

علیس اور عا مفهم دّبان میں اُردو کی سب ہے مہلی مفصل اور جامع تفسیر ، تفسیر القرآن بالقرآن اورتنسيرالقرآن بالحديث كاخصوص ابتمام وكنشين انداز مين احكام ومسائل اورمواعظ ونصائح کی تھڑتے ،اسباب بُوول کا مُفصّل میان ، تفسیر وحدُیث اورکتب فقہ کے حوالوں کیسا تھ

عقق العصر ويريخ الأسدظة العالية المعالية العالية العا





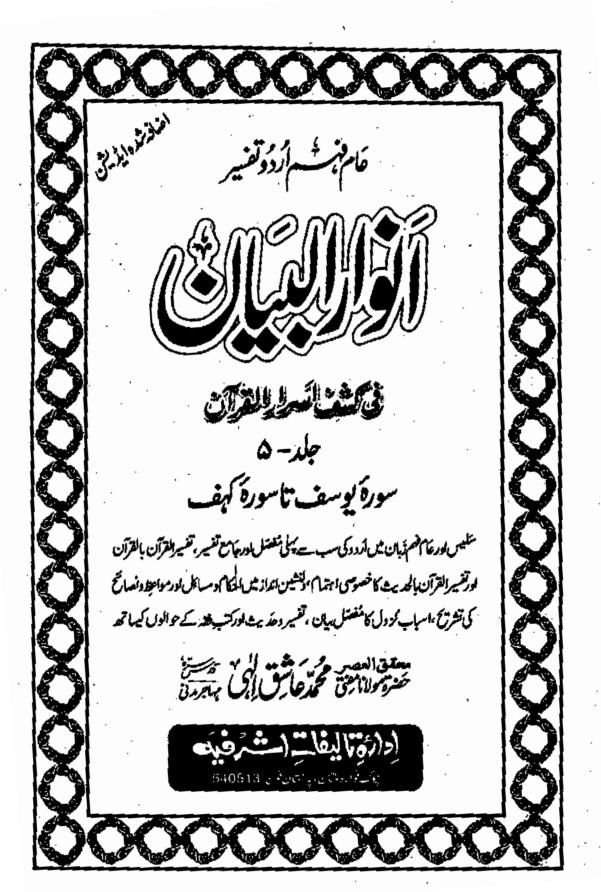

#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجه کرقرآن مجید،
احادیث رسول اور دیگر دین کتابول میں
عظمی کرنے کا تصور بھی تہیں کرسکتا بھول کر
ہونے والی غلطیوں کی تشج واصلاح کیلئے
بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے
اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران
اس کی اغلاط کی تشج پرسب سے زیادہ توجہ
اور عرق دیزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کمی غلطی کےرہ جانے کاامکان موجود ہے۔

لبذا قارئین کرام سے گذارش ہے کہ ارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تاکہ آسکو اللہ اس کی اصلاح کردی جائے ۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

کانعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

نام كتاب انوارالبيان جلده نام ولف مولف بابترام مولف عند تاريخ اشاعت محرالحال عني عند ملع معلى ملع الماري الماري المان



#### ملنے کے پتیے

ا داره تالیفات اشرفید چوک فواره استان ا داره اسلامیات انارکلی ، لا بود ایک مکتبه رشمانید اردوباز از لا بود ایک مکتبه رشیدید، سرکی روژ، کوئش ایک کتب خاند رشیدید راجه باز از راولینش ایک مینورش بک ایجنسی خیبر باز از پیثاور ایک دارالاشاعت اردوباز از کراچی مدیق نرست اسیله چوک کراچی تمره

### عسرض نسا شر



تغییرانوارالبیان جلدنمبر جم جدید کمپیوٹر کمابت کے ساتھ آپ کے اتھوں میں ہے۔

اس می خصوصی طور پراس کا اجتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں بی ترجد دیا گیا ہے اس سے ان شاء اللہ استفادہ میں مزید آسانی ہوگی مزید جلدیں بھی ای طرح ان شاء اللہ آتی رہیں گی۔

افسوس کے ساتھ لکھنا پڑر ہا ہے بیجلدی ترتیب وتز کمین کے ساتھ ایسے وہائٹ منظرعام پرآ رہی ہے جبکہ حضرت مؤلف رحمہ اللہ اس دنیا سے دحلت فرما میکے جیں۔ اما للّهِ و إنا اللّهِ و اجعون

حضرت مولانامنتی عاشق اللی بلندشیری ثم مهاجر مدنی رحمه الله ان علائے ربائیین ش سے بیتے جن سے دین کی سیمے رہنمائی کم تی سے میں کہ سے دین کی سیم رہنمائی کم تی سے بی میں ہونے کے باوجود آپ شی تعلق تو کیا خودنمائی کا شائیہ تک بھی تہ تھا۔اوراس کی برکت ہے کہ آپ کی تصافیف مقبول عام ہیں۔

زعگی کے آخری دور کی تصنیف تغییر انوارالبیان (نوجلد) جوآپ کی زندگی علی شادارہ تالیفات اشرفیہ مثان سے
جیب کرمغبول عام ہو چک ہے جس کوآپ نے مدینہ منورہ کی مبادک فضاؤں میں رہ کر لکھا۔ آپ کے صاحبز اوہ مواذا ناعبد
الرحمٰ کو ٹر تلاتے میں کہ جب تغییر کا کام ہور ہاتھا تو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تغییر کا کام کمل ہوتا جارہا
ہو یہ دیسے ویسے میر نبوی کی تغییر کم مل ہور ہی ہے۔ آپ کی حربی، اردو تصانیف کی تعداد تقریبا موہ ۔ ایک پرانے برزگ سے
سنا ہے کہ مواد تا کا جن دنوں دہلی میں قیام تھا تو مواد تا کی ہے مروسال ان کار عوال تھا کہ انتہ مساجد (احب ) کے ہاس جا کران
کے ہائی سے خشک روٹیوں کے کو سے اکتفے کرلاتے اور پھران کر پھوکر انہیں اپرگز ادھ کرتے۔ ان حالات میں بھی استغناء
برقر اردکھا اور کمی کے سامنے ہاتھ نیس پھیلا یا اور حضور میں گئے کے ارشاد الفقر فیصوری کانمونہ بن کردکھلایا۔

آپ نے اپنی ذیر کی سے آخری چیس برس دید منورہ ش کر ارے آپ کو جنت العج میں دُن ہوئے کا بہت ہی شوق تھاای لئے آپ جازے با برنیس جاتے تھاور اپنی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاد فریاتے تھے۔

آپ کا انتقال کے بال ۱۳ ارمضان انسبارک ۱۳۳۱ء کو جواروز ہے ساتھ ،قر آن کریم کی طاوت کرتے ہوئے مسئون طریقہ پرسوئے اور پھر بھیشہ بھیشہ کے لئے عالم راحت واکن ٹی چلے گئے۔ نماز تر اوس کے بعد سمجہ نبوی ٹی آپ کی نماز جنازہ اداکی ٹی ،اورآپ کی خوابش بھی انڈ تعالی نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت ابھی ٹیں حضرت عثمان ذی النورین معظمہ کے ساتھ ہی ڈنن ملارحمۃ انڈ علیہ رحمۂ واسعۂ۔

ياالله إس ناكاره كوبعى ايمان كرساته جنت ألقيع كامرفن نعيب فرما \_ آمين \_

میرے چھوٹ بھائی عزیز القدر حافظ محد مثان سلمہ کوآپ کی نماز جنازہ میں شرکت نعیب ہوئی۔ دوسرے روز اس کو خواب میں صغرت مولانا کی زیادت ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالی آپ سے داخی ہو گئے؟ آپ نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں داخی ہو گئے ہیں اور اب جھے آ رام کرنے کا تھم ہواہے ،علاء نے اس کی جیر بینظائی کہیدا حت سے کتابیہ ہے۔ اللہ یاک حضرت مولانا کی بال بال منفرت فرمائے ،اعلی مقامات نعیب فرمائے۔ آئین فی آئین۔

ِ احقر محمد آخل على عنه

# حضرت مؤلف رحمة الله عليكى طرف سے "اوارہ تالیفات اشرفیہ" ملتان كے لئے وصوصی اجازت كے كمات مبارك

مبسملأو محملة ومصليأ ومسلما

تغییرا توارالهیان جب بعقر نے محتی شروع کی تھی بھاہر کوئی اٹھام اس کے شائع ہونے کا نہ تھا بعض باشرین ہے اس کی ا اشاحت کیلئے درخواست کی تو طار ویش کردیا۔ احتر کی کوشش جاری دہائی کی کہ حافظ ہے احق صاحب دام جوحم مالک ''اوازہ تالیفات اشرفیہ'' ملتان کی خدمت شرا محروض پیش کردیا ، جس کی انہوں نے کما بت شروع کراوی اور کما بت بھی اور طباحت کے مراحل سے کزرکر جلدا تول جلد علی شائع ہوگئی جونا ظرین کے مساخے برسے حافظ صاحب موشوف کی مسلسل محت اور جدد جد کا تیجہ ہے کہ اللہ جل شائدا ان کی مسائی کو تھول فرمائے اور اکیش و نیااور آخرے کی فیرنسیب فرمائے اور اُن کے اوار کو کا مجربے کور تی حفاقر مائے۔

افریقد کے بعض احباب نے تعمیر کی کتابت کیلے مجر پورقم صفا فرمائی۔ اِ (جواہتانا م کا ہر کرتا پیند تین کرتے) اللہ علی طرائد ان سے دائتی ہوجائے اور ان کے اموال میں ہر کت صفا فرمائے اور آئیں اور اُن کی اولاد کو اندال صافح کی تو فتی دے اور دز ق صاف و سے اللہ عنوں نے فرمائے مان کے معلاوہ اور جس کی نے بھی اس تقمیر کی اشاعت میں واسے در سے تقدے کی قیم کی ترکمت فرمائی خصوصاً وہ احباب جنہوں نے اس کی تالیف میں میری عدد کی اور تسوید و تونوں کے مراحل سے گزاد نے میں میرے معاون سے اور مراجعت کتب میں میر اساتھ ویا، میں سب کاشکر گزارہ وں اور سب کیلئے دُ عام کوموں سافٹہ جل شائد ان سب کوا بی وحق ل اور مرکق سے اواز سے دوالا کیسٹی اللہ مو ہے۔

> مح*ان دح*ت لاشمانی محمدعاشش النی پاروی محفا الله عد و علاه و بسيل آخو ته مير امن لولاه

> > محيل تفير برحضرت مؤلف رحمالله كا

#### مكتوب گرامي

محترى جناب وافلاجمرا سحاق صاحب سلمدالله تعالى بالعافية

السلام يليح ورحمة الشويركانة!

انوادالیمان کی آخری جلد کیگی جوآب نے بڑی بہت اور بحث سے اس کی طباعت اور اشاعت پاری ذمدواری کے ساتھ انجام تک پہنچائی، حسن محاجس طباعت جس تجنید سب کود کیوکر بہت ذیادہ دل خوش بونا ہے۔ امید ہے کے اسمندہ اشاعتیں اور نیادہ حسن و بھال کا پیکر ہوں۔ اللہ تعالی شائد آپ کی بحث کو فول فرمائے اور انوار الیمان کو است مسلمہ شرقی لیت عامد نصیب فرمائے ، بعد کی اشاعتوں شرکھی

کا در زیادہ خصوصی اہتمام فرما کیں ، اللہ تعالی آپ کو دنیا دا خرت بیں خبر سے نواز سے ادر علوم نا فعد دا محال صالحہ کی تو ایک عطافر مائے۔ آئیرہ بمیشہ انوار البیان کوشائع فرماتے رہیں اور است مسلمہ تک پہنچاتے رہیں۔ آثین ! درانسلام

الدامت مرعب بهائ الإرابان المناورة ورصول مع على المناورة من المناورة من المناورة من المناورة من المناورة من المناورة ال

بمجعزم الحرام المثلثاء

ع عاصت کے بعد صفرت مواف درمہ الطرطید کے مطابق افریقہ کے بھٹ احباب کی رقم کے وفن تغیرے کیے مختف سنتی افراد داواروں علی تعلیم کر ویے محصل مافری تغییر الواد البیان کی عام صندہ اشاعت کے تام افزاجات وانظارات کی معادت 'ادارہ تالیقات الثرفیہ '' مکان کو ماسل ہوگی۔

| حضرت بوسف عليه السلام كاكوس سے لكفتا اور دعا بيد السلام كا خواب ديكا اور دعزت اور خترت بوسف عليه السلام كوم زيز مصر كا خريبتا اور السف عليه السلام سے تجير دينے كى ورخواست كرتا اور حضرت بوسف عليه السلام سے تجير دينے كى ورخواست كرتا اور حضرت كو سف السلام كا خواب كى توجہ دينا اور حضرت كو سف كا نجات بائے والے تيدى سے مور يرد مصر كى بيوى كا حضرت بوسف عليه السلام كى اور الد تو اللہ اللہ كا خواب اور حضرت بوسف عليه السلام كوم زيز كو درواز و بر بانا اور اللہ تعالى كا اور كا اور اللہ تعالى كا اور كا كوم كا من كا من كا كوم كا كوم كا كا كوم كا كوم كا كوم كا كوم كا كوم كا كا كوم كوم كا كوم ك |            | (از سورة يوسف تا سورة الكهف)                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| المن المناس ال  | منحه       | مضائين                                                            | منح            | مضاجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| اس کا این بیوی کوخطا کاربتا نا دراستغفار کا محم دیتا 🔭 عزیز معرکی بیوی کا اقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T X EFF ET | الوالة المن والما الموالة المن المن المن المن المن المن المن المن | 19 27 27 29 19 | سورة بيوسف الدان كوالد المست المستورة المستورة المست المستورة الم |  |  |  |

|          |                                                                                                 | **** | *************                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منح      | مضاجن                                                                                           | صفحه | مضامين                                                                                            |
|          | ہم میں سے کی کور کھ لیجئے اور حفرت بوسٹ کا                                                      |      | المختل مال ببليل استنظف كالمستحا                                                                  |
| AL       | جواب دينا                                                                                       |      | بادشاه كاتوب كوددباره طلب كرنااورمعا مطي صفائي                                                    |
| 1        | برادران بوسف كاليك جكه جع موكر مشوره كرنااور                                                    |      | کے بعد آپ کا بادشاہ کے پاس پہنجنا آور زهن کے                                                      |
|          | بزے بھائی کا بوں کہنا کہ بیں تو یہاں سے تبین                                                    | ۱۵۱  | خزانون كاذمه دار <b>ن</b> ها                                                                      |
| 40       | جاتاتم جاؤاور والدكوچوري والي بإت بتادو                                                         |      | کیاخودے عہد وظلب کرنا جائز ہے؟                                                                    |
|          | برادران بوسف كالبية والدكو جورى كاقصد بنانا                                                     |      | كافر كى حكومت كانجو وبنيا كيسے گوارا فرمايا؟                                                      |
| 1        | اوران کایفتین نه کرنااورفر مانا که جا دُیوسف کواور<br>سر برین م                                 |      | برادران بیسٹ کا غلہ لینے کے لئے مصر آتا اور غلہ<br>سرید میں میں میں میں اور کا اور غلہ            |
| 42       | اس کے بھائی کو ٹائن کرد                                                                         |      | ديكرآپ كافرمانا كه آئنده اپ علاتی بهانی كوجهی                                                     |
|          | یرادران بوسف کا تیسری بارمعر پنچنا اوران کا<br>با خریر جمهر دوا                                 | ۵۵   | لا نا اوران کی پوتش ان کے کجادوں میں رکھوادینا                                                    |
| 1        | سوال فرمانا کیا جمہیں معلوم ہے تم نے بوسف کے<br>اس کر کر دوئر میں کر مراقب                      |      | ا پوکی واپس کرنے کے بارے میں سوال و جواب<br>است میں کرنے کے بارے میں سوال و جواب                  |
|          | ساتھ کیا گیا؟ گھر بھائیوں کا قصور معاف قرمانا اور<br>سیسے ایریات اللہ میشد کے میں میں           |      | برادران بوسف كاسامان من اين بوش كو باكر دالد                                                      |
| "        | ان کے لئے اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کی دعاء کرنا<br>میں تقریب میں میں                                |      | ے دوبارہ معرجانے کے درخواست کرنا اور چھوٹے                                                        |
|          | مبرادرتقوی کے فوائد<br>حدید میں ماریا اندیکا سکھیوں ماری                                        | ۵۸   | بعانی کی حفاظت کاوعدہ کرنا۔<br>حدم احت العام الدرار میں اور الدرار الدرار                         |
|          | حضرت بوسف عليه السلام كاكرد بجيجنا اوروالدك يجرو برؤالي سع بينا أل واليس آجاة اور بيون كا       | .    | حضرت ليقوب الظفاكا وصيت فرمانا كه مختلف                                                           |
|          | بہرہ پر دائے سے بیان وہ بار استعفاد کرنے کی<br>اقر ارکرنا کہ ہم خطا کار ہیں اور استعفاد کرنے کی | ∆4   | دروازوں سے داخل ہونا اور بیر کہنا کہ یس نے اللہ<br>تعالیٰ عی پر مجروسہ کیا                        |
| Zw       | ا ار اور ما الله من اور این اور استفار ترسی من ا<br>ورخواست کرنا                                | 1    | على مى پر بروسريد<br>براوران لوسف كا مصر پنچنا اور ان كا اين سك                                   |
| <b> </b> | روبور من را<br>حضرت يعقوب عليه انسلام نه وعا و كونو خر كيول كيا                                 |      | عمال كويديتانا كدري شركا شي تهارا بعال مول                                                        |
| 1        | حضرت معدى رحمة الشعليدك چندا شعار                                                               |      | بی و بیان در کے کے لئے کوادہ میں باندر کھ دینا'<br>میران کورد کئے کے لئے کوادہ میں باندر کھ دینا' |
|          | ہورے خاندان کا حضرت بوسف علیہ السلام کے                                                         |      | بوسف علیہ السلام کے کارندوں کا چوری مونے کا                                                       |
|          | ياس معر ، تنجنا ان كو دالدين ادر بعائيون كاسجده                                                 | i    | اعلان كرنااور برادمان بوسف كابون فيصله ديناكه                                                     |
| 20       | نرناخواب کی تعبیر بوری مونا                                                                     | 41   | جس کے کواوہ میں پیانہ لکھائ کور کھ لیا جائے۔                                                      |
| 44       | خواب کے بارے بی اسروری معلومات                                                                  | ļ    | برادران بوسف كسامان كى الما في لينا وربنيا من                                                     |
| ٨٧       | بعض خوابول كي تعبيري                                                                            |      | کے سامان سے پیانہ کل آ نا اور اس کو بہانہ مناکر                                                   |
| ۸۰       | الدفعالى كانعتول كالقروكرنا بعي شكركاليك شعبه                                                   | 47   | بنيامين كوروك ليمار                                                                               |
| A+       | اسلام پرمرنے اورہ الحین عن شال رہے کی دعاء                                                      |      | برادران يوسف كادرخواست كرنا كدبنياين كاجكه                                                        |
|          |                                                                                                 |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                             |

| منحد       | مغائين                                                                                           | منخ      | مضایین                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | جب تك لوك نافر مانى اختيار كريم سخل عذاب                                                         |          | خیب کی خریں بتانے میں آنخفرت عی کا                                                                              |
|            | ميس موت اس وقت تك الله تعالى الن وعافيت                                                          | ٨ţ       | رسالت کی دلیس                                                                                                   |
| 1.2        | والى مائت توسيس بدر                                                                              |          | فوائدومسائل ا                                                                                                   |
| 1.4        | باول اور بکلی اور دعد کا تذکره                                                                   |          | جومعزت بوسف عليدالسلام كے قصے سے مستنبط                                                                         |
| J+1"       | رعدكياني؟                                                                                        |          | بو سرت وسف سير سام عن سام عن سام الم                                                                            |
| 100        | وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ كاسبِنزول<br>مُن مِنْ النَّانِ مِن اللهِ عَلَيْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ |          | بدلوگ بهت ی آیات کوید برگزرت بین مر                                                                             |
|            | غیراللہ ہے ما تکنے دالوں کی مثال سب اللہ تی کو<br>سجدہ کرتے ہیں وہ آسانوں کا درز مین کارب ہے     | ٨٩       | ایمان میں لاتے                                                                                                  |
| I+∆        | مبد و رئے ہیں وہ اسم موں اور دریاں درب ہے<br>سب کوائی نے پیدافر ملیا ہے دہ دا حد ہے امار ہے      | 9-       | آب فراديج كدير الاست اللك المرف الاابول                                                                         |
| ۲+۱        | بيطاور نابينا تو راورا ندجير براير تيس مو <u>يحة</u>                                             | 4+       | آپ سے ملے ہم نے جورسول جمیع دوانسان بی تھے                                                                      |
|            | حق اور باطل کی مثال قیامت سے دن نافر مان                                                         |          | الل آغوي كے لئے دارآخرت بہتر ب                                                                                  |
|            | ائی جان کے بدلے دُنیا اور اس جیسا جو کھاور                                                       | 41       | ماراعذاب مجرين فيسل مناياجاتا                                                                                   |
| 1•٨        | مل جائے سب دینے کو تیار ہول مے۔                                                                  | 95       | ان معزات كقسول من عمل والدل ك لي عبرت                                                                           |
| <b>i</b> ' | الل ایمان کے اومیاف اوران کے انعابات تعش                                                         | 4.00     | ے بقرآن ایل طرف سے بنائی ہوئی بات کیں ا<br>سورة الرعد                                                           |
| 11+        | عد کرنے والول کی بدحالی کا تذکرہ                                                                 | 11       | آ سانوں کی ہلندی شکس قرمر کی شخیراورز مین کا پھیلاؤ                                                             |
| וורי       | ونیادی سماز دسامان پراترانا بے دقوقی ہے<br>مدین ایس کا ساتھ کا جاتھ ہوتا ہے۔                     |          | م الون کی الواع و اقسام بی الله کی قدرت اور<br>میلون کی الواع و اقسام بی الله کی قدرت اور                       |
| ιιδ        | الله تعالى ذكر بيقلوب كواطمينان حاصل معناب<br>معائد بن فرمائشي معجزات كابر مونے يرجمي اممان      | 91"      | وصدانيت كي نشانيان بين                                                                                          |
| 114        | علام من مروات في بروات في المباق<br>الانفاد الينس                                                | .        | محرین بعث کا افارلائق تعب ہے ان کے لئے                                                                          |
|            | رسول الله علية كوتسل كافرون كى بدعالى اور                                                        | 94       | ووزخ كاعذاب                                                                                                     |
| 119        | متعقول سے جنت كاوعده                                                                             | 99       | فر مائشی معجز وطلب کرنے والوں کا عناد                                                                           |
| .122       | يرقرآن كريم خاص عسر بي زبان مي ب                                                                 |          | الله تعالى كومعلوم ب كه عورتول كرحم بش كيا بوه                                                                  |
|            | آپ مال سے میلے جورسول میم مے وواسحاب                                                             |          | علانیادر پیشیده سب چیز کوجانتا به براد گی ادر آسته                                                              |
|            | ازواج واولاد تھے کوئی رسول اس پر قادر تیں کہ                                                     | ,,       | آ واز اس کے زود یک برابر ہے مات میں جمیا ہوا اور<br>ون میں مطنے والا ہرائیک اس کے علم میں ہے                    |
| 1977       | خودے کوئی مجز ہ ظاہر کردے۔                                                                       | <u>1</u> | المارية |

| منخد  | مضايين                                                                                            | صنح | مضاجتن                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       | فت و فجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار                                                    |     | الله جوجا بها بي محوفر ما تا ب اورجوجا بها ب عابت                                 |
| 1174  | قرآن کی شرط کے خلاف ہے                                                                            | (70 | رکھتا ہے                                                                          |
|       | كافرول كے اندال باطل ہيں تيامت كے دن دنيا                                                         |     | الله كفهم كوكو في مثانے والانبيس                                                  |
| 107   | واليسردارون اوران كالمن والول كاسوال جواب                                                         | 152 | الله تعاتی ہر مض کے اعمال کوجانتا ہے                                              |
|       | قيامت كدن فيعله وكين كربعد شيطان كالب                                                             |     | آپ فرماد بیجے کرمیرے رسول ہونے پرانشہ تعالی                                       |
| ווייי | النفوالول سي بيزار مونالورائيس بعقوف منانا                                                        | I . | کی کوائل کائی ہے                                                                  |
| IMD   | الل ايمان كالثواب                                                                                 |     |                                                                                   |
| IFT   | كلمة طيبها وركلمة خبيشكي مثال                                                                     | ı   | الشقالي في يكتاب السك نازل فر الى به كم                                           |
| IMZ   | الشعال الل المان كوول البت برا بت ركمتا ب                                                         |     | آپ لوگوں کو اند میروں سے نکال کرنور کی طرف                                        |
| 10%   | آیات قرآنیادراهادیث نویه سنه مذاب قبرکا ثبوت                                                      |     | الانین الله غالب ہے ستودہ مغات ہے سارے<br>اندین سرور                              |
| tra   | نعتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بدحال<br>میں میں میں میں میں                                        | 1   | چہانوں کا مالک ہے<br>حدور میں ایک میں ما مار میں فائل کے میں                      |
| IĻ,   | قیامت کے دن نہ کے ہوگی نے دوئق<br>میڈین لاک میں مواقع میں میں میں میں                             | 1   | حفرات انبیاء کرام علیه السلام ای قوموں کی زبان                                    |
|       | الله تعالی کی بری بری تعتول کابیان اورانسان کی<br>ناشکری کا تذکر ه                                |     | بولنے والے تھے<br>محدر سول اللہ عظیم کی بعثت عامہ عربی زبان میں ا                 |
| 10-   | ناسرن ه مد سره<br>حضرت ابراجیم علیه السلام کااچی اولا دکوبیت الله                                 | ı   | مررون الارعظ في بسك عامة مربي ربان عن المرقر آن نازل مون اور تماز واذان مشروع مون |
|       | مسرے ایران میں معید اسلام ہا ہی اول اوریت اللہ ا<br>کے نزد یک مفہر انا اور ان کے لئے دُعا کرنا کہ |     | ربان ارن اوع اور ماروران طرون اوع ا<br>کا مکت                                     |
| ior   | ے دریت برہ ادران سے سے رق مل اور<br>شرک سے بھانا                                                  |     | حفرت موى عليه السلام كالمبعوث مونا اوريى                                          |
|       | رے ہے ۔<br>اولاد کے نمازی ہونے کے التے لکر مند ہونا                                               |     | امرائيل كوالله تعالى كانعتيس ياددلانا                                             |
| 100   | تيفيرانشان ب                                                                                      |     | الله تعالى كاعلان كه شكر برمز يدنعتين دول كاراور                                  |
|       | مضرت ابرابيم عليه السلام كالشكراد وكرماك الأوتعاني                                                | 150 | ناشكرى بخت عذاب كاسبب                                                             |
|       | نے برحاب میں بنے عطافرائے اور اپنے لئے                                                            |     | سابقد امتول كاعناد رسولول كوتبلغ سے روكنا اور                                     |
| rai   |                                                                                                   |     | فبابلاند سوال وجواب كرنا                                                          |
|       | قیامت کے دن کا ایک مظرعذاب آنے پر                                                                 |     | سابقسامتون كارسولون كودهمكي دينا كربم تهيين اپي                                   |
| 164   | طالموں كا درخواست كرنا كرمبلت دى جائے                                                             |     | ز کمن سے نکال دیں مے کا فروں کے سخت عذاب                                          |
|       | لیامت کے دن زمین اور آسان می تغیر اور                                                             | IFA | الأكره                                                                            |

| منح      | مغامن                                                                                             | منج  | مضايمن                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 122      | الميس كاحفرت آدم كؤنجده كرفي سا الكارى مونا                                                       | · ·· | حبدل سب لوگوں کی حاضری مجرمین کی بدحالی                    |
|          | المعون موجانے برائبی زندگی کے لئے ابلیس کا                                                        |      | حساب كتاب اور جزاسزا                                       |
| 144      | مبهلت بانكنا                                                                                      | 14ec | سورة الحجر                                                 |
| 149      | مخلصین کے بہانے سے شیطان کا عاجز ہوتا                                                             | 1717 | کا فروبار ہارتمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے               |
| 149      | ممراه لوگوں پر شیطان کابس چاتا ہے                                                                 | 176  | جوبستيال الماك في تكثير ان في الاكمت كاونت مقررتها         |
|          | شیطان اور اس کا اتباع کرنے والے دوزخ                                                              | 144  | الله تعالى قرآن كريم كالحافظ ب                             |
| 14.      | میں ہوں گے                                                                                        | l    | روانفن قرآن کی تحریف کے قائل میں اللہ کے وعدہ              |
|          | دوزخ کے سات دروازے میں اور بروروازے                                                               |      | حفاظت پران کا بمان نہیں                                    |
| ۱۸۰      | کے لئے مصد مقدوم ہے                                                                               | ı    | سابقہ امتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا              |
|          | متقی باغوں اور چشمول میں ہوں گئے                                                                  | 1    | معاندين أكرآسان برج حائم تب بهي ايمان                      |
| 1/1      | ملائتی کے ماتھ رہیں گے آئیں میں کوٹی کینٹ ہوگا                                                    | 1    | لانے والے تبیس ہیں۔                                        |
| IAT      | الل جنت تكيداگائے آئے سامنے تحقول پر بیٹھے ہوں کے                                                 | l    | ا ستارے آسان کے لئے زینت میں اور ان کے                     |
|          | جنت میں کوئی تکلیف ندمو کی ندو ہاں سے نکالے                                                       | l    | وربع شياطين كوماراجاتا ب                                   |
| IAT      | جامين هي                                                                                          |      | بروج سے کیا تراوہ؟                                         |
|          | حضرت ابراجيم عليه السلام يح مهما نواي كالذكرة ان                                                  | ı    | ز بین کا بھیلا و اور اس کے بہاڑ اور درخت اللہ کی           |
| IAM      | یے خوفز دہ ہونااور مہمانوں کا بینے کو بیثارت دینا                                                 | 1    | معرفت کی نشانیاں ہیں                                       |
|          | حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتے تھے جو                                                    |      | الله تعالى في زين شر، انسانون كى زندگى ك                   |
|          | حضرت نوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے ا                                                     | ı    | ا سامان پیدافرمائ                                          |
|          | کے بیعیج منے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ا                                                    | I    | اللہ تعالی کے پاس ہر چیز کے خزائے میں                      |
| ,,,,     | خوشخری دے کر فرشتوں کا حضرت نوط علیہ السلام<br>سی میں ہیں۔                                        |      | ا ہوا تیں بادلوں کو پائی سے بھردیتی ہیں<br>اللہ میں دیا۔   |
| PAI      | کے پائی آنا<br>جعرب نیاد الدال کا قدم شد میں انکام                                                |      | l • '                                                      |
| IAZ.     | حضرت نوط عليه السلام كي قوم كي شرارت اور بلا كت<br>حضرت لوط القليدة في قوم كي بلا كت سيرعبرت حاصل | ı    | مستقد بین اور مستاخرین کی تغییر<br>انسان اور جنات کی تخلیق |
|          | معرف وعاد معلی این مالیا مت مصرف ما سال<br>کریں جوان کی اُلٹی ہوئی بستیوں پر گذرتے ہیں            |      | ا السان اور جنات ن مسين<br>البليس كى نافر مانى اور ملعونيت |
|          | رحمة للعالمين منطقة كابهت بزا اعزاز الله جل                                                       |      | الين نامريان اورسوسيت<br>معلقه ال اورجه المسنون كالمصداق   |
| <u>L</u> | رمره من المعلق و بهت برا الرار الله ال                                                            | 12.1 | ملقال اورجا معون وحمدان                                    |

| منح        | مضاجين                                                                               | منح  | مضاجن                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | تمہارامعبودایک ہی ہےدہ ظاہراور پوشیدہ سب                                             | •    | شلط نے آپ کی جان کافتم کھائی ہے۔                                                                           |
|            | اقوال داعمال كوجات بمراه كرنے والے دومرول                                            |      | حضرت لوط عليه السلام ادراصحاب الايكه كي بستيال                                                             |
| ΥII        | کے بوجھ میں اٹھائے ہوئے ہوں کے                                                       |      | شاهراه عالم برواقع بن امحاب الا يكه ظالم تح                                                                |
|            | معائدين سابقين كعذاب كالذكره قيامت كودن                                              |      | ا في حركون كا وجد الماك كا مكة                                                                             |
| rim        | كافرول كى رسوانى اوربده الماستكبرين كالرائه كانت وكا-                                |      | امحاب المجركي تكفريب ادر بالأكت وتعذيب                                                                     |
|            | الل تفویٰ کا اجما انجام آئیں جنت کے باغوں                                            |      | الله تعالى في آسان وزين كو حكمت كي موافق بيدا                                                              |
| ria        | مي دوسب كونفيب بوگاجوأن كى خوابش بوگ                                                 |      | فرمایا ہے ۔                                                                                                |
| •          | محرین اس بات کے منتظر میں کدان کے پاس                                                |      | رسول الشريطية كو شطاب كديم نے آپ كوستى                                                                     |
| riz i      | ارفيخ آئين                                                                           | 199~ | مثانی اور قرآن عظیم عطافر مایا                                                                             |
| <b></b> .  | مشرکین کی کٹ ججتی ہرامت کے لئے رسول کی                                               |      | الل وُيا كم اموال وازواج كى طرف نظري س                                                                     |
| ria        | بعثت کا تذکره<br>این بردند سرد دران                                                  |      | مجميلاتين                                                                                                  |
| 1          | منکرین کالشم کھانا کہ اللہ تعالی موت کے بعد                                          |      | سابقہ امتول نے اپنی کتابوں کے اجزاء بنار کھے تھے<br>منین سے سے میں دریجا                                   |
| ]          | زندوکر کے ندافھائے گا'ان کیاس بات کی تروید<br>سید مروش سے سفیتر والے مومکر منتقل ہے۔ |      | خوب واضح طور پر کھول کر ہیان کرنے کا تھم<br>ملب سے ماری کر اور کہ                                          |
| 114        | اوراس کا اثبات کہ اللہ تعالی کے ' کُن' فرمادیے'<br>ا                                 | 192  | اللمي كرنے والول كے لئے ہم كانى بين<br>البعد تي مد مشاه اللہ مان مان من اللہ اللہ                          |
| ''         | ے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔<br>فی سبیل اللہ بھر ہے کرنے والوں سے دُنیا و            |      | کنج و تحمید میں مشغول رہنے اور موت آنے تک<br>عبادت میں گئے رہنے کا تھم                                     |
| rrr        | ن من من مند برائ رہے وہوں سے ربع و<br>آخرے کی خیرو فولی کا دھو                       |      |                                                                                                            |
|            | م نے آپ رِقر آن تازل کیا تا کدآپ لوگوں<br>مے نے آپ رِقر آن تازل کیا تا کدآپ لوگوں    |      | قیامت کا آنا مینی ہے اضان برا جھزالو ہے                                                                    |
| 222        | ا کے لئے بیان کریں<br>کے لئے بیان کریں                                               |      | عیات الله تعالی کے انعام میں ان سے متعدو هم                                                                |
| rry        | معاعرين الله تعالى كاردن _ بخف شهول                                                  |      | بيان معلق مين<br>ڪمنا فع متعلق مين                                                                         |
| <b>1</b> 1 | معودمرف ایک عل بے برقعت أك كى طرف                                                    |      | الله تعالى كرامته عاب العالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى كرامته الله الله الله الله الله الله الله ال |
| rrq        | ے ہے ای سے اور                                                                       | - 1  | مخلوق اور خالق برابرنبین ہو سکتے عم اللہ تعالیٰ کی                                                         |
|            | مشركين كى بموندى تجويز الله سے لئے بيليال اور                                        |      | نعتول كونيس مكن سكت الله كسراجن كاعبادت                                                                    |
|            | ابنے لئے بیٹے جو ہر کرتے ہیں خودان کے بہاں                                           |      | كرت بي وه به جان بن اورد ونيس جائ ك                                                                        |
| ***        | بنى بدابون ك فرل جائة جروسياه بوجاتاب                                                | 1.9  | سمب أشائ جاس م                                                                                             |

| <u></u>   |                                                                                                           |      |                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| صنحه      | مضائين                                                                                                    | صنحد | مضائين                                                        |
|           | شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جواس سے دوئی                                                                 |      | لوگول كظم كى وجه الله كرفت فرما تا توزين                      |
| ry.       | كرتييها                                                                                                   |      | بر جلتے والوں میں ہے سی کوجھی ندچھوڑ تا                       |
|           | قرآن پاک کی بعض آیات منسوخ ہونے پر                                                                        | 770  | جو پایوں ش مور شمد کی تھی شر تہارے لیے عبرت ہے                |
| 242       | معاندین کااعتراض ادراس کاجواب                                                                             |      | التدني بعض كوبعض بررزق من فضيلت وي إل                         |
|           | مشركين كاس قول كى زديدكم آپ كوكونى فخض                                                                    |      | فتمار لے بویاں پیدائیں پران سے بنے                            |
| m         | سکما تا ہے                                                                                                | ተተአ  | l - ''''                                                      |
|           | ایمان لانے کے بعد مرتد ہوجانے کی مزاء اور                                                                 |      | دومتالیں چیش فرما کرمشر کین کی ز دید فرمائی                   |
| rar       |                                                                                                           | ***  | الله تعالى عى كوغيب كاعلم ساوروه برجيز برقادر                 |
| [         | جرت كرك ابت قدم ريخ والول كا اجرو                                                                         |      | الله تعالیٰ کے متعدد انعامات انسانوں کی تخلیق                 |
| MA        | ٹواب قیامت کے دن کی چیٹی کا ایک منظر                                                                      | '    | جانورون کا آڑیا کہاس کا سامان پیدا فرمانا کیہاڑوں             |
|           | ويك اليي بستى كالذكر وخصالله تعالى في خوب                                                                 |      | میں رہنے کی جگہیں بنانا                                       |
|           | نعتیں دیں بھرناشکری کی وجہ ہےان کی تعتیں<br>م                                                             |      | قیامت کے دن کے چند مناظر کافروں اور مشرکوں                    |
| 744       | چين کي کئيں۔                                                                                              | MAA  | کے لئے غذاب کی وعمیر                                          |
|           | الله كاديا موارز ق كماؤا ادرأس كاشكرا داكروحرام                                                           |      | چندادصاف حمیدہ کا تھم اور مشرات و نواحش ہے                    |
| †∠i       | چیز دل ہے بچو<br>مخال تے رہ میں میں اور اور ا                                                             | ተሮለ  | ا بخيني ما كيد                                                |
| 121       | التحلیل اورتریم کااختیار صرف الله تعالی بی کو ہے                                                          |      | خطبول شرانً اللهُ يَسَامُسُ جَالُعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ        |
| 121       | الله توبه تبول فرما تا ہا اور مغفرت فرما تا ہے                                                            | .    | رد ھنے کی ابتداء                                              |
|           | حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف عالیہ اور                                                               | ומז  | عبدوں اور قسموں کو پورا کرنے کا تھم<br>بیرن کر فید ہیں ہے ۔   |
| 72.7      | ان کی ملت کے امتباع کا حکم<br>سند سرے معظم میں مدینتر                                                     |      | آخرت کی معتیں باتی رہے والی میں صبر کرنے                      |
| 722       | اسنچرکے دن کی تعظیم میبودیوں پرلازم تھی<br>میں میں میں اور اسازیہ سے تبدید                                |      | والے مردون اور عورتوں کو حیات طیب نفیب ہوگئ                   |
| 729       | وگوت دارشا داوراس کے آداب<br>الدیرسد الدیر کیا اللہ                                                       | roz. | ان کے اٹمال کا چھااجر لے گا<br>تیسی میں آگھہ نہ ہوں میں       |
| MA<br>MAZ | بدله لینهٔ کااصول اورمبر کی نصیلت<br>مند میر مند ۱۲ میر م                                                 | [    | جب قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردودے اللہ<br>میں بھکھ           |
| ]"~=      | سُورة الاسراء<br>الله تعالى في رسول الله علي كوايك رات مجد حرام                                           | TOA  | کی پٹاومائنگیس<br>اول دروال میں شد ملان کرکٹر ارفہوں جو اسٹور |
| 144       | ا الله العالى نے رسول الله علاقطة تواليك رات مجد حرام<br>سيم سحد انصلي تك اور وہاں سے ملااعلى كاستر كرايا | -4-  | الل ایمان پرشیطان کا تسلط کیس جواییخ رب پر<br>تاکا کریسته میں |
| 17,2      | سے میدا میں تک اور وہاں سے مانا می کا سر مرایا                                                            | 1 1  | יבאר אביני                                                    |

| مة ا        |                                                                    |      |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| منحم        | مضائمن                                                             | صفحه | مضائمن                                                             |
| <b>†</b> 99 | کی کولوگوں کے سر پھروں سے کیلے جارہے تھے                           | 1%4  | واقعه معراج كأمفصل تذكره                                           |
| rqq         | ز کو ة نه دسینے والوں کی بدحالی                                    | •    | براق پرسوار موکر بیت المقدس کا سفر کرنا اور دبال                   |
| raa         | سر اہوا کوشت کھانے والے                                            |      | حضرات انبياه كراع كبهم الصلؤة والسلام كالمامت كرنا                 |
| ۳.۰         | ككزيون كابز الشرتمان والا                                          | l    | تصحیح بخاری بیس واقع معراج کی تفصیل                                |
|             | ایک بیل کا چھوٹے سے مواج میں داخل ہونے                             |      | آسانوں میں تشریف لے جانا اور آپ، کے لئے                            |
| ۳.۰         | کی کوشش کرنا                                                       |      | دردازه كهولا جانا حضرات انبياء عيهم الصلاة والسلام                 |
| P44         | جنت کی خوشہو                                                       |      |                                                                    |
| ۳۰.         | دوزخ کی آ واز سننا                                                 |      | البيت المعهورا درسدرة النتنى كالماحظة فرمانا                       |
| P**         | بإب ألحفظه                                                         |      | پچاس نماز ول کا فرض ہونا اور حضرت موکیٰ ﷺ                          |
| 1 1         | پہلے آسان پر دروغہ جہنم سے طاقات ہونا اور جہنم<br>کا طاحظہ فر مانا |      | کے توجہ ولانے پر بار بار درخواست کرنے پر ہانچ                      |
| P**         | كالماحظة فرمانا                                                    | rqm  | نمازی ره جانا<br>م                                                 |
|             | دوده شداورشراب كافيش كياجاناادرآب علق                              | 441  | تمازون کےعلاوہ ویکردوانعام                                         |
| P*1         | کا دودھ کوئے کیئ<br>میں                                            | 190  | معراج میں دیدارالی                                                 |
| r.r         | •                                                                  | I .  | قریش کی تکذیب اوران پر جست قائم ہونا                               |
| r.r         | جنت میں داخل ہونا اور نہر کوثر کا ملاحظہ فرمانا                    |      | الله تعالیٰ نے بیت المقدی کوآپ کے سامنے ڈیٹر فرمایا                |
| ۳.۳         | فوائدواسرارا ورحكم متعلقة معراج شريف                               | ,    | سنرمعراج كيعض دهيرمشا بدات                                         |
| r.r         | براق کیا تفااور کیسا تفا؟                                          | ı    | منزت موی الله کورش نماز پڑھتے ہوئے ویکھنا                          |
| ۳۰۳         | براق کی شوخی اوراس کی دجند                                         |      | اليے اوگوں پر گذرنا جن كے مونث فينجوں سے                           |
|             | حضرت جربَكُل عليه السلام كابيت المقدى تك<br>مناته                  |      |                                                                    |
|             | آب علي كالمراق برسوار مونا اور وبال                                | TAN  | سيجولوگ اپيزسينول کوناخنون سيچيل رب تھے                            |
| h.* L.      | ے زینہ کے ذریعہ آسانوں پرجانا                                      | rqA  | سودخوروں کی رحالی<br>سیجھلوگوں کی کھالیں تینچیوں سے کاٹی جاری تعیں |
|             |                                                                    |      | مجملوكول كى كھاليس فينجيوں سے كانى جارى ميں                        |
|             | ہے بیںوال کیوں کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے'                           |      | ايك شيطان كالجيجي لكن                                              |
| h.+ la.     | كيازنيس بالياحمياب؟                                                | 1    | 1 ***                                                              |
|             | حعرت ابرتیم علیدالسلام نے تماز کم کرانے کی                         | ree  | مجابد ين كاثواب                                                    |

| منح     | مضاجن -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | منح  | مضاجن                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ال باب كرساته حسن سلوك سے رزق اور عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P+1  | ترغيب كون نيس دى؟                                                                                        |
| mra .   | وونول براحة بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r    | سونے کے طشت شی ذم نوم سے تلب اطبر کا دمویاجانا                                                           |
| rr.     | الراباب كافراجات كم الميحت كرف كالواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | فماز كامرتبه عظيمه                                                                                       |
| rr.     | مال باپ کی خدمت نظی جہاد سے افضل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | محكرين ولمحدين كع جاملاندا شكالات كاجواب                                                                 |
|         | جرت كى بيعت كے لئے والدين كورونا چھوڑنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ین اسرائیل کا زبین میں دوبارہ فساد کرنا اور ان کو                                                        |
| rm      | والے کو قعیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | دشمنوں کا حباہ کرتا                                                                                      |
| rrr     | مال باب كى خدمت نفل ج ادر عروت كم نبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1414 | ا بنی اسرائیل کو برباد کرنے والے کون تھے<br>میں اسرائیل کو برباد کرنے والے کون تھے                       |
| rrr     | والدين كستاني كاسرادنيا من الباقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | قرآن سیدھے رائے کی ہمایت دیتا ہے اور الل                                                                 |
| ۳۳۲     | والدین کی نافر مانی کبیره کناموں میں ہے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | ایمان کوبشارت دانل کفر کوعذاب ایم کی خردیتا ہے                                                           |
| İ       | دو خض ذکیل ہو جسے ماں باپ نے جنت ہیں  <br>اندیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | انسان النے لئے برائی کی بددعا کرتا ہے اس کے                                                              |
| ٣٣٣     | دافل نه کرایا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | مراج می جلدبازی ہے                                                                                       |
| rrr     | الباب كالرف محوركد كينا بحي عوق ش شال ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | الملاک ہونے والی بستیوں کے سردار اور مال دار                                                             |
| rpp     | ماں باپ کو کالی دینا ممناہ کبیرہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ا نافر مانی کرتے میں جس کی وجہ سے بربادی کا                                                              |
|         | ماں باپ کے لئے وُعاءاوراستغفار کرنے کی وجہ اُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | ا نصله کردیاجاتا ہے                                                                                      |
| la hala | ے نافر مان اولا د کوفر مانبر دار لکھندیا جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | طالب ؛ نیا کوتھوڑی می دنیادے دی جاتی ہے اور<br>سین میں میں ارجین اور |
|         | ماں باپ کے لئے وُعام فغرت کرنے سے ان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | آ خرت میں اس کے لئے جہتم ہے الل ایمان کے ا<br>روزا کی قرب ذریع                                           |
| rrs     | درجات بلند ہوتے ہیں<br>هـ من دمان من من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | اعمال کی قدردانی ہوگی<br>والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی                                           |
|         | رشتے داردن مسکینوں مسافروں پرخرج کرنے<br>میں میں میں میں مرتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                          |
|         | اورمیان روی اختیار کرنے کاتھم<br>نفول خرجی کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                          |
| FFT     | چى اولا وكۇللىندىرۇز تاكى قىرىب نەجاۋىكى جان<br>ئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                          |
| . سرس   | ى ادار دور الدرور بالصرورية بيرون كامال ند كاو المارية الماري |      |                                                                                                          |
|         | د جدا مرا م است کا پیدنو تیران کا می در اور در مین است کا پیدنو تیران اس کے بیچے پڑنے اور در مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1 -                                                                                                      |
| rrs     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | l                                                                                                        |
|         | بر المساحد المراحية المارك المراجع الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                          |

|              |                                                                                               | ===  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منح          | مضاجن                                                                                         | منخد | مضاين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٢٣          | سنكان ريتا بوكرليزا                                                                           | 1774 | اوراس كر لئے اولاد تجويز كرنابيت بدى بات ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | الله تعالى تمبارك لي سندر من كشتيال جارى                                                      |      | الله تعالى وحدة لاشريك ب شرك كرف دالول كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,            | فرماتا ہے وہ جا ہے وحتہیں زمین میں دھنسادے                                                    | ,    | باتوں سے باک ب ساتوں آسان اور زمین اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ياسخت مواجميج دينن آدم كوجم في عزت دي                                                         | ro·  | مرجزان كالتع وتميد مي مشغول ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | بروري سز كرايا باكيزه كعاف كے لئے چيزي                                                        |      | جولوگ آخرت کے منکر بین ان کے دلول پر بردوادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 125          | وس اوران کو بهت ی محلوقات برفضیات دی                                                          |      | كانون من دائ ب قرآن كوبد يتى سنة مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | قیامت کے دن جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال                                                        |      | ا اورآ ب کے بارے میں کہتے ہیں کمان پرجاد کردیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ناہے دیئے جائیں گے وہ اپنے اعمال ناہے  <br>د لعم من وقف میں مواطر انداز ہ                     | ros  | - <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 124          | ر ملیں کے جو محض اس دنیا میں اندھا ہے<br>آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔                             |      | مگرین بعث کالنجب که دیزه ریزه بوکر کیسے ذیرہ<br>میں سے تعریب میں میں اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , ,          | ۱ کری بین کی خواہش کا کہا ہوگا۔<br>مشرکین کی خواہش کتی کہ آپ کواچی طرف کرلیں                  |      | ہوں مے ان کے تعب کا جواب کر جس نے پہلی بار<br>میں کا ایک میں اسٹ کی فیار کرچھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r <u>z</u> 9 | اوراچادوست بناليس<br>اوراچادوست بناليس                                                        |      | پیدا کمیاوی دوبارہ زئدہ فرمائے گا<br>بندوں کواچھی ہاتی کرنے کا تھم بعض انبیا و بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | اور پی در سے باب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                           |      | بر مرون و د مان باین مرسے مالم من مبور من الفاقات الف |
| 17%+         | کرمہے نکال دیں<br>ا                                                                           | raq  | ب <u>ور بور</u> عطافر مائی<br>کوز بور عطافر مائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | قرآن وسنين كے لئے شفا ب اور رحت ب                                                             | ĺ    | الشرتعالي كسواج معبود بنار كه بين وه كوكي ذراي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| raz.         | فالمول كينتسان بى مين اضافه كرتاب                                                             | İ    | تكليف يمى دورنيس كريكة كوئي ستى اليينيس في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | روح کے بارے میں میود بوں کاسوال اور رسول                                                      | mur] | ہم تیامت سے پہلے ملاک ندکریں باعداب دویں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 178.9        | اكرم عليفة كاجواب                                                                             |      | فراكثي معرات بم صرف ال لي نيس بييخ ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | اگرتمام انسان اور جنات بھی جمع ہو جائیں تو                                                    | -44  | مابقة أمتول نے ان کی تکذیب کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1791</b>  | قرآن جبی کتاب بنا کرئیس لا <u>سکت</u><br>مراد در ایران                                        | - }  | آپ كرىب كاعم سب كوميط ب آپ كى رديا واور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1795         | قریش مکی مهند دهری اور فرمائتی معجزات کامطالبه                                                | 277  | مجروالموزلوكون ك ليتفتنين برن كاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | اوگ اس نے ایمان میں ان تے کہ نبوت اور بشریت<br>میں سے میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں | - 1  | حعزت آ دم عليه السلام كؤنجده كرنے كائقكم سننے پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ایدوییا      | میں تعناد کھتے ہیں اگر زمین میں فرشتے رہیے۔                                                   |      | النيس كاجواب دينا كيا بي السي المساجدة كرون جومثى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rar          | ہوتے توان کے لئے فرشندرسول بنا کر بھیجا جاتا<br>قیامت کے دن گراد لوگ کو تھے اندھے اور بہرے    |      | ے پیدا کیا گیاہے؟ مجری آدم کو بہکا ہے کا عزم<br>ان کا معادلہ وزائر کو ان کے جب وروس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | فیامت نےون مراہ توک وے املے 190 ہرے                                                           |      | ظامر كرما الله تعالى كافرمان كدجن يرتيرا قابوجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| منۍ  | مضامين                                                                                 | منح         | مغايين                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MILL | متعادف بوكربابهم تغتكوكرنا                                                             |             | اتفائے جائیں مے پھردوزخ کی آگ بیں داخل                                                      |
| MP   | بادشاه كواور بوري قوم كوچيوز كرراه فرارا غتياركرتا                                     |             | کے جاکیں مے بیسزااس کئے دی جائے گی کہ                                                       |
| MD   | بالبحى مشوره كركے عارض وافل ہوجانا                                                     | <b>79</b> 4 | أنهول في حشر نشر كي تكذيب كي -                                                              |
|      | غاركى كيفيت سورج كاكتراكر جانا مخت كاباته                                              |             | اگر تہارے ہاں میرے دب کی دحت کے                                                             |
| MIA  | بچها کر ببینها د مها                                                                   |             | ٹر انے ہوئے تو خرج ہوجانے کے ڈر سے ہاتھ                                                     |
|      | امحاب كبف كابيداد بوكرآيس بن الي مدت                                                   | <b>49</b> 2 | روک کینے انسان ہوا تک دل ہے                                                                 |
|      | ا قیام کے بارے میں سوال وجواب کرنا اور اپنے                                            |             | موی علیه السلام کوہم نے تعلیٰ ہو کی نونشانیاں دیں                                           |
| MΛ   | ایک آ دی کو کھانالانے کے لئے شپر بھیجنا                                                |             | فرعون این ساخیوں کے ساتھ فرق کردیا کیا اور نی<br>بنائ تکا جو ہر ساخت                        |
| MYY  | امحاب كهف كي تعداد من اختلاف اوراس كاجواب                                              | ۳9 <i>۸</i> | ا مرائیل کوهم دیا گیا که زیمن میں رموسمو                                                    |
| mrm  | وعده كرتے وفت ان شاء اللہ نه كہنے برعماب                                               |             | ہم نے قرآن کوئن کے ساتھ نازل کیا ہے تا کہ<br>اس مان کس سے منظم میں مصر القد                 |
| רייח | امحاب کہف کتے عرصہ غاریس دے                                                            |             | آ پانوگوں کے سامنے تھم کھیم کر پڑھیں سابقین<br>اوا علی ہے منہ میں منہ میں میں میں اس        |
|      | امحاب کبف کاغارکہاں ہے؟                                                                | 1           |                                                                                             |
|      | رسول الشديكي كوكماب الشدكي طاوت كرنے اور ا                                             |             | الله که کر پکارو یا دخمٰن که کرنجس نام ہے بھی پکارو<br>ایس کی معقوم معقوم معربیت زن میں آئی |
| 772  | الله ہے لونگانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کا تھم                                        | يد پيرا     | اس كا يقط اليهم على آب نماز على قرأت المرتبي وقت ورمياني أواز سرياني كالم                   |
|      | حق واضح ہے جو جاہے ایمان لائے جو جاہے کفر<br>اختیار کرے الل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان | 17-41       | ر کے وقت روسی کا دوار سے چرہے<br>اللہ کی حمد بیان کیجئے جس کا کوئی شریک اور معاون           |
| ۲۲۹  | اسپار سرعی این سر دوران بیل اور این ایران<br>جنت عمل بول مے                            | FAY         | 1                                                                                           |
|      | بعث من المرابع والواب منت كراس اورزيور<br>الل ايمان كااجر والواب منت كراس اورزيور      |             | •                                                                                           |
| m    | اورمسر یول کا تذکرہ<br>ادرمسر یول کا تذکرہ                                             |             | 1 3                                                                                         |
|      | عبرت کے لئے دو خصوں کی مثال ان میں ایک                                                 | 1           | رسول الشريطية كوتسلى دينا                                                                   |
| ۳۳۳  | باغ والااوردُ دسرافر بيه تعا                                                           |             | , <del>•</del>                                                                              |
|      | ونياك بي ثباتي كي أيك مثال اور قيامت ين                                                |             | 1                                                                                           |
| M72  | مجر مین کی حرت کامظر                                                                   | •           |                                                                                             |
|      | فرشتول كالله تعالى كي تحم سه آدم كويده كرنا                                            | הוה         | اصحاب كهف كأتفعيلي داقعه                                                                    |
|      | ادرابلیس بزمنکر موکر نافرمان بن حانا ابلیس اور                                         | L.          | امحاب كهف كا ايك جكرج مونا اور آلس ين                                                       |

| منح      | مضاجن                                              | منح    | مغاجن                                           |
|----------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
|          | ذوالقرنين كون تصان كانام كياتها؟ اور ذوالقرنين     | 144.   | أس كى ذر يت كانى آدم كى دهنى كومشغل منانا       |
| r<br>ተ   | كيون كباجا تاتها؟                                  | ]      | انسان برا جھرالوے باطل کو لے کر جت ازی          |
| MAY      | مغربكاسفر                                          |        | كرتاب الله كي آيات ساعراض كرف وال               |
| LA4.     | شرق كإسر                                           | Lalah. | يز عظاكم بين                                    |
| ٩٢٩      | تيراسز                                             |        | حضرت موى ورحضرت بمعزمليم السلام كأمفصل واقعه    |
| 749      | باجوج اجوج معضاظت كے لئے ديوار كي تعمير            |        | حعرت تعر المفاق المساقات كرنا اوربيدو فواست     |
| 12.0     | و بوار کو کس طرح اور کس چیز سے معاما               | ሮሮሊ    | كرناً له جھائين ماتھ ليس                        |
| (Z)      | قيامت كقريب ياجوج اجوج كالكلنا                     | ł I    | معزت خعز الليلا كافرمانا كرتم ميرب ساته روكر    |
| 12 P     | باجوج ماجوج كى تعداد                               |        | مبرنبين كرييحة بمعرت موى عليه السلام كاخاموش    |
| rzs      | ياجوج ماجوج كون أوركها ل جن؟                       |        | رہنے کا دعدہ کرکے ان کے ساتھ روانہ ہوجاتا       |
| 727      | ذ والقرنين كهال ہے؟                                |        | معرت خفرطيه السلام كاايك تشتى سيتحتذ لكالى دينا |
| 142      | ياجوج ماجورج غيرتر لي كلمات بين                    |        | اور حعزرت موی علیه السلام کامعترض بونا          |
|          | كافرسب سي برائ حساره من بين ان كي سعى              |        | أيك الريم يح في رحفرت موى الفياد كالمتراس كما   |
| M2.A     | بيكارب اعمال حيط مين اورب وزن مين                  |        | ایک گرتی ہوئی دیوارے کھڑا کردیے پراعتراض        |
| r%•      | ايمان اورا عمال معالحة المفيدة بشت الغردوس عن موسط | 1 1    | بجرآ بس عن جدائى                                |
| 182      | الله تعالی کے اوصاف و کمالات غیر متما ہی ہیں       |        | معربة بمعرفقة المتول باتول كي هيقت منانا        |
| MAR      | ا بشریت رسالت ونبوت، کے منانی نبی <u>س</u>         |        | مشی کا تخته کیوں نگالا؟<br>میں                  |
| <b>!</b> | جے اپ رب سے منے کی ارزو مودہ نیک کام               |        | الاسكاد كور كون كلي                             |
|          | کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک<br>م       | ' I    | . د بوارکوسیدها کرنے کی دجہ<br>م                |
| MAT      | اندیمهرائے                                         | ror    | فوائدومسائل                                     |
|          | ·                                                  | YYA    | ذوالقرنين كالمقصل قصه                           |



# سُورة يُوسف تا سُورة كهف سُورة كهف

### ينسيرالله الترئخمين الترجيديم وره بيسف كم معظم من ازل بونى ﴿ شروع الله كمام يدويو امهر بان نهايت رقم والله ب كان ش أيك موكياره آيات اور باره ركوع : ما الَّرْسَ تِلْكَ الْبُّ الْكِتْبِ الْمُبِينِ ۚ إِنَّا ٱلْزُلْنَاهُ قُوٰلِنَّا عَرَبَيًّا لَكَنَّكُمْ تَعْقِلُونَ۞ مَعْنُ اللَّہ ہے کتاب جین کی آیاے ہیں میلک ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی تاکہ تم مجمو ہم نے نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بَمَا أَوْحَيْنَا الِيْكَ هٰذَا الْقُرْانُ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ جو بہ قرآن آپ کے پاس میجا ہے اس کے ذریعہ ہے ہم آپ سے سب سے اچھا قصہ بیان کرتے ہیں اور اس سے قَيْلُهِ لَهِنَ الْغَفِيلِينَ®إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيْءِ يَالِيَّ إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَثَىرَ كَوُكِبًا پہلے آپ تھن بے قبر نے جیک بیسٹ نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا بیں نے ویکھا ہے کہ ممیارہ ستارے وَالشَّكُمُ كَ وَالْقُمُرُ رَايُنَّهُ مُمْ لِي سِعِينِ فِي ۚ قَالَ لِيُنِيُّ لِا تَقْصُصُ رُوْيَاكِ عَلَى إِخُورَكَ ور جائد اور سورج مجھے مجدہ کئے ہوئے ہیں ان کے والد نے کہا کہ اے میرے مجھونے بیٹے تم اپنا خواب اپنے بھا کول کومت بتانا فَيُكِينُهُ وَالَكَ كَيْنًا الرَّانَ الشَّيْطَ لِلْإِنْمَانِ عَدُوُّ مُبِينٌ ۞وَكَذَٰ إِكَ يَجْتَبَيْكَ رَبُكَ ورندوہ تہارے لئے کوئی تذبیر کریں کے بلاشہ شیطان انسان کا کھلا دشن ہے اور تہاما رب ای طرح تمہیں متخب فرما لے گا ويُعَلِّمُكُ مِنْ تَأْوِيْكِ الْإِحَادِيْثِ وَيُتِرِّمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَّى إِلَى يَعْقُوبَ كَمَآ اور شہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور وہ تم پراور لیفوب کی آل پر اپنی نعت پوری فرما وے گا جیما کہ اتَهُ اعَلَى اَبُويْكَ مِنْ قَبُلُ إِبْرُهِيْمُ وَ الْمُعَقِّ اِنَّ رَبِّكَ عَلَيْهُ حَكَثَمُ فَ اس نے ای فرنست اس سے مسلم تبرار سے دفول داروں ایرانیم اورا محق پر پوری فرمادی بے شک آ ب مکارب جائے والد ہے عکمت دالا ہے

# حضرت بوسف علیہالسلام کا خواب اوران کے والد کی تعبیراور ضروری تا کید

قف مسيو: يهال سے سور أيوسف شروع بور بى باس سورت مل تفصيل كرساتھ حفزت يوسف عليه السلام كارير قسد بيان فر مايا اور اس كواحس القصص بتأيا ہے اور ساتھ يہ بھى فرمايا ہے كداس سے پہلے آپ اس قصد كونبيں جانتے تھے۔ آپ كواس كاعلم صرف وتى كے ذرايد بمواہ اوكول كوآپ كا بتانا آپ كى نبوت كى بھى دليل ہے اور قرآن مجيد كے تق اور من الله ہونے کی بھی نصد ہی کرنے والے میں گاور خود کریں گے تو یہ بچھ لیں گے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کی کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کہ یہ کا طب وہ کی جہ ہے۔ انہیں اس کے بچھنے جس کوئی وقت نہتی وگر آن غیر عربی جس ہوتا تو وہ کہہ سکتے سے کہ یہ زبان ہماری بچھ جس کہ یہ آتی جب قرآن عربی جس نے آتی کہ جب قرآن عربی جس ایمان لا نا نہ تھا وہ ضدا ور عزا و جب قرآن عربی جس نازل ہوا تو اہل عرب پر لا زم تھا کہ اس کی تھد ہی کرتے لیکن جنہیں ایمان لا نا نہ تھا وہ ضدا ور عزا و پر بی از کی ہور ہوں کے لئے بھی عبرت تھی اور بی جسے کی بات تھی آئیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قصد معلوم تھا وہ یہ بھی جانے تھے کر مجدر سول اللہ علیہ تھے کہ عبرت تھی اور ہود عمو آ بیو کوئی استاذیمیں تھا جس نے آ بیا کوئی استاذیمیں تھا جس نے آب کو کا استاذیمیں تھا جس نے آب کو کا استاذیمیں تھا جس نے آب کو کا استاذیمیں تھا جس نے آب کو کی استاذیمیں تھا جس نے آب کو کی استاذیمیں تھا جس نے آب کو کی استاذیمیں تھا جس نے آب کو کی استاذیمیں تھا جس نے آب کو کی استاذیمیں تھا جس نے آب کو کی استاذیمیں تھا جس نے آب کوئی استاذیمی تھا جس نے اور ان می کی سے بعض سے بعض سے تو وہ دیمی تھا جس نے اور جود عمو آب ہودی کوئی سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے بعض سے

تغییر در منثور میں بحوالہ دلائل النو ہ اللیمین حضرت ابن عہاس رضی الله عنهما نے تقل کیا ہے کہ ایک بہودی عالم رسول الله علیہ کے پاس آیااس دفت آ ب سورہ بوسف تفاوت فرمار ہے تھے وہ کہنے لگا کہ اے تھ علیہ بسورت آپ کو کس نے سکھائی ہے فرمایا کہ بیسورت بجھے الله تعالیٰ ہے۔ اے بر اتعجب ہوااور بہود یوں کے پاس والس بھی کمس نے سکھائی ہے۔ اے بر اتعجب ہوااور بہود یوں کے پاس والس بھی کم اس نے کہا کہ الله کی قسم وہ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں جیسا کہ توریت میں (العقی) چیزیں تازل ہوئی ہیں اس کے بعد وہ ان لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کرآیا۔ رسول الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کوان صفات سے بہچان لیا جنہیں وہ جانے تھے اور میر نبوت کو بھی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان و کھی لیا پھرآ ب کی قرآت سننے گھآب سورہ بوسف تفاوت فرمار ہے تھے۔ (درمنثورس آن میں)

حضرت بوسف عليه السلام كے جيئے متھا ور حضرت الحقوب عليه السلام متھ (بيون الحقوب ہيں جن كا نقب اسرائيل تھا اور بيد من الحق عليه السلام كے جيئے تھے)
حضرت بوسف عليه السلام كے جيئے متھا ور حضرت الحق حضرت الراہيم عليه السلام كے جيئے تھے)
حضرت بوسف عليه السلام اپ والد كے جيو ئے بيٹے تھے اور بيد وسرى ہوى سے تھے ان كا ايك حقيق بھائى ہمى تھا جس كا نام بنيا مين بتايا جا تا ہے ہيلى ہوى ہے ہمى حضرت الحقوب عليه السلام كى اولاد تھى ان ميں جو جيئے تھے ان كى تعداد دس تھى نام بنيا مين بتايا جا تا ہے ہيلى ہوى ہے ہمى حضرت الحقوب والد سے كہا كہ ميں نے بيخواب و كھا ہے كہ جھيے جا تداور سورج اور گيارہ ستارے ہو دار ہوگا اور اس كے گيارہ بھائى اور ستارے ہدہ كرد ہے ہيں ان كے والد كے ذہن ميں اس كى بيسير آھئى كہ يوسف عروج والا ہوگا اور اس كے گيارہ بھائى اور مال باب اسے ہو ہ كريں گے۔حضرت يحقوب عليه السلام نے اپنے جیئے سے كہا كہتم بيخواب اپنے بھائيوں كو نہ سناناوہ اس خواب كون كريارہ كے عدور كريں گے تو سمجھ ليں گے كہتم كواللہ بلندى و اسے گا اور دہ لوگ تہارے مقابلہ ميں بنج اس خواب كون تو خواب كی تعبير ہے من تر ہوكر اند بیشہ ہے كہ دہ كوئى الكون مذہر بير نہ كريائيس جس سے تهميں كوئى تكليف بہنئي جائے و

(الله کی تضاوقدر کے سامنے کی کی کی تدبیر کامیاب بیس ہو عتی کی کو ارابویانہ بو بہر حال وہی ہوگا جواللہ تعالی کو منظور ہو گا۔اللہ تعالیٰ جے بلندی عطافر مائے وہ ضرور بلند ہوگالیکن حسد کرنے والے اپنی جہالت اور حافت سے اور شیطان کے سمجھانے بچھانے سے اس کے خلاف بخالفانہ تدبیریں کرتے ہیں۔ جس کی علمی علمی اور مرتبہ کی بلندی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوچکا ہوتا ہے بالاً خربیر کا اللہ تعالیٰ ہوکر رہ جاتے ہیں جے اللہ تعالیٰ آئے بردھائیں وہ بوھ کربی رہتا ہے۔ حسد بری با ہے جاسد اللہ کے فیصلے کود کردے العیاذ باللہ۔ ہے۔ حسد بری با ہے جاسد اللہ کے فیصلے پر داختی ہوتا اور جاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کود کردے العیاذ باللہ۔

حضرت يعقوب عليدالسلام في النيخ بيني كواول توريفيحت كى كدتو ابنا خواب النيخ بها يُول سے بيان مت كرنا اور پر فرما كي كرنو ابنا خواب النيخ بها يُول سے بيان مت كرنا اور پر فرما كي كرفر مايا كہ يس بجدر ابھول اور يقين كرد بابھول كواللہ تعالى ته بين فتخب فرما لے گا اور تهيں تجير خواب كاعلم بهى عطافر مائ بھى اور تم پر اپنا افعام كامل فرمائ كا ورتم پر اپنا افعام كامل فرمائ كا ورتم پر اپنا افعام كامل فرمائي تعالى الله ميران اور تم بين بين بين مايد السلام پر اور تمهاد دواات تن عليه السلام پر افعام كامل فرمائي تعالى الله ورتم من افت بين دواد الرائيم عليه السلام پر اور تمهاد دولات تا ما درتم تا كرموافق بين دولان بين منظم والا بي تعمد والا بي اس كرنسان الم اورتم تا كرموافق بين د



## حضرت بوسٹ کے بھائیوں کامشورہ کہاسے قل کردویا کسی دورجگہ لے جا کرڈال دو

قضصين: ان آيات من اول ويفر مايا كه يوسف عليه السلام اور ان كه بما تول كاجو واقعه ال مين موال كرف والوں کے لئے نشانیاں بی مفسرین نے لکھاہے کہ بہود بول نے آ ز مائش کے طور بررسول اللہ علی سے حضرت بوسف کا واقد معلوم كياتفا قرآن كريم من واقعه بيان كردياكيا جيه رسول الله علي في سناديا لبذا سوال كرف والول كيك لاسة ہوں بات کے دلائل قائم ہو گئے کہ واقعی آ باللہ کے نبی بین ممکن ہے کہ بعض یہود نے بطورامتحان سوال کیا ہواور بعض نے آ ب سے تفاوت کرتے ہوئے سنا ہو پھر دومروں کوسنانے کے لئے لائے بول اس کے بعد پوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قول نفل فرمایا کہ انہوں نے آپس میں یوں کہا کہ جارے والد کو پوسف اور اس کا حقیقی بھائی یعنی بنیا مین زیادہ بیارے بیں حالانکد ہاری بوری جماعت ہے ( اور اس جماعت کا ہمارے والد کوفا کدہ بھی ہے کیونکہ ہم لوگ ان کی خدمت کر ہے ہیں بیدونوں چھوٹے بیچے خدمت کے قابل بھی نہیں ہیں ) ہمارے ابا جان کا جومجت کارخ ان دونوں کی طرف ہے سے خیس ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے والداس بارے میں صری غلطی پر ہیں والد کارخ ہماری طرف اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہم پوسف کوان کے سامنے ہے مثاویں اوراس کے دوطریقے ہیں یا تو اس کوئل کردیں یا کمیں دور دراز جگہ مر کھینک ویں جہاں ہے کوئی خیرخبرند مہنچ جب یوسف ان کے سامنے ہے دور ہوجائے گا تو سارا رخ جار کی افل طرف ہوگا اورسیس اے والدی طرف سے بہت کھول سے گارجس کی مجدسے ہم صلاح اورفلاح والے ہوجا کیں مے۔ (چونک بوسف اور بنیامین میں بوسف بی زیاد و محبوب تفااس لئے انہوں نے یہ مجما کیدونوں میں سے ایک بھائی کوجدا کر دینا جاری کامیانی کاذر بید بن جائے گا )مشورہ ہی مور ہاتھا کہ انہیں شرا کی بھائی نے کہا کہ اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو پوسف کوتل ندکروالبت بیسف کوکس اعر میرے کنویں ش ڈال دولل کے کناوے فاج کے اور گذرنے والے تو گذرای کرتے میں کنویں کے پاس سے کوئی قافلہ گزرے گا تو اس کی آواز من الے گایا یا ٹی ٹکالنے کے لئے کنویں کے باس کی کرڈول ڈالے گا تواہے یہ جل جائے گا کہ بہال کوئی بجہ بہذاوہ اسے تکال لے گا ادرا تھا کر لے جائے گا اس طرح بچہ باپ ہے بھی دور ہو جائے گا اور اس کی جان بھی نہ جائے گی مفسر این کثیر نے آباد و اور محمد بن آختی سے نقل کیا ہے کہ بیرائے سب ہے بوے بھائی نے دی بھی جس کا نام روئیل تھا اللہ تعالی کی قضاء وقدر نے حضرت بیسف علیہ السلام کونبوت عطا فرمانا تعاادرمصرين بالققة اربنانا تعالبذاقل لوكرى نبين سكته يتعربزت بعائي كامتوره قبول كرليا اورائد ميري كتوي بث وْال دياجس كاذكرة كَيْرَة كَرْمَ السَّرَة كَالْمَ

منسراین کثیر نے محداین ایختی سے نقل کیا ہے کہ ان او کوں نے متعدد وجوہ سے بہت بی بری بات کا فیصلہ کیا قطع رحی ا

والدكو تكليف دينا معموم جوف يج رشفقت نه كرنا بوزه باب برترس نه آنا سب ايسكام بي جوجموى حيثيت سيمتعدد كنا مول بمشتل بين -

وَمَكُوْنُواْ مِنْ المِعُدِهِ فَوُمَّا صَلِحِيْنَ ماكِ مطلب تودى بجواد برنكما كيااوراك مطلب يه كتهيل جو يحمد كرنا بكر كزرويه بيق كناه كاكام ليكن بعدش توبكر كرنيك بن جانا المضمون كى طرف مقرائن كثير في اساس من الماس من ا عن اشاره فرايا فاصمروا التوبة قبل الذنب.

قَالُوا يَأْبُانَا مَالِكَ كَاتَامُنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَا صِحُونَ الْمِهِلَهُ مَعْنَا عَلَى الْمَالِيَانِ مِن مَا مِن اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهُ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهُ اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهُ اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهُ اللهِ مَعْنَا عَلَى اللهُ اللهُ مَعْنَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَعْنَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بھائیوں کا حضرت بوسف کوساتھ لے جانے کی والدسے درخواست کرنااوران کا اندیشہ کرنا کہاہے بھیٹریانہ کھاجائے

ہے کہ جھے اس بات کا ڈر ہے کہ آس کی طرف سے عافل ہوجاد' ہم تو کریاں چا اور تیرا نمازی کر واور کوئی جھیڑیا آکر کھا جائے' مہلی بات کا تو وہ کوئی جواب ندوے سے کیونکہ ان کی نظر سے بیٹے کا عائب ہونا ہر عال ان کے نزد کید والد کے لئے رہ و فی کا عثب ہونا ہر عال ان کے نزد کید والد کے لئے رہ و فی کا باعث تھا اور ان کی قبلی تکلیف کا احساس ہوتے ہوئے ہی انہوں نے ان کے جدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا البتہ دوسری بات کا انہوں نے بیجواب دے دیا کہ بھلا یہ وسکا ہے کہ آئی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے اے بھیڑیا کھا جائے اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بالکل ہی کی بات کے ندر ہے اور ہم تو سب پھی کواو بینے والے اور ضائع کر دینے والے ہو جا کیں گے مطلب بیتھا کہ ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے اور حفاظت کرنے کہ فقد رہ بھیڑیا کھا جائے تو اس کا مطلب بیہ وگا کہ است نے قدرت بھی رکھتے ہیں ہماری آئی بڑی جماعت کے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو اس کا مطلب بیہ وگا کہ است کے لیے تو نئے تو ست اور طاقت رکھنے والے جوانوں کی قوت اور جوانی پچھی نہ ہوئی اور گویا بالکل میں اپانچ بن کررہ گئے۔

آپ ہمارے بارے میں ایسا خیال تو نہ فرما ہے۔

فَلْتَا ذَهُبُوْ إِلَهُ وَ اَجْمَعُوْ النَّ يَجْعَلُوهُ فَى عَيْدِتِ الْجُبُّ وَاوْجِينَا إِلَيْهِ لَتَنْجِنَهُ فَمُ عَيْدَةَ الْجُبُونُ وَالْجَبُونِ الْجُبُونُ وَالْجَبُونِ الْجُبُونُ وَالْجَبُونِ الْجُبُونُ وَالْجَبُونُ وَالْجَبُونُ وَالْجُبُونُ وَالْجَبُونُ وَالْجُبُونُ وَالْجَبُونُ وَالْجُبُونُ وَالْبُهُ الْجُبُونُ وَالْجُبُونُ وَالْجُبُونُ وَالْجُبُونُ وَالْجُبُونُ وَالْجُبُونُ وَالْجُبُونُ وَالْجُبُونُ وَالْجُبُونُ وَالْجُعُونُ وَالْجُبُونُ وَالْجُبُولُونُ وَالْجُبُونُ وَالْجُبُونُ وَالْمُونُ وَالْجُبُونُ وَالْجُبُونُ وَالْجُ

بھائیوں کا حضرت بوسف کو کنویں میں ڈالنا اور کرند پر جھوٹا خون انگا کر والیس آنا اور ان کے حمایا ہے والد کا فرمانا کہ بیتمہار نے نفسوں نے سمجھایا ہے مصطلبہ کا میں میں انہاں کے بعائی اپنوالد کو کی اور جھا کا درجھل میں میں میں اللہ کو ایک اورجھل

میں لے جا کرا بک اندھیرے کتویں میں ڈالنے کا ارادہ کر لیااورانہیں اس میں ڈال بھی دیا اس وفت انڈو تعالیٰ نے بیسف کے یاس وی جیجی کرتم ان لوگوں کو میہ بات بٹلاؤ کے کہتم نے میرے ساتھ الیا کیا تھا' اور وہ میہ جانمیں کے بھی ٹینس کہ میہ جو محض ہمیں جتلار ہاہے ہیو ہی ہے جے ہم نے کنویں میں ڈول دیا تھا' چنا نچہوہ وفت آیا کہ حضرت پوسف علیہ انسلام نے ان يرفرمايا هَلَ عَلِمْتُمُ مَا فَعَلْتُمُ مِينُوسُفَ وَأَخِيبُهِ إِذْ أَنْتُمُ جَاهِلُونَ ﴿ كَيْسَهِينِ اسْ كاعلم بِجوتم في يوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کی جبکہ تم جاہل سے ) اللہ تعالی کی طرف سے جو پیسف علیہ السلام کی طرف وی آئی کہتم انہیں ان کی بیر کست بتا دو کے اس میں معفرت بوسف علیہ السلام کوتسلی بھی تھی اور بیڈبر بھی تھی کہتم اس کنویں میں ہے زئدہ ڈکلو کے اورا یسے مقام پر پہنچو کے کدان ہے خطاب کرسکو سے۔ براوران یوسف علیدائسلام شام کورد تے ہوئے اسپنے والد کے یاس پینیجاور کہنے گئے کداہا بی ہم سب تو آئیس میں دوڑ نگانے گئے اور ایسف کوہم نے اپنے سامان کے باس جھوڑ ویا ہمارا خیال تھا کہ اس جگہ بھیزیا نہ آئے گالیکن بھیڑیا آ گیا اور پوسف کو کھا گیا' ساتھ ہی انہوں نے بیکھی کیا کہ بیتو ہم جانے ہیں کہ ہم کیے ہی ہے ہوں آپ یقین کرنے والنہیں ہیں اپنی بات کوسیا ٹابت کرنے کے لئے انہوں نے یہ کیا كەكئويى يى ۋالىغے سے يېلى دھترت بوسف علىدائسلام كاكرىندا تارليا تھائى بىلىكى جانوركا خون لگاليا تھا يەكرندانهول نے حضرت بیقوب علیدالسلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ دیکھتے یہ پوسف کا کرتہ ہے ہیں میں ان کا خون لگا ہوا ہے بھیٹر یے نے پیاڑ چیر کر کے بوسف کو کھالیااور پوسف کے کرند میں بیٹون لگ گیا ہی کرند ہم اٹھا کر لے آئے ہیں' عیب کرنے کوجھی ہنر جا ہے کرند میں خون نگا کیالیکن سرد صیان نہ آیا کہ اے بھاڑ ڈالیں حضرت بعقوب علیدالسلام نے فرمایا یہ کرند تو کہیں سے پھٹا ہوائیس ہے بھیٹر سے نے کھایا ہوتا تو کرند بھٹ جاتا میری مجھ میں توبیآ تا ہے کہ بھیٹر نے نے بوسف کوئیس کھایا بلکہ تمبارے نسول نے ایک بات بھادی ہاورایک بہانہ بنا کر لے آئے ہواور میں اب کر بھی کیاسکا ہوں اب تو میں صبر جمیل ای اختیار کرول گا (صبرجیل و و بجس می کوئی حرف شکایت ندمو ) اورتم جو کچھ بیان کرر ہے جواس میں میں اللہ ای ہے دو طلب كرون كا (معلوم بواكموس بنده مصيب عن مبرجي كرتا ب ادرالله تعالى ، د وجي ما تكتاب).

# وجاَءَت سَيَّارَة فَأَرْسَكُوْا وَالِدَهُمْ فَأَدْ لَى دَلُوهُ قَالَ يَبْتُرَى هَلَا غَلَوْ وَ اَسَرُّوهُ الْم اورائي قالماً كيانهوں غاباً دَى بانى اغوال الرئيجاس غابادول والدور كَهُوكا كِيائِ وَثَى كَبات بِرَيائِدِ لاَكا باورانهوں غاسے بعضاعة و الله عَلَيْتُ عَمَائِي عَمَالُودَة وَ وَالْمَرُولَةُ يَهُمُنُ أَكُنْسٍ دَرَاهِمُ مَعْلُ وَدَة وَ وَكَانُوا بِعَلَى اللهُ عَلَيْتُ عَمَا لَهُ وَقَالُوا بِعَلَى اللهُ عَلَيْتُ عَمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْمَرُولَةُ لِيَهُمُنُ أَكُنْسٍ دَرَاهِمُ مَعْلُ وَدَة وَكَانُوا بِعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

*جيور*ن سر<u>اهِدِين</u>

ل سے سیوغیت تھے۔

## حضرت يوسف عليه السلام كاكنويس ين لكناا ورفر وخت كياجانا

قسف معدی : ادهرتوب واکربرادران بوسف علیه السلام نے اپ والدے جا کرکہا کہ بوسف کو بھیٹر یا کھا گیا ہے اورادهر اللہ تعالیٰ نے بوسف علیہ السلام کی حفاظت کا بیا تظام فرمایا کرراہ کیروں کا ایک قا فلد وہاں پہنچاد یا بیقا فلدائی کنویں کے قریب آکر ضمراجس میں حضرے بوسف علیہ السفام کوان سکے بھائیوں نے ڈالا تھا قافلہ والوں نے اپنے میں ہے ایک مخفس کو پائی لانے کے بھیجادہ آدی بائی لینے گیا تو کو بی میں اپناؤول ڈال دیا ڈول کا اندر پہنچنا تھا کہ حضرت بوسف نے اسے پکڑلیا جب اس مخفس نے ڈول کھینچا تو دیکھا کہ دوال سے ساتھ ایک لاکا کھینچا چلا آر ہا ہے اورلڑ کا بھی خوبصورت ہے اسے دیکھ کر جب اس مخفس نے ڈول کھینچا تو دیکھا کہ دواہ واہ کہیں خوبی کی باہت ہے بیاڑ کا فکل آیا نہ پائی لے جانے والاجمالا کے کو ختی کی انتہا نہ دہی فورا اس سے مند ہے فلا کہ دواہ واہ کہیں خوبی کی باہت ہے بیاڑ کا فکل آیا نہ پائی لے جانے والاجمالا کے کو مرے افراد جران بھی ہوئے اورخوش بھی ہوئے اورآ لیس میں انہوں نے بیمی سے کرلیا کہ اسے چھپا کر کھوا وراثی میں فراکس کی پوٹی میں شامل کو جب معربین بھی ہوئے اور آئیس بید چل کیا کہ بوسف علیہ السلام سے بھائی بھی خبر کم بی کے ادھرادھر کے ہوئے تھے آئیس بید چل کیا کہ بوسف کو ہی میں خبی سے مندی کو بی میں میں ہوئے وہاں دیکھا کہ بوسف علیہ السلام موجود ہیں فورا بات بمائی اور کہنے خبیل ہیں ہوئے اسالام موجود ہیں فورا بھی اس میں اس کی کھیا کہ بوسف علیہ السلام موجود ہیں فورا بات بمائی اور کہنے خبیل کے دھراد علیہ میں جا دھرادھر میں ہوئی ہیں ہوئی میں اس کی کھیا کہ بوسف علیہ السلام موجود ہیں فورا بھر میں اس کی کھیا کہ بوسف علیہ السلام موجود ہیں فورا کو کو اور دہمیں اس کی کھیا کہ بوسف علیہ السلام موجود ہیں فورا کہا ہوئی ہیں اس کی کھیا کہ بوسف علیہ السلام میں بھی کو کہا کہی کھیا کہ بوسف علیہ السلام ہوجود ہیں فورا کہا ہوئی کھیا کہ بوسف علیہ السلام موجود ہیں فورا کہا کہی کہا کہی کھیا کہی ہوئی کی کے اس کی کھیا کہی ہوئی کھیا کہی ہوئی کھیا کہی بولیک کے اس کی کھیا کہی ہوئی کھیا کہی کھیا کہی کو کھیا کہی ہوئی کھی کو کھیا کہی کھی کو کھیا کہی ہوئی کے اس کی کھی کھیا کہی کو کھیا کہی کھیا کہی کو کھیا کہی کو کھی کے کھیا کہی کو کھیا کہی کھیا کہی کھیا کہی کھیا کہی کھیا کہی کو کھیا کہی کو کھیا کہی کو کھی کھی کھی کھیا کہی کھی کھیا کھی کھی کھی کے کھی کھیا ک

نہیں ہے اوھرا دھر تلاش کرتے ہوئے قافلہ تک بینے گئے وہاں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں نوراً بات بنائی اور کہنے گئے کہ بیتو ہماراغلام ہے بھاگ کرتے ہوئے قافلہ تک ہے وہاں دیکھنا ہمی نہیں چاہتے اب اسے تم ہی لوگ رکھ لوا ورہمیں اس کی قیمت دے دوان لوگوں نے قیمت پوچی تو معمولی ہی تیت بنائی اور کئی کے چند درھم کے موش یوسف علیہ السلام کوان کے ہاتھ بنتی دیا۔ اگروہ چاہتے تو بڑی قیمت ما نگ لیے لیے لیکن چونکہ ان کو تا لنا تھا اوراس علاقہ سے دور کرنا تھا اوران کی طرف سے برغبت ہے اس لئے چند درھم پر ہی اکتفا کر کیا جیسے کوئی تحض کی فاکنو چیز کو بیچنے لگے اور بیسو پینے لگے کہ تھوڑ ا بہت جو پکھ مل جائے دہی بہت ہے مضرا بن کیٹر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کوئیں (۴۰) درہم میں بیچا تھا اور حضرت بجا ہو رحمہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ باکس درہم میں بیچا تان اقوال میں کوئی چیز مسند نہیں ہا اور ندان دراہم کی تعداد جانے پرکوئی تھم شری موقوف ہا لیت ہیں (۴۰) درہم میں بیچا تان اقوال میں کوئی چیز مسند نہیں ہا اور ندان دراہم کی تعداد جانے پرکوئی تھم شری موقوف ہا لیت ہیں دورہم کی تعداد جانے پرکوئی تھم شری موقوف ہا لیت ہیں دورہم میں بیچا ان اقوال میں کوئی چیز مسند نہیں ہو اور ندان دراہم کی تعداد جانے پرکوئی تھم شری موقوف ہا لیت ہیں دورہم کی انداز کی کارشاد ہے کہ تین خوش الیت ہیں جن کے خلاف تیا مت کے دن میں عدی ہوں گا۔ اللہ علی کہ کے دن میں عدی ہوں گا۔ اللہ علیہ نے نہ کیا کہ کہ کہ دن میں عدی ہوں گا۔

- (۱) وہ مخص جس نے میرانام لے کر کسی سے عبد کیااور پھردھو کہ دیا۔
  - (r) جس مخض نے کسی آ زاد کو چ دیا پھراس کی قیت کھا گیا۔
- (سو) جس نے کسی خص کومزدوری برلیا تھراس ہے کام لے لیا ادراس کی مزدوری نددی۔(مشکوٰۃ المسائع ص ۱۳۵۸ نر بخاری) حضرت عبداللہ بن محررضی اللہ تعالی عنبراہے روایت ہے کہ رسول اللہ علقے نے ارشاد فرمایا کہ تعن شخص ایسے ہیں جن

کی نماز قبول نبیس ہوتی۔

- (۱) جو تحص کیچھلوگوں کا امام بنااور دوائے پہندنہیں کرتے۔
- (۲) جوآ دمی ایسے وقت بی نماز برھے جب کداس کا وقت جاتار ہا ہو۔

(٣) جو محض کمی کوغلام بنالے (رواہ ابوداؤ دوائن ماجہ) حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جے دیا تھا اور انہیں غلام بنا کر بچا (جسیا کہ کتب تغییر میں قدکورہے) لبذا انہوں نے اس موقع پر مزید دوبوے گناہ کئے اول تو یہ جھوٹا بیان دیا کہ یہ جاراغلام ہے اور دومرا ہی کہ آز ادکو بچے کراس کی تیت وصول کرلی اربی قطع رحی تو اس پر و پہلے ہی سے تلے ہوئے تھے۔

وقال الذى الله ترا من قيصر المراتية اكريم منور عكم ال تنفعنا اون تخوله المراكزية اكريم منور عكم الكريم الكريم المراكزية المريم على المراكزية المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم المريم

# حضرت یوسف علیہالسلام کوعزیز مصر کاخرید نااورا پنے گھر میں اکرام کےساتھ رکھنا'اور نبوت سے سرفراز کیا جانا

قسف مديو: جس قافل نے حضرت بوسف علي السلام كوان كے بھائيوں سے تريدليا تھاوہ أنبيس مصر لے گئے اور وہاں لے جاكر فرو صت كرديا۔ خريد نے والاعزيز مصر تھاجو بادشاہ كاوز برخز اند تھااس كے ذمد ماليات كى دكچہ بھال تھى حضرت يوسف كو بادشاہ تك و نيخ بين چندسال گئے اولا عزيز مصر بى گھر بيس دے عزيز مصر نے ان كو ہو نہار ديكے كرا في يوى ہے كہا كہ بادشاہ تك و تبادشاہ كار مرح اكرام كے ساتھ دكھنا اس كے لينے بينے كى جگہ اچھى ہوا وراسے كى تشم كى تكليف نه بو مكن ہے كہا تا ہے كہ عزيز مصر لا ولد تھااس لئے اس نے بيات كى اس من بايس ايسان كيا جا تا ہے كہ عزيز مصر لا ولد تھااس لئے اس نے بيات كى اس عزيز مصر كانام يعض مغسرين نے تقفير بتايا ہے اوراس قول كو حضرت ابن عباس رضى اللہ تعالى عنهما كى طرف منسوب كيا ہے عزيز مصر كانام يعض مغسرين نے تقفير بتايا ہے اوراس قول كو حضرت ابن عباس رضى اللہ تعالى عنهما كى طرف منسوب كيا ہے

اس کی بیوی کانام زلیخامشہور ہے اورایک تول بیہ کراس کانام راعیل تھا جس محض کو چھروز پہلے بھائیوں نے کویں میں ڈال دیا تھا وہی خض آج عزیز معرکے گھر میں ہے اکرام وانعام وراحت وآ رام کے ساتھ ورہ رہا ہے اللہ جل شائہ جے بلند کرنا جا ہے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وَ مُحَدَّلُاک مُنظَّفٌ لِيُوسُف فِي اُلَادُ ضِ (اورای طرح ہم نے یوسف طیہ السلام کوسرز میں میں قوت عطاکی )۔

وَلَمَّا بَلَغَ اَشَدَهُ اَتُنَاهُ خُكُمًا وَعِلْمَا (اورجب وها في جواني كويتجاتو بم نے است حكمت اور علم عطاكيا) حكمت اور علم عطاكيا) حكمت اور علم سے نبوت مراد ہے اس سے معلوم بواكدان كو بعد يش نبوت عطاكي كئي كؤي بي ميں بوتے ہوئے جودتي بيجي تقى وه وق بي الده ك نبوت بيس تحقى دل ميں والے كو بھى وى سے تبير كياجاتا ہے جيسا كر مورة القصص بيس حضرت مولى عليه السلام كى والده ك بارے يس فرمايا كر وَاَوْ حَيْماً إلى أَمْ مُؤْمِلَى أَنْ أَرْضِيعِيةً وَ

و تحدید کی کرتے ہیں) مغت احسان مخت نے الم محت احسان مخت احسان الوں کو ای طرح بدندہ یا کرتے ہیں) مغت احسان مہت بوی چیز ہے حسن نیت اور حسن عمل سے جو محض بھی متصف ہے وہ محن ہے احسان والوں کو اللہ تعالیٰ باند فرما تا ہے اور البین الن کے احسان کا اجماع الرمانا ہے۔

### 

# عزیر مصر کی بیوی کا حضرت بوسف علیه السلام کے سامنے مطلب براری کے لئے پیش ہونا اور آپ کا یاک دامن رہنا

قسفه مين. سيدنا يوسف عليه السلام عزيز مصرك كمريس رجة رب و بين بطير برج جوان بوع بهت زياده حسين تحصيمز بر مصركي بيوى ان بر فريفته بوكي اورا بنامطلب فكالنے كے لئے ان كو بعسلانے لكي اس نے نه صرف اشاروں سے ابنا مطلب ظاہر کیا بلکہ گھرے سارے دروازے بند کر لئے اور کہنے لگی کرآ جاؤیش تمہارے لئے تیار ہوں حضرت پوسٹ کے لئے بڑے ہی امتحان کا موقعہ تھا خود بھی نو جوان تھے اور عورت پیسلا بھی رہی تھی اور وہ کوئی گری پڑی عورت جیس عزیز معری بوی ہے چروہ ایک طرح سے اس کے پروروہ بھی تقےوہ گھر کی بوی تھی اور آ ب جھٹ سینے سے اس کے ساتھ رہے نتے جوعورت گھر کی سردارتھی اس کا تھم رو کرنا بھی مشکل تھا ان سب امور کے ہوتے ہوئے حضرت پوسف کے لئے گناہ ے بیخے کے لئے متعدد مشکلات تھیں اس موقع پر گناہ سے ایک جانامحض اللہ تعالی کے فضل بی ہے ہوسکتا ہے اس لئے حضرت بيسف عليه السلام نے عورت كى درخواست برمعاذ الله كهيد يااس كامطلب بيتھا كەيلى الله تعالى كى پناه جا بتنامول وبی بھے گناہ سے بچاسکتا ہے چریفر مایا کہ تو میرے آقااور مرنی کی بیوی ہاس نے میرے ساتھ اچھاسلوک کیا ہے جھے آ رام کی جگدوی ہے عزت ہے رکھا ہے میری شرافت اس بات کو گوار ہیں کرتی کریں اس کے اہل خانہ پر دست درازی کروں (اس میں اس عورت کوبھی نھیئےت فرمادی کرتو بھی اللہ ہے بناہ ما تک ادرا پیز شو ہر کی خیانت نہ کر جھے تو اس گھر یں آئے ہوئے چندسال ہی ہوئے ہیں اور تو مجھ ہے بہت پہلے ہے عزیز مصر کے پاس رہتی ہے بچھے بھی عفت وعصمت اختیار کرنالازی ہے ) سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے حضرت پوسف علیدالسلام نے رہیمی فر مایا کہ اِنْسَهٔ کا پَفُلِمُ الظَّلِمُونَ (بلاشبظم كرف والےكاميابنيس،وت) يظمى بات بكريسائية قاكات شاس ند بول تو مجي جس كام كى دعوت وے رہی ہے اس میں اللہ جل شاند کی بھی تا فرمانی ہے اور دنیاوی اعتبارے جومیر امر بی ہے اس کی بھی خیانت ہے ہیہ وونون ظلم کی باتیں ہیں ظلم کرنے والے کامیاب میں ہوتے اللہ تعالی کے نیک بندے جس کامیانی کو جا ہے ہیں وہ حمنا ہوں کے ذریعینیں ملتی دنیا کی مطلوبہ کامیابی ہویا آخرت کی بیا ظالموں کوٹینس ل سکتی۔

بعض معزات نے فرمایا کہ اِنْسَهٔ رَبِّی میں جو خمیر منصوب ہے بیئزیز مصری طرف دائی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف داجع ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف داجع ہے اور مطلب بیر ہے کہ اللہ تعالیٰ میرارب ہے اس نے جھے اچھا تھا نہ دیا ہے میں کیسے اس کی نافرمانی کرسکتا ہوں بید معنی لینے سے بیا شکال ختم ہوجا تا ہے کہ معنی سنتال فرمایا کیکن اگر اِنّہ کی ضمیر عزیز مصری طرف داجع ہوت بھی اشکال ہوں ختم ہوجا تا ہے کہ دب بمعنی مالک اور مستق اور صاحب بھی آیا ہے

( كماذكروصاحب القاموس) اورحديث عن جوفر ما بابكرولا بعقبل المعهد ديسى ميممانعت اس اعتبارت بكر لفظ رب عام محاورات عن التدفع الله المعادرات عن التدفع الى المعادرات عن التدفع الى المعادرات عن التدفع الى المعادرات عن التدفع الى المعادرات عن التدفع الله المعادرات عن التدفع المعادرات عن التدفع المعادرات عن التدفع المعادرات عن التدفع المعادرات عن التدفع المعادرات عن التدفع المعادرات عن التدفع المعادرات عن التدفع المعادرات عن التدفع المعادرات عن التدفع المعادرات عن التدفع التدفع التدفع التدفع المعادرات التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع التدفع

وَلَقِنْ هَنَتُ مِهِ وَهَمَّ بِهِا ۚ لَوُلَّا أَنْ رَا لِرُهَانَ رَبِّهُ كُذَٰ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَّةُ اوران محورت نے ان کے ساتھا یا کام نکالنے کامضبو طاوا دو کرلیا تھا اور وچھی ادادہ کر لینے اگر اپنے رہا کی دلیل ندیکے کینے کہی طرح تا کر ہمان سے برائی کو وَالْفَهُ مِنْ أَمْ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِنَا الْمُغْلِصِينُ وَاسْتَبْعَا الْبَابِ وَقَدَّتُ فَيَيْصَهُ وَ بے دیائی کودور میں بے تک وہ مارے برگزیدہ مدول ش سے تعام وہ داول آ کے بیچے دوازے کی افر ف مدنز بسیام ال اور سے نے بیچے سے ال کا کرت نُبُرِ وَٱلْفِيَاسِيَدُ عَالَكُ الْبَالِ قَالَتِ مَا جَزَّاءُ مَنْ آرًا ذَياهُ لِكَ سُوَّءُ لِإِلَّا أَنْ يَسْجَنَ يرويان ويول نے ال اور ت سيكرولكون و كے ياكريا أو كينے كل جوفن تيرے كروانوں كراتھ برائى كلال كم علاد و كينك كرا نَنَابُ اَلِيْمُو ْقَالَ هِي رَاوَدَتُنِيْ عَنْ نَفَيْنِي وَشَهِكَ شَاهِكُ مِّنْ اَهْلِهِٱ أَنْ كَانَ ہمزادی جائے بیسٹ نے کہا ای نے جھے اپی مطلب برادی کے لئے پھسلاپا اوراس کے خاندان ش سے ایک کوئی اوسینہ والے نے کوئی دی ک هُ قُدُّ مِنْ قَبُلِ فَصَدَ قَتْ وَهُوَ مِنَ الكَّذِبِينَ۞ وَإِنْ كَانَ قَيْمُصُهُ قُلُكُ گراس کا کریز سائے سے بھاڑا حمیا ہے تو مورت نے مج کہا اور بیٹنس جونے لوگول میں سے ہے اور اگر اس کا کریہ چھے سے مِنْ دُبُرِ فَكُنَّبَتْ وَهُومِنَ الصِّدِ قِيْنَ®فَلَمَّا رُاقَيِيْصَةَ قُكُ مِنْ دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ ریتم عودتوں کی فریب کاری میں ہے ہے بے شک تمہارا فریب ہوا ہے بوسف اس بات کوجائے و داوراے عورت تواسے مجناہ سے استنفاد کر إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْعُطِينَ الْعُطِينَ الْعُطِينَ الْعُطِينَ

دونوں کادروازہ کی طرف دوڑ نااوراللہ تعالیٰ کابیسف النظینی کی کو بیانااور عزیز کودروازہ پر پانا اوراس کا پن بیوی کوخطا کار بتانااوراستغفار کا تکم دینا تغسید: ان آیات می مزیر معرک بوی کو بنتی ادراس کے مطابق مزم مم کرنے کا ذکر ہے نیزیہ می فرایا ہے

با شبرتو ال منامكارون من س

کہ پوسف علیا السلام آگراپیڈ رب کی دلیل نہ دکھ لئے ہوت تو وہ بھی اداوہ کر لیت اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اوران کو برائی سے اور بے حیائی کے کام سے دور رکھا عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کرنے کامضوط ادادہ کرلیا تھا جواس کے مل سے صاف طاہر ہے اس نے درواز سے بند کر لئے اور صاف افتھوں میں ہیئت لک (آجا میں تیر سے لئے حاضر ہوں) کہہ دیا حضرت بوسف علیا السلام کو افتہ تعالیٰ نے نبوت سے مرفراز فر ہایا تھا اور ماری امت کا اس پر اجھا ہے ہی سے گناہ کا محدور نہیں ہوسکا اور گناہ کا ادادہ کرنا ہے گئاہ کا محدور نہیں ہوسکا اور گناہ کا ادادہ کرنا بھی گناہ ہے لیکن قرآن مجد میں وَ لَمْفَدُ هَمْتُ بِهِ کَساتھ وَ هَمْ بِهَا اَلَّى اَللہ ہما ہوں کے اس میں محدور نہیں ہوسکا اور گناہ کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ اپنی در بیلی دلیل نہ کے لیے تو وہ بھی اس مورت کے ساتھ اپنی جوائی کا نقاضا پورا کرنے کا ادادہ کرنا ہوں جوائی کا نقاضا پورا کرنے کا دوا ہوں جوائی کا نقاضا پورا کرنے کا ادادہ کرنا ہوں جوائی کا نقاضا پورا کرنے کا ادادہ کرنا ہوں نے ایک جوائی کا نقاضا پورا کرنے کا ادادہ کرنا ہوں نے دورہ بھی کیا ہو اور جوائی سے کہا دو اور جوائے موقع پر میلان طبی ہو جواتا ہے وہ مراد ہا نہوں نے اس درجہ کا ادادہ نہیں کیا تھا جو موائی ہو کہ درجہ میں ہو یوں ہی وسوسہ کے درجہ میں خوال آگیا اس سے اس کہ درجہ میں ہو یوں ہی وسوسہ کے درجہ میں خوال آگیا اس کے ادادہ کو کہ کا مواسب می ہو یوں ہی وسوسہ کے درجہ میں ہو یوں ہی وسوسہ کے درجہ میں ہو یوں ہی وسوسہ کے درجہ میں خوال آگیا اس کے مطلب ہوگا کہ اگر دوا ہے در کیا شدہ کھے لیے تو میان طبی کے مطابق کا مرکز رہے لیکن اللہ توائی کیا دواب می درجہ کی اس کے مانع ہوگئی۔

وه کون کو دیگر می جو معرت پوسف علی السلام نے دیکھی؟ اس کے بارے میں مفسر بن نے کی باتی کہی جی صاحب
روح المعانی می ۱۹۳۳ ج ۱۱ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها کیا ہے کہا س وقع پر حضرت ایعقوب علیہ السلام کی شعبہ
ظاہر ہوگئی جس نے حضرت بوسف علیہ السلام کے بید پر ہاتھ ماردیا و ذکوہ السحا کے ایعضافی المستعلوک من ہمی
۱۹۳۳ عن ابن عباس رصی الله عنها قائل مثل له یعقوب فضوب صاره فیصو جت شہوته من انامله (حضرت
عبدالله بن عباس رضی الله عنها فی مثل اله یعقوب فضوب صاره فیصو جت شہوته من انامله (حضرت
عبدالله بن عباس رضی الله عنها فی مثل اله یعقوب فضوب علیہ السلام کی شبیہ عابر کی گی انہوں نے آپ
عبدالله بن عباس رضی الله عنها فی عبران میان آپ کے سامنے حضرت ایقوب علیہ السلام کی شبیہ عابر کی گی انہوں نے آپ
عبدالله بن الله بن کا ادادہ کیا تو اس نے بہت کا در پکر اڈال دیا جو گھر کے ایک کو نے میں تھا حضرت بوسف انظیفین نے فر مایا کہ
تو یہ کیا کرتی ہے دہ کہنے گئی کہ میں اپنے معبود سے شرادی ہے جو نہ کھا اس کے جو اس اور ہید جھے دیکھا اس بارہ میں اسلام نے فرایا کہ کون اور ہید جھے دیکھا اس بارہ میں اسلام نے فرایا کہ تو ایک بی سے میل کو جانا ہی جمہ اس اور بھی مطلب برادی نہیں کر کئی اس بارے میں ادر بھی
بہت اقو ال بیس کی کوئی ہی صرف میں جو نہ کھا و معن اس بارہ کے الله تعالی نے جو مصرت بوسف علیہ السلام کو المبری کی بی مطلب برادی نہیں کر کئی اس بارے میں ادر بھی
علم و حکمت سے کون اندا تھا اور نوت سے میاد فراز فر ایا تھا گئر کھنی دیا ہے کہا تا ہے کہ الله تعالی نے جو مصرت المبری دیا دیا ہو کادیا اور گزاد ہا اور ایا تھا گؤر کھنی دیا ہو تھی مراد ہے نوت اور معرفت المبری ایک ایک دیل تھی
جس نے آئیس جو نکادیا اور گزاد ہا ہو با تیا ہے گئی تو بھی میں اور بھی نوت اور معرفت المبری الیک اسک دیل تھی

رويت بعرى نين بلكه رويت قلبي بمعنى علم دمعرفت مراد بوك-

حضرات انبیائے کرام علیم السلاقة والسلام کی تو بودی شان ہے عام طور پراتل ایمان کو بیات حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی گناہ کی بات دل جس آئے تو دل کھنگ جاتا ہے اور ہرائیہ موئن کے دل جس اللہ کا ایک واعظ بیٹیا ہوا ہے۔
حضرت نوائی بن سمعان انصاری عظامت روایت ہے کہ رسول اللہ وہ آئے مثال بیان فرمائی اوروہ بیکہ ایک سید حا
ماستہ ہے اس کے دونوں جانب دود بواریں ہیں اوران و بواروں میں دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں ان دروازوں پر
ر رے پڑے ہوئے ہیں اورائ رائے گروع میں ایک دروازہ ہے جس پرایک پکار نے والا کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ
الے کو گوئم سب رائے میں دروزہ کو کھولنا چا بتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک اور پکار نے والا کمڑا ہوا ہو وہ کہتا ہے کہ
ان دروازوں میں سے کسی دروزہ کو کھولنا چا بتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بیٹر کرائی اور پکار نے والا ایک تو میٹے فرمائی اور وہ سے کہ مراف تو ہو ہے کہ ان دروازوں میں سے کسی دروزہ کو کھولنا چا بتا ہے تو وہ کہتا ہے کہتھ پرافسوں ہا ہے اس مت کھول آگر تو اس کو کھو سے گا تو اس
میں داخل ہو جائے گا (اور یہ تیرے تی میں اچھانہ ہوگا) اس کے بعد آ ب نے اس مثال کی تو میٹے فرمائی اور وہ بیہ کہ مرام کردہ جزیر میں اور اس میں جو بیٹار نے والا ہے وہ اللہ تو اللہ عالی کی تردوازے ہوئے ہوں ہوں کے این بیاللہ کی موروز میں ہوئیا ہوئی ہوئیا ر نے والا ہو وہ اللہ کا کہ ب ہوئیاں کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور ہوئیا ر نے والا ہوئی موروزی کی تب ہوئیاں میں جو بیکار نے والا ہوئی میں جو بیل ہوئی شعب الا نمان میں جو تو مردوں کے جو ہر سلم کورل میں ہوئیا ہوئی کی شعب الا نمان میں جو تو موروزی ہیں ہے۔
میں واعظ موجود ہوئی وصورت ایسف علی السلام جیسے میں کورل میں ہوئاتو ضروری ہیں ہو

تحلیک یفشوف عنه الشوء و الفخشاء منسری کرام فرطیا به کریال مجازت محذوف به مساحب در المحاتی فرطیا به کریال مجازت محذوف به مساحب در المحاتی فی این مطیحت بین تقل کیا به کرجوت افعال و افعال و افعال کا کا الک فنصوف بیخ بهاری تغناء و در کے مطابق ایرا بواتا کریم ان سے برائی اور به حیال کو براوی المحال صاحب الروح و قسلو ابو البقاء نواعیه کفلک و المحوفی اربناه البواهین کفلک و جوز المجمیع کونه فی موضع رفع فقیل ای الامو او عصمته مثل فالک احد (صاحب دوح المحاتی فرما حی ایرا برا می مقدر ما است ایرا برا می مقدر ما المحروق فی کمامقدر عبارت اس طرح ب که اربناه البواهین کفلک اورسب نے اس کارفع کے مقام میں بونا جائز رکھا ہے۔ ابترا بعض نے کہا المل بول ب که الامو مثل فلک یا عصمته مثل ذلک)

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتُ فَدِيْصَهُ مِنُ دُهُو جَبِعَرِيهُ وَلَا يَرَعُمُوكَ يَوى فَحَرَت يوسف عليه السلام كوابِ مُرك معرى يوى في حضرت يوسف عليه السلام كوابِ مُرك معرف دور برئ يجج بورت بهى دورى بالآخراس في معرت يوسف عليه السلام كر يرك بجلا وامن بكراليا چونكه بها محترت يوسف عليه السلام كرية كها وامن بكراليا چونكه بها محتورت يوسف عليه السلام كرية كها وامن بكراليا جونكه بها محتورت يوسف عليه السلام درواز من كار مرف بوسطة وروازه بند پاياليكن الله تعالى كر طرف سه مده مولى ورواز من بند پاياليكن الله تعالى كي طرف سه مده مولى درواز من بوسطة جي محتور بها ماك يورك المحتوركيا جائة جهال تك

بفذر کوشش کرے گا تو انٹر تعالیٰ کی طرف ہے ان شاءانڈ ضرور مدد کی جائے گی۔

بعض مغسرین نے ابیابی لکھا ہے اور بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کدوروازے مختلف جہات بی تھے اس عورت نے بند توسیمی کو کردیا تھا لیکن کسی ایک دروازے بھی کوئی الی کھڑکی تھی جس کے بارے بیس حضرت بیسف علیہ السلام کو دھیان ہوا کہ بھی اس سے نگل سکتا ہوں بہر حال انہوں نے گناہ سے بہتنے کی انتہائی کوشش کی اور اس کوشش بیں اللہ تعالی نے انہیں کامیابی دی۔

آئے پیچے دوڑتے ہوئے جب دروازے پر پہنچ تو ادھرے ندکورہ عورت کا شوہرا رہا تھا اس سے ٹربھٹر ہوگئ عورت ہول کی چالیں تو مشہوری جیں ظاہری تخت منانے کے لئے ادراپنے کو بے تصور قابت کرنے کے لئے عورت ہول ہولی کداس نے جھے پر بدنتی سے بحر مانہ تعلد کرنے کا ادادہ کیا ہاں کو مزادیا جانا ضروری ہے مزابھی اس نے خودی تجو پر کردگی کداس کوجیل جی ڈال دیا جائے یا اس کو تخت مزادی جائے سیدنا حضرت یوسف علیدالسلام نے بھی اپنی صفائی جیش کردگی کداس کوجیل جی ڈالود کا مرنے کا ادادہ کیا۔ (اس سے کرنا ضروری سمجھا ادر فرمایا جسی دَالود کو اس کا دفاع کرنا شان بررگی کے خلاف نیس ہے بلکہ دفاع کرنا ضروری ہے کوئلہ معلوم ہوا کدا کرکوئی مخت رکائے تو اس کا دفاع کرنا شان بررگی کے خلاف نیس ہے بلکہ دفاع کرنا ضروری ہے کوئلہ جمرم بن کرد ہنا مومن کی شان نیس ہے اپناد فاع کرنا جو سے سمجھ صورت بیان کرنے میں اگر تہمت نگانے والے کی طرف جہمت کا اختساب کرنا پڑے تو یہ می جائز ہے )۔

جائے اس کا مطلب بیقا کہ جب عورت نے اپنی خواجش فلا ہر کی اور حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنی جان گنا ہ ہے بچانے کی کوشش کی اور راہ فرارا ختیار فر مائی اور عورت نے ان کے کرنہ کو پیچیے سے پکڑ کر تھیٹے تبھی تو کرنہ پھٹا اس کے تيفغه كا علا هري سبب اوركو كي ندها' يه جوسوال ذبن مين آتا ب كروبان توايك بن عورت يقى بمع كي همير كيون لا لي كي اس کا جواب میہ ہے کہ اس میں عورتوں کا مزاج اورطبیعت اور خاصیت کی ظرف اشارہ ہے اکیلی بھی عورت بمراور فریب والي أبين عموماً عورتين اليي بي بوتي بين اس لئه آخير عن ايول كها إنَّ تَحَيَّسَة مُحسنٌ عَسطِلْهُم ( بلاشهِ تمهارا تحريز ا ہے ) اردو کے محاور ویس اس مکر کوعورتوں کے حجال اور جانوں ہے تعبیر کیا جاتا ہے ان کے بڑے بڑے بڑے جھال ہوتے ہیں کہ انسان انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے رسول اللہ عظافہ نے ایک سرتبہ عمید کی نماز کو جائے ہوئے مورتوں سے خطاب كرتے ہوئے فرمایا مسا رایست اذھے للب الموجل المحازم من احداكن (ہوشمندآ وى كى عقل كوئم كرنے میں میں نے تم ہے بردھ کرممی کوئیں دیکھا) (رواہ البخاری ص ۱۹۲ے) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیکے نے ارشادفر مایا صا تو کت بعدی فتنة هی اصو علی الوجال من النساء كرش نے اپنے بعد مورتوں سے بڑھ کرکوئی ایسا فتنہ بیں چھوڈا موضرر دینے میں عورتوں سے بڑھ کر ہو (رواہ ابنجاری ومسلم کمانی المشکؤ ، ص ۲۶۷) اور ا يك مديث ش بكرسول الشريطية في ارشادقر الما فساتيقوا اللذيب واتيقوا النسساء فيان اول فتنة بني السب اليلل محيانيت في النسباء كرونيات بجواورعورتول بي بجو (يعني ان دونول كوموج مجهر كراستعال كرناان ك فریب میں نہ آ جانا) کیونکہ تی اسرائیل کا جوسب سے پہلافتنہ تھااس کی ابتداء عورتوں بی سے تھی۔ (رواہ مسلم ص ۳۵۳ ج ٢) اورايك مديث من ب كررسول الله عليه في ارشاوفر مايا المنسساء حبائل المشيطان ( كرمورتين شيطان ك جال بیں) (مشکوة المصابح ص ١٩٨٨) شيطان ان كة ربيد بهكا تاب اور كمراه كرتا ہے اور كنا موں يرآ ماده كرتا ہے۔ جس گواہ نے گواہی دی اس نے بہ تو نہیں کہا کہ میں نے ویکھا ہے کہ عورت نے بوں کیا بلکہ اس نے ایک الیمی بات کہہ وی جوعورت کے بحرم ہوئے بردالات کرتی تھی یعنی کرتے کا بھٹا ہونا اس کو گوائی سے تعبیر فرمایا قسال صداحب المووح و مسمى شاهدا لانه ادى تاديته في ان ثبت بكلامه قول يوسف و بطل قولها وقيل سمى بذلك من حيث دل على المشاهد وهو معويق القميص . (صاحب روح المعالى فرمات بي اوراس كوشايداس كن كها كيا كماس ف ا بنی کوائی اس طرح دی کداس کی بات سے حضرت بوسف علیدالسلام کی بات تابت ہوگئی اور زایخا کا قول باطل ہوگیا اور بعض نے کہااس کوشاہداس کے کہاممیا کہاس نے ایک دلیل پرداالت کی اوردلیل قبیص کا بھٹا ہوا ہوتا ہے )

یہ گوا ہی وین والاکون تھااس کے بارے میں متدرک حاکم میں ایک حدیث ہے پہلے تو ساحب متدرک نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ دسول اللہ علی تھے نے بیان فر مایا کہ جس رات کو جھے معراج کرائی گئی تو جھے ایک خوشبو میں ہوئی میں نے دریافت کیا کہ بیکی خوشبو ہے بتانے والوں نے (لینی فرشتوں) نے بتایا کہ جو عورت فرعون کی بی اوراس کی اولا دکی تھی کیا کرتی تھی ہیاس کی خوشبو ہے ایک دن تھی کرتے ہو ہے اس کے ہاتھ سے مسلم مالا میں میں اس نے باتھ اس کے ہاتھ سے کا تھی کرتے ہو ہے اس کے ہاتھ سے اسلم کی اوراس کی اوراس کی اوراس کی افرعون کی بی نے کہا بیتو نے کس کا تام لیا کیا تو نے میرے باپ کا تام نہیں لیا

معالمہ کی صورت حال بھتے کے بعد عزیز ممر نے حضرت بیسف علیا المام کی طرف توجی اوراس نے ورخواست کی میٹ فسف آغیو عتی علی المان ہے ہوئی کرنا ہیں اسے بہیں تک رہند وینا اور آ گے مت برصانا کسی سے نہ کہنا پھرائی بوی سے کہا وَ استعفور کی لِذَنبِ کِ (کوتو اسخ گناہ کے کنے استعفار کر) وہ کی ہوئی کئی ہوئی سے نہ کہنا پھرائی بوی سے کہا وَ استعفور کی لِذَنبِ کِ (کوتو اسخ گناہ کے استعفار کر) وہ کی ہوئی المنظور المنظور المام کے نیجنے اور پر بیز کرنے اور راہ فرارا فقیار کرنے کی وجہ میں گناہ گا وہ وہ کی گوائی سے خاصل گناہ و حضرت بوسف علیہ السلام کے نیجنے اور پر بیز کرنے اور راہ فرارا فقیار کرنے کی وجہ سے نہ ہوسکا کین گناہ کی تھی چروہ وہ تھے دوڑی بھی تھی اور پکڑنے کے درشاد کی کوشش بھی کی تھی البغدا اپنی نیت اور کہل وہوں کے اعتبار سے گناہ گار ہوئی سے میں سے کے درسول اللہ تعلیقے نے ارشاد فرمایا کہ آگھوں کا زناہ خاص کا زناہ خاص کا زناہ جاور ہوئی گناہ کی تھی گناہ کی آئاہ کی گناہ کی تھی گاری کے اور کا تو کا دیا ہوئی گئاہ کی گناہ کی گناہ کی گناہ کی گناہ کی گناہ کی تعمام جس کے درسول اللہ تعلیقے نے ارشاد فرمایا کہ آگھوں کا زناہ ہوئی ہوئی گارہ وہ کی گناہ کی گناہ کی گناہ کی آخری عدکا موقع لگ گیا تو شرمگاہ سے اور دل خواہش کرتا ہے اور کا وہ کی استعفار کرتے ہوئی گناہ کی آخری عدکا موقع لگ گیا تو شرمگاہ سے سادرہ وہا تا ہے گراس سے پہلے کوششیں گناہ می شارہ وجاتی ہیں۔ (مکنلو قالمصان جس کے کورس کہا جو استعفار کرتے کے لئے کیوں کہا جو احب دور کا المعانی میں سے پھراستعفار کرتے کے لئے کیوں کہا جو احب دور کا المعانی میں اس بیرسوال بیوا ہوتا ہے کہ دولوگ تو مسلمان نہیں سے پھراستعفار کرتے کے لئے کیوں کہا جو کا کہ مورح کا المعانی میں سے کہاں سیسوال بیوا ہوت ہور کی کور کہا کہ کا کرتا ہو کہ کور کہا کہ کا کہ کور کی کے کور کہا کہ کور کہا کہ کورکہ کہا کہ کورکہا کہا کہ کورکہا کہ کورکہا کہا کی کورکہا کہا کہا کہ کورکہا کہا کہ کورکہا کہا کہا کہا کہ کورکہا کہا کہ کورکہا کہا کہ کورکہا کہا کہا کہ کورکہا کہا کہ کورکہا کہا کورکہ کورکہا کہ کورکہا کہ کورکہا کہا کہ کورکہا کہا کہ کورکہا کورکہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کورکہا کہا کہا کہا کہا کہ کورکہا کہ کورکہا کہا کہ کورکہا کہا کہ کورکہا کہ کورکہا کہا کہ کورکہ کورکہا کہ کورکہ کی کورکہا کہ کورکہا کہ کورکہ کورکہ کورکہ کورکہ کو

لکھتے ہیں کہ دونوگ اگر چہ بتوں کو پوچتے تھے لیکن خالق کے دجود کا بھی عقیدہ رکھتے تھے ادریہ بھی بچھتے تھے کہ بہت ی چیزیں گناہ ہیں اوران گناہوں کی سزا بھی ملتی ہے صاحب روح المعانی کا بیفر مانا درست ہے کہ شرکیین خالق کو بھی مانے ہیں اور بہت کی چیز دن کا گناہ ہونا ان کے ہال معردف ومشہورہے ہندوستان کے شرکین میں بیسب پچھے پایاجا تا ہے۔

اس نے وہات منسانل جر کاش اے مجم دے دئی مول او ضروران کویل ٹن میں دیاجائے گادور مرور بے از ت موگ

شہر کی عور توں کاعزیز مصر کی بیوی پرطعن کرنااوران کا جواب دینے کے لئے عور توں کو بلانا' پھران کا اینے ہاتھوں کو کا یہ لینا

قسط عدم ہیں: عزیز معرف تو معاملہ کو وقتی طور پر دفع دفع کر دیا اور حفرت پوسف علیدالسلام ہے کہدویا کہ اِس قصے کو کیپیں تک رہنے دینا آگے مت بڑھانا لیکن خبر کمی طرح شہر کی عورتوں کو گئے گئی وہ آپس بٹس چر بپا کرنے لگیس کہ دیکھوعز پر معرک بیوی کو کیا ہوا بڑھے گھر کی عورت ہے لیکن اپنے غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لئے پھسلا رہی ہے غلام اس لئے کہا کہ اس کا شو ہر حفرت بوسف علیدالسلام کو ٹرید کر لایا تھا اس بٹس اس طرف اشارہ تھا کہ اول تو بیرعورت شو ہروالی ہے اے اپنے شوہر کے علاہ کمی دوسرے کی طرف مائل ہونے کی ضرورت کیا ہے پھر مائل بھی ہوئی تو کس پر جواس کے برابر کا نہیں نہ تو عمر بس

برابرندمرتبه بشربرابرا دونون بش سے كوئى ايك برابرى بھى موتى توايك بات تھى فَذَذ هَدَهَهَا حُبًّا لَبس بى اس غلام كى محبت تو بری طرح اس کے دل میں گھرکرگئ ہے اسے اس محبت نے بیدبات سوچنے کا موقع بی نددیا کہیں کس سے لگ رہی ہوں اور كس كى طرف ماكل مورى مول إنَّا لَمُواهَا فِي صَلْلَ مُبِينَ مِيسَاس مِن كُونَى مُكَدِّين كرده كلى موكى مُرابَى مِن رِدَّى-عزیز مصرکی بیوی کوعورتوں کی باتیں بینج محمئیں انہوں نے جو باتیں کبی تھیں وہ اس نے سن لیں ان کی باتوں کو تکر سے تعبيركيا كيونكدوه ظاہر من تواسے بے دتوف بتاری تھیں اوراندرے ان كاجذب بيتھا كہم اس پرلعن طعن كري محرّة اپّن معَائى بيش كرنے كے لئے بميں بعی غلام كامشاء وكراوے كى (فكوه صاحب الروح عن البعض) بہرمال جب عزیز مصرکی بیوی کوعورتوں کی باتوں کاعلم ہوا تو اس نے ان عورتوں کو بلوا بھیجا کہ دہ میرے گھر آ کیں اور پچھ کھیا بی لیس ان عورتوں کے بیٹھنے کے لئے اس نے عمدہشم کے بستر بچھا دیتے اور تکیے لگا دیجے تا کہ وہ آئیں تو تکیرلگا کر بیٹھ جائیں جب وہ آئیں تو انہیں بٹھا دیا اوران کے ہاتھوں میں ایک چھری دے دی چھری دینے کا کیا مطلب تھا اس کے بارے میں مختلف اتوال میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہاں نے چھریوں کے ساتھ کھانے کے لئے گوشت بھی دے دیا تھا کیونکہ گوشت کو دائوں نے وج کرنیں کھاتے تھے بلکہ چھری سے کا شع تصاور ایک قول سے کہ منتر وی طرح کوئی چیز کھانے کودے دی مقی تا که و داس جیری ہے کاٹ کر کھا کیں اس قول کی تائید مُنتُکا کی قراءت ہے ہوتی ہے جس کامعنی ترخ یاسنتر و کیا گیا ب رقراه تعشره من سفونهين بالبند صاحب وح المعانى في مفرت ان عباس اور مفرت ابن عمر اور مجام اور قما دو قما دور والمعانى في مفرت التراث ے قل کی ہے قرات شاذہ ہے کس ایک محمل معنی کی تا مید ہوسکتی ہے عین اس دفت میں جبکدان عورتوں کے ہاتھ میں تھریاں تھیں اور جو یکھان کے سامنے تھا اے کا ٹائن جا ہی تھیں کہ عزید مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ آ وا تدریے فکلواور ان عورتوں کے سامنے آ جاؤجب حضرت بوسف علیہ السلام سامنے آئے تو ان کے حسن و جمال کو و کچه کروه عورتین سششدرره کنین اورایسی مبهوت اور حیران بوئین که انبین میهی دهیان ندر ما که بهم کیا کاث ربی بین سنتره وغيره جوبجهان كساسفهاا عكاش كابجائ انبول فاسينهاتهاى كاشدؤا اور كمنهكيس كد حساسا الله سير محض بشرنبیں ہے بلکہ یہ تو ہدے مرجے کا فرشتہ ی ہے بیان مورتوں نے اس لئے کہا کہ فرشتے کا بے مثال حسین وجسل ہونا ان کے بہاں معروف ومشہور تھا جیسے کہ شیطان کی بدصورتی کو بھی جانتے ہیں۔

حضرت بوسف علیدالسلام کوانلدتعالی نے بہت زیادہ حسن وجمال عطافر مایا تھارسول الله علی جب معراج کی دات میں آسانوں پرتشریف لے گئے تو وہال حضرات انبیا وکرام علیم الصلوٰ والسلام سے ملاقات تیں ہوئی حضرت یوسف علیدالسلام کی ملاقات وکرفر ماتے ہوئے ارشاوفر مایا اذا ہو قد اعطی شطو الحسن (یعنی ان کو او معاصن دیا گیاہے) کی ملاقات وکرفر ماتے ہوئے ارشاوفر مایا اذا ہو قد اعطی شطو الحسن (یعنی ان کو او معاصن دیا گیاہے)

جب عورتيس حضرت بوسف عليه السلام كود مكية كرمهوت بهو كنين اوراليي حيران بوئيس كدابية باته كاث والساية عزيز مصر

کی بیوی ان مورتوں سے خطاب کرتے ہوئے بول اٹھی کہتم نے دیکھا پیغلام کیسا ہے؟ تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کر رہی تھیں اب اپنا حال دیکھ لوتم تو اسے دیکھ کرا ہے ہاتھ ہی کاٹ ہیٹھیں کے بات کہ کراس مورت نے اپنی صفائی پیش کردی بلکہ اپنی مجبوری خلا ہر کردی ہیں عاشق نہ موتی تو کیا کرتی وہ تو چیز ہی ایسی ہے جس پر فریغتہ ہوئے بغیر رہائیس جاسکتا۔

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے تریز مصری ہوی نے کہا کہ واقعی میں نے اپنا مطلب نکا لئے کے لئے اسے بجسلایا تھالیکن یہ نے گیا اس طرح ہے اس نے اس بات کا صاف اقرار کرلیا جس کا اپنے شوہر کے سامنے انکار کر چکی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ہرائے بھی ظاہر کر دی اور ساتھ تی ایوں بھی کہددیا کہ بیا بھی میرے بعندہ سے نکانیس ہے میرا تقاضا برابر جاری رہے گا اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرے تھم پڑھل نہ کیا تو اسے ضرور بالضرور جیل ہی جس جھیج دیا جائے گا اور اسے ضرور بالصرور ذلت اٹھائی پڑے گی۔

#### قَالَ رَبِ السِّبُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّايِكُ عُوْنَيْنَ النَّهْ وَالْاتَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ

يوسف نے كيا كدا بير برے دب يور تمي بجے جس كام كي دون دے دى يون اس كے مقابلة ش بجے جل جانا محبوب بيادواگرا ب مجھ سے ان كى

النَّهِنَ وَٱكُنْ مِنَ الْبِهِ لِينَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْرٌ هُنَ ۖ إِنَّهُ هُو

الإلى وقى كورنى فيكرين كية عرى وكالمرف أل ووادك كالديم والول عن مع والكية مون كدب فيان كادعا تحول كرل والوقول والميازي ويسف بينان إلماشيده

التَّسِينُعُ الْعَلِينُهُ ﴿ ثُمَّ بِكَ الْهُمْ مِّنْ بَعْدِمَ أَرَاوُ الْأَيْتِ لَيُسْجُنُنَهُ حَتَّى حِيْنِ ﴿

سنے والا سے جانے والا ب جرنشانیاں و میصنے کے بعد ان اوگوں کی سمحہ میں یہ آیا کہ ایک وقت تک بوسف کوجیل میں رکھیں

حضرت بوسف الطّیکا کا دعا کرنا کہا ہے میر ہے رب ان عورتوں کے مطالبہ کے مطابق عمل کرنے کی بجائے میرے لئے جیل بہتر ہے اس کے بعد جیل میں تشریف لے جانا

قسفسد بین : پہلے معلوم ہو چکا کہ عزیز مصری ہیوی نے اپنے شو ہر کو درواز و کے قریب دیکھ کریہ مشور و دے دیا تھا کہ
اے جیل جس ڈالا جائے یا درونا ک سزادی جائے 'چرجب شہر کی دوسری عور تبی حضرت بوسف علیہ السلام کاحسن و جمال
دیکھ کرمیم وقدرہ گئیں اور عزیز مصر کی ہوئی نے ان سے کہا کہ دیکھوتم جھ پرطعن وشنیج کررہی تھیں خود تمہارا کیا حال بنا اور
ساتھ یہ بھی کہدویا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل جانا پڑے گا تو اب حضرت بوسف علیہ السلام کے سامنے
بطا ہردوہی راستے تھے اول یہ کہ حسب سائی ای گھر میں رہتے رہیں جہاں اب تک بنے وہاں وی عورت تھی جس نے

حضرت بوسف علیہ السلام کو بدکرواری کے لئے استعمال کرنے کا ادادہ کیا تھا اس کا ادادہ ختم نہیں ہوا تھا صاف کہد دیا تھا کہ اگر اس نے میری بات نہ مائی تو اس کو جیل میں جاتا پڑے گا وہ اپنے بہندہ میں پیضا نے کے لئے مصرتی اس کے گھر میں رہنے ہے اندیش تھا کہ میں انہوں نے جیل میں جانے کو لیند کیا اور دیر مناسب جاتا کہ عزیز مصر کا گھر چھوٹ جائے تا کہ خود عزیز کی بوی اور دیگر خورتوں کی تدبیروں اور مکا دیوں ہے وربوجا کیں جو کئے دو مربوجا کیں جو کئے دو مربوکا گھر چھوٹ جائے تا کہ خود عزیز کی بوی اور دیگر خورتوں کی تدبیروں اور مکاریوں ہے دو رہوجا کیں جو کئے دو مربوجا کیں جو کئے دو مربوجا کیں جو کئے دو مربوکا گھر چھوٹ جائے تا کہ خود عزیز کی تدبیر جائے گئیں یا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھوٹ کے ساتھ دھرت یوسف علیہ السلام کو کئی تدبیر جائے گئیں یا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھوٹ کی تدبیر جائے گئیں یا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھوٹ کی تدبیر جائے گئیں یا حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دے رہی ہیں ہوئی کہ اے اللہ دیو حورتیں بچھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں یا آئی کندہ جو جوت دی گئی ہوئی ہوئی اس کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تو کئی ہوئی کی بہ نہدت میر جوب اور مرغوب ہے کہ جبل میں چائی دو سے اور مرغوب ہے کہ جبل میں چائی ہوئی تو ہو تا مائی کو دفع فرما ہے تا کہ میری حداد کی اس بور کی اور مائے تی ہوئی تا ہوئی کی اس بازیوں کو دفع نہ فرما ہے اور عودتوں کے کروفر بیب کو دفع فرما ہے تا کہ میری مداد کیا تو ہوئی اس کا کہ ہوئی کو ای کا کہ دور کا کا وربو کا کا وربو کا کو ل کا درجا ہوں بھی تارہ جو کا کی کہ اس کی کھوڑ کی کہ کور کی کھوڑ کی کہ دور کی کا کہ کو کا کہ کو کہ کو کو کہ کو کا کہ کور کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

فال صاحب الروح ای اللین لا بعملون بھا بعلمون لان من لا جلوی لعلمه فہو ومن لا بعلم سواء (صاحب در آل الله فرات بین مطلب بیہ کے جولوگ ہے علم جول بین کرتے کو کہ جوائے علم جول بین کرتا وہ اور انہیں کرتا وہ اور جوئیں جان او فول بر ہر بین اللی حصرت بیسف علیہ السلام کی وعا اللہ تعالیٰ نے قبول فر مائی اور انہیں عورتوں کے مروفریب سے بچا دیا لینی اللی صورت پیدا فرما دی کہ انہیں جیل بین جیل میں بھیج دیا گیا جس کی صورت پد ہوئی کہ عزیز معزادراس کے مشورہ دینے والے سوج بچا رک کے مراز کرتے رہے کہ اس مسئلے کا کیا جل ہوتا یات (لینی نشانیاں) اور حالات سے توبیدواضح ہور ہاہے کہ بیسف ہے گناہ ہے کہ میسف کے گناہ ہے کہ بیسف کوجیل میں کھیج دیا۔ آئی ہے کہ ایک شرح کے جاتھ کی اس کے دیا نے کے لئے بیلی صورت بچھ میں وہ کوئی کی کرائے کا اور کا کہ بیسف علیہ السلام کی برائے کا ایک تھا اسلام کی برائے کا ایک تھا ایک میں میں جو بھی ایک نشائی تھی بھی ایک نشائی تھی اور میں سے ایک حضرت بیسف علیہ السلام کے بین اس کے دیا ہو کہ کی کوئی کی بیسی دیا ہو کہ کا اور دوسرے کو دک بیچ کا اور کا ایک بیسی دیا کہ نشائی تھی اور میک ہور کی جاتھ کی کوئی کی بیسی دیا ہوگی السلام کی برائے کا ایک نشائی تھی اور میکن ہوا اور دوسرے کوئی خراش بھی آگئی یہ بھی ایک نشائی تھی اور میکن ہوا دوسرے کوئی خراش بھی آگئی میں بھی ایک نشائی تھی اور میکن ہے اور بھی

نشانیاں ہوں جو تذکرہ میں نبیں آئیں۔

ایک اور صابی نے دعا کی کدا ہے اللہ جھے مبرد یہتے رسول انٹر قالیقے نے فرمایا کرتو نے معیبت کا سوال کیا ( کیونکہ مبر مصیبت پر ہوتا ہے) لہندا اب قوعا فیت کا بھی سوال کر لے (مفکلو قالصائع م ۱۲۳ از تر ندی) موسی بندوں کو جمیشہ عافیت ہی کا سوال کرتا جا ہے حضرت الو بکر سے دوایت ہے کہ دسول اللہ قالیق نے ارشاد فربایا کہتم اللہ ہے معانی کا اور عافیت کا سوال کرو کیونکہ ایمان کی دولت کے بعد کسی کوکوئی الیمی چیز عطافیس کی گئی جوعافیت سے بہتر ہو (مفکلو قالمصابح ص ۱۲۹ ز تر تدی) البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے ہے بہتی ضرور ماتا ہے کہ گناہ سے بہتر کا مضبوط پختہ عزم دارادہ رکھنا جا ہے گئاہ سے بہتر کی اللہ تعشرت کے سلسلے میں اگر کوئی تکلیف بھی جانے کا اندیشہ ہوتو بشاشت کے ساتھ قبول کر لے اور گناہ شکر ہے۔ گناہ سے بہتر کے کا مقام قبول کر لے اور گناہ شکر ہے۔ گناہ سے بہتر کے کہا تھی تھول کر لے اور گناہ شکر ہے۔

و ك خل معه التبين فتين قال احده كالفرق الدين المحدد على المعدد عل

#### الْمُخْسِنِيْنَ۞

نیک آ ڈیول ٹی سے بچھ ہے ہیں

#### جیل میں دوقید یوں کا خواب دیکھنااور حضرت یوسف الفلیکی سے تعبیر دینے کی درخواست کرنا

ق ف مدين : جيسا كداو پر معلوم مواعز يز مهر كے مقور ودين والوں نے حضرت نوسف عليه الصلوة والسلام كوئيل شرى بجموا ديا اى موقع پر دوجوان بھى جيل بش داخل ہوئے تھے اور ان كے علاوہ بہلے ہے بھى قيدى موجود تھے سيدنا حضرت بوسف اللہ تعالى كے نبی تھے عبادت گزار تھے خوش اخلاق تھے قيد يوں كے ساتھ البھى طرح بيش آتے تھے صالحين كے جبرے پرتو فور ہوتا ہى ہے بھر يہاں تو فور نبوت بھى تھا اور ظاہرى حسن و جمال بھى بد مثال تھا قيدى لوگ ولداد و ہو تھے بہاں تک كم جبل بحك كم جبل بھى بہت زيادہ مثاثر ہوا اور كہنے لگا كداكر من خود مخار ہوتا تو آپ كوئيل سے رہا كرديتا ہاں اتنا كرسك موں كداآ پ كو البعوى في معالم المتنزيل ص ٢٢٩ من ٢)

سیدنا حضرت بوسف علیدالسلام کواپنا خواب پیش کیاادرتعبیردینے کی خواہش فاہر کی ادرساتھ ہی یوں بھی کہا کہ آپ جمیں اجھے آ دمی معلوم ہوتے ہیں اندازہ یہ ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی تعبیر درست ہی ہوگی حضرت بوسف علیدالسلام نے ان کی تعبیر بتائے کا اقرار فر مالیالیکن پہلے تو حید کی تہلیج فرمائی (من معالم التنزیل)

#### قَالَ لَا بِالْتِنْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقْنِهَ إِلَا نَتَا أَتُكُمَا بِتَأْوِيْلِهِ قَبْلُ أَنْ يَالْتِيكُمَا ذَلِكُمَامِهَا موسف نے کہا جو کھانا مہیں دیا جاتا ہے اس کے آئے سے پہلے میں جہیں خواب کی تعبیر بنا دوں گا یہ اس علم میں ہے جو عَكْمَيْنُ رَبِّينُ ۚ إِنَّ تَرَكَّتُ مِلَّهُ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِٱلْأَخِرَةِ هُـ مَلْفِرُهُ ے رب نے جیسے سکھایا ہے با شبہ میں نے ان لوگوں کے دین کوچھوڑ رکھا ہے جو اللہ تعالی پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے ممکر ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلْةَ أَبَاءَى إِبْرُهِي يُمْ وَإِنْسَاقَ وَيَعْقُونَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ تُشْرِكُ بِاللّه اور میں نے اپنے باپ داووں ابراہیم اور آخی اور بیتو ب کے دین کا انتاع کیا ہے کید جارے لئے کسی طرح بھی درست نہیں کہ انتد کے ساتھ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضَلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا ی چیز کو شریک تغیرائیں ہے ہم پر اور دوسرے لوگوں پر اللہ کا فقل ہے اور لیکن بہت ہے لوگ صَاحِبِ السِّغِن ءَازَياكُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِراللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴿ ر ادائیں کرنے اے بیرے جیل کے دونوں ساتھو کیا بہت ہے معبود جدا جدا بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے جو تھا ہے زبر دست ہے مَا تَعُبُدُ وَنَ مِنْ دُونِهَ إِلْآ اَسْمَأَةً سَتَيْتُمُوْهَا اَنْ تُغُو وَانْأَوْكُمْ صَا أَنْ زَلْ تم لوگ اللہ کے سواجن لوگوں کی عبادت کرتے ہووہ بس چندنام ہیں جوتم نے اور تمبارے باپ دادوں نے تجویز کر لئے ہیں اللهُ بِهَا مِنْ سُلَطِنِ إِنِ الْعُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ أَمَرَ ٱلَّا تَعُنُّ كُوًّا إِلَّا إِيَّاهُ وَذَلكَ الله تعالى في ان كي كونى سند نازل نيس فرمائي علم بس الله على كاب اس تعظم ديا ب كداس كي سواكس كى عبادت ندكره بد الدِّيْنُ الْقَيِّيْمُ وَالْكِنَّ أَكْتُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

تعبیر دینے سے پہلے حضرت پوسف الطلیکاڈ کا تبلیغ فر مانا اور تو حید کی دعوت دینا

ت مدين المسيون المسيدن العضرت الوسف عليه السلام س جب دونول جوانول في النائد النائد المسيون المسيد المسيدة المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد المستاد الم

فر مایا کہ جس کھانا آنے ہے پہلے تہار نے وابوں کی تبییر بنادوں گالیکن اس سے پہلے تم جھے پیچا نو کہ یں کون ہوں عالم بلغ
اور دائی کا کام بھی ہے کہ وہ اپنے دعوت کے کام کے لئے طریقے سوچنار ہاور راستہ نکا لے ادرا بیسے مواقع پر تو خاص طور
پر موقع نکل آتا ہے جب کس بے راہ کو مسلخ اور دائی کی ضرورت پڑجائے جب وہ اپنی حاجت لے کر آئے تو اس کو خیمت
جانے اور پہلے اپنی دعوت جن والی بات کیے محضرت بوسف علیہ السلام نے اسی پڑس کیا اور موقع مناسب جان کرتو حید کی
تملیخ فرمادی بطا ہرتو بیر خطاب الن دونوں محضوں کے لئے تھا جنہوں نے تعبیر پوچھی تھی لیکن حقیقت میں جیل کے تمام افراد کو
تو حید کی دعوت دینے کاراست لکل آیا کیونکہ ان دوخصوں سے جو بات فرمائی وہ دومرے قید یوں بلکہ جبل سے عملہ سے چھپنے
والی نہیں تھی اس لئے خطاب میں سمینم بھینے جمع فرمایا سمیتھا بھی شد تندید نہیں فرمایا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اول تو اپنا تعارف کرایا کہ بی ان لوگوں بیں ہے تین ہوں جو انڈ کو تین مائے اور
آخرت کے منکر ہیں بلکہ بیں اپنے باپ یعقوب اور دادا آخل وا برائیم علیم الصلاح والین برہوں جوموصہ تھے اور
تو حید کے داعی تھے اور شرک ہے بہت دور تھے اور ساتھ عی شرک کی برائی عقلی طور پر بھی بیان فر مائی کہ جمیس بیکی طرح ہے
زیب تیں دیتا کہ اللہ کے سوائمی بھی چیز کو انڈ کا شریک بنا کیں جب اللہ نے پیدا کیا اور وہی راز ق اور ما لک ہا اور تم جن
کی عبادت کرتے ہو وہ بھی اللہ بی کی مخلوق ہیں تو پھر بیکون می نظاندی کی بات ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے مزید فر مایا
کہ بید جو اللہ نے ہمیں عقید وقو حید کی فعت سے نو از اہم اور جو کچھ کم عطافر مایا ہے بیا اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور ہم پر بی تعدل ان سب لوگوں پر بھی اس کا فعنل ہے جو ہماری بات مانیں اور ہماری طرح موصد ہو جا کیں اور ہمارے ساتھ تو حید کی
دوحت دینے ہمی شریک ہو جا کیں ہم وہ فض جے اللہ نے کوئی بھی فعت عطافر مائی ہواس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انگر گذار
ہولیکن بہت ہے لوگ شکرا دائیں کرتے۔

شرک کی مزید قباحت اور فدمت بیان کرتے ہوئے خودائمی پر ایک سوال ڈال دیا اور عقی طور پرائمیں فکر مند بنادیا تا کہ
دہ خور کریں کہ ہم جوشرک میں بگے ہوئے جی بیعنل کے بھی خلاف ہے آپ نے ان نے فرہایا کہ اے میرے جیل کے
دونوں ساتھیوتم بی بناؤ کہ یہ جوتم نے بہت سے معبود جداجدا تجویز کرد کے جیں ان سب کی عبادت کرنا ٹھیک ہے یا صرف
معبود حقیق وصدہ لاشریک بی کی عبادت میں مشغول رہنا ٹھیک ہے؟ ایک ایک کے سامنے ماتھا شیکہ بھروسو نے کے بت کو بھی
عجدہ کر داور جاندی کے بت کے سامنے بھی جھکواور پیٹل کے بت کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر عاجز اند طور پر کھڑے ہواور
پھڑ کے بت کے سامنے بھی ڈیڈوٹ کرویہ کیا مجھوداری ہے؟ بین ضررد سے سکتے ہیں نہ تھے ہیں بھراتی عبادت سرایا
ہو تی نہیں تو کیا ہے صرف اللہ داحد قبار کی عبادت کر تا لا ذم ہے میں نے اپنی بات کہدی تم بھی سوچواور خور کرو۔
مزید فرمایا کہ تبہارے جو معبود ہیں بیر صرف نام بی نام ہیں ان کے چیچے حقیقت بھی تبین ہے ان کے نام تم نے اور
تہارے باپ دادوں نے تجویز کے ہیں اور خودتی ان کو معبود بنالیا ہے آئیں تو تبہاری عبادت کی فرر تک نہیں ہے اللہ تعالیٰ

سب کا خالق اور مالک ہے ہر فیصلہ وہی معتبر ہے جوان کی طرف سے ہواس نے تو ان چیز دل کے معبود ہونے کی کوئی دلیل ناز لی نیس فرمائی یہ جو بچو غیراللہ کی عبادت ہے سب تمہاری اپنی تر اشید ہاتی ہیں اور باطل تخیلات ہیں اللہ تعالی کا تو یہ تھم ہے کہ صرف اس کی عبادت کر واور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو میں یہ حارات ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانے وہ ایلی جہالت سے شرک کوافت یار کے ہوئے ہیں۔

#### حضرت بوسف القليلا كادونون قيديون كے خواب كى تعبير دينا

قصصي : توحيد كي دعوت دے كر حضرت يوسف عليه السلام في ان دونوں جوانوں كے نوابوں كي تجيريتانى فرمايا كدد يكھو تم ميں سے ايك فض اپني آقا كوشراب بلائ كا (يدون فض تھا جو بادشاہ كاساتى تھا جو پہلے بھى بادشاہ كوشراب پايا كرتا تھا) اوراس كے علاوہ جودوسرا آدى ہے اس كوسولى دى جائے گا۔

اس بنا پربھض علاء نے فرمایا کہ جو خص جمونا خواب بنا کر کی تجییر کے جانے والے سے تجییر لے گا تو تعییر کے مطابق واقع ہوجائے گا ورجموٹ بنانے کی اسے سرائل جائے گی۔ (ابن کثیرص ۹ ۴۸ج۲)

وكال لِلَّذِي خَلْنَ أَنَاهُ نَايِح مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدُرَيِّكُ كَأَنْسُهُ الشَّيْطُنُ ذِكْرَ

#### رَبِهِ فَلَيْتَ فِي الْسِبُنِ بِضْعَ سِنِيْنَ الْ

کرتا مجلا دیا ہو ہوسف جبل میں چند سال رہے

#### حضرت یوسف النظی کا نجات پانے والے قیدی سے بیفر مانا کہتم اینے آقاسے میرا تذکرہ کردینا اور آپ کا مزید چندسال جیل میں رہنا

ق من میں ہیں: سیرنا حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں جوانوں کے خواب کی تعبیر دے دی جس میں ایک فخض کے سولی دیئے جانے کا اورا یک فخض کے جرم ہے اور جیل ہے خلاصی پا جانے کا ذکر تھا جس فخص کے بارے میں اپنی تعبیر کے مطابق انہیں یہ خیال ہوا کہ اسے نجات ہوگی اس سے فر مایا کہ دہائی پاکر جب تم اپنے آتا کے پاس جاؤتو اس سے میرا تذکر وکر دینا کہ جنل میں ایک ایسافخص ہے۔

وكال الميك إنى أرى سبع بقري سيان يأكلهن سبع عباك وسيات والمناه عباك وسبع سنبكي

الْمَلَاُ اَفَتُونَىٰ فِي رُوْيَاى إِنْ كُنْتُوْلِ ہری ہیں اور ان کے علاوہ خٹک پالیں میں اے دربار والو مجھے میری خواب کے 👚 بارے میں جواب وداگرتم خواب کی تعبیر دیتے ہوا قَالُوۡۤآ اَصۡعَاٰتُ اَحۡلَامِرۡ وَمَا نَعۡنُ بِتَاوِيۡلِ الْكَفَلَامِرِ يَعۡلِمِيۡنَ®وَقَالَ الَّذِي مَجَا وه لوگ کئے۔ لگے کہ میتو یوں بی خیالی خواب ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر دینا جائے نہیں ہیں اور و چخض بول اٹھا جو ووقید یوں میں رہا ہوا تھا مِنْهُمَا وَ اذَّكَرَ بَعْدَاُمَّةِ آنَا أَنْتِئُكُمْ بِتَأْوِيْلِهِ فَأَرْسِلُوْنِ®يُوسُفُ إِيُّاالصِيرَيْنُ ا دراے ایک مدت کے بعد یاد آ گیا کہ میں تہمیں اس کی تعبیرے باخبر کر دوں کا للبذاتم لوگ جھے بھیجے دوا ہے بیسف اے سیج ؙۏ۫ؾڹٵڣؽڛڹ۫ۼؠؘۼٙڔؾڛؠٵڽؾٲڴؙڵۿؙڽؘڛڹۼۜۼٵؿٷڛڹۼڛؙڹؙڶؾؚڂؙۻ۫ڔۊ میں السی سات موقی گایوں کے بارے میں جواب دیجئے جنہیں سات دیل گائیں کھائے جارہی جیں اور سات ہری پالوں اور مُرَيْبِيلْتِ لِلْعَلِيْ اَرْجِهُ إِلَى السَّأْسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ®قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْهَ بالوں کے بارے میں بتائے ۔ تا کہ میں ان اُوگوں کی اطرف وائیں جو حاؤں امید ہے کہ وہ بھی حان لیس نجے یوسف نے کہا کہرمات نِيْنَ دَابًا 'فَمَا حَصَدُ تُتُمْوَٰذَرُوٰهُ فِي سُنَبُكِلِهَ إِلَّا قِلِيْلًا مِنَا تَأْكُلُونَ®ثُةً كَأْتُ ردے بھر جوتم بھیتی کاٹ اوتو اے اس کی بالوں ہی میں تبھوڑ سے دکھنا تحر تھوڑا ا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِكَادٌ يَاكُلُنَ مَا قَكَ مُتَمْلُهُنَّ إِلَاقِلِنُلَّا مِمَا تُعْصِنُونَ ٥ ت سال آئیں گے جواس سب کو کھا جائیں گے جوتم نے ان کے لئے پہلے ہے بچا کر د کھا ہوگا بجزاس کے جوتم چھوڑ و کے تُمْ يَأْتِيْ مِنْ بَعُبُ بِ ذَٰ لِكَ عَامٌ فِيهُ وَيُعَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُونَ ﴿ ٹھراس سے بعدایک ایساسال آئے گا جس میں لوگول کے لئے خوب بارش ہوگی ادر اس میں رس نجوزیں <u>ھے</u>۔

مصركے بادشاہ كاخواب ديكھنااورحضرت يوسف الطينيكا كاتعبير دينا

قضعه بیں: اللہ تعالیٰ کی تضاءاور قدر کے مطابق جب حضرت بوسف علیہ السلام کے جیل سے رہا ہونے کے وقت آگیا تو اس کا سد بہانہ بنا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کیا ایک بجیب خواب تھااور وہ سے کہ سات موٹی موٹی گائیں ہیں انہیں سات دیلی گائیں کھائے جارہ ہی ہیں نیز سات ہری بالیں ہیں اور ان کے علاوہ سات ایک بالیں جو خشک ہیں سے خشک بالیں ہری بالوں پر لیب رہی ہیں ان کے لینے سے وہ ہری بالیں بھی خشک ہو گئیں باوشاہ نے اپنا خواب اسپے ور بار یوں سے بیان کیااور ان سے کہا کہ میرے خواب کی تعمیر دواگر تم تعمیر دینا جانے ہوا وہ نوگ کہنے لگے کہ ہمارے خیال ہیں تو سے خواب تعبیر کے لائق بی نہیں ہے اوھر اوھر کے خیالات ہیں جن کے بیچھے کوئی حقیقت نیس ہے اور ہم تعبیر وینا جائے بھی 
نہیں ہیں آپ کے خیالات پر بٹانی کی وجہ ہے ہیں کیوں پر بٹنان ہوتے ہیں ہے با تیں اس شخص کے کان میں پڑ گئیں جو
جبل ہے رہا ہو کر دوبارہ باوشاہ کی خدمت میں لگالیا گیا تھا وہ کہنے لگا کہ جھے ایک ایسا شخص معلوم ہے جواس خواب کی سیح
تعبیر دے دے گا آپ لوگ جھے بھیج ویں میں اس خواب کی تعبیر لے کرآتا ہوں حضرت بوسف علیہ السلام نے جیل میں جو
خواب کی تعبیر دی تھی اس نے بچھ لیا کہ اس خواب کی تعبیر وی صاحب دے سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے خواب کی تعبیر دک
تھی وس خض کولوگوں نے روانہ کرویا جیل میں جا کر اس سے حضرت بوسف علیہ السلام نے باوشاہ کے خواب کی تعبیر دے
دی وہ مخص واپس آیا اور در باریوں کوخواب کی تعبیر بتائی جس سے بادشاہ بہت متاثر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کوطلب
فر مالیا جس کا آئندہ آیات میں ذکر آتر ہا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر دی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سات سال متواتر ایسے آئیں گے جن بی خوب پیدا وار ہوگی اور پھر سات سال ایسے آئیں گے جن بی قط ہوگا یہ قط کے سات سال گذشتہ سالوں کی جمع شدہ پیدا وار کو کھا جا کمیں سے سات موٹی گایوں اور سات ہری بالوں ہے وہ سات سال مراد ہیں جوخوب ہرے بھرے ہوے تنے اور خوب پیدا وار کا زمانہ ہوگا اور سات و بلی گایوں ہے اور سوکھی ہوئی سات بالوں سے قحط کے سات سال مراد ہیں این سات سالوں کم جمع کیا ہوا ذخیرہ سب ضم ہوجائے گاتھوڑ اسا جواگلی پیدا وار کی تخم ریزی کے لئے چھوڑے دکھو ہی گذشتہ سات سالوں کا جمع کیا ہوا ذخیرہ سب ضم ہوجائے گاتھوڑ اسا جواگلی پیدا وار کی تخم ریزی کے لئے چھوڑے دکھو گے وہی نی جوائے گائی میں تعالی کی معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور فر مایا کہ پہلے سات سالوں ہیں جولگ کر محت اور کوشش کے سات سالوں کی معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور وجائی گانور ہی ایسے کی خوالوں ہیں ہی رہنے دینا اور وجائی گا ہے ہے کہ بالوں کی میر جونا کی میر ہے کہ بالوں کی میر و بنا در جونا در جونا در ہتا ہے اسے گھن نہیں لگ کیڑ آئیس کھا تا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قبط کے سات سال گزر جانے کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور اس کی مجہدے کھیتیاں بھی خوب ہوگئی اور یاغوں میں بھی خوب پارش ہوگی اور اس کی مجہدے کھیتیاں بھی خوب ہوگئی اور یاغوں میں بھی خوب پھل آئیں گے ان بھلوں میں انگور بھی ہو نگے جنہیں لوگ نچوڑ کرشراب بنا کمیں کے بعض حضرات نے لفظ بعضور وُنَ کامعنی عام لیا ہے اور مطلب یہ بتا یا ہے کہ انگور ہی کونہیں نچوڑ میں گے مشلا زینوں کا تیل اور تل کا تیل نکالیں کے وغیرہ ذالک مطلب یہ ہے کہ پیداوار ہوگی بافراغت زندگی گزاریں گے۔

وكال الميك المتونى به فكتاباء الرسول قال ارجع الى مريك فدعه

# ما بال البيدة و الذي قطعن آيديه في الكريد و بالكرو و المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المر

#### بادشاہ کاحضرت یوسف علیہالسلام کوطلب کرنااور آپ کا شخفیق حال کے بغیر جیل سے باہر آنے سے انکار فر مانا

قصف میں جہرہ ہے۔ جسرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیرہ ہے دی اور جو محص تعبیر ہو چھنے کے لئے آیا تھا الکھ آئی ایک جا تھا الکھ آئی ہے۔ تھا الکھ آئی ہے جو تعبیر بتا نے والا کوئی صاحب علم ہے جو تعبیر خواب کے فن میں ماہر ہے اس نے صرف تعبیر ہی ہیں دی بلکہ معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ پہلے سات سال کی پیدا وار کو محفوظ رکھنا اور دانوں کو بالوں کے اندر ہی دہنے دینا تا کہ اسے کیڑا نہ کھا جائے اس پر بادشاہ کو معرف تعبیر اس نے محفرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کی خواہش کا اظہار کر دیا اور یوں کہا کہ بادشاہ نے واد کیا ہے اور طلب کیا ہے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے مارشاہ نے انداز اور اور کوں کہا کہ بادشاہ نے اور کیا ہے اور طلب کیا ہے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرایا کہ میں اس وقت تک جیل ہے نے کہا کہ واد کیا ہے اور مان نہ ہوجائے کہ جھے جس واقعہ کی وجہ ہے جیل میں فرایا کہ میں ان وقت تک جیل ہے نہ کہا کہ واد ایس جااور بادشاہ سے تحقیق کر کہ جن مورتوں نے اسپنے ہاتھ کاٹ

ڈا<u>نے تھ</u>ان سے دریافت کرے کہ اس موقعہ پراصل صورت حال کیاتھی ان کاقصورتھایا میراقصورتھا (عزیز معرکی بیوی نے تو خواهش خا هرکی بی تھی دوسری عورتیں بھی حضرت بوسف علیہ السلام کاحسن دجمال دیکی کران پر ریجھ کئی تھیں ) بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت بیسف علیہ السلام کو للقین کرنے لگی تھیں کہ اپنی سردار کی بات مان لے اور بعض لوگوں نے بیجی لکھا ہے کہ ان میں سے ہرعورت حطرت یوسف علیہ السلام کواچی طرف بلانے لکی اور دعوت دیے لگی ( کما فی روح المعالی نقل کر دی تو اس نے عورتوں ہے یو چھا کہ بچھے صورت حال بناؤ وہ کیا داقعہ ہے جس میں تم یوسف کی طرف اکل ہور ہی تھیں اور انہیں پھسلار ہی تھیں ان عورتوں نے جواب دیا ہم نے یوسف میں ایک کوئی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ ہے ان کی طرف کوئی برائی منسوب کرسکین اگر ہم کوئی ایس بات کہدویں جوحقیقت کےخلاف ہے تواس کامعنی میہ د گا کہ ہم اپنی بات کو سچا بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرد ہے ہیں کہ یہ یات اللہ کے علم میں بھی ہے اللہ کاعلم توضیح ہے ہم ایسی بات كهدكر غلط يات الله كعلم كي طرف كييم منسوب كرين؟ فقط خساه في للسبه مين ال مضمون كوبتايا بي جب الناعورتول في حصرت بوسف علیه السلام کی برأت طا بر کر دی تو عز برزمصر کی بیوی بول بردی که اس وقت حل ظا بر بهوگیا بوسف بقسور ب میں قصور دار ہوں میں نے ہی اسے اپنی طرف بلایا اور پھسلایا تھا بوسف نے جو پیکہا بھی دَ اوَ دَنْنِی عَنْ نَفْسِیٰ ( کیا س عورت' نے بچھے پھیلایا) اس میں وہ سچاہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کاعلم ہوگیا کہ شاہی در بار میں میر بی برأت اورعفت وعصمت عورتوں کے اپنے اقرار سے ٹابت ہو پیکی ہے تو فرمایا خالیک لینے لمبنے انسی کسٹم انحنیٰہ بالغیاب كريس نے جوجيل سے تكتے ميں دير نگائى اور صورت حال كى تحقيق كرنے كے لئے بادشاہ كوآ مادہ كيا اس كرا وج بيا ہے كہ عزير معركوية چل جائے كرميں نے اس كے بيچھاس كے گرمين كوئى خيانت نيس كى وَأَنَّ اللهُ لا يَهْدِى كَهُدَالْخَالَبَيْنَ اور ریمی معلوم ہوجائے کہ بلاشیداللہ تعالی خیانت کرنے والوں کے فریب کوئیس جلنے ویتا (چنانچ عزیز مصر کی بیوی نے جو خیانت کی تھی تحقیق کرنے پرخوداس کے اپنے اقرار ہے اس کا خائن ہونا تابت ہوگیا )۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ ہیں۔ اپ نئٹ کو پھی بری نہیں بتا تائفس انسانی کا کام بی ہے کہ دہ بار بار برائی کا تھم دیتا ہے ہاں جس پر اللہ دحم فرمائے وہ نئس ارارہ کے شرہے نئے سکتا ہے بلکہ اس کانفس بی برائی کا تھم نہیں دیتا (وہوشان الا نمیا علیم السلام) میرا کمال نہیں اللہ تعالیٰ کافضل ہوا اس نے مجھے بچالیا چونکہ اپنی تعریف اورا بنا تزکیہ انجھی بات نہیں ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات ظاہر ہونے کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں اپنیفس کو بری نہیں بتاتا سورۃ بھم میں ارشاد ہے ف کر فؤ گھو آ انفسٹ کے نہ نفو اُعلم بھی انتقی این نفسول کی پاک اِن کی ایان نہ کروالتہ تعالیٰ خوب جانا ہے کہ کس نے تقوئی انتظار کیا ہے۔

فا كده: جب بادشادكا قاصدة ياتو حضرت لوسف عليه السلام في بين سے نكلند مين جدي تيك مين عليه اس واقعد كا تحقيق

کرنے کی فرمائش کی جوعزیز مصرے گھریٹس ٹیش آیا تھا اوراس کی بیوی نے اپنی خطا کو حصرت بوسف علیہ السلام کے سر منڈ ھنے کی کوشش کی تھی اس بیس دو حکمتنیں تھیں اول تو یہ کہ حضرات انجیاء کرام علیم السلو قروالسلام کا کام تبلیغ واصلاح کا تھا جس شخص پر تہمت لگائی گئی ہو جب تک وہ صاف نہ ہوجائے اور تہمت کا جھونا ہونا ظاہر نہ ہوجائے اس وقت تک لوگوں میں تبلیغ مؤ ٹر نہیں ہو سکتی لوگ کہیں گے کہ واہ میاں تم ہمیں تبلیغ کرتے ہوا ور تہارا اپنا یہ حال ہے۔

ایوں تو ہرمسلمان کواپی ذات کو گناہوں سے اور شکوک وشہات سے دور رکھنا اور مواضع تہمت سے چ کرر ہنا جا ہے اورا کرکوئی تہت لگ جائے تو جہال تک ممکن ہوا پی صفائی کی کوشش کی جائے کیونکہ مطعون اور مجم ہوکرر ہنا کوئی کمال ک چیز نبیس ہےاور ندکوئی محمود چیز ہے خاص کر جولوگ دین داری میں مشہور ہیں اور بالخصوص دہ لوگ جودعوت کا کام کرتے ہیں تعلیم وتبلیغ کے ذریعے لوگول کوخیر کی طرف بلاتے ہیں آئیں اپنے یوزیش صاف رکھنی جائے آگر کوئی مختص تہت لگا دیے تو اس کی تر دید کرے اور ایسی تدبیر کرے کہ لوگول کے سامنے اس کی ذات مطعون اور متہم نہ بی رہے بہت ہے لوگوں کو اس طرف توجینیں رہتی وہ کہتے ہیں کہ ابھی لوگوں کے سینے سے کیا ہوتا ہے جھوٹا سے جھوٹ کی سز ایا لے گا ہمیں تر وید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیان لوگوں کی غلطی ہے کیونکہ اول تو عوام الناس کی خیرخوائی کے جذبہ کے خلاف ہے لوگوں کو فیبت اور تبہت میں بتلا رکھنا ریکو کی اچھی بات نہیں اور دوسری بات رہے کہ مطعون اور معہم ہوتے ہوئے لوگوں کے پاس ویل بات لے کر جائیں گے تو وہ اڑنے نیں گے اپنا فائدہ مجی اس میں ہے کہ اپنی حیثیت کوصاف تھری رکھیں اور دوسروں کا بھی فاکدہ ای میں ہے تاکہ وہ غیبت سے محفوظ ہوجا کیں إورانبیں وائ کی طرف سے جو بات پہنچ اسے قبول کرنے میں پس و پیش نه کریں حضرات معلمین مصلحین مرشدین مبلغین حضرات کواس طرف زیاد ہ توجہ کرنی حیاہے اور دوسری حكمت سيب كه حضرت يوسف عليه السلام كواندازه تها كه الله تعالى مجص ضرور بروا مرتبه عطا فرمائ كاخواب ميس كياره ستاروں اور جا ندسوری کاان کومجدہ کرتا اور بھائیوں نے جب آئییں کنویں میں ڈال دیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ے ان پر بیودی آنا کہ بید بات تم انہیں بناؤ کے اس نے طاہرتھا کہ انہیں دنیا میں بھی کوئی برد اعز از ملے گالیکن ساتھ ہی ان پرتبست بھی لگ گئتھی انہوں نے مناسب جانا کہ میری حیثیت کوجود هبدلگایا گیا ہے وہ دھہد دور ہوجائے با دشاہ جو بلا ر ہا ہے بدا عز از ملنے کا پیش خیمہ معلوم ہوتا ہے لہذا جب موقعیل رہا ہے تو ابنی حیثیت کوصاف کر وینا جا ہے تا کہ عہدہ ملنے کے بعد جن لوگوں کو داسطہ پڑے ان کے دلول میں پیتکدر ندآئے کہ اچھا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں ایسا ایسا مشہور ہے جنب کسی عہدہ والے کے بارے عوام میں اس طرح کی بات پھیلی ہوئی ہوتو صاحب عہدہ کے دل میں بھی تحدر ر بتا ہے اور مقوضہ کے اوا کرنے میں بشاشت نہیں ہوتی۔

یہاں ایک حدیث کامضمون بھی سامنے رکھنا چاہئے حضرت ابو مریر ق روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں جیل میں اتنی مدت رہا ہوتا جتنی مدت بوسف جیل میں رہے پھرمیرے پاس قاصد آتا تو میں اس کی بات مان لیتا (معنی اس وقت بیل سے نکل کراس کے ساتھ چلاجاتا) (رواہ ابخاری جام ۸ ماس)

رسول الشفظ في نيا كيون فرمايا؟ اس كه بارت بين بعض علماء نے فرمايا به كديم على مبيل النواضع به اور بعض حضرات نے فرمايا ہے كہ يہ فضيلت جزئى ہے حاشيہ بخارى (ج اص ۹ س) بين شاہ آئن صاحب سے نقل كيا ہے كہ آپ نے تبليغ كے شوق شديد ميں ايسا فرمايا تعني آپ كا مطلب بياتھا كہ ميں جيل سے جلدى نكل كرتو حيدكى وعوت ميں اور احكام الى كے پہنچانے ميں لگ جاتا اور آسمے چھے مجھنے و كھتا۔

وقال الميك المتوني به استغلصه ليفيئ فكتاكل فال إنك اليوم كدينا مين الا برائدة والمائية المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين ال

بادشاہ کا آپ کودوبارہ طلب کرنا اور معاملہ کی صفائی کے بعد آپ کابادشاہ کے پاس پہنچنا اور زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بننا

قف مديني : مصرك بادشاه ن اپنواب كي تعيير سنة بى محرت بوسف عليدالسلام كواپني پاس بلا نى كافرمائش كر دى تقى اوراس مقصد كے لئے قاصد كوان كے پاس بيل ميں بھيج ديا تھا كيكن محرت بوسف عليدالسلام نے اس وقت تك جيل سے نكلنا گواره نه فرمايا جب تك عزيز كى بيوى كى لگائى بوئى تہمت سے برات نه بوجائے اس لئے قاصد سے فرمايا كه جاؤا ہے آتا ہے كہوكہ معاملہ كى تحقيق كرے اور حورتوں سے بوجھے كرميج صورت حال كيا ہے؟ باوشاه نے محورت سے بوجھے كرميج صورت حال كيا ہے؟ باوشاه نے محورت كا بوج بھا انہوں نے محفرت بوسف عليدالسلام كى برات فيا بركر دى عزيز كى بيوى بھى اقرارى بوگئى كرمير اقسور تھا بوسف كا قبور من ميں تھا۔ اب معفرت بوسف عليدالسلام كى پاس جيل ميں د بنے كى و جي وجہد نہي لاذا جب بادشاه نے دوباره قاصد بھيجا تو اس كے ساتھ تشريف نے آئے بادشاه نے اول تو خواب كى تعيير ل جانے كى دجہ سے اور پھر تبيير ميں معيشت كا تظام كى

سورة يلويسك

طرف جواشار وفرمایا تھااس کے جان لینے سے اور معزرت بوسف علیدالسلام کے اس حوصلے سے کہ بیں بات کی صفائی ہونے تک جیل ہے نہیں جاؤں گاہیمجھ لیا کہ چھن کوئی ہوا عالم بھی ہے تعبیر خواب میں ماہر بھی ہے اور شقی اور صالح بھی ہے اور جمت اورح صلے والا بھی ہے لبندااے اپنے پاس بلانا جا ہے ہے اور اپنے مشورون اور انتظامی اموریس اس کو خاص درجہ دینا حاہے اس نے اپنے آ دمیوں سے کہا کراس محف کو میرے باس لے کر آؤیس اسے خالص اپنے ہی لئے مقرر کراوں گا جب حضرت بوسف عليدالسلام تشريف لائ اور بادشاه مصرے ملاقات ہوئی تو آپس مس گفتگو ہونے لکی اس معتلوب بادشاہ کے دل میں حضرت بوسف علیہ السلام کی اور زیادہ قیت ووقعت بڑھ گئی اسے جواہیے خواب کی تعبیر پیچی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہاول سے سات سال سرسزی اور شاوانی سے بول سے اور اس سے بعدوالے سات سال ایسے ہوں سے جن میں تخفر پڑے گا اس کے لئے بادشاہ نے حضرت موسف علیہ السلام ہے مشورہ کیا آپ نے فرمایا اول سے سامت سالوں میں خوب زیادہ کاشت کرانے اورغلہ اگانے کی طرف توجدی جائے اورجو پیداوار جواس میں سے بقدرضرورت بی کھا تیں يئين اورجوباتى بيےاسے محفوظ ركھيں اور يہ يہلے بتا ميكے تھے كه غلكوبالوں سے نه تكالين اسے انہيں بن رہنے دين اوراى طرح اس کو و خیرہ بنایا جائے معترمت بوسف علیہ السلام نے بیجی فر مایا کدیہ قط صرف تمبارے ہی ملک میں نہیں آس یاس ے ویکر ملکوں میں بھی ہوگا و بال کے صاحب مند غلہ لینے کے لئے آپ کے باس آئیں محے ذخیرہ شدہ غلہ سے ان کی مدد مجمی کریں اور تھوڑی بہت قیمت بھی ان ہے وصول کریں اس طرح ہے سر کاری ٹڑانہ میں بھی مال جمع ہوجائے گا اور لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی'شاہ مصراس مشورہ ہے بہت خوش اور مطمئن ہوائیکن ساتھ ہی اس نے بیانجی سوال کیا کہ اس منصوبہ بر کیسے عمل ہوگا اور کون اس مے مطابق عمل کر سکے گا؟ حضرت بوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا الجعلني عَلَى حَزَآنِ الْآرُضِ كَم مِحَة مِن كَثِر الون يرمقردكرد يجة إنِّي حَفِيظٌ عَلِيْمَ بالشهر من حفاظت كرف والا موں جانے والا مول چونك ماليات كا انظام كرنے ميں الى بيدارمغزى كى ضرورت بجس سے مال كى حفاظت ہو سکے چوریھی ند لے سکیں اور نیچے کے لوگ بھی جھانداڑ ایکیں اور بے وقت کے بچل اور بے ضرورت بھی خرج ند كيا جائے اس لئے حضرت بوسف عليه السلام نے بيفر مايا كديس تفاظت كرنے والا جول اور ساتھ جي بيجي فر مايا كديس علیم بول بعنی حفاظت کے طریقے بھی جانیا ہول خرج کرنے کے مواقع ہے بھی باخبر ہول حساب کتاب سے بھی واقف موں و تخذالك مَكُنّا لِيُوسَف فِي الارض اوراى طرح بم في يوسف كوز عن من (يعنى سرز عن مصرص )باافتار بنادياً يَنْبُوا أَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ (بم جي جاجي الى رحت يجهادين) الله تعالى كى رحت جيشال حال موجائ وهكسي بی مصیبت میں ہومصیبت سے نکل کرا چھے رہ بر پہنچ جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے کس کے بلند کرنے کا فیصلہ ہوتو کوئی چيزائة رُحيين آئتن اور مانع نيس بن عتى وَكَلا نُمَعِينُ عُ أَجُو الْمُعَجِينِينَ (اور بم أيت كام كرف والول كاجر صَالَحَ نَيْسَ كَرِينَ وَحَشِين كودنيا مِن مِن اوارد مين بين اورة خرت من بعي وَلَاجُورُ اللحِورَ وَ حِسُرٌ لِللَّذِينَ المَنُوا وَكَانُوا

یَشَفُونَ آورالبندَ آخرت کا تواب ان لوگول کے لئے بہتر ہے جوائیان لائے اورتقوی اختیار کرتے تضاص میں بیبتادیا کہ ونیا میں اللہ تعالیٰ محسین کو جو بچھانعام عطافر مادے بلاشیہ وہ اپنی جگہ انعام ہے کیکن آخرت کا تواب اہل ایمان اوراہل تھوی کے لئے بہتر ہے ای کا طالب رہنا جا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام ختظم مالیات اور ختظم معاشیات تو بنائی دیے گئے تھے جیسا کہ قرآن مجید کے سیاق سے معلوم ہوامفسرین نے لکھا ہے کہ ویگرامور سلطنت بھی بادشاہ نے ان کے سپر دکردیے تھے اور خود گوششین ہوگیا تھا۔
یہاں مفسرین کرام نے بیسوال اٹھایا ہے کہ اصولی بات یہ ہے کہ خود سے عہدہ کا طالب نہ ہونا جا ہے اور جو خص عہدہ
کا طالب ہوا سے عہدہ نہ دیا جائے احادیث تر یف میں اس کی تصریح وارد ہوئی حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاوفر مایا کہ امیر بننے کا سوال نہ کرنا کیونکہ اگر تیرے سوال کرنے پر امارت تیرے
سپر دکردی گئی تو ' تو اس کے سپر دکردیا جائے گا ( یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو جائے اور وہ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیم ک
مدونہ ہوگی ) اور اگر تھے بغیر سوال کے امارت دے دی گئی تو اس پر تیم کی مدوکی جائے گی۔ (ردا وا ابنیاری)

. اورا کے صدیت میں ہے (جس کے راوی حضرت الوموی اشعری رضی اللہ عند ہیں ) کدرمول اللہ علیہ فی نے ارشاد فراي انها والله لا نولي على هذا العمل احداساله ولا احدا حرص عليه الله كاتم بم ايخ كام يراكي فض كو نہیں لگاتے جواس کاسوال کرے یا اس کی حرص کرے (رواہ البخاری) جب سئلہ اس طرح سے ہے تو حضرت بوسٹ نے اسي لئے عبد وكا مطالبه كون فرمايا؟ حضرات على على كرام نے اس سوال كابيد جواب ديا ہے كم حضرت يوسف عليدالسلام فے عامة الناس کی خیرخوائ کے لئے عبدہ کاسوال کیا آئیں معلوم تھا کہسات سال تک آیک زبردست قط آنے والا ہے جب عام قبط پڑتا ہے تو لوگوں کی بری حالت ہوتی ہے ایک دوسرے پر رحم نیس کھاتے اپنے بچوں تک کو چھ کر کھا جاتے ہیں ' بادشاه کافرے اس کاعملہ بھی کافرے قط کا سامناہے اس میں بڑے انتظام کی ضرورت ہے کافروں سے امیر نہیں جو غر بیوں بررتم کھا کیں اورکوئی ایسامخص سا سنجیس جومعیشت کا نظام سنجال سکے لہٰذاانہوں نے اس خدمت کے لئے اپنی ة ات كوميش كروياية و تحيك بي كه عام حالات من خود عبده طلب ندكيا جائة اور جوعبده طلب كرے است ندديا جائة ليكن جبال كهين اليي صورت بيش آجائے كه مبتلى يەمسوس كرے كه ميرے علاده فرائض كو يوراكرنے والا كوئى نبيرے ادرائلد کے دیتے ہوئے ملم کے وربعہ میں اس کام کوانجام دیتار ہونگا تو ایسے تھی سے لئے ندصرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجنب ہے كرعبده كى ذمددارى خودسنجال لے اور آمے برا حكر لے لئ حضرت بوسف عليه السلام كوالله في علم ديا تھا اور انتظام کے لئے جس ہوشمندی کی ضرورت ہے وہ بدرجہاتم موجودتھی اور ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے جس سے آئیس ہر وقت الله کی مدد کی امیدتھی اور عبد و پر فائز ہو کر تو حید کی اشاعت اور تبلیغ حق کاراستہ کھلنے کا بھی بہت اچھاموقع تھا اس لئے انہوں نے نہصرف بیک عبدہ قبول قرمالیا بلکہ خود سے اس کا بارا تھانے کی پیش کش کردی اور باوشاہ کو مطمئن کرنے کے لئے

اِنْٹی حَفِینظ عَلِیْم مجھی قرمادیا اس سے معلوم ہوا کہ اپناعلم فضل کی ضرورت سے ظاہر کیا جائے تو بیرجا زُر ہے بشرطیکہ اس میں حظائفس نہ ہواور تزکیلفس مقصور ہو۔

یبال ایک اورسوال پیدا به وتا ہے اور وہ مید کہ کافری طرف ہے عہدہ قبول کرنا اور کافری حکومت کا جزو بنیا حضرت ہوسف علیدالسلام نے کیے گوارہ فرمایا جبکہ کافر حکومت کا کارکن بنے میں قوانین کفرید کو برداشت کرنا بلکہ ان کو نافذ کرنا پڑتا ہے اس کا جواب میہ ہے کہ انہوں نے اپنے قدم الیات کا انظام لیا تھا اور انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنی صوابہ مید کے مطابق انظام کریں اور فلائقتیم کریں اپنے متعلقہ عہدے میں خود مختار ہونے کی صورت میں قانون کفریداور مظالم سلطانیہ کے نافذ کرنے کے لئے مجبور نہوا پناسفو ضد کا م انجام و بتارے ایک صورت میں کافرول کی طرف سے عہدہ قبول کرنے میں عدم جواز کی کوئی وجہنیں ۔

( قال صاحب الروح من المسلم المورية المسلم على جواز حاج الإنسان نقصه بالمحق افاجهل امرة وجواز طلب الولاية الما كان المطاقب حسمن يقد لم على اقامة العمل واجواء احكام الشريعة وان كان من يد البحانو و الكافر وربعا بجوب عليه الطلب اذا توقف على و لا يته افامة واجب مثلا و كان متعباللذلك وقال النسفى في المعاليك حامل الإيامة الحق وبسط المحدل و انسبكن معا لاجله بعث الاتباء الى العباد و فعلمه ان احدا غيره الا يقوم عقامه في ذلك فطلبه ابتناء وجه الله لا لحب المملك والمعنو قالوا وفيه دليل على انه يحوزان يتوفي الاتسان عمالة من يعسلطان جاتر وقد كان السلف يولون القضاء من جهة المظلمة. وقبل كان والمعنو قالوا وفيه دليل على انه يحوزان يتوفي الاتسان عمالة من يعسلطان جاتر وقد كان السلف يولون القضاء من جهة المظلمة. وقبل كان المملك بعصدو عن وايه ولا يعترض عليه في كل ماواى وكان في حكم النابع له. (صاحب وق العاني قرباك شماك بالرائب كي ولا يولون القضاء من جهة المظلمة وقبل كان المملك بعدو وقبل الموادي والموقون بوادي والموقون بوادي وقبل الموادي وقبل كان المملك عبد الموادي والموقون الموادي والموقون بوادي والمرائب كي والمرائب كي الموادي والموادي والموادي والموقون بوادي الموادي والموقون بوادي الموادي والموادي والموادي والموادي والموادي والموادي والموادي والموقون بوادي الموادي والموقون بوادي الموادي في الموادي والموادي والموقون بوادي الموادي والموقون بوادي والموقون بوادي في الموادي والموقون بوادي في الموادي والموقون بوادي كي الموادي والمولول كي الموادي والمولول كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المولى كي المول

و جا آء الحق أو المف فل خلفا عليه فعرفه مُوه مُوله مُنكر و التاجه و المعتقد المعتمد ا

لعكه فريغرفونها إذا الفكو الى الهله فرلعكه فرروع فون فكتارج فوالى أبيام المعكه فرروع فون فكتارج فوالى أبيام الن كالدن مردون المردون ا

تمهبان ہے اور دوسب مہر یا توں سے بڑھ کرمہریان ہے۔

برادرانِ بوسف کاغلہ لینے کے لئے مصرآ نااورسامان دیکر آپ کا پیفر مانا کہ آئندہ اپنے علّا تی بھائی کوبھی لا نااور ان کی بونجی ان کے کجاووں میں رکھوادینا

قصصیب : سربری وشاوابی کے سات سال گذر نے کے بعد قط آگیا یہ قط صرف معری میں نہ قا آس پاس کے علاقوں میں بھی تفا ملک شام بھی معرکے ساتھ ملتا ہے بہاں بھی قط قا اور غلے کی ضرورت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی سرز مین فلسطین میں رہتے تھے جوشام کا ایک حصہ ہاں نوگوں کو بھی تلم جوا کہ مصر میں فلہ ماتا ہے اور حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے لیکن حکومت کا بیو دینا مفت میں نہیں ہے فلہ حاصل کرنے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی معرکے لئے روانہ ہو می ساتھ میں مال بھی لیا تا کہ اس کے ذریعے فلہ حاصل کر سے موزی انداوٹوں پر ساور ہوکر سفر کرنے کا تھا بیادگ سفر کر کے ماتھ میں مال بھی لیا تا کہ اس کے ذریعے فلہ حاصل کرنے کے ذریعے تھے تھے کہ والد و اندر کے کرو میں تشریف رکھتے تھے تھے کہ والد راحل بھی فلہ حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں بھی تھے جہاں وہ اندر کے کرو میں تشریف رکھتے تھے تھے کہ والد راحل ہو اندر کے کرو میں تشریف رکھتے تھے تھے کہ والد و اندر کے کرو میں تشریف رکھتے تھے کہ والد و اندر کے کرو میں تشریف رکھتے تھے کہ والد و سے منظوری افسراعلیٰ ہی ہے جو بہ بی والد و اندر کے بی بی بی بی والد و اندر کے کرو بھی تھے ہو گئی ہی بیدی بھائی تھے جو بہ کی والدہ و سے تھے بیاں جانا ہی اندر کے بیاں کہ کہ بیاں لیا کہ دیاتو میں تھا ہی السلام کو تھی بھی السلام کا مشتق بھی بی بی بی بی بیان لیا کہ دیاتو میں تھا کہ بی بیدی بھائی تھی جو بہ کی والدہ و سے تھے در خورت یوسف علیہ السلام کو تبیں در خصرت یوسف علیہ السلام کو تبیں در خصرت یوسف علیہ السلام کا مشتق بھی بھی بی بی بی بیان کی ان کے ساتھ تھیں تھی بیان کی وسٹ میں میں بی بیان کی ان کے ساتھ تھیں تھی کی بیان کیا می کو میں تو میں بیان کیا کہ میں تو میں میں بیان کیا کہ دورت یوسف علیہ السلام کا مشتق بھی تھی بیان کیا کہ دورت کیا تھیں تھی تھی تھی بھی بیان کی ان کے ساتھ تھیں تھی بھی تھی تو سے میں تو سف علیہ السلام کا مشتق بھی تھی تھی تا میں تا کی ان کے ساتھ تھیں تھی تا کہ تو سے تھی تھی تھی تھی تھی تا کہ تا کہ تھی تھی تھی تا کہ تا کہ تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تو تھی تھی تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تاتھ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ

پیچانا آئیس اس کا گمان بھی نہ تھا کہ جے ہم نے کنعان کے جنگل میں مصر کے قافے کے کی شخص کے ہاتھ نے دیا تھا وہ آج استے بڑے عہدہ پر ہوگا محضرت بوسف علیہ السلام نے کسی تدبیر سے ان سے بریہلو الیا کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے جے ہم ایپ والد کے پاس جھوڑ آئے ہیں اور بعض حضرات نے یوں نکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹی آ دمی ایک ایک اونٹ غلہ بحر کر ان سب کو دے دیا تو انہوں نے کہا ہمارا ایک علاتی (باپ شریک) بھائی ہے اس کو ہمارے والد نے اس بجہ سے پاس رکھ لیا ہے اور ہمارے ماتھ نہیں بھیجا کہ ان کا ایک بیٹا گم ہوگیا تھا اس سے ان کی فائستگی ہوتی ہے اور تسلی ہوتی ہے اس لئے اس کا حصہ بھی دید بدیا جائے بعنی ایک اونٹ کا غلہ ذیا دہال جائے حضرت بہ سف علیہ السلام نے فر مایا بہتو ہمارے قانون کے خلاف ہے جو تھی حاصر ہوتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں۔

برادران بوسف جب غلہ حاصل کر کے اپنے وطن کو واپس ہونے گئے تو حضرت بوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آتا

ہوتو اپنے علاقی بھائی کو بھی لے آتا و کچھویٹ پوراتا پ کر دیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی بھی کرتا ہوں تمہارا وہ

بھائی آئے گا توان شاء اللہ اس کو بھی پوراحصہ دونگا اور ساتھ بے فرمادیا کہ اگرتم اسے نہ لائے تو میرے پاس تمہارے نام کا کوئی

غلر نہیں اور تم میرے پاس بھی نہ پیشکنا 'قط کا زبانہ تو تھائی فی اونٹ جوغلہ ملاتھا اس کے بارے بیس وہ جانے تھے کہ کتنے دن

کام دے سکتا ہے دوبارہ آنے کی بہر حال ضرورت پڑے گی اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے والدے عرض معروض

کریں گے اور انہیں راضی کریں گے کہ اپنے بیٹے کو جارے ساتھ بھی جدیں اور یہ کام ہمیں ضرور کرتا ہے۔

حضرت نوسف علیدالسلام نے اپنے کارتدوں سے فرمایا کہ پرلوگ جو پونی لیگرآئے ہیں جس کے ذریعے غلہ فریدا ہے

ان کی اطلاع کے بغیران کے کجاووں ہیں رکھ دیں امید ہے کہ جب بدلوگ اپنے گھر والوں کے پاس وائس پہنچیں گے اور
سمامان کھولیس کے تو یہ انہیں نظرا جائے گی اورا سے پہچان لیس کے کہ بدتو وہ ہے جو ہم غلے کی قیت میں دیکرائے ہیں جب
اس پونی کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ پھر آئی میں کے حضرت بیسف علیا اسلام نے بید بیراس لئے کی کہ وہ کی طرح پھر وائی
آئی اورا ہے بھائی کو بھی لیکر آئی اول تو ان ہے آئے کا وعدہ لیا کہ جس بھائی کو چھوڑا کے ہوا ہے آئندو سفر میں لیکرا تا
اور دوسرے بدعید بھی سنادی کہ اگر تم اس بھائی کو خلائے تو تم میں ہے کسی کو اپنا حصہ بھی نہ ملے گا تئیسرے یہ کیا جو پوئی انہوں
نے غلہ کی قیمت کے طور پر چیش کی تھی وہ انہیں کے سامان میں رکھوا دی علما تغییر نے فرمایا کہ بیانہوں نے اس لئے کیا کہ آئیس
اس کا یقین نہ تھا کہ ان کے پاس اس پوٹی کے علاوہ حرید مال بھی ہوگا گئیس ہو خیل ان نہ ہواگر سے مال وائس جا جا جا گا تو
اس کو کیکر دوبارہ وائیس آئیس کے اور یہ بھی کہا جا سکا ہے کہ جب آئیس بید خیال ہوگا کہ جس شخص نے ہیں خلا وار پوٹی بھی اور وہ میں بھی ان میں میں منامد یا اور پوٹی بھی اور وہ بھی کہ جب منام ہوگی کے دوبارہ وائیس آئی ہے جو معری خزانے میں واغل ہوئی چا ہے جو کہ وہ کہ کہاں کہ وہ کہا کہ جماری پوٹی وائیس آئی ہے جو معری خزانے میں واغل ہوئی چا ہے تھی اور وہ کہ جب کہ جول کر آئی ہوئی ہوئی جا ہی ہوئی وائیس آئی ہے جو معری خزانے میں واغل ہوئی چا ہے تھی اور انگل ہوئی وائیس آئی ہے جو معری خزانے میں واغل ہوئی چا ہی اور انگل ہوئی وائیس آئی ہے جو معری خزانے میں واغل ہوئی ہوئی کے اور انگل ہوئی وائیس آئی ہے جو معری خزانے میں واغل ہوئی جو ایس آئی ہے جو معری خزانے میں واغل ہوئی وائیس آئی ہے جو معری خزانے میں واغل ہوئی جو انہی انہیں کی ہوئی کی جو انہیں کہول کر آئی ہوئی ہوئی کوئی کر آئی ہوئی ہوئی کہا ہوئی کہا کی میں کھوئی کی معالی کی ہوئی کی کھوئی کی جو کی کوئی کر آئی کی ہوئی کی کوئی کر آئی تھا کہا کی کوئی کر آئی کی ہوئی کوئی کر آئی کی کوئی کر آئی کے دو کوئی کوئی کر آئی کی کوئی کر آئی کی کوئی کر آئی کی کوئی کر آئیس کی کوئی کر آئی کی کوئی کر آئیس کی کوئی کر آئیس کی کوئی کر آئیس کی کوئی کر آئیس کی کوئی کر آئیس کی کوئی کر آئیس کی کوئیس کر آئیس کو

حصرات انبیاء کرام علیدالصلوٰة والسلام کوید کمان برداشت بوسک تھا کہ کسی کاحق ان کی طرف رہ جائے انبذار : پر مرفول کو ووبارہ ضرور جمیس سے اورای طرح سے اسپیے حققی بھائی بنیایین سے بھی ملاقات ہوجائے گی۔

یباں بروال پیدا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کو بوسف علیہ السلام نے خود ہی مشورہ دیا تھا کہ قط کے زمانے بھی علمہ قیمۃ دیا جائے گا اور اس بھی کو کی استثناء نہیں تھا تو پھر انہوں نے اپنے بھا توں کی بیٹی کیسے واپس کر دی ؟اس کے بارے بس بعض مفسرین نے تکھا ہے کہ اتنی بوئی انہوں نے اپنے پاس سے شاہی ترانے بھی جمع فرما دی اور دوسرا جواب ہے کہ انہیں چونکہ اس بات کا بھین تھا کہ والد ماجد علیہ السلام اس بوئی کو ضرور واپس بجوادیں سے اس لئے ایک اعتبار سے ادھار دیتا ہوا بالکل ہی بخش دینانہ ہوا بہر حال جو بھی صورت ہوا نہیا و کرام علیم العسلاق والسلام پاک تھے مصوم تھے خیانت سے دینا ہوا بالکل ہی بخش دینانہ ہوا بہر حال جو بھی صورت ہوا نہیا و کرام علیم العسلاق والسلام پاک تھے مصوم تھے خیانت سے دور تھے انہوں نے جو بھی کیا تھیک کیا ہم تک ہر بات پہنچا اضروری نہیں۔

یا وی فارکروایس اے وال کی گھروائے والدے کہا کہا تی اس مرتبہ وفلہ لے تیں کی بوقتی فلد ہے کا مختر ہاں اس مورت ہی فلد ہے کا وعدہ کیا ہے کہ ہمارا یہ بھائی بھی ہمارے ماتھ ویا ہے کہ ہمارا یہ بھائی بھی ہمارے ماتھ ویا ہے کہ ہمارا یہ بھائی بھی ہمارے ماتھ ویا ہے کہ ہمارا یہ بھائی بھی ہمارے ماتھ ویک ہے ہمارے ماتھ ہی وہ بھی وہ بھی اس کے مصاداتو فلد ملے می گاہ ہمارے مصد پر جو پارٹری الگادی کی ہے وہ می دورہ وہائے گئے بیات خرور ہے کہ آپ کو ہماری طرف سے اس کے بارے میں کوئی اندیش وسک ہے گئی آپ کو ہماری طرف سے اس کے بارے میں کوئی اندیش وسک ہے گئی آپ کو ہماری طرف سے اس کے بارے میں کوئی اندیش وسک ہے گئی آپ کو ہماری طرف سے اس کے بارے میں کوئی اندیش وسک ہے ہماری کے بعد اس کے بارے میں کہ اس سے بہتر مخاطب کہ اس سے بہتر مخاطب فرمانے والا ہے بھائی کے بارے میں تم رہم وہ کہ کی ہمارے والا ہے بہارے والا ہے بہارے والا ہے بہارے ویا ہمیں تم رہم وہ کہ کہ اس کے بارے ہمانہ کی اندیش کی موالی کہ اندیس سے بہتر مخاطب فرمانے والا ہے بہارے ویا ہمیں تم رہم وہ کہ کہ اس کے بارے باتا میں اسے اللہ کی انوان میں دیا ہوں۔

قبال صاحب المروح استفهام التكارى الاكما استكم اى الا التماقات التماقي الاكم على انهه يوسف من قبل وقد قلتم ايننا في حقه ما الخلام الم والمستده به ما فعلتم فلا التي بكم و لا بعضلكم و الساخوص عوى الله حمال القام الم التنافية على جناء ت الماستده ي لا المنكم على الله على النبه من قبل و فلك لم يتلفنى فك للك لا ينفنى الان وقله الذى يعلى على النبه من قبل و فلك لم يتلفنى فك للك لا ينفنى الان وقله وجمعنا الاية بالمحاصل فالهم. (صاحب و كف الاستدادى لا استكم على النبه من قبل و فلك لم يتلفنى فك للك لا ينفنى الان وقله كرجمان الاية بالمحاصل فالهم. (صاحب و كف التي أراح المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المراب

وَلَيْ اَفَتَعُوْ الْمَتَاعَهُ وَوَجِلُ وَالْمِضَاعَتَهُ وَرُدَّتَ النَهِ وَ قَالُوْ اِيَ أَبَانَا مَا اَبُغِيْ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَال

كَيْلْ يَسِيرُ فَاللَّهِ اللَّهِ الْمُولِ الْمُعَكَّمُ حَتَّى تُؤْثُونِ مُوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَا فِي لِهَ يَعْلَمُونُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الْأَآنِ يُعَاطَ بِكُفَّ فَكُنَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُ مُوَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴿

مكريدكرتم كوتحرليا جائ سوجب انبول نے اپنا والدكوا بنا عبدد درد ياقو والدنے كما كديم جوبات كبدر بي يس آس برانلد كلمهان ب-

برادران بوسف كااين يوجى كوسامان ميس ياكرايين والديء دوباره مصرجانے کی درخواست کرنااور چھوٹے بھائی کی حفاظت کاوعدہ کرنا تضعمين: باپ بيۇل كى باتنى بورائ تىس كەمىرىش غلىلىنے محقۇد بال ئىغارتولى آئىكىن جوساحب غارتىسىم کرتے ہیں انہوں نے آئندہ کے لئے بیشرط نگادی ہے کہاہے جمالی کوبھی لا دُکے تو غلہ ملے گاور نہیں پھر جب سامان کی طرف متوجہ ہوئے سامان کھولاتو کیاد کیمنے ہیں کہ جو پوٹی وہاں غلہ کے موض دی تھی وہ تو اپنے ہی سامان میں موجود ہے پوٹی كود كيوكر كيني كي كدابا جان جميں اور كيا جا ہے ہم غلاجي لے آئے اور پونجي بھي واپس ل كي ايسے كريم اور حسن آ دي كي طرف پھر جانا جا ہے کیکن شرط کے خلاف جانا ہے فائدہ ہوگا لہذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیج تا کہ اس سرتبہ پھر جائیں اورغلہ لائمیں اور جب بھائی کوساتھ لے جانا ضروری ہےتو ہم بھائی کی حفاظت بھی کریں مے اور ایک فروزیادہ ہونے کی وجہ سے مزید ایک اونٹ کا بوجد بھی لے آئیں کے کیونکہ بنیا من کے جھے کا بھی غلہ ملے گا جوغلداب لائے ہیں بیاتو تھوڑ اسا ہے بیجلد بی ختم ہوجائے گالامحالہ دوبارہ جانا ہی پڑے گا ان کے والد نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن تمہارا مجروسہ کیا ہے تم اس کی حفاظت کا دعدہ تو کررہے ہولیکن میں اے جبی تمہارے حوالہ کروں گا جبکہ اللہ کا نام لے کرخوب معنبوط عبد کرو ليعن فتم كمعاذ كداست ضرور لاؤ محياس برانهول ني تتم كمالي ابذا يعقوب عليه السلام بنيا مين كوبيجيني بردامني هو محية اور كينية كك كه الله تعالى جارى با تول يرنكه بان ب ده جارى ان با تول يركواه ب كيكن ساته يى الله أن يُسخه اط بِي تُكمَ مجى كهرويا جس كامطلب بيهب كدا في طرف سيرة بماني كي خوب حفاظت كرنا اورحفاظت ميس كمي ندكرناليكن أكركوني ايسي صورت پديدا ہوجائے کہتم سب تھیرے میں آ جاؤ (تم سب ہی ہلاک ہوجاؤیا اس کی تفاظت ہے واقعۃ عاجز ہوجاؤ تو اس پر میں کیا مواخذه كرسكون كامعذوري اورمجوري برتومواخذه بين بوسكا) اس بيسيه بات بتادي كهجبوري كي حالت مواخذه يه متشخي بحضرت يعقوب عليه السلام نے پہلے فرماد یا تھا کہ ابتم پر مجروسہ کرنا ایسان ہے جیسے پوسف کے بارے بیٹ کم پر مجروسہ کیا تھا اس مجروسہ کا انجام تو یہ ہوا کہ پوسف سے جدائی ہوگئی لیکن اب پوسف کے بھائی کو بیجائے کی ضرورت پڑی تو تمہارے دعدہ کا بھروسنیس کرونگا صرف اللہ تعالیٰ عن کی حفاظت میں دونگا پھر جب سامان ہے پیٹی نکل آئی اور دوبارہ غلہ

للنے کے لئے مصرجانا مشورہ سے مط ہوہی گیا تو حضرت بعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہتم اللہ کی مضبوط تنم کھاؤ کہ اس بھائی کی حفاظت کرو گئے اس سے معلوم ہوا کہ بھروسہ صرف اللہ ہی پر تھا اور اللہ تعالیٰ ہی سے حفاظت کی امیر تھی کیکن اسباب ظاہرہ کے طور پر بھائیوں ہے بھی حفاظت کی تئم لے لی معلوم ہوا کہ اسباب خاہرہ اعتبار کرنا تو کل علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔

## و قال يبني لا تن خُلُوا مِن بَابِ قالِيدٍ وَ الْحَلُوا مِن اَبُوا بِ مُتَفَرِقَةً وَالَّا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن الهِ مِن اللهِ  اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن الل

### حضرت یعقوب العَلِیْ کابیٹوں کووصیت فرمانا کم مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور بیکہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا

بہت سے لوگ نہیں جائے۔

قفعه بيو: حضرت يوسف عليه السلام كے بحائى دوباره معرك لئے روان ہونے كے لئے تيارہ و كئے اپنے بحائى كوبحى ساتھ ليليا چلنے لگئے قوان كے والد نے كہا كدا ہے بيٹو اتم سب ايك دروازه سے وافل منتہ ہونا بلكہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا مغرين نے فرمانيا كہ حضرت يعقوب عليه السلام نے بيدوست اس لئے فرمائى كہ يوك خوبعورت تھان كو نظر الك جانے كا خطرہ تعانيز ايك بنى باپ كے گياره بيٹے بحثيت ايك جماعت كے كى جگر يہتي بن قاس من صدكا بھى انديشہ تعان لياس لئے انہوں نے متفرق دروازوں ہے داخل ہونے كی فیسے اور وصیت فرمائی نظر كالگ جانا حق ہے جسيا كدا حاديث مسجد ميں وارد ہوا ہے بدنظرى سے نہتے كے لئے كوئى جائز تدبير اختيار كرئى جائے تواس ميں كوئى حرج نہيں۔ مسجد ميں وارد ہوا ہے بدنظرى سے نہتے كے لئے كوئى جائز تدبير اختيار كرئى جائے تواس ميں كوئى حرج نہيں۔ مسجد ميں وارد ہوا ہے بدنظرى سے نہتے كے لئے كوئى جائز تدبير اختيار كرئى جائے تواس ميں كوئى حرج نہيں۔ مسجد ميں دارون دوست تو فرمادى كين ساتھ ہى ہے محق فرمادياؤ مَا معنوب عليه السلام نے تختلف درواز دول ہے داخل ہونے كی وصیت تو فرمادى كيكن ساتھ ہى ہے محفر مادياؤ مَا

اُغَنِیُ عَنْکُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَیْءِ (اور ش الله کے تعم کوتم سے ذرائجی ٹال نہیں سکا) مطلب بیتھا کہ یہ جو تنقف وروازوں سے واظل ہونے کی فریائش کی ہے بیا یک من طاہری تد ہیر ہے ہوگا وئن جواللہ جا ہے گا وہ آگر کوئی ضرر پہنچا تا جا ہے تواسے کوئی روتبیں کرسکا ۔ اِن المُحکُمُ اِلَّا لِلْهِ (تعم تو اس الله ای کا ہے) عَلَیْهِ تَوَ تُحَلَّتُ وَعَلَیْهِ فَلْیَعُو تَحَلِ المُمتَو تِحَلُونَ کُولُ روتبیں کرسکا ۔ اِن المُحکُمُ اِلَّا لِلْهِ (تعم تو اس الله ای کا ہے) عَلَیْهِ تَوَ تُحَلَّتُ وَعَلَیْهِ فَلْیَعُو تَحَلِ المُمتَو تِحَلُونَ الله الله الله تعلی میرا بحروسان تد ہیر یہیں بلکہ میرا بحروسان تد ہیر یہیں بلکہ میرا بحروسان تی ہو اور بحروسی کے دو اول کو مراس کی مور برے لیکن میرا بحروسان تد ہیر یہیں بلکہ میرا بحروسان تی ہو ہو سے کے دو اول کو مراس کی دو سے دو اول کو مراس کی دو سے دو اول کو مراس کی دو سے دو اول کو مراس کی دو اول کو مراس کی دو سے دو اول کی مراس کی دو سے دو اول کو مراس کی دو سے دو اول کو مراس کی دو سے دو اول کو مراس کی دو سے دو اول کو مراس کی دو سے دو اول کو مراس کی دو سے دو کھی دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کہ دو کھی دو کہ دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھ

ولتا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ اوَى الِيهِ اخَاهُ قَالَ إِنَّ اَتَا اَخُولُا فَلَا تَبْتَيِسَ بِمَا كَانُوا وَبِهِ وَمِهُ وَلِهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

برادران بوسف کام صری بنجناادران کا اپنے سکے بھائی کو یہ بتانا کہ دنج نہ کرنا میں تہ ہارا بھائی ہوں بھران کورو کئے کے لئے کجادہ میں پیاندر کھ دینا' بوسف علیہ السلام کے کارندوں کا چوری ہونے کا اعلان کرنا' اور برادران بوسف کا یوں فیصلہ دینا کہ جس کے کجادہ میں بھانہ نکلے ای کور کھ لیا جائے

جس فخص نے گشدگی کا اعلان کیا تھا اس نے بہمی کہا کہ بیجموٹا وعدہ نیس ہے جو بھی فخص بیر بیانہ کیکر آئے گا اے واقعی انعام دیا جائے گا اور بیس اس کا ضامن اور ذمہ دار ہوں۔

حضرت بوسف علیہ السلام کے بھا یوں نے کہا کہ بھلا ہم اور چوری؟ آپ لوگ خود می جانتے ہیں ہمارے طور طریق اور اعمال اور اخلاق کود کھورہے ہیں کہ ہم زمین پرفساد کرنے کے لئے نہیں آئے ہم بھلا چوری کہاں کر سکتے ہیں؟ نہ ہم پہلے سے چور ہیں اور شاب چوری کی ہے۔ حفرت یوسف علیہ السلام کے خدمت گزاروں نے کہا کہ اگر تفتیش اور تلاش کے بعدتم لوگ اپنی بات بیس جھونے فکے اور تہارے پاس سے ہمارا کمشدہ پیاتہ برآ مہ ہوگیا تو جاؤاں کے چرانے والے کی کیاسزاہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھا نیوں نے کہا کہ اس کی مزاریہ ہوگیا جائے یعنی کے بھا نیوں نے کہا کہ اس کی مزاریہ ہوگی جاوہ میں وہ پیانہ آئے اس کواس کے بعلہ میں رکھ لیا جائے یعنی اسے غلام بنالیا جائے اور ساتھ میں تک فرانے کی فرخوری الفظّلیمیٹن کہ کریہ بھی بتادیا کہ ہمارے دین اور شریعت میں چورکو سزادیے کا بی طریقہ ہے (کہ چورکو غلام بناکررکھ لیا جائے)۔

برادرانِ بوسف کے سامان کی تلاشی لینااور بنیا مین کے سامان سے بیانہ نکل آنااوراس کو بہانہ بنا کر بنیا مین کوروک لینا

قف مدین کے اس کی ذات ہی کواس کے بدلہ میں غلام بنالیا جائے اور یہ بھی کہددیا کہ جم کے سامان میں آپ اوگوں کا گمشدہ
پیانڈنگل آئے اس کی ذات ہی کواس کے بدلہ میں غلام بنالیا جائے اور یہ بھی کہددیا کہ ہم اس طرح چورکوسزا دیا کرتے ہیں
لیمن بیاس شرایعت کے مطابق ہے جس پرہم چلتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامانوں کی طاشی لینا شروع
کردیا 'پہلے دوسرے بھائیوں کے کجاووں کودیکھا پھر جب اپ حقیقی بھائی کے کجاووکوٹو لاتو اس میں سے پیانہ کو فکال لیا رکھا
تو خودی تھااور معلوم تھا کواس کے کجاوہ میں ہے لین پہلے اس میں ہاتھ نے ڈالا تا کہ وہ لوگ بینہ بھی لیس کہ بیان کی آئیں کی
سازش ہے بنیا میں کے کجاوہ سے پیانہ نگل آیا تو سب بھائی جران رہ گئے بید بیرانٹہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو
مناز شرے بنیا میں کے کواور کئی ایسا تا نون نہ تھا کہ چوری کرنے والے کو غلام بناکر کھ لیا جائے اللہ تعالیٰ نے
مناز کی بیریہ بھی تھی جوان کے اپنے مائی کورد کئے کے ان کے دل میں ڈائل۔ وَ فَوْق تُحْلِ فِیْ عِلْم عَلِیْم (ادر ہر علم
مناز کے ادر پرعلم والا ہے ) مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرورے جواس سے زیادہ علم

ر کھنے والا ہے اور جسے ساری مخلوق سے زیادہ علم ہے اللہ تعالیٰ کواس سے زیادہ علم ہے۔

یہاں پرائیکال ہوتا ہے کہ حفرت ہوسف علیہ انسلام نے اپ والد کے دی اور صد مدکا کیوں احساس ٹیس فرمایا وہ ہیں ہا ہیں ہے تھا وہ بھی وہ بھی ختم میں ملک رہے تھے تھوڑی بہت بوللی بنیا مین سے تھی وہ بھی ختم ہوئی آئیس مزید تکلیف پہنچانے کی کیسے ہمت ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کا پروگرام اپنے والدین اوراپ بھائیوں کو جلائی کرنے کا تھا اور بھائی کا روک لیٹا اس لئے تھا کہ والد ما جدان دونوں کو جلائی کرنے کے لئے بھیجیں اور پروگ تیسری بار پھر آئیں اگر بھائی کو شدو کتے تو ممکن تھا کہ پھر والد کے بھیجینی پر بھی بینوگ شائے والد کے لیسف علیہ السلام کو پروگ میری ہوگی شائے ہے کہ آؤ والد کے بیسف علیہ السلام کو پروگ میری کو علی اس کا ذکر آ رہا ہے بھائی کی حلائی کرنا تو لازم می تھالا محالہ انہیں اپنے والد کے فرمان پر تیسری بارا تھا جو اس کی اختیا ہے کہ آؤ واد کو خلام بناتا کیے درست ہوائی تھا جو اس ذی بھی جو نہیں بنایا تھا صرف رو کئے کا بہانہ تھا بھر بیاسترقاتی میری بنایا تھا صرف رو کئے کا بہانہ تھا بھر بیاسترقاتی میری بیا تھا والد کے مطابق تھا جو اس ذی بھی جو کہ کہ کرنیا ہر کر دیا تھا اور ممکن ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے جس شریعت پر بتھے اس میں بھی چور کا کہ کہ کرنیا ہو کہ اور کہ المحق ہوری کے مطابق تھا اور ممکن ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے جس شریعت پر بتھے اس میں بھی چور کا استرتاتی جا کہ ہو انہ کہ دخورت ہوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے جس شریعت پر بتھے اس میں بھی چور کا استرتاتی جا کہ ہو انہوں الہ تھا گی اظام ۔

بعض حفرات نے بیروال بھی اٹھایا ہے کہ ابی ضرورت سے دوہر کو چوری کا الزام لگاتا کیے درست ہوا؟ جو حض بری ہوا سے الزام لگانا معاصی کبیرہ میں سے ہاس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت بیسف علیہ السلام نے الزام نہیں لگایا انہوں نے تو صرف کجاوہ میں پیانہ رکھ دیا تھا البتہ کا رغموں نے پیالہ نہ پاکر چوری ہونے کا اعلان کردیا ان لوگوں نے بھی اپنے خیال میں الزام نہیں لگایا تھا بلکہ حالات کے اعتبار سے انہیں یعنین تھا کہ انہیں میں ہے کسی نہ کی فض نے پیانہ رکھ لیا ہے۔ لیکن سیاشکال بھر بھی یاتی رہ جاتا ہے کہ بیتو معلوم ہی تھا کہ پیانہ رکھنے کے بعد جب برآ مد ہوگا تو چھوٹے بھائی پر پوری طرح چوری کرنے والی بات لگ جائے گی اوراس طرح اس کی ہے آ بروئی ہوگی بعض حضرات نے اس کا پرجواب دیا ہے کہ بنیا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے سے ایسے تنگ ہوگئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ جائے کے
لیے چوری کے الزام میں گرفتارہ ونا تک گوراہ کرلیا اور دونوں بھائیوں کے مشورے سے ایسا ہوا۔

ابیا بول بھی کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ اس الزام کی حقیقت جلد تی کھل جانے والی تھی اور آئند وسب پر آشکارا ہو جانے والا تھا کہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی بلکہ بیان کے روکنے کے لئے ایک تدبیر کی گئی تھی تو اس الزام کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے بھائی کورو کئے کاراستہ بھی نکل آیا اور پھر دوالزام جلدی وقع بھی ہوگیا واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

قَالُوٓا إِنْ يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِنْ قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ يُبْرِهَا

يرادران بسف كني ملك كالراس في جودى كى بواس كاجمائى بمى اس سے بہلے جودى كرچكا ب مويسف فياس بات كوائي في عن جمياليا وراس كولما برنيس كيا

لَهُمْ ۚ قَالَ ٱنْتُدُوثُكُمْ مَكَانًا وُاللَّهُ ٱعْلَمْ مِمَا تَصِفُونَ ۗ وَالْوَالِيَاتِمَا الْعَزِيْدُ إِنَّ لَا آبًا شَيْنَا

كها كدتم زياده بر مي اور الله اى خوب جانا ب جؤتم بيان كررب موده كن كك كدا عزيز اى ك والدين جوزياده

كَبِيرًا فَئَذَ آحَدَ كَامَكَانَهُ إِنَا تُرلِكُ مِنَ الْمُعْيِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ آنَ ثَاخُدُ إِلَّا مَن

يقر عن ور بسال ميك ميم من من كويك المعرف من المعرف والمعرف والمعرف المعرف وَجَدُنَا مَتَاعَنَاعِتُ كَهُ النَّالِدُ الطَّلِمُونَ ﴿

حمی دوسر سے کو پکڑ لیس آگر ایسا کریں آو بااشر ہم ظلم کرنے والے بہوجا کیں <u>حم</u>۔

برا دران بوسف العَلَيْ كا درخواست كرنا كه بنيامين كى جگه ہم میں ہے كسى كور كھ ليجئے اور حضرت بوسف العَلَيْ كا جواب دينا

قصصیبی: جب بنیاجن کے کواوہ ہے پیالہ برآ مدہوگیا تو بھا کوں کوخت ہمامت ہوگی کی تھا فصداور کھے تفت منانے کا جذبہ کیے گئے اگراس نے چوری کر چکا ہے اس جاس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے اس بھائی ہے دار سے بہلے چوری کر چکا ہے اس بھائی ہے دار سے معالیہ السلام نے ان لوگوں کی بات سن تو لی جس شران کی وات بھائی ہے حضرت پوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کی بات سن تو لی جس شران کی وات پر حملہ تھا لیکن ان کی بات کا جو جواب و بیا تھا اسے زبان پر نہ لائے البت اپنے ول بی جس کہا کہ تم اسے اور اس کے بھائی کو چور بتار ہے ہو صلا الکہ تم چوری کے درجہ سے اور بھی زیادہ برے ہو ہم دونوں بھائیوں نے تو چوری کی بی تبیل کی تم نے اتنا بوا برا کام کیا گئا و کی گئیس کی تم نے اتنا بوا برا کام کیا گئا و کی گئیس کی بات سے لے آئے بھران کے باس واپس نہ لے گئا اور چند در هم کے توش آزاد کو غلام بنا کر بچے دیا ہے ول بی کہا اور علائے طور پر فر ایا واللہ ان غلم بیان کرتے ہو۔

پاس واپس نہ لے گئا اور چند در هم کے توش آزاد کو غلام بنا کر بچے دیا ہے ول بی کہا اور علائے طور پر فر ایا واللہ انفا کہ بیان کرتے دیا ہے ول بی کہا اور علائے طور پر فر ایا واللہ انفا کہ بیان کرتے ہو۔

حضرت بوسف علی السلام کی طرف جوان کے بھائیوں نے جوری کی نسبت کی اس کے بارے میں صاحب دوح المعانی نے پانچ قول نقل کئے جیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ دسترخوان سے کھانالیکر جھپا لیتے تھے اور فقر اوکو دید ہے تھے اس کو علامہ قرطبی بھائیوں نے چوری بنالیاممکن ہے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوا سرائیلی روایات جیں یقین کے ساتھ کچھٹیں کہا جا سکتا علامہ قرطبی نے میں سے ایک قول یا جی نقل کیا ہے کہ چوری کا کوئی قصہ تھا تی جیس ان اوکوں نے حضرت ایسف علیہ السلام کے بارے میں ایس بات بالکل بی جھوٹ کی کھی واللہ تعالی اعلم۔

حضرت پوسف علیه انسلام نے انہیں جو جواب دیا اور آنتُهُ مشُرِّ مُنگامًا فرمایا پیسب دل ہی دل میں تھا کیکن برادران پوسف پہلے ہی اپنے والدے شرمندہ تھے اور ان کے ایک چہنے لڑے کو گم کر چکے تھے اور اب بیدو سراوا قعہ پیش آ بھیا کہ بڑے عہد و پیان کے ساتھ ان کے دوسرے ہیارے کولائے تھاب دہ بھی گرفتار کرلیا گیا اور دوک لیا گیا جیران تھے اور پریٹان تھے کہ واللہ کو کیا جواب دیں گے کیا کریں اور کیا نہ کریں چھرا یک تدبیر سوچی اور وہ ہے کہ عزیز سے عرض کریں کہ یہ جو ہمارا سوئیلا بھائی چوری کی وجہ سے پکڑا گیا ہوائی کے بوڑھے باب کے لئے بہت زیادہ مصیبت کی بات ہوگی ان کواس سے بہت زیادہ محبت اور انس ہے اور ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہے اس کے واپس نہ چھنے سے ان کا برا حال ہوگا لہذا آپ ہم میں ہے کی بھی ایک کوائی کی جگدر کھ لیجئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں سے ہیں لہذا آپ کرم فرما ہے اور ہماری ہے تھے ریز منظور کر لیجئے (اپنے والد کے سامنے شرمندہ ہونا ان کوائیا زیادہ کھل رہا تھا کہ غلام بن کر دہتے کوئیا رہے )۔

حضرت ایوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم الیہ کیے کر سکتے ہیں ہم اللہ ہے اس بات کی بناہ جا ہے ہیں کہ ہم کسی غیر جمرم کو پکڑلیں اگر ہم الیہ اکریں گے تو ظالم ہوجادیں گے ہم تو صرف ای کو پکڑیں گے جس کے پاس سامان پایا (حضرت پوسف علیہ السلام نے احتیاط سے کام لیا اور یوں تیمن فرمایا کہ جس نے ہمار اسمامان چرایا ہم ای کورکھیں گے ( کیونکہ چوری تھی ہی نیمن ) بلکہ یوں فرمایا جس کے پاس ہم نے اپتا سامان بایا ہے اس کورکھ سکتے ہیں )۔

#### فَكُتَا اسْتَايْسُوْامِنْهُ خَلَصُوْانِجِيًّا كَالَ كَبِيْرُهُمُ المُرْتِعُلُمُوْ النَّاكِمُ قَلْ الخُرَ

مرجب يوسف سناميد بوصفود بال سعليمدو بوكرآيس شمامشور وكرف فكان من جوسب سيرا اقداس في باكياتم بيرم علوم نس كتبار بالدف

عَكَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَكُنَّ ٱبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى

تم ہے اللہ کی تم کیکر پکا دعدہ لیا تھا اور اس ہے پہلے تم پوسٹ کے بارے بھی تصور کر چکے ہوسواب میں اس سرز مین سے ٹیمن ٹلوں گا جب تک مراق مرم رائٹ جس کے موم سرمسوفر مراز اور بار در براور مرسوں کیسس ورس کا اور سے میں میں میں اور اور اور اور اور

مراباب مجھا بازت تدے الله ميرے لئے فيعله نظر مادے اوروه فيعله دين والوں ميں سب سے اجھا فيعلد دينے والا سے تم لوگ اپنے والد كے

إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِمَ مُنَا إِلَّا بِمَا عَلِيْمَا وَمَا كُتَّا لِلْعَيْبِ خَفِظِينَ ﴿ وَسْعَلِ

پان چلے جاؤیوں سے کوکا سالون بیٹک پ کے بیٹے بیٹی کو کی اور ہم آئی ہات کی گونگ دے ہے جی جس کا بھی ہم نے بدائم کی میں میں میں میں میں میں استان کے ایک کا اور ہم آئی ہات کی گونگ دے ہے جی جس کا بھی ہم نے برائم کی اور کی اور کی

الْقَرْيَةُ الْكِتِي كُنَافِيها وَالْعِيْرِ الْرَقِ اَقْبَلْنَا فِيها الْوَرْنَاكُ لَيْ الْمُونَ فَوْنَ فَ په چه پيچ جم يم م عادر ان الله عنه يه يه ينه بن يم منال عراق يهاد والمرح كرد ب

برادران بوسف کا ایک جگہ جمع ہوکرمشورہ کرنا اور بڑے بھائی کا بول کہنا کہ میں تو یہاں سے بیس جاتاتم لوگ جاؤ اور والدکو چوری والی بات بتادو تنفسید: جب حضرت بسف ملیالسلام کا طرف ہامیدہ وسے کدہ کی طرع سے بیابین کوہ اپس کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور میر جو پیکش کی تھی کہ میں سے کی کور کہ لیں اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا بلک سے ظم قرار دے دیا تو وہاں سے جب کر اب مشورہ کرنے گئے کہ کیا کریں ان بٹس جو ہوا بھائی تھا جس کا نام کی نے یہود اور کس نے معمون اور کس نے روئیل جا یا ہے اس نے باقی بھا تیوں سے خطاب کر کے کہا کہ آپ او گوں کو معلوم ہے کہ جب اپنے والدے رخصت ہو رہے تھے تو مضبوط تم کی تھی اور فر مایا تھا کہ اسے تم ضرور ساتھ لے کر آ و گے ( لَتَا تُعْنِی بِهِ ) اب یہاں بیصورت حال بیش آگی کہ بنیا مین کو عزیز مصر نے روک لیا اور اس سے پہلے بوسف کے بارے بھی قصور کر بچے ہواب والدصاحب کے بات کس منہ سے جا کس پہلے بی ان کو بوسف کی جدائی سے بہت ذیا دور ن تھا اور اب یک نہ شد دوشد بنیا بین کی جدائی کا مسئلہ سامنے آگی البغذا بھی تو اب یہاں سے لئے کا نہیں آگر والدصاحب کو بودی صور تحال معلوم ہو جائے اور وہ بچھے آئے کی سامنے آگی ایا نیڈ باک کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہوجائے جس سے ہاری مشکل حل ہوجائے (مثلا ہمارا بھائی واپس طی جائے کا اس بے جائی ہی ان کی جو انگی ایسانی ہوں اللہ تو الی سب سے بہتر فیصلہ فرانے والا ہے۔

بوے بھائی نے سلسانکلام جاری رکھتے ہوئے بھائیوں سے بون بھی کہا کہ گوگ اپ والد کے پاس چلے جا دُاوران کی خدمت می ترض کردو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی اور چوری کی وجہ سے آئیس و ہیں روک لیا گیا اور ہماری ہے گوائی ہمارے علم کے مطابق ہے (ہم نے خود دیکھا کواس کے سامان سے بیان برآ عربوا) وَ مَا شَحّاً لِلْفَیْبِ خَفِظِیْنَ ہم جوہم کھا کراس کی حفاظت کا وعد و کرائے کے خود دیکھا کواس کی سامان سے بیان برآ عربوا) وَ مَا شُحّاً لِلْفَیْبِ خَفِظِیْنَ ہم جوہم کھا کراس کی حفاظت کا وعد و کرائے کا واقعہ ہیں آ جائے گا اورائی حفود سام ہور ہیں گیا ہوں کا دیا تھا ہوں کو بینائیوں کر ہم جو بنیا بین کواسے ہم اور تا ہا ہے ہوا ہو گوئی کہ کہ کر کہ خود می بیان کر دی تھی مفسر میں نے این کے کام کا بیر مطلب بتایا کہ ہم تو اتنا جائے ہیں کہ بنیا میں کے سامان سے بیانہ نظلا اس خود رکھا ہاتھا ہی تھی گوئیوں کہ سے کے اندائلا اس کے بارے میں ہم کچھنیں کہ سکتے۔

یوے بھائی نے مزید کہا کہ اپنی ہات والدصاحب کو باور کرانے کے لئے بیجی کہنا کہ ہمارے بیان پر آپ اعتماد نہ کریں تو معرکی جس لیستی میں بیدواقعہ بیش آیا وہاں کے لوگوں ہے دریا فت کر لیجئے اوراس ہے بھی آسان تریات بیہ کہ یہاں ہے فلہ لینے کے لئے صرف ہم ہی لوگ نہیں گئے تنے ہماری بیتی کے رہنے والوں میں سے اور لوگ بھی گئے تنے ہم یہاں سے دریا فت کر لیجئے وہ تو میس ای بستی میں موجود ہیں وَ إِنَّ لَمَ المِفُونَ آ بِ مانیں بین ان سے دریا فت کر لیجئے وہ تو میس ای بستی میں موجود ہیں وَ إِنَّ لَمَ المِفُونَ آ بِ مانیں بین وہ نیس اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے ہیں۔

قَالَ بِلْ سَوَلَتَ لَكُورَ الْفُسُكُمُ الْفُسُكُمُ الْمُرا فَكَبُرُ جَمِينًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِينِي فَ يَعْمِ نَهُ مَا يَكِيدُ مِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال بِهِ حَدِيمَ عَلَانَ مُوالْعَلِيمُ الْعَكِيمُ وَ وَكُولَى عَنْهُمُ وَ وَالْ يَاسَعَى عَلَى يُوسُفَ عَلَى يُوسُفَ عَلَى يُوسُفَ عَلَى يُوسُفَ عَلَى يُوسُفَ عَلَى يُوسُفَ عَلَى يَعْمَ وَهُ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَعْلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْعَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْعَلَيْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَعْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَعْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَعْ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَعْ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَعْ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَعْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ عَلّهُ وَلّهُ عَلَّهُ وَلّهُ عَلَيْلًا وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ عَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَلّهُ وَل

برادرانِ بوسف کا ہے والد کو چوری کا قصہ بتا نا اوران کا یقین نہ کرنا اور فر مانا کہ جاؤ بوسف کواوراس کے بھائی کو تلاش کرو

 کہنے گئے کہ بوسف کی جدائی پرافسوں ہے یوسف علیہ السلام کی جدائی پرردتے رویتے ان کی آ تکھیں سفید ہوگئ تھیں اور شدت غم کی وجہ سے اندر سے گھٹے ہوئے رہتے تھا ان کے بیٹوں نے کہا کہ اللہ کا تم آپ یوسف کو بھو لئے تی آبیں اسے آ آپ برابر یادکرتے رہیں گے بہال تک کہ گھل کررہ جا کیں سے بایالکل بی ہلاک ہوجا کیں گئے محضرت ایعقوب علیہ السلام نے فر مایا کہ تہمیں میرے رونے سے کیا بحث ہے میں اپنے رہنے وغم کی شکایت انٹد تھا لی بی سے کرتا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے جوعلم دیا گیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا گیا میں تو بہی جائے ہوں کہ یوسف اور اس کے بھائی سے ضرور ملاقات ہوگی استم میری یا سے مانو اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کروان شاء اللہ ان سے ملاقات ہوجا ہے گی اللہ کی رحمت سے نا امید میری یا ہے مانو اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کروان شاء اللہ ان سے ملاقات ہوجا ہے گی اللہ کی رحمت سے نا امید

حصرت یعقوب علیدانسلام نے جیسے بیسف علیدانسلام کے بارے بھی ان کے بھائیوں کی بات کی تصدیق نسکی (جو انہوں نے کہا تھا کہ بیسف کو بھیٹریا کھا گیا) ای طرح نبیا بین کے بارے بھی انہوں نے چورک اور چوری کی وجہ سے کیڑے جانے والی جو بات کہی تھی اس کو بھی بی نہیں مانا۔ حالانکہ وہ بظاہراس بیان بھی سے تھے جب کو کی شخص آ کیک مرتبہ جھوٹا ناہت ہوجائے تو اس کا اعتبار نہیں رہتا ' حضرت یعقوب علیدالسلام نے جو بیفر مایا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا ہوں اور ہی ہا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا ہوں ہوں ہوگئی وہ جائے ہے کہ ایسا ہونا تصروری میں ایک قول تو یہ کہ حضرت یوسف علیدالسلام نے جو خواب و یکھا تھا کہ جھے میار وہ ستارے جاندا ہو جو اور گیارہ ستارے بین سارے جو ان کی تھیراب تنگ پوری نہیں ہوئی تھی وہ جائے تھے کہ ایسا ہونا تصروری میں ہوئی تھی اور دو برزا بھائی بھی تھا جو معرمیں رہ گیا تھا کہ بھی ہونا ہی جو ہو انہ ہو گیا ہو بیا بذرائید وہ تھا کہ ہو ہونا ہی ہو گیا ہو بیا بذرائید وہ تو ایک دن اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ ہو گیا ہو بیا بذرائید وہ کہ کہ کہ کے میں کہ اور ماس باپ ہو گیا ہو بیا بذرائید وہی اطلاع وے دی گئی ہو واللہ تو الل ان علم بالصواب۔

حضرت بعقوب علیہ السلام نے اپنے ای علم ویقین کی بنیاد پر کہ یوسف دنیا میں زندہ ہے موجود ہے اوراس گمان پر کہ یوسف کے بھائی بنیا مین کے بارے میں جو بچی بیانوگ کہدرہے ہیں وہ درست نہیں ہے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف کواوراس کے بھائی کو تلاش کرواوراللہ کی رحمت ہے ناامید نہ ہوجاؤ (اس میں تمبیرے بھائی کاؤکر نہیں فرمایا کیونکہ وہ بھائیوں کے بیان کے مطابق مصر میں موجود تھا اورائے قصد وارادہ سے وہاں روحمیاتھا)۔

قلتا دخاؤا عليه قالوا يَأَيُّهُا الْعَزِيْزُ مَسَنَا وَاهْلَنَا الضَّرُوجِ مَنَا بِيضَاعَةِ مُنْجِسَةٍ عجب إلى بعد به الله عن تح يخ فكن عزياة المعارض ما الله تعين بي عود مين يك في العالمية من عاب فك حق فأون لنا الكيل وتصدَّق عكينا وإن الله يجزى المتصدِّقِيْن قال هل علمتهُ من بي من إدا علد عد يجاور مم يرمد ذكر يج به فك الدمد ذكر خدالون كواس كا الدويا عام يعد في اكراكم ما عنه مو كَافَعُلْمُ فَهُ الْمُوسُفُ وَارْضِيْمِ إِذْ اَنْ تَعْرِجَا هِلُونَ ﴿ قَالُواْ عَلِيْكَ لَائْتَ يُوسُفُ قَالَ اَنَ اللهِ كَرَمَ فَي يَسِدُ الرَاسِ عَ بِعَالَى عَالَمَ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ كَاللهُ لَا يَعْمَ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ كَاللهُ لَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ كَاللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَا وَالْ صَالِمُ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَا عَلَاللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَا وَلِي عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْكُولُوا عَلَيْنَا عَل

قَالَ لَا تَنْرِيْبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَعْفِرُ اللّهُ لَكُفُرُ وَهُو الرّحَمُ الرّحِمِيْنَ ۞ يهذ ناكباآج مَ بِكُولَ المتنبِّسِ الدّمْهِ الدّمَاري مقربة فراع الدود سبدَم كرن والول عبده كردم فران والا ب

برادران بوسف کا تیسری بارمصر پہنچنا اور غلہ طلب کرنا اور ان کاسوال فرمانا کیا تھر ہمائیوں فرمانا کیا تھر ہمائیوں کاقصور معاف فرمانا اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کی دعا کرنا

غلاطلب کرنے کے ساتھ انہوں نے وَفَصَدُق عَلَیا کَا اِسْ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ ع ہے کہ ہماری پانچی نکی بھی ہے اور تھوڑی بھی ہے۔ آب اسے تبول فرمائیں اور ایک معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنی طرف ہے پھے مزید بلاقیت بطورصدقد عطافر مادیجئے اور بعض حضرات نے اس کا مطلب میں بتایا ہے کہ غلہ عطافر مانے کے ساتھ میہ کرم فر مائے کہ ہمارے بھائی بنیا میں کووالیس کرویجئے ماحب رقح المعانی لکھتے ہیں کہ اس صورت میں تَصَدَّقْ بمعنی تَفَطَّلُ ہوگا یعنی میر پانی فرما کر ہمارے بھائی کوساتھ ہیجے دیجئے کیکن اِنَّ اللہ یَدِ جُنِوی الْمُتَصَدِّقِیْنَ سے معنی اول ہی کی تائید ہوتی ہے (کہ اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو جزاء عطافر ماتا ہے)۔

وهاوك إلى معروض بيش كرين بس من كم حضرت بوسف عليه السلام في سوال فرماليا هَلُ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلَتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيبُهِ إِذَّ أَنْتُهُمْ جَهِلُونَ (كياتم جائع بوكرتم نے يوسف اوراس كے بھائى كے ساتھ كيا كيا جبكرتم جالل تھے) بھائيوں نے تو غلہ طلب کیا اور حضرت ہوسف علیہ السلام نے ان سے میفر مایا کہ کیا تم جانے ہو کہتم نے ہوسف اور اس کے جمائی ک ساتھ کیا کیا بعض حضرات نے ان دونوں باتوں میں رہا بتاتے ہوئے بیارشاد فرمایا ہے کہ بیر جوتم کہد ہے ہو کہ قیط سالی کی وجہ سے حارے اور جارے گھر والوں کو تکلیف بہتے رہی ہے میتو بہت بوی تکلیف نہیں کسی شکسی طرح زندگی گز ارہی رہے ہو پھریہ تکلیف ابھی قریب زبانہ ہی ہے شروع ہوئی ہے لیکن تم نے برسہا برس سے جوابیخ والدکو یوسف سے جدا کر کے تکلیف پہنچائی ہے او کمبنیا میں کے ساتھ جو پوسف کے بعد بدسلوکی کرتے رہے ہو بتاؤتمہارے والدے لئے اور سارے محمر والوں کے لئے کوئی تکلیف زیادہ ہے بیعارضی غلے کی کی زیادہ تکلیف دہ ہے باوہ تمہاری سابقہ حرکتیں زیادہ تکلیف دہ ہیں؟ اپنے اس سوال کوانہوں نے استفھام تقریری کی صورت میں ان برڈ ال دیا اور فرمایا کتم ہیں معلوم ہے کہتم نے بوسف اوراس کے بھائی کے ساتھ کیا گیا؟ یہ بات س کر آئیں بڑا چھینا ہوا کہ عزیز مصرکو پوسف کا قصد کہاں سے اور کیسے معلوم ہوا؟ اور مزید بیکداسے اس کے بارے میں دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انیس اس کا ذرااحمال شرقعا کہ بیسوال کرنے والاضحض بوسف ہوسکیا ہے اور بوسف ایسے ہوے مرتبہ پر بہنچ سکتا ہے لیکن حضرت بوسف علیہ السلام کے سوال کا جوانداز تھا اس سے انہوں نے بھانپ لیا کہ دنہ ویہ وال کرنے والا محص بوسف تی ہے لہذاوہ کہنے گئے اَئِسٹ کَ لَانْتَ بُوسُفُ ( كياواتعي تم يوسف بو) حضرت لوسف عليه السلام في جواب من فرمايا أمَّنا يُؤسُفُ وَهذَا أَ يَحْبُ ( من يوسف جول اور بيه ميرا بھائي ہے) فَدَ مَنْ اللهُ عَلَيْمًا (بلاشيالله نے ہم يراحسان فرمايا) مويا شارة يوں فرماديا كهم نے توظلم وزيادتي ش سمر نہ چیوڑی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فر مایا جوتکلیفیں پیچی تھیں ان کا ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا تذکرہ فر مایا' مومن کی یمی شان ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالی کی تعمقوں کو یا دکرتا ہے اور مصیبت کے اُل جانے کے بعدبهي جونعتين ملتي رهتي بين ان برنظر ركهتا ہے اور برابراللہ تعالی كاشكرا داكر تار بتاہے پھر پہشكر نعمتوں كے اور زياد ہ بڑھنے كاذر بيد بن جا تا ہے جبیها كەسور دَابراہیم مِن فرمایا كَنِنُ مَنْكُونُهُمُ لَاَذِهُدَنْكُهُمْ ﴿ الْبِنَهُ ٱلْرَتَمَ شَكَرَكُو مِسْكِوتِهِ مِن فرمایا الورزياده دول گا)۔ مر يدفر ما ياإنَّـةُ مَسنُ يَّتَقِ وَيَصْبرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجُوَ الْمُحْسِئِينَ ﴿ جُوض لَقَوَى اختياد كرتا سِياو رحبر

انوار البيان جلاجيم

ے کام لیتا ہے اللہ تعالی اس کا اجر ضائع نیس فرماتا) حضرت یوسف علیہ السلام نے بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بات بنادی کے تفق کی اور مبر کرنے والوں کی اللہ عدفر ماتا ہے اور بید دونوں چیز بیں مصائب سے نجات دلانے والی جیں ٹیٹیں فرمایا کہ جس نے صبر اور تفق کی اختیار کیا اس طرت کو پہنچا کیونکہ اس جس ایک طرح سے اپنی تحریف تھی اور جما تیوں سے یوں نہیں کہا کہ تم تقی اور صابر نہیں ہو بلکہ عولی قاعدہ بنا کر آئیس تنہیہ فرمادی کہ تہیں تقی ہونا چا ہے تفا در حقیقت تقو کی بہت ہوں چیز ہے آخرت میں تو اس کا لفع سائے آئی جائے گا دنیا جس بھی مشکلات اور مصائب سے نکلے کا بہت ہوا ذریعہ ہے سور آئی کی جیز ہے آخرت میں تو اس کا لفع سائے آئی جائے گا دنیا جس بھی مشکلات اور مصائب سے نکلے کا بہت ہوا ذریعہ ہے سور آئی کی خوا کی اللہ اللہ اللہ مسئور تھی کی مشکلات اور جو اوگ اس کے ساتھ ہے جنہوں نے تفق کی اختیار کیا اور جو اوگ اس کا مورہ طلاق میں فرمایا و مَسن یَنْتُ مِنْ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی مشکلات سے نکلے کا داستہ بنا و بتا ہے اور اسے والی سے در تی ویتا ہے جہاں سے اسے گمان میں میں شرور کی کا دورہ اللہ اس میں کہ اور اسے گان کا فرا اس میں کہ کا دورے اللہ اس کے در کیا ہوں کا کفارہ قرمایا و مَسن یَنْتُ مِنْ اللہ کے اور اسے کے اللہ اللہ کے کے دورے اللہ اس کے اللہ کورہ کی اللہ کے اور اس کے اللہ کا دورے اللہ اس کے اللہ کی دورے اللہ اس کے در کی اللہ کی دورے اللہ اس کی کی دورے اللہ اس کے در کے دورے اللہ اس کی کا دورے کی کا دورے کی کی دورے کی کا دورے کی کا دورے کی کا دورے کی کا دورے کا کورہ کی کا دورے کی کی دورے کا کھورہ کیا ہوں کا کھارہ قرم اورے گا دورا کی کھارہ دی کی دورے کا کھارہ کے کی دورے اللہ اس کی کی دورے کی کا دورے کی کے کی دورے کا کھورک کا دورے کی کورہ کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی کی کی دورے کی کی کی کی کی دورے کی دورے کی کی کی کی ک

حظرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پہدی کل کمیا کر مزید مصر جوہمیں غلد دینارہا ہے تو ہمارا بھائی بوسف ہے جے ہم ہم نے کئویں میں ڈالا تھا پہلے دوبار جوغلہ لینے کے لئے آئے تھے بوسف علیہ السلام کو نہ انہوں نے پہچانا تھا اور نہ آئیں بہ گمان تھا کہ بیخض ہمارا بھائی بوسف ہوسکتا ہے لیکن تیسری مرتبہ کے چکر میں جب بات کھل کر سامنے آگئی کہ بیہ بوسف ہے تو آئی کہ بیہ بوسف ہے تو آئی کہ بیہ بوسف ہے جو اللہ نے احسان فر مایا اس کے اقرار کے ساتھ اپنے جرم کے

اِذْهَبُوْا بِقَوِيْتِ فَى هَذَا فَالْقُوْهُ عَلَى وَجُهُ إِنْ يَأْتِ بَصِيْرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُوْ

يرا برا برا بول دو الله على وجه الله على وجه الله على على الله المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤل

وجهه فازت بحديدا أقال اكفافك كالمفافك وجهه فازت بحديدا أقال اكفافك الفائدة والمارية المنهمالا تعليون المنها والمنها و

حضرت بوسف النظیم کا کرتہ بھیجنا اور والد کے چیرہ پرڈالنے سے بینائی واپس آ جانا اور بیٹوں کا قرار کرنا کہ ہم خطا وار بیں اور استعقار کرنے کی ورخواست کرنا مصدیم : جب بھائیوں سے حضرت ہوسف علیدالسلام کی ذکورہ بالا تفتلو ہو چی تو واپسی کا موقع آ میا (اور مقصد بھی طل ہو می کی کو کاش کرنے کے لئے سفر کرئے آئے تھے حل ہو می کی کو کاش کرنے کے لئے سفر کرئے آئے تھے دونوں بھائی مل میے ) جب چلنے گئے تو حضرت ہوسف علیدالسلام نے فرمایا کہ اوید میرا کرتے ہے اور میر خیم میں دوئے والد کی آئے بھی ایک کی بینائی واپس آ جائے گ اور اور کی میرائی کرتے اور کی میرائی کے جیرہ پرڈال دیا ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس آ جائے گ اور وال کی میرائی واپس آ جائے گ

یہ لوگ دھرت ہوسف علیہ السلام ہے رفست ہوئے قاظہ روانہ ہو گیا ابھی سرز بین معرق مل بھے کہ دھرت بھتھ بالسلاۃ والسلام نے ان لوگوں ہے کہا کہ جوان کے پاس موجود تھے ہیں ہوسف کی خوشہو محسول کر رہا ہوں ہات تو ہیں نے کہدی کیکن تم لوگوں ہے وال سے کہا کہ جوان کے پاس موجود تھے ہیں ہوسف کی خوشہو محسول کر رہا ہوں ہات کو بھی نہیں مانو کے آگرتم جھے بوقوف نہ ہنا والور ہوں نہ کہو کہ بردھا ہے میں بہی بہی بہی بہی ہوں تو تم میری تھے ہورای نبو لا تسفید کم ایای لصد قصونی کف الحقی الووج) ان کے پاس رشتہ واروغیرہ جو وہاں پر موجود تھے کہنے گئے کہ آپ تو اپنی ای بالی خام خیال ہیں ہوئے ہوں ہوسف کی ان است کی ہاں امید ہواور کہاں ہے کہاں ہی بہی ہی بہی والی ہوں تو تی میں ہوں تھا ہوں کہاں امید ہواور کہاں ہوسف کا کرتہ ہے جس کی فوشبو کی ہو تھا کہوں ہوگئی ہے ہو بہی بہی بہی بہی بہی بہی بہی بہی بہی ہی تھی ہو ہوں الدکو بشارت و بے کا کام اپنے ذمہ لیا تھا وہ حضرت یعقوب علیدالسلام سے باس بہنچا اور یوسف علیدالسلام کی جروافد ترس پر والی دیا تھا کہ ای وقت سے باس بہنچا اور یوسف علیدالسلام کی جروافد ترس پر والی دیا جو بھرے ہوں میں جو مصر سے وائیں آ

گئے تھے ) کہ میں نے تم سے شہراتھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے 'جب بیٹوں نے کہا تھا کہ آپ تو پوسف کی یا دیس تھل ہی جائیں گے یا ہلاک ہی ہوجا کمی گے اس وقت حضرت لیتھو ب علیہ السلام نے بیریات فرمائی تھی' اور ساتھ دی سیجی فرمایا تھا کہ جاؤ بوسف کواوراس کے بھائی کو تلاش کر داوراللہ کی رحمت سے تا امید تہ ہوجاؤ۔

برا دران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو یوں کیا تھا کہ ہم واقعی خطا کار تھے اپنے والد کے سامنے بھی انہوں نے اپنی بیہ بات دہرا دی اور ساتھ بیا بھی عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے اللہ سے مغفرت کی وعا کریں مصرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہارے لئے استغفاد کروں گاانڈ عقور ہے دھیم ہے۔

حضرت لیقوب علیہ السلام نے آئی وقت دعا کیوں نہیں کروی اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ دسول اللہ عنہا تھے۔ اس بارے میں سوال کیا گیا تو آ ب نے فرمایا کررات کے آخری وقت میں دعا قبول ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اس بیر سے میں سے مجی ہوتی ہوتاں گئے سَمَامَتُ عَفِیوُ فَر بایا اور دعا ء کو مؤخر کیا امام تر فدی نے دعا حفظ قرآن کی جوروایت نقل کی ہاس میں سے مجی ہے کہ دسول اللہ علیقے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہتم شب جمعہ کے آخری تہائی حصہ میں چار رکعت نماز پڑھنا اور چھر سے دعا کرنا (آ کے حدیث میں نماز کی کھین اور دعا کے الفاظ مذکور میں ) کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور میر ب اور چھر سے دعا کہ اس میں ہوتی ہے اور میر ب بھائی یعقوب نے اپنی شب جمعہ آنے کا استفار کروں گا اس سے بھی شب جمعہ آنے کا انتظار مقصود تھا (درمنثور میں ۲ میں)۔

صاحب روح المعانی نے حضرت معی ہا ہی ہے یہ بات نقل کی ہے کہ تاخیر استعفار کا کیکسب پر بھی تھا کہ ان کے بیٹوں نے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ زیادتی کی تھی اور چونکہ حقوق العباد تو بہ استعفار سے معاف نہیں ہوتے اس لئے انہوں نے معاف کرنے کاعلم ہو انہوں نے معاف کردیا ہے بانہیں ان کے معاف کرنے کاعلم ہو جائے تو اللہ تعالی سے معاف کردانے کے عالم ہو جائے تو اللہ تعالی سے معاف کردانے کے لئے دعاکی جائے۔

 مورة يوسفت

ایک ایجھے انداز پی ای کایوں تذکرہ فرمایا ہے جولطیف بھی ہے اور پرلطف بھی فرماتے ہیں۔

یکے پرسید زان سم کردہ فرزند کہ اے روائن گہر چیر خرومند

از معرش ہوئے پیراہمن شنیدی ''جرادر چاہ کنعائش نہ دیدی

گفت احوال ما برق جہان است وے پیدا دیگر وم نہان است

مجے برطارم اعلی نشینم گئے بریشت پائے خود نہ بینم

فكتا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أُونَى إلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَانَ شَاءَ اللَّهُ ب بیرلوگ بیسف کے پاس مہنج تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس محکانہ دیا اور کہا کہ معر میں ان شاہ اللہ بِينَ۞ وَرَفَعَ أَبُولِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَتُرُوْالَهُ سُغِكُمْ "وَقَالَ يَأْبُتِ هٰذَا ان دا ان كساتودا فل ووجائي كوريسف في الب إلى وحت براوي منايانيده وكراس كسائي ومن مرح اوريسف في كما كدا علا عان ب يِّلُ رُنِيَايُ مِنْ قَبُلُ قَدْ جَعَلَهَا رُبِي حَقَّا وُقَدْ أَحْسَنَ فِي إِذْ أَخْرَجَنِيْ فِي ے خواب کی تعبیر ہے جو بیں نے پہلے دیکھا تھا میرے رب نے اس کوسیا کر دیا اور میرے ساتھ احسان فرمایا جیکہ جھے لوكول كوديها تى عاد قد سے لئے آياس كے بعد كه شيطان نے مير سے اور تير مجانوں كے درميان فسادة ال دياتھا تہ برقرہا تا ہے بےشک دوجانے واقا ہے حکمت والا سبئا ہے میر سعدہ آپ نے مجھے سلطنت کا حصہ عطافر ملیا يَنِيْ مِنْ مَا أُويْلِ الْإِمَادِينِيَّ فَاطِرَالْهَمُوْتِ وَالْأَرْضِ ٱنْتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا ادر کھے خوابوں کی تعبیر مکھائی اے آسانوں ادر زمین کے پیدا فرمانے والے آپ ہی دنیا

والْاخِرَةِ تُوَقَّنِي مُسْلِمًا وَ الْحِقْنِي بِالطَّلِحِينَ ٥

المِنَا قرت عُي مير سكادماز جِن يَصِيع مالت عُي موت دينا كرش فران برداريون الديني نيك بندول عي شال فراسية

پورے خاندان کا حضرت بوسف التَکِیْلاً کے باس مصر پہنچنا' ان کے والدین اور بھائیوں کا ان کوسجدہ کرنا' اور خواب کی تعبیر پوری ہونا تغسید: حضرت پوسف علیمالیام نے تیسری بارجب اپنجائیوں کو معرب رخصت کیا تھا اور اپنا کرنے دیا تھا کہ اسے میرے والدین کے چبرہ پرڈال دینااس وقت میچی فرمایا تھا کہتم اے سب گھروانوں کومیرے یاس لے آ ؟ جب پہ لوگ والیس کنعان پہنچے اور اپنے والد ماجد کے چیرہ الوریم پیرائن پوسف کوڈ ال دیاجش ہے ان کی بینائی واپس آسمٹی اور پھرا ہے والد سے دعائے مغفرت کی درخواست کی اورانہوں نے دعا کر دی تو اسب مصرکی روائل کا ارادہ کیا حضرت ایعقوب علیدالسلام اوران کی اہلیداور حمیارہ بیٹے اوران کی از واج واولا دینے رخت سفر پائدھااورمصر کے لئے روانہ ہو گئے حضرت يوسف عليدالسلام كوان كے پینچنے كى خبر كمي تو شهرے باہراً كرايك خيمه ميں (جو پہلے سے لگایا ہوا تھا) ان كا استقبال كيا اور است والدين كواسية فرويك مجكروى اور يكرشهر من واعل موسة كسائة فرماياك أف خسكوا مستر إن شاء الله المينين ك مصر میں معلی ان شاءاللہ تعالی امن چین ہے دہے جب شہر میں اندر کئے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب كواكرام ادراحترام سيختبران كالتظام فرمايا ادرجس تخت شاعي يرخو دجلوه افروز مويتي يتصاس يرايينه والمدين كوبشمايا جس سے ان کی رفعت شان کوغا ہر کر نامقصور تھا اس ونت والدین اور کمیارہ بھائی سب پوسف علیہ السلام کے سامنے تجدے م*ِس گر سِحِن* میر بعده بعلور تعظیم کے تھا جوسا بقدامتوں میں شروع تھا۔ شریعت محمد بیعلی صاحبھا الصلاۃ والتي میں غیراللہ کے لئے ا مجده کرنا حرام کردیا میا ہے مجده عبادت مو یا مجده تعظیم ماری شریعت میں غیراللہ کے لئے حرام ہے اس کی مجھتھیل سوره بقره رکوئ نمبر، من گزر چکی ہے جب حضرت بوسف علیالسلام نے بجین میں خواب دیکھا تھا کہ جا ندسورج اور گیارہ ستارے مجھے مجدہ کئے ہوئے ہیں ان کے اس خواب کی تعبیر حضرت محقوب غلید السلام نے ای وقت مجھ کی تھی کہ آمرید خواب بوسف کے بھائیوں نے من نیا تو اندیشہ ہے کہ وہ گیارہ ستاروں کا مصداق اپنے عی کو بجھ لیس کے اس لئے پچھامی تدبيركرين مح كد يوسف كى بلاكت جوجائيا وبال يدور بوجائي بعائيوں كے كان ميں ان كے خواب كى جملك بردى تھی یا **یوںای** پشخی پراتر آئے تھے مہر حال وہ تو یوسف علیہ السلام کو کویں میں ڈال کراور پھر چند درھم سے *عوض فر*وشت کرے اسية خوال مين فارع موسيك يقداور يجولونها كداب يوسف كوند كمروايس آناب نداست كوئى برترى اور بلندى ماصل ہونی ہے لیکن ہوتا وہی ہے جواللہ تعانی کی مشیت ہوآ خردہ دن آ گیا کہ بیاوگ ان کے سامنے شرمندہ بھی ہوئے اور ان کو تعظیسی سجدہ بھی کیاسجدہ کرنے والوں میں گیارہ ستارے تو بھائی ہوئے اور چاند اور سورج وا**لدین ہو**ئے جب بیہ منظر سائے آیا تو حصرت بوسف علیہ السلام نے اپنے والدین سے عرض کیا کہ اے ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہوگئی میں نے جونواب دیکھاتھااللہ تعالی نے اس کی تجیر کی فرمادی قرآن مجید میں ورضع اسویسه عدلمی العوش فرمایا ہے معنى حقيقى كاعتبارى عربى زبان من أبوين مال بأب ك لئے بولا جا تا ہے ان من حضرت يعقوب عليه السلام توحقيق طور پر والد کامصداق سے کیکن آن کے ساتھ جس خاتون کو تخت شاہی پر بٹھا یا اور سب مجدہ ریز ہو ہے ان میں حضرت پوسف عليه السلام كي حقيقي والدوقيس بإبطور مجاز خاله كو والده فرمايا ہے جن ہے حضرت بيقوب عليه السلام نے بعد ميں نكاح فرماليا تفاتقبيركى كتابون بين دونول بالتم تكهى بين حضرت حسن اورمورخ ابن إلحق سےصاحب روح المعاتى في تفل كيا ہے كم

اس وقت تک ان کی حقیق والدہ زندہ تھیں اگر ایہا ہوتو مجاز کی طرف جانے اور والدہ سے خالہ مراد لینے کی ضرورت نہیں والله تعالى اعلم بالصواب اس كے بعداللہ تعالی كی نعتوں كائذ كر وكرتے ہوئے فرمایا كماللہ تعالی نے مجھ يراصان فرمایا کہاس نے مجھے جیل سے نکالا جونکہ جیل سے نکلنے کے بعد بی بلندمرتبہ یر پہنچے ہتھا س کےمصر میں جن تعبقوں سے سرفراز ہوئے ان بیں ابتدائی نعمت کا تذکرہ فریا دیا اور چونکہ حصول اقتدار ہی سارے خاندان کومصر بلانے کا وربعہ بنااس لے ساتھ بی دوسری نعمت کا تذکر وہمی فرمایا کرانلد تعالی آب اوگوں کو دیہا تیوں والی آبادی سے لے آیا اور بیمال میرے إس لاكربساديا اورساته يى بيمى قرمايا- مِنْ أَبَعُد أَنُ فَزَعَ الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِي كريسب يجماس كيامد ہوا جبکہ شیطان نے میرے اور میرم بھا بیوں سے درمیان بگاڑ کی صورت بنادی تھی صاحب روح المعانی کیصے ہیں کہ حصرت بوسف علیدالسلام نے کئویں ہے تکالیے کا تذکر ہنیں کیا بلکہ جیل ہے نکالے جانے کا تذکرہ فر مایا اور حرید بیرکیا کہ بھائیوں نے جو کیچھ کیا تھاا سے شیطان کی طرف منسوب کردیاان دونوں بالوں میں تھکت بیٹھی کہ بھائی مزید شرمند وندہوں جب معاف كرديا اور جربات بعول بصليان كردى تواب اس كالذكرة كرك دل دكهانا مناسب ندجانا كريمون كي ميم شان بهوتي ہے۔ إِنَّ رَبِّى لَطِيْفَ لِمُمَا يُشَاءُ الشِيمِ الرب جوها بِمَاجِ اللَّي الطيف لَه يركرون المهداك الشَّاق الى ف حضرت يوسف علي السلام كوشل عن لك في ع لئ دوقيد يول حضواب كي بيركوند بير بناديا) إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (بلاشبه میرارب جانبے والا ہے حکمت والا ہے) وہ اپنے بندوں کی معلمتوں کو جانتا ہے اوراس کا کوئی فنس حکمت سے حالی عہیں اس کے بعد غیبت سے خطاب کی طرف النقائ فرمایا ( کما فی سورۃ الفاتحة ) اور بارگاہ خداوندی میں بول عرض کیا زَبَ فَدْ اتَهُتَيني مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَّمُننِي مِنْ تَأْوِيلُ الْاَحَادِيثِ (المعمر عدب آب في محصلطنت كاليك حصد عطافر مایا) اس میں اللہ کے دواقعام کا تذکر وفر مایا ایک تو بد کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک عطافر مایا صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کماس میں میں تبعیض کے لئے ہادراس سے مرادیہ ہے کہ ملک کابدو حصد عطافر مایا چونکداس جگہ بوی فعتوں کا تذكره موريا باس لت بزاملك مرادلين مناسب باي بعضا عظيما منه اوربعض معزات تيول فرمايا كالقظمين اس لئے زیادہ فرمایا ہے کہ مصرمیں حضرت ہوسف علیہ السلام کوافقہ ارتو حاصل تھالیکن شابی افقہ اردوسرے ای شخص کا تھا جس نے اقد ارسپر دکیا تھا' دوسری نعت جس کا تذکرہ فرمایا وہ یہ کہ اللہ نعالی نے مجھے خوابوں کی تعبیر کاعلم نصیب فرمایا' خوابوں کی تجبیر کاعلم بہت برواعلم ہےاور میاللہ تعالی کی تقلیم نعت ہے ای تعبیروانی کی وجہ سے حضرت بوسف علیه السلام جیل ے <u>نکلے</u> اورمصر میں انہیں اقتدار حاصل ہوا۔

خواب کے بارے میں ضروری معلومات: خواب میں جر پھرہ بھا جائے اس کے اشار دن کو بھے کر جو تعبیر دی جائے اس تعبیر کا صحیح ہونا ضروری نہیں لیکن جن کو اللہ تعالی خوابوں کے اشار دن کی سجھا در بصیرت نعیب فریا تا ہے دہ ان کوعمونا سمجھ لیتے ہیں حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کیمبشرات کےعلادہ نبوت میں سے کچھ باتی نہیں رہا صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ (علیہ ہے) مبشرات (بشارت دینے والی چیزیں) کیا ہیں آپ نے فرمایا وہ ایٹھے خواب ہیں جنہیں کوئی مسلمان خود دکھے لے یا اس کے لئے وکھے لئے جا کیں' (مفکلو قالمصانی عص ۱۹۳ سیجے بخاری وموطا ایام مالک)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے ارشاد فریایا کہ مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے ( بخاری ص ۱۰۳۰ ج ۲ )۔

حفرت انس رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کدرسول اللہ واللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت بنا کرنیں آسکتا۔ (صحیح بخاری ص ۱۰۳۱ ج۲)

حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو مومن کا خواب جھوٹا ہونے کے قریب بی نہ ہوگا اور سب سے بچااس فخف کا خواب ہوگا جوا بی بات میں سب سے زیادہ بچا ہوگا پھر فر مایا کہ خواب کی بیات میں سب سے زیادہ بچا ہوگا پھر فر مایا کہ خواب کی بین قسم میں ایک تو وہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے بیٹارت ہاور دومرا وہ ہے جوانسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں ایس تیس سے جو باتیں کرتا ہے وہ خواب میں نظر آجاتی ہیں اور تیسرا خواب وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ میں ہے جو کوئی فخص ایسا خواب دیکھے جو تا گوار ہوتو کسی سے وہ کوئی فخص ایسا خواب دیکھے جو تا گوار ہوتو کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑے ہوتا گوار ہوتو کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑے ہوتا گوار ہوتو کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑے ہوتا گوار ہوتو کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑے ہوتا گوار ہوتو کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑے ہوتا گوار ہوتو کسی ہیان نہ کرے اور کھڑے ہوتا گوار دواہ التر نہ کی ٹی ابواب اگرؤیا )۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عظامی نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی مخص ایسا خواب دیکھے جونا گوار ہوتو ہا کیں طرف سے تین بارتھ کا روسے اور تین باراللہ کی پنا دمائے 'شیطان سے ( بینی اغیر ک مِنَ الشَّهُ مُطَانِ الرَّجِيْمِ پِرْ ہے اور جس کروٹ پر لیٹا ہوا ہے اے بدل دے ) ( مشکل قالمے ۳۹۳)۔

حضرت ابورزین عقیلی وضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظیقی نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کے جھیالیس (۴۷) حصول میں سے ایک حصد ہے اور وہ پرندہ کی ٹانگ پر ہے جب تک خواب بیان کرنے والا بیان نہ کر دے جھیالیس (۴۷) حصول میں سے ایک حصد ہے اور وہ پرندہ کی ٹانگ پر ہے جب تک خواب بیان کرنے والا بیان نہ کر دے جو جب وہ ( کسی کے سامنے ) بیان کر دے گا اور اپنا خواب صرف ایسے خص سے بیان کر و جو تم سے محت رکھنے والا ہے (جو نامناسب تعییر ندد سے) یا عظم ند آ دی سے بیان کر وجواتھی تعییر ندد سے یا کہ کر کی تعییر تھی میں آئے تو خاموش رہ جائے (رواہ التر فدی)۔

یہ جوفر مایا کہ خواب پر ندہ کی ٹانگ پر ہے ہی کا مطلب ہے ہے کہ اسے قرار نہیں ہے جیسے تعییر دی جائے گی اس کے مطابق جو جائے گالبنداا میں شخص سے ذکر نہ کرے جو عجت اور تعلق نہ رکھتا ہوا ورا یسے دوست سے بھی بیان نہ کر سے جو عقل ند نہ ہو۔

لبعض خوا بول کی تعبیری : رسول الله علی حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم سے خواب سنتے تھے اور ان کی تعبیر دیا کرتے تھے حضرت عاکشہ رضی الله تعالی عنهائے بیان کیا کہ رسول الله علیہ ہے ورقہ بن نوفل کے بارے بیں حضرت خدیج رضی اللہ تعالی عنهائے دریافت کیا (جوان کے پچازاد بھائی تھے) کہ درقد نے آپ کی تصدیق کی تھی کیک ا آپ (کی دعوت) کاظہور ہونے ہے پہلے ان کو موت آھی ان کے بارے میں کیا سمجھا جائے؟ آپ نے فرمایا میں نے انہیں خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ ان کے اوپر سفید کپڑے ہیں اگر دہ دوز خیول میں سے ہوتے تو ان کے اوپر اس کے علاوہ دومر الباس ہوتا (رواہ التر فدی) آپ نے سفید کپڑ دن ہے اس پر استدلال کیا کہ انہوں نے جو تعمدیق کی تھی وہ اللہ تعالی کے یہاں ایمان کے درجہ میں معتبر ہوگی اوروہ دوز خے سے بچادئے مئے۔

آ پ نے کالی عورت کو دباء کی تعبیر فرمایا اور آپ کی تعبیر کے مطابق بی ہوا کیونکسد بیند منورہ کی آب و ہوا درست ہوگئ اور مجف بر با دہو گیا دہاں اس وقت یہود ک رہتے تھے۔

ای طرح رسول الله بیلینی سے دیرخواہوں کی تبییر بھی مردی ہے امت جمد بیلی صاجعا السلؤہ والحیة میں حضرت محدین سیرین تابعی رحمۃ الله علیہ کواس میں یوی مہارت تھی جیسا کہ شہور ہے بعض مرتبہ خواب و یکھنے والا اپنے خواب کی وجہ سے جرت اوراستجاب اور فکر درنج میں پڑجا تا ہے لیکن اس کی تبییر بہت انچھی ہوتی ہے حضرت امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ نے خواب دیکھا کہ میں رسول الله علیہ کی قرم رہنے کو گوکر بڑیاں نکال رہا ہوں خواب و کھی کر گھرا کے حضرت محمد بن سیرین کی بیل سے باس آ دی بھیج کر تبییر ہوتی تو انہوں نے بینجیر دی کہ جم محص نے بینواب و یکھا ہے وہ رسول الله علیہ کے علم کو بھیلائے گا۔

ضروری نبیس کرخواب کی جوتعبیر دی جائے سیح ہونے کے بادجوداس کاظہور جلدی ہوجائے معنرت بوسف علیدالسلام نے بچین میں خواب دیکھا تھا کہ مجھے جاندسورج اور گیارہ ستارے بجدہ کررہے ہیں لیکن اس کاظہور طویل عرصے کے بعد ہواجب ہی

كاظبور مواتو حصرت يوسف علي السلام في السية والدين كما كد بأبت هذا فأويل رُءُ يَاى مِنْ قَبْلَ فَدْ جَعَلْها رَبِّي حَقّار اللدتعالي كي نعمتون كاؤقر اركرنا بهي شكركا أيك شعبه عيد حصرت يسف عليه السلام في الله تعالى ي تعمقوں کا اقرار کیا کہ بیاللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی میں تعمقوں کا اقرار کرنا اوران پر انٹد تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کرنا اور پھران معتون كواعمال صالحيس فكانا اوركنا بون بسخري ندكرنا بيسب شكر يحشعه بي نعتون كا الكاركرنا ناشكري بيسور فحل بيس أيك ناشكرى كالمذكرة كرت موت فرمايا أفَسِنعُ مَا اللهِ مَعْتَ اللهِ مَعْتَ لَوْنَ (كياالله كانعتون كالتكارك بين) قارون كوالله تعالى شاء نال كثيرعطافر ماياتها جب وس عكمام ولا تبع الفساد في الأرْض إنَّ الله كايُحِبُ الْمُفْسِدِيْنَ (اورتوز من من فساد كاخوا بان مت مو بلاشبدالله نساد كرفي والول كو يستديس فرمانا) تواس في جواب من كها إنَّهَا أَوْتِينُهُ عملى عِلْم عِنْدِي (كريمال جو مجعه ما بهمرف مير عوالى مرك وجد عدديا كياب) اس في اسالله كاديا موامال مائن سے انکار کردیا اور این نن بنر کی طرف نبت کردی چرجوان کا انجام ہواسب کومطوم سے رسول الشفائل نے جو قولاً اور فعلاً اوقات مختلفہ کی دعا کمیں بتا ٹی۔ ہیں ان میں بار بار اللہ تعالیٰ کی نفتوں کا اقرار ہے صبح شام پڑھنے کے لئے رسول الشمانية في جود عائيس بتال بين الن من عسيدالا استغفار بعي عاس دعا كي الفاظ بين - الملهم انت دبي خلقتني والناعبندك واناعلي عهدك ووعدك ما استطعت اعوذبك من شرما صنعت ابوء لك بسعمتك على وابوء لك، بدنبي فاغفرني فانه لا يغفر الذنوب الا انت ـ (اكانتُرُو ميرارب بي تيرب وا ' کوئی معبود نہیں تو نے مجھے بیدا فرمایا اور جہال تک ہوسکے تیرے عبد پراور تیرے دعد ہ پر قائم ہوں میں اپنے گنا ہوں کے شرے آپ کی بناہ لیتا ہوں اور جھے پرجوآپ کی تعتیں ہیں ان کا افر ارکرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا قر ارکرتا ہوں للبذا میری مفقرت فرماد يجئ كيونكه آب كيسواكوني تمنابول ويس بخش سكة)\_

اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار ہے اور اپنے گنا ہوں کا بھی اور مغفرت کی دعا بھی ہے فرمایا رسول اللہ علیہ فیا۔
کہ جو محص اس کو دن میں یقین کے ساتھ پڑھ الے بھرشام ہوئے سے پہلے اسی دن میں اسے موت آ جائے تو اہل بھنت میں سے ہوگا اور جو محص اسے راست میں یقین کے ساتھ پڑھ الے بھرض ہوئے سے پہلے اسی راست میں موجائے تو اہل بھنت میں سے ہوگا اور جو محص اسے راست میں یقین کے ساتھ پڑھ الے بھرض ہوئے سے پہلے اسی راست میں موجائے تو اہل جنت میں سے ہوگا (رواہ ابنخاری سے ۱۹۳۷ ج

اسلام برمرف اورصالحين ميس شامل مون كى دعا :اس ك بعد معزت يوسف عليه الدام في الماس في الماس في الدائم والمحاسف الماس في الماس في الماسفة الماس في الماسفة الماسفة الماسفة الماسفة الماسفة الماسفة المستفولة المستفولة والكرض المستفولة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة المستفولة المستفولة المحتلفة المستفولة المستف

ا پنے سے زیادہ ہوں ان کے احوال اور اعمال میں اور ان کی طرح اجروثو اب کے استحقاق میں شامل ہونے کی دعاکر تا جا ہے حضرت بوسف علیہ السلام خود تی تھے پھر بھی دعا کی کہ اے اللہ مجھے صالحین میں شامل فرمادے یعنی باپ واوے حضرت یعقوب آختی اور ابر اہیم علیم السلام کے درجات میں پہنچادے۔

یہاں جواشکال پیداہوتا ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کیوں کی وہ تو استھے حال میں تھے خمتوں کی فرزوائی تھی حالات کے دعرت بوسف علیہ السلام نے فرزوائی تھی حالاتکہ دکھ تکلیف کی وجہ ہے موت کی دعا کرنا ممنوع ہے اس کا جواب سے کہ حضرت بوسف علیہ السلام نے بول نہیں کہا کہ مجھے ابھی موت دیدی جائے بلکہ مطلب سے تھا کہ مقررہ وفت پر جب مجھے موت آئے تو یہ سعادت نصیب ہوجس کا سوال کرر باہوں۔

### ذلك مِنْ أَنْكَاءِ الْعَيْبِ نُوْحِيْكِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِ مِ إِذْ أَجْمَعُوا آمَرُهُمْ

نے ب کی بڑروں میں سے بے جوہم آپ کی طرف وی کے ذریعے میں ہے ہیں اور قت اس کے پاس مو بود ڈیس نے جب نہوں نے اپنے کام کا پیٹ ارادہ کرلیا تھا

<u>ۅؘۿؙؠٝؾؠؙٛڬۯؙۏڹ؈ۅؘڝٵۧٲڬؿۯؙٳڮٳڛۅڵۏڂڒڞػؠؚۻؙۏٞڡۣڹڹڹ؈ۅؘڝٵٛؾؽڬؙۿؙؠٝ</u>

ور وہ تدبیر کر رہے تھے اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ حرص کریں اور آپ اس پر

عَلَيْهِ مِنْ آجَرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَلَمِينَ ﴿

ان کے کی عوض کا سوال بیس کرتے بیاتی جہاں والوں کے لیے تصبحت ہے

## غیب کی خبریں بتانا آنخضرت علیہ کی رسالت کی دلیل ہے

 ے ذریعہ بتاتے ہیں جب بوسف علیہ السلام کے بھائوں نے آپس ہیں ٹل کریہ ملے کرلیا کہ ان کو کئویں ہیں ڈال دیں اور وہ طرح طرح کی قد ہیریں موج رہ ہے تھے اس وقت وہاں آپ موجود نیس سے نیہ بات یہود ہوں کی معلوم تنی اور قریش کہ کو بھی ہجی سجھا دی تھی پھر یہ بات آپ کو کس نے بتاوی ظاہر ہے کہ وق کے ذریعہ اس بات کاعلم ہوا لہذا سوال کرنے وافوں اور سوال کی تلقین کرنے وافوں اور سوال کی تلقین کرنے وافوں اور سوال کی تلقین کرنے وافوں پر لازم ہوا کہ آپ کی تھد بی کر نیس کرتے ہے آپ کوامید تنی کہ یہ قصد میں کہ بیودی اور اسلام قبول کرلیں مجزات سامنے آتے درجے تھے لیکن اسلام قبول کرلیں مجروری ہوں نے وامدہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قبول کرلیں اور تھوسا تھ کہ کے دور کو گئی اسلام قبول کرلیں اور خصوصا تھہ ہو تھی کہ نوگ اسلام قبول کرلیں اور خصوصا تھہ ہو تھی کہ نوگ اسلام قبول کرلیں اور خصوصا تھہ ہو تھی کہ نوگ اسلام قبول کرلیں اور خصوصا تھہ ہو تھی کہ نوگ اسلام قبول کرلیں اور خصوصا تھہ ہو تھی کہ نوگ اسلام قبول کرلیں اور خصوصا تھہ ہو تھی کہ نوگ اسلام قبول کرلیں اور خصوصا تھہ ہو تھی کہ نوگ اسلام قبول کرلیں اور خصوصا تھہ ہو تھی کہ نوگ ہو اور نے اور اسلام قبول کرلیں اور خصوصا تھہ ہو تھی کہ نوگ اللہ ہو تھی کہ نوگ ہو تھی ہو تھی کہ نوگ ہو تھی کہ نوگ ہو تھی کہ نوگ ہو تھی ہو تھی کہ نوگ ہو تھی کہ نوگ ہو تھی کہ نوگ ہو تھی کہ نوگ ہو تھی کہ نوگ ہو تھی کہ نوگ ہو تھی کہ نوگ ہو تھی کہ نوگ ہو تھی کہ نوگ ہو تھی کہ نوگ ہو تھی کہ نوگ ہو تھی ہو تھی تھی کہ کہ نوٹ نوگ ہو تھی کہ کو نوٹ نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ کو نوٹ ک

### فوائدومسائل

سیدنا بوسف علیہ السلام کا قصد ختم ہوا قصہ بیان کرتے ہوئے تقبیر کے دوران ہم نے بہت سے فوا کد اور ضروری امور ککھ دیے ہیں لیکن بعض با تیں روگئی ہیں جنہیں مفسرین نے بیان کیا ہے ذیل میں وہ بھی کھی جاتی ہیں جوکوئی بات کررآ گئ ے قد مکرر سجھ کرلکھ دیا گیا ہے۔

- (۱) اجھا خواب الله کی فعت ہے موس کے لئے بشارت ہے اور خواب کی تعبیر جاننا بھی اللہ کی تعب ہے۔
- (۲) حضرت بعقوب عليه السلام فے جو حضرت بوسف عليه السلام سے فرمايا كه اپناخواب اسپين بھائيوں سے بيان شكرنا كيونك بوسكتا ہے كدوہ تجھے تكليف دينے كى تدبيركرين اس سے معلوم بواكدا كركسى شخص كے بارے يكس بيركمان بوكدا ہے فلاس فخص نقصان بہنجائے كا تو جے تكليف بہنجانے كا احمال بوا اسے بيات بتادينا كرتم احتياط سے ربوفلاں
  - فخص کی طرف ہے تہیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے بینیبت حرام میں شامل نہیں۔ منابع کی طرف سے تہیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے بینیبت حرام میں شامل نہیں۔
- (۳) حضرت یوسف علیه السلام کے بھائی پیفیمزمیں تنے ور نہ وہ بوسف علیہ السلام کو بوڑھے ہاپ ہے جدا کرنے کی مذہبر شکرتے' باپ کو تکلیف بمبنچا تا اور باپ بھی وہ جواللہ کا بیفیر ہے اس کا صدور کمی بیفیمر ہے تیس ہوسکتا انہوں نے بہت بڑے فیق کا کمل کیا' معلوم ہوا کہ صالحین کی اول و ہے بھی گناہ کبیرہ ہوسکتا ہے اور رہیجی معلوم ہوا کہ اولا و کے گنا ہوں

کی وجہ ہے ہاں باپ پرطعن و شیخ کرنا یا آئیس گناہوں میں شامل بھینا جھنا جہ کے انہوں نے تعلیم اور تربیت میں کو تا تی نہ کی ہو جب انہوں نے نیک کی راہ تا وی اور بیتا دیا کہ ہے چیزیں گناہ کی جی تو وہ اپنی فر مدداری ہے بری ہو گئے۔

(٣) حضرت بوسف علیہ السلام کہارہ بھائی شے دی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہتی ہوئی ہے تھا ور دوان کی وہر کی ہوئی ہوئی ہے گئی ان بارہ بیٹوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سل چلی حضرت یعقوب علیہ السلام کی الفاد کو بری اسرائیل تھا اس کے ان کے تمام بیٹوں کی اولا وکو بی اسرائیل کہا جاتا ہوگئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس وقت جو آپ کی ہوئی تھی اور بارہ بیٹے اپنی از واج واولا و کے ساتھ معرش جاکرآباد ہوگئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کی اجلیہ کا مصر بیس انتقال ہوگیا اور ان کی وصیت کے مطابق ان کو سابقہ وطن ہوئی تعان میں لاکر ڈن کر دیا جملے جسا کہ کتب تفیر میں مرقوم ہاں کے بیٹے مصری میں رہتے ہو ہاں کی تسلیس آ سے وائیس آ کرا ہو بوجس حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ان ان کے بیٹے مصری میں رہتے ہو ہاں آئی کرا ہی ہوئی تم ہوئی میں رہتے ہوئی مصری میں ہوئی میں رہتے ہوئی مصریوں کے ہم قوم بھی نہ ہوئے ہم غراب ہوئی نہ تھے اور پول سے وائیس آ کرا ہو ایک ہوئی اور دور ورہ بھر وادر سورہ اعراف میں گر رہا ہو سے تھے اس کے معروں نے آئیس بری طرح غلام بنار کھا تھا سورہ بھرہ اور دور ورہ اعراف میں گر رہا ہو کے بیٹوں کو نے تھے اس کے مصریوں نے آئیس بری طرح غلام بنار کھا تھا سورہ بھرہ اور دور ورہ اعراف میں گر رہا ہو سے تھے اس کے مصریوں نے آئیس بری طرح غلام بنار کھا تھا سورہ بھرہ اور دوروں فراف میں گر رہا تھا ہو۔

حضرت موی علیہ السلام ان کومصر ہے لے کرنگے جس کا واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے تو اس وقت ان کی تعداد جھے الا کھی بنج گئی تھی ہوں ہوں تعلیہ السلام میدان تید لا کھی بنج گئی تھی بارہ بھا ئیوں کو اولا دیارہ قبیلوں میں مشتم تھی یہی وہ بارہ قبیلے تھے کہ جب حضرت موی علیہ السلام میدان تید میں پانی کے لئے بھر میں الا تھی بارتے بھے تو بارہ جشمے جاری ہوجاتے تھے تو ہر قبیلہ اسپنے اپنے جشمے ہے پانی پی لیتا تھا تاریخ وتنسیر کی کتابوں میں کھا ہے کہ بیلوگ جارہ وسال (۴۰۰) کے بعد مصرے نکلے تھے۔

(۵) حضرت بعقوب علیہ انسلام کے بیٹوں نے جواب والدے یوں کہا کہ یوسف کوکل ہادے ساتھ بھیج دیجئے وہ کھائے گا اور کھیلے گا اس کے جواب میں حضرت بعقوب علیہ انسلام نے ان سے بنہیں فرمایا کہ کھیلناممنوع کام ہے ہیں اس کے لئے نہیں بھیجتا بلکہ یوں فرمایا کہ جھے ڈر ہے کہتم اس لے جاؤا ور تمہاری نخطت میں آسے بھیٹریا کھاجائے حضرات علائے کرام نے اس سے یہ مستنبط کیا ہے کہ سپر وتفریخ اور کھیل کو دجو حدود شرعیہ کے اندر ہوجائز اور مباح ہے بچوں کو اس کا کھیلنا کہ ان رہا ہو اور بالغین بھی آئیں میں دوڑ لگا سے بیں بلکے فیرکی نبیت سے ہوتو اس میں تو اب بھی ہے حضرت بحقیہ بن عامر رضی اللہ تعالی عند نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فرمایا کہ تبہارے لئے ملک دوم (یورپ کا علاقہ) فتح ہوگا اور اللہ ان ان کے شرکوتم سے دور رکھے گا تو تم میں سے کوئی آیک مختص اس سے عاجز نہ ہوجائے کہ اپنے تیموں سے کھیلا کر سے اللہ ان کی مشق بھیشہ کرتے رہو) (رواہ مسلم) چونکہ تیروں کا بھینکنا جنگ میں بڑی ایمیت رکھتا ہے (اور اب تو جدید آلات حرب کا بھینکنا جنگ میں میں کوئی ایک تھی گوئی اس کے تاری نے تیم اندازی کی مشق کا تھم دیا رسول اللہ عالی تھی گوئی کے جدید آلات حرب کا بھینکنا جنگ میں بڑی ایمیت رکھتا ہے (اور اب تو جدید آلات حرب کا بھینکنا جنگ کا معیار بن گیا ہے) اس لئے آپ نے تیم اندازی کی مشق کا تھم دیا رسول اللہ عالیت گوئی

د وڑبھی کراتے تنے جس بیں گھوڑ دِں کا مقابلہ ہوتا تھا (مشکوۃ المصابع ص ۳۳۱) جوبھی کوئی کھیل ایسا ہوجس ہیں کشف عورت نہ ہوئماز سے خفلت نہ ہو جوانہ ہواوراس ہیں کوئی شرقی ممانعت نہ ہوا لیا کھیل کھیلنا جا کڑے۔

ی نہ ہو ممار سے مصلت نہ ہو جوانتہ ہو اور ان میں وی سمری ما مصلت نہ ہو ایسا میں سیدا جا تر ہے۔ (۲) جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قبل کرنے کا اراد و کیا تو ان میں سے ایک بھائی نے جوسب سے

رد) مجب یوسف علیہ اسمام ہے جہ میوں ہے میں برے کا ارادہ نیا کو ان میں ہے ایک جہاں ہے ہوسب سے برات اس اسے ایک اس برا تھا یوں کہا کہ اسے آل ندکر و ہلکہ کسی کویں میں وال دوتا کہ اسے آنے جانے والے قافے اٹھالیں اس سے بہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی جماعت کسی شرکا ارادہ کر بی لے توجس سے ہو سکے انہیں منع کردے اگر بالکل منع نہ کر سکے تو کم از کم الی بات کا مشورہ دے دے جونساداور قباحت ادر شناعت کے اعتبار سے بھی ہو۔

(ع) جب حضرت بوسف عليه السلام كوكوي ميں ذال ديا تو الله تعالى نے آئيں باخر فرماديا كه ايها وقت آئے گا جب رقم ان كايم لل يا دولا و كيا ہے الفظ آؤ خين الله على الله على الله تعالى ہوتا تھا جوا غياء كرام عليم السلا ة والسلام كے پاس فرشتے كو در بين آئے تي كين بعض و عُرِنُموا قع كے لئے بھى يہ الفظ استعالى ہوتا تھا جوا غياء كرام عليم السلا ة والسلام كى والده كے بارے ميں فرمايا و اَوْ حَيْمَا آلَى اُمْ مَوْسَى اَن اَوْجِعِيْهِ اور شهد كو الله على كے الله على الله على الله الله عنوسى اَن اَوْجِعِيْهِ اور شهد كى كھى كے لئے وَاوُ حَيْما آلَى اُمْ مَوْسَى اَن اَوْجِعِيْهِ اور شهد كى الله على 
(۸) ہراداری ہوسف جب حضرت ہوسف علیہ السلام کے کرتے پرخون لگا کرلائے اوراپنے والدہ کہا کہ بوسف کو بھیٹر یا کھا گیا اوراپنی بات کی تصدیق کے بطور سندخون آکو وکرتے بیش کیا تو حضرت بیقوب علیہ السلام نے انداز ولگا لیا کہ بوسف کو بھیٹر نے نے نہیں کھا یا اور کرتے کو بھیٹر سالم و کھے کرانہوں نے سمجھ لیا کہ ان کا بیان غلا ہے بھیٹر یا کھا تا تو کرتے پہنا ہوا ہوتا اوراپی نیم وفر است پر انہیں اتنا اعتاد ہوا کہ ان سے فرماو یا کہ سوگفٹ لکٹ آلف شکھ آفو آ (بلکہ بات بہت کے کہ تاہوں اور انہیں اور حاکم قریقین کے بیانات کے ساتھ تی اور ناحق کی جھان بین سے لئے اصول کے مطابق فیصلہ تو گور ہوتے وربعہ کی جھان بین سے لئے اصول کے مطابق فیصلہ تو گواہوں اور تشم بی کے ذریعہ کر لیکن احوال اور قرائن میں غور کرنے ہے تن اور خقیقت بھی بیٹنے میں مدولے گی۔

(9) حضرت بعقوب عليه السلام كوبهت براصدمه پنتيا كدان كاچيها بينا نظروں في اوجهل بهو كيا انہوں نے بينوں كى غلط بيانى تو كي لئي كان آئے كھى كرنيس سكتے تقصير كے سواجارہ بھى كيا تقالبندا انہوں نے فرما ياف صَبْر جميد كل اورساتھ تى يوں بھى كہاؤ الله الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (كرانلہ تعالى بى سے اس پرمدد ما تَكَا بوں جوتم بيان كرتے ہو )اس ے معلوم ہوا کہ صبر جمیل بھی ہواور اللہ تعالیٰ کی طرف برابر توجہ بھی رہے اللہ تعالیٰ ہے مدد ما تکمارہ اور مشکل عل ہونے کے لئے وعاکر تاریح صبر جمیل وہ ہے جس بیس شکوہ شکایت نہ ہو۔

(۱۰) قرآن مجید میں تصریح ہے کہ جس مخص نے حضرت پوسف علیہ السلام کوخر بدا تھا وہ عزیز تھا اس مختص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بید وزیرخز اند تھا اور نام اس کا قطفیر تھا اور مصر کا بادشاہ دوسر انتخص تھا کیونکہ بادشاہ کا ذکر قران مجید میں عزیز مصر کے واقعہ کے بعد موجود ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ بادشاہ کا نام ریان تھا جوتو م عمالقہ میں سے تھا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے حضرت پوسف علیہ السلام ہے ہاتھ پر اسلام تبول کرلیا تھا اور حضرت پوسف علیہ السلام ہے ہاتھ پر اسلام تبول کرلیا تھا اور حضرت پوسف علیہ السلام ہے ہیلے ہی بیالت اسلام انتقال کر گیا۔

(۱۱) عزیر مصرکی ہوی جس نے حضرت بوسف علیہ السلام کو برے کام کے لئے بھسلایا تھا اس کا نام عام طورے زینجامشہور ہے۔ اور میر بھی مشہور ہے کہ بعد میں حضرت بوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح : والیہ با تیں اسرائیلیا ت سے لی سمنی ہیں قرآن مجید میں یاا عادیث شریف ہیں اس کا کوئی ذکر تہیں۔

(۱۶) عزیز مصری بیوی نے جب حضرت بوسف علیہ السلام کو بھسلا یا اور لبھا یا تواس نے ورواز سے بند کرو یے اور منیٹ لک کہ کرا پنا مقصد خلا ہر کردیا حسان کا کردیا اور فرما یا کہ بیں ایسے کام سے اللہ کی بناہ مانگرا ہوں اور میں بیاضی کی بناہ مانگرا ہوں اور میں بیان کہ بیں ایسے کام سے اللہ کی بناہ مانگرا ہوں اور میری کہنا کہ بیرا ہوں ہوں کہ ہوں اور میری کہنا کہ بیرا ہوں ہے کہ کہ کہ ہوں کہ ہا کہ ہوں کے ساتھ ایسا کام کروں اگر میں ایسا کروں تو میٹلم اور ناشکری کی بات ہوگی خلا کم لوگ کامیا ہے ہیں ہوتے ہوں کہ ہوں کے خواہش بوری ہوجائے لیکن آئندہ زندگی میں وہ کامیا بی ہے ہمکہ نار نہ ہول گے۔

(۱۳) یہ تو انہوں نے زبانی طور پراس عورت کو سمجھایا اورا بی طرف ہے اے ناامید کرنے کی کوشش کی کیکن ساتھ بی یہ ہوا کہ وہ وہ ہاں ہے بھاگ کھڑے ہوئے وہ عورت بھی چھپے دوڑی حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ دروازے بند ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے دوڑ لگادی اس سے بیسبق ماتا ہے کہ جب کوئی شخص کس گناہ کے موقع میں پیش جائے تو اس سے بینچنے کی ہوطرح کی تدبیر کرلے اور اپنے اس میں جو کچھ ہوگناہ سے بینچنے کے لئے اسے استعال کرے جب اپنی طاقت کے بھذر بھنت اور کوشش کر گزرے گا تو الغد تعالی کی طرف سے مدور جائے گی۔

(۱۳) بیسے مختلف هیشینوں کے اعتبارے نیکی کا وزن پڑھ جاتا ہے اس طرح گنا ہوں ہے بیخے کی لائن میں بھی بعض هیشینوں ہے اعتبارے نیکی کا وزن پڑھ جاتا ہے اس طرح گنا ہوں ہے بیخے کی لائن میں بھی بعض ہیں بعض ہیشینوں ہے تو اب بڑھ جاتا ہے سی مختص ہے کوئی بدصورت گری پڑی مورت بھی بری ہمت کی بات ہے لیکن اگر کسی شخص ہے کوئی د نیا وی اعتبارے بڑے مرتبد والی مورت اور وہ بھی جو حسین جمیل ہو بدکاری کی دعوت دے اس ہے بی جانا بہت بڑے درجہ کی بات ہے اور میتھوئی پہلے شخص کے تھوئی ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ایسے سات آ دمیوں کا ذکر

قرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سامیہ میں رکھے گا جس دن اس کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ تہ ہوگا ان سات آ دمیوں میں سے ایک فخص کا ذکر کرتے ہوئے بول قرمایا و رجسل دعته امواۃ ذات حسب و جعمال فقال انبی احاف اللہ (اورایک و پخض جے مرتبہ اور حسن و جمال والی مورت نے برے کام کے لئے دموت دی تو اس نے کہددیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں) (مشکلو ۃ المصانع میں ۱۸)

حفزت بوسف علیه السلام کوجس عورت نے برے کام کی دعوت دی تھی وہ وزیر کی بیوی تھی بظاہروہ خوب صورت بھی ہوگی ایکن حضرت بوسف علیه السلام نے صاف انکار کردیا در حقیقت بید برٹے دل کردہ کی بات ہے ایسے موقعہ پر کناہ سے فئی جاتا بڑی ہمت اور قوی ایمان کی دلیل ہے اور سب سے بری چیز اللہ تعالی کی عداور قوی ہی ہاللہ تعالی میں مناہ سے بری چیز اللہ تعالی کی عداور قوی ہی ہاللہ تعالی کی داور تو بی ہے اللہ تعالی کے بعد فی مسلم ملے لئے کوئی نشانی فا ہر قرمادی جو گناہ سے مانع بن می اور نشانی کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کی میں مان سے صغیرہ اور ارشاد فرمایا کی میں ان سے صغیرہ اور کیا ہوں کودور رکھیں )۔

(۱۵) حسن اخلاق اورحسن معاشرت بؤی عمره پیز ہے سیدنا حضرت بوسف علیدالسلام بیل میں پیچاقو وہاں جودوسرے قیدی ہے (۵) اس کے ماتھ حضرت بوسف علیدالسلام نے خوش خلقی کا ایسا عمره برتاؤ کیا کہ وہ لوگ آپ کے گردیدہ ہو گئے جب دوفخصوں نے خواب دیکھاا دراس کی تجیر لینے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے قب ہماختدان کے مندے یالگا گیا کہ اِنسا فسواک مِن السف خوسینین کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے قب ہماختدان کے مندے یالگا گیا کہ اِنسا فسواک مِن السف خوسینین فاص کر کرمین مصلح اور دائی کو تو اور زیادہ خوش اظاف ہونا ضروری ہاس کے بغیراس کا کام آھے تیس بو هتا حضرت بوسف علیدالسلام کے اظاف صدق و بچائی اور حسن معاشرت نے قید یول کے دنوں میں اس قدر کھرکرایا تھا کہ بادشاہ کے خواب کی کوئی تھی تجیر بناؤں کا تعمیر بناؤں کی حیث المقبد نی کی کہ کر خطاب کیا اور اپنی مقیدت کی وجہ سے دور جیل میں آیا اور دخترت یوسف علیدالسلام سے ہؤ کہ کہ کہ خطاب کیا اور اپنی مقیدت کی وجہ سے لئظ انصد بن کے بغیر بات کرناگوارہ نہ کیا۔

(۱۲) جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا حضرت بیسف علیہ السلام کے طرز عمل سے بیدواضح ہوا کہ جب کی دائی مسلغ سے

کسی کا کام پڑ جائے تو اسے ارشاد واصلاح کا ذریعہ بنالے جب حضرت بیسف علیہ السلام سے دوجوا نوں نے خواب ک

تجمیر بوچھی تو آپ نے تجمیر بعد میں بنائی اور موقع مناسب جان کر پہلے تو حید کی دعوت دے دی اور اپنا تعادف بھی کراویا کہ

میں کا فروں کی ملت پڑئیں ہوں اور اپنے باپ دادا ابر ایم آخی اور بعقو بعلیجم السلام کے بین پر ہوں جواللہ کے نبی تھے۔

میں کا فروں کی ملت پڑئیں ہوں اور اپنے باپ دادا ابر ایم آخی اور بعقو بعلیجم السلام نے جو بیفر مایا کہ بادشاہ سے میر اؤکر کردینا

اس سے معلم ہوا کہ صیبت سے جمٹا داکے کوشش کرنا اور کمی کو داسطہ بنانا بیقو کل کے خلاف نہیں ہے۔

اس سے معلم ہوا کہ صیبت سے جمٹا داکے کوشش کرنا اور کمی کو داسطہ بنانا بیقو کل کے خلاف نہیں ہے۔

(۱۸) کیے بھی اسباب اختیار کر لئے جا کمیں ہوتاوہ ہے جواللہ تعالی کی قضاء دقد رہی ہو جب اللہ کی مشیت ہو اور قضا وقد رکے اعتبار سے مقرر وقت آ چکا ہوسب بھی ای وقت کام دیتا ہے اور دوا بھی ای وقت فائد و مند ہوتی ہے دوا بنانے والے طبیب ہے ہی ای وقت ما تا تا ہوتی ہے بلکہ بعض مرتبدوعا کی بھی تو فیق اس وقت ہوتی ہے جب کام ہونے کا وقت مقرر آ پہنچا ہو و قعد جو ب ذلک کھیوا دعا کہ دوا اسباب اختیار کرتار ہے اللہ کے فضل کا آمید دار رہے جب اللہ علی ہوئے فائدہ جو ب ذلک کھیوا دعا کہ دوا اسباب اختیار کرتار ہے اللہ کے فضل کا آمید دار رہے جب اللہ علی میں رہنا پڑا گیر جب قضاء وقد رکے موافق جیل سے نظمے کا وقت وَرکر و بنا لیکن آ سے شیطان نے بھلا دیا لہذا چند سال جیل ہیں رہنا پڑا گیر جب قضاء وقد رکے موافق جیل سے نظمے کا وقت آ یا تو بادشاہ کا خواب اور جیل ہے نواب کی تعلیم اسب بن گیا۔

آ یا تو بادشاہ کا خواب اور جیل ہے نوات پانے والے کا یاد آ جانا حضرت یوسف علیم السلام کی رہائی کا ظاہر کی سب بن گیا۔

زیر حظم اور برد باری سے کا م لیا آ پ نے اسے کھی ملامت نہ کی اور یوں نہ قرمایا کہ تھدے سے اتنا کہا تھا کہا ہے آ قاسے میر ایڈ کرہ کردینا تونے کچھ بھی نہ کیا۔

میر ایڈ کرہ کردینا تونے کچھ بھی نہ کیا۔

(۲۰) حضرت بوسف علیداسلام نے بادشاہ کے خواب کی تجییر بھی دی اور خیر خواہا نہ مضورہ بھی دیا کہ سات سال تک جو غلہ پیدا ہوگا اس کو بالوں ہی میں محفوظ رکھنا تا کہ غلہ میں کیڑا نہ لگ جائے یہ ایک تجربہ کی بات ہے کہ جب تک غلہ خوشہ کے اندر رہتا ہے اسے کیڑا نہیں لگتا اس مصلوم ہوا کہ دنیا وی امور کے بارے میں مضورہ ویٹا اورائے تجربہ کے موافق انتظام کے طریقے سمجھا نا یکوئی بزرگی اور نیکل کے غلاف نہیں ہے اگر معاشی حالات درست کرنے کے لئے تجربات کو کام میں لایا جائے (جو شریعت کے فیل فیرنہ ہوں) تو یہ بات قائل کیرنہ ہیں ہے۔

(۲۱) عزیر مهر کے هر میں معزت بوسف علی السلام کی سال رہاں نے اوراس کی ہوی نے اکرام ہے رکھا کھلایا

پلایا حضرت بوسف علیہ السلام نے ان کی احسان مندی کوسا منے رکھا اور جب باوشاہ کے سانے اپنے معاملہ کی تحقیقات کا موقع

آیا تو انہوں نے معاملہ کوان عورتوں پر ڈال دیا جو تزیر مھری ہوی کی دعوت پر جمع ہوئی تھیں اور حضرت بوسف علیہ السلام کود کھے کہ

انہوں نے اپنے ہاتھ کا نے نے بات کوساف کرنے کے لئے بول فر ملیا مَا بَسَالُ النِّسُوةِ الَّنِی فَطَعْنَ اَیْدِیَهُنَ اور بول

نہوں نے اپنے ہاتھ کا کہ جو کے جو بات کوساف کرنے کے لئے بول فر ملیا مَا بَسَالُ النِّسُوةِ الَّنِی فَطَعْنَ اَیْدِیَهُنَ اور بول

نہوں فرد بول آخی اورا پے جرم کی اقراری ہوگئی اوراس نے برطا اقرار کیا الّی خصرت میں اُلْحَقُ اَفَادَا وَ دُتُهُ عَنُ نَفْسِه وَ اِلْهُ لَيْ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

(۲۲) جبشان دربار می دعفرت بوسف علیالسلام کی برأت ظاہر ہوگئ تو انہوں نے یوں فرما باو مَسَا اُبَدِیُ اَفْسِیتَی اِنَّ الْسَفْ مِ اَلْسَفْ عِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تحكم دياكرے إلا مَا رَحِمَ دَبِّى (بالالله تعالى رحمت فرمادے اور الله تعالى دينظيرى فرمائے وانسان گناموں سے نج سكتا ب) اس میں متفقوں پر بیز گاروں کو تعبیہ ہے كہ گناموں سے بچنے كی جوتو فیق موتی رہتی ہے اس پر نداتر ؟ كمیں اور ندناز كريں إِنَّ دَبِّى خَفُودٌ دُّحِيْمٌ (بلا شبريمرارب بزى معقرت والا اور بزى رحمت والا ہے)

(۲۳) قرآن تیم میں نئس اہارہ اورنئس لوامداورنفس منظمینکہ نتیوں کا ذکرآیا ہے حضرت بھیم الاست قدس سرہ بیان القرآن میں تحریر فرماتے بین کہ اہارہ اگر تو بہ کرئے تواس کی مغفرت فرمائی جاتی ہے اور مرتبہ تو بہ میں وہ لوامد کمہلاتا ہے'اور جو منظمینکہ ہے وہ کمال اس کالازم ذات نہیں بلکہ عنایت ورحمت کا اثر ہے لیں امارہ کے لوامد ہونے پر خفور کا ظہور ہوتا ہے، اور منظمینکہ تنہ ہے دہ کمال

(۲۲۲) حضرت بوسف علیدالسلام نے جوابی بارے میں اِنّسی حَدِیْ ظَا عَلِیْم فَر مایاس معلوم ہوا کردین ضرورت کے موقع برایخ کی کمال یا فضیلت کا ذکر کر دینا جا کز ہاوریداس تزکینٹس میں نہیں آتا جس کی ممانعت قرآن حدیث میں وارد ہوئی ہے بشرطیکہ اس کا ذکر کرنا غرورو تکبراور فخر کے لئے ندہو۔

(۲۵) حضرت بوسف عليه السلام نے ان سے قرمايا كرتم ادا جوايك بالد جب مقر سے غلہ لے كر واپس ہونے گئے تو حضرت يوسف عليه السلام نے ان سے قرمايا كرتم ادا جوايك باب شريك بھائى ہا ہ كی مرتباس كو بھی نے آ نا اگرتم اسے ساتھ نہ لاك تو پھر شہيں خائی جب ان كو كو ان ہے والد سے بيان كيا كہ عزيز مقر نے بيات كئى ہے كہ اسے بھائى كو ندلا وَ عَنو ظرفين ملے كا۔ اور بيريان كر کے انہوں نے قواہش ظاہر كى كہ ہميں پھر جانا ہے لبذا چھو نے بھائى كو ندلا وَ عَنو ظرفين ملے والد صاحب كو بيتي نے من وروت کہوں انہوں نے قواہش ظاہر كى كہ ہميں پھر جانا ہے لبذا چھو نے بھائى انہوں نے قوائی کہ بھون پر جو وسر تبین كيا بلكہ دھاظت كى نسبت اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى بھر ورون پھر اسے موائد تھا ہوں تا ہم اور منظم وى تو ساتھ اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى بھر ورون ہوں ہوں اگر تھا ہوں تھی ہوں اگر تھا ہوں تھی ہوں ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہ

وكَالَيْنَ مِنْ أَيْكِرِ فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ يَكُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ 6

اور ،بت ی نشانیاں میں آ سانوں میں اور زمین میں بن پر بدلوگ گذر تے میں اور وہ ان سے اعراض کے موسے میں

وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثُرُهُ مْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُ مْ مُشْرِكُونَ ۞ أَفَامِنْوَ النَّ تَأْتِيهُ مُمْ غَاشِيكٌ

اوران یں سے اکثر لوگ اللہ پرایمان تہیں لاتے مگر اس حال بی کد ترک کرنے والے بین کیا بیلوگ اس بات سے مطمئن بیں

صِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَايَنْ عُرُونَ ·

كان يرالله كى طرف سے مذاب كى كوأن أكى أفت أيز بيجوان كوكھر لے يا أن براجا تك قيامت، آجاد سادران كوفير محى شهور

### بیلوگ بہت ی آیات تکوینہ برگزرتے ہیں مگرایمان ہیں لاتے

قسف مد بیس : حضرت بوسف علیالسلام کا قصد بیان فرمائے کے بعد (جوآپ کی بوت پردائی دیل ہے) کا طبیان کا حال بیان فرمایا کہ جن لوگوں کو تو حید ہے اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے ہے عناد ہے۔ وہ اللہ کی نظافی ہیں ہے بہت ی سکو بی نشانیاں و کیستے ہیں اور فود آسانوں کا وجود بھی اللہ تکو ذات عالی کی صفت تخلیق پردالات کرتا ہے جس ہیں اس کا کوئی شریک نیس اور اس بات کوس بی تسلیم کرتے ہیں اس طول کی ذات عالی کی صفت تخلیق پردالات کرتا ہے جس ہیں اس کا کوئی شریک نیس اور اس بات کوس بی تسلیم کرتے ہیں اس طرح زین اللہ تعالی کی مبت بدی نشانی ہے اور اس بی بہت کا نشانیاں ہیں ان سب نشانیوں کو بیلوگ و کھتے ہیں سفر میں جاتے ہیں بہت ایکی جیزیں سامنے آئی ہیں لیکن ہر بھی اللہ تعالیٰ کی تو حید کی طرف نیس آتے اجب آئیس تو حید کی دوت وی جاتے ہیں ترک ہے ہیں تاہم اللہ تعالیٰ کوئی منانی ہے ہی ترک کے بیان ہو دول کی بھی عباد ست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شریک مانے ہیں اور بالکس اطمینان ہے دان اوگوں کا شاق حید پر ایمان ہے تاہم منانی اس کوئی منانی ہیں تو حید پر ایمان ہے کہ اس اس خوا کی کا عذا ب نظر و حید پر ایمان ہے کہ در سالت کا آئیس اس بالہ کا شریک میانی کا عذا ب نشانی کی کا عذا ب نشانی کی کئیس آئیس آئیس کی منانی ہو کہ ایک کا عذا ب نشانی کا عذا ب نشانی کا کا عذا ب نیا گوئی کا عذا ب نا ہو گوئی کا عذا ب نشانی کی کا عذا ب نا ہو گوئی کا عذا ب نہ ہو گوئی کی آئیس فریک کی دیمو و ھیڈا کھو کہ تعالیٰ انسانی اس کی اس کر کی کی دیمو کی اس کوئی کی ترک کی کی دیمو کو ہو کہ کوئی کی کی ترک کی کی دیمو کو کہ کا کی کی کھوئی کوئی کی کہ کوئی کی کہ کوئی کی کا کوئی کی کی کھوئی کوئی کی کھوئی کوئی کی کھوئی کوئی کی کھوئی کوئی کوئی کی کھوئی کی کھوئی کوئی کی کھوئی کوئی کی کھوئی کوئی کہ کوئی کوئی کی کھوئی کوئی کی کھوئی کوئی کوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کوئی کی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کوئی کی کھوئی کوئی کی کھوئی کوئی کوئی کی کھوئی کوئی کے دائی عذا ب خور کی عذاب کوئی کے دائی عذاب کوئی کے دائی عذاب کوئی کے دائی عذاب کوئی کے دائی عذاب کوئی کوئی کے دائی عذاب کوئی کے دائی عذاب کوئی کے دائی عذاب کوئی کے دائی عذاب کوئی کے دائی عذاب کوئی کے دائی عذاب کوئی کے دائی عذاب کوئی کوئی کے دائی عذاب کوئی کے دائی عذاب کوئی کے دائی عذاب کوئی کے دائی عذاب کوئی کے دائی عذاب کوئی کے دائی عذاب کوئی کے دائی عذا

قُلُ هٰذِه سَيِيلِي آدُعُوا إلى اللهِ على بَصِيرُة الأوكان اللهِ وسُبطن البَعَيْن وسُبطن آباهم الله على الله على الله كالمرف بلاتا مول بن بعيرت برمون ادر دولوك بمي جنون في يرادا جاع كيا اور

اللهِ وَمَا آنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

-الله ياك ب اور بي مشركين بي سي تبين مول

## ﴿ آب فرماد يجيئ كه بيميراراسته إلله كي طرف بلاتا مول

فق عدید : اس آبت شریف شریالا تعالی شاند نے اپ نی ( علی ایک کی تھے فر ایا ہے کہ آپ واضح طور پر او کول سے کہد وی اور کفار اور سرکین کے میا سے اعلان فر مادیں کہ ش جی راہ پر ہول مدیمرا راستہ ہے جو تو حید کا راستہ ہے شی الشد کی طرف بلاتا ہوں اور میری بدوجو ہوں ہو ہوں ہو ہی ہے ما تھ ہے اور شعرف یہ کہ بھی ہوت پر ہوں بلکہ جن لوگول نے میرا اجاع کیا وہ بھی ہوں تی ہوں تی میں بی تا لفت کرلوش ہر حال اپنے عقیدہ اور شل پر قائم ہول جو تھی ہی ہوں کہ کہ بھی مسلمان ہوں بھر رسول الشہ علی ہے کہ بی بی تا لفت کرلوش ہر حال اپنے عقیدہ اور شل پر قائم ہول جو تھی ہی ہوں کہ کہ مسلمان ہوں بھر رسول الشہ علی ہے کہ بی بی تا لفت کرلوش ہو اس پر لازم ہے کہ پوری طرح دین اسلام پر جھے کی تھی کہ کو گئی کوئش میں اور قلب میں جگہ نہ دے اور دائن سے بات کرے کی جش سے ذرایجی نہ دیے د پی اس کرے تو خوب بڑھ ہی تو ہو کہ ہو میں الشدی یا کی بیان کرتا ہوں) ہر طرح سے شرک سے اللہ تعالی کی تنزیہ بیان کرتا ہوں۔ وَ مَسَانَا مِن الْمُنْسِ کِیٰنَ (اور میں مشرکیوں جس سے نہیں ہوں) مشرکیوں جب کی کھوائہ تعالی کی تنزیہ بیان کرتا ہوں۔ وَ مَسَانَا مِن الْمُنْسِ کِیْنَ (اور میں مشرکیوں جس سے نہیں ہوں) مشرکیوں جو کہ کی جو اللہ تعالی کی تنزیہ بیان کرتا ہوں۔ وَ مَسَانَا مِن اللّٰمُ مِن اللّٰم کی اللہ ہوں اللّٰم ہوں بھی بھی جو اللہ تعالی کی تنزیہ بیان کرتا ہوں۔ وَ مَسَانَا مِن اللّٰم فروں بیزار ہوں۔

وَمَا الْسَلْنَا مِنْ قَبُلُوكَ إِلَا رِجَالًا نُوجِي الْيُهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُلْ اَفَلَمُ لِيدِيرُوا اور م نَهُ بِ بِلِعِيْ مُرسِل بِعِب آرى فَيْ وَقَدْ بَنِينَ كَدَبْ اللّهِ مَنْ اَهْلِ الْقُلْ اَفَلَمُ لِيدِي فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَالْيُفَ كَانَ عَاقِهُ اللّهِ إِنَى مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَكَ الْالْمُورَةِ حَيْرٌ وَ زين مِن ثِينَ عِي بُرِي و و و كِي لِي كران وكون كا كما انها مواجوان سے بِيلِ كذر بر البد آفرت كا كم بجر ب لِلْوَيْنَ الْقُولُ الْفَلَولُ الْفَلَولُونَ عَلَيْ اللّهُ وَالْمُلْكُونُ الْفَلُولُونَ عَلَيْ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### آپ سے پہلے جورسول بھیجے وہ انسان ہی تھے

ت فسيسو: مشركين كدادردوس كفار كرمائ جبرسول الشيطية في اي دعوت في كادرفر مايا بن الشيطية المراق والمراج مايا بن الشيطية الله كادر مرح مرح كرا من المرح مرح كرا الشيطية الله كادر مرح كرا الشيطية الله كادر مرح كرا المرح مرح كرات المرح مرح كرات المرح مرح كرا المرح مرح كرات المرح مرح كرات المرح المرح مرح كرات المرح المرح كرات المرح المرح مرح كرات المرح المرح كرات المرح المرح كرات المرح المرح كرات المرح المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح المرح كرات المرح المرح كرات المرح المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات المرح كرات

بات بھی تھی کہ آپ تو ہمارے جیسے آ دی ہیں رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ ثانہ نے ان کا جواب دیا کہ ہم نے جھتے بھی رسول پہلے بھیج ہیں وہ سب انسان ہی تھے جو مختلف بستیوں کر ہنے والے تھے یہ دھزات اپنی امنوں کی طرف بھیج گئے اوران کوئی کی دعوت دی اوراس میں بہت بری عکمت ہاوروہ یہ کہ ہم جنس ہی ہم جنس کو سیح طریقہ پر جمایت و بسکتا ہے قوا آ بھی اور فعلا بھی کہ یہ نوان سے بھی بٹا سکتا ہے اور یہ جارت و بسکتا ہے قوا آ بھی اور فعلا بھی کی زبان سے بھی بٹا سکتا ہے اور فعلا عمل کر کے بھی دکھا سکتا ہے اور یہ بات فرشتوں کے ذریعے حاصل نہیں کی ونکہ ان میں انسانی مزاج اور طبیعت نہیں ہے لہذا عمل کر کے نہیں دکھا سکتے آ بہت کہ کہ مرکز ہوں وہ بھی انسان ہی تھے ان دھزات کی امتوں نے ایسے بی اور فول اللہ علیا واقعہ نہیں ہے جو آپ کے تاظیمین اٹھار ہے ہیں یہ کوئی بہلا واقعہ نہیں ہے جو آپ کی ویش کی امتوں نے ایسے بی کہ رسولوں نے مبرکیا آپ بھی مبرکر ہیں کے سافی سور ۃ الو علد قَدالُو آ اِن مُنتُمْ اِلَّا بَشَورٌ مِنْ کُلُنَا اَلٰی آخو الآیتین)

اَفَ لَمَ مَ يَسِيرُوُا فِي الْاَدْضِ السمَى كَاطَيْن كُونَدَ كَيْرُمانَى اورارشادفرمايا كَمْ تَو حيد برنيس آت رسول الله عَلِظَةً كَلَ وَحِوْت بِكَان نِيسَ وَهِر فَى الْاَدْضِ السمَى كَاطَيْن كُونَدَ كَيْرُمانى اورارشادفرمايا كَمْ تَو حيد برنيس آت رسول الله عَلَيْن وَعِر فَى الله عَلَيْن عِلَى الله عَلَى الله كُون كَان عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

وَالسَدُّارُ الْاَحِوَةُ خَيْوٌ لِلَّذِينَ اتَّقُوا لَيني جوبند فِقَوَىٰ احْتيار كرتے بِن كفروشرك يہ بجة بين كنا مول بے دور بت جي بين كنا مول بے دور بت جي فرائفن واجہات كا اجتمام كرتے بين ان لوگوں كے لئے دارا خرت من برى برى نوئينس بين اور دارا خرت ان دور بين ان اور دارا خرت ان دور ك ان دنيا وى نفع كى چيزوں سے بہتر ہے جن سے الل دنيا چيكے موتے بين اور ليہ چيزيں انجين ايمان سے روك راق بين اور اعمال خير سے دور كورى بين افسالا تعقِلُونَ (سوكياتم بحدثين ركھتے) قانى كو باقى برتر جي ديتے مواور يد خيال دين اور اعمال خير سے دور كورى اين اس بات كي نيس كر بھى جي دنيا اور آخرت عن عذاب من جتلان بي و كے۔

حتى إذا استانىك الرُسُلُ وظُنُّوا الكَهُمْ قَلْ كَانِهُمْ الْمَاعَ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللهُ 
## ہماراعذاب مجرموں سے ہٹایانہیں جاتا

قضعه بين : پہلی آیت میں پرائی امتوں کی تحذیب اور بلاکت کاذکر تھا اس آیت میں ان کی تحذیب کی ہجھنسیل بیان فرمائی معضرات انبیاء کرام میں اصلہ قوالسلام کو بی بھین تو تھا کہ مکذ بین و مشکرین کے مقابلہ میں ضرور ہماری بدو ہو گی الیکن بدو میں ویر لگی و تم اس فی و نیا میں منبک رہے میں وا رام سے زندگی گزارتے رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں مبلت دی جاتی رہی اس کو دیکھ کر حضرات انبیاء کرام میں ہم العلوٰ قوالسلام نے گان کر لیا کہ آم نے جو بیہ مجھا تھا کہ جلد ہی ہماری بدو ہوگی اور دعمن جلد بلاک ہوں کے ہمارا بیدگمان سی منہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلق بدد کا وعدہ تھا اس کا کوئی وقت مقررتیس قرمایا تھا لہٰذا جلدی بدد آنے کا خیال کرنا بیا پی طرف سے ایک گمان تھا اور دشتوں کولی مبلت ل جانے کی وجہ سے بچھا ایا وہ کہ کویا و نیا میں ہماری بدد نہوگی بیاس کے قریب ہے جو سور قالینز وہیں ہے۔ خشبی یَنْفُول الرَّسُولُ وَ الَّذِیْنَ الْمَنُولُ الْمَعُولُ اللهُ 
والمعنى ان مدة التكذيب والعداوة من المكفار وانتظار النصر من الله تعالى قد تطاولت وتمادت حتى است عروا القنوط وتوهموا عنها ان لا نصولهم في الدنبا انتهى هذا على قراة كذبوا بالتخفيف التي هي قراة المكوفيين وقررانة الآخرين منهم عائشة رضى الله عنها بالتشديد فسوت الاية كما روى عنها البخاري في تفسير هذه الآية بحاص ٢٨ هم اتباع الرسل الذين أمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستاخو عنهم النصر حتى اذا استنس الرسل مهن كذبهم من قومهم وظنت الرسل ان اتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك وفي معنى الآية وجه آخر ذكره ابن كثير عن ابن عباس وهو انه لها ايست الرسل ان يستجب لهم قومهم وظن قومهم ان الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك (صاحب روح المعالي فرمات إلى أيت كامتن بهت بحي الأولى المراقب الموسل ان يستجب كامتن بيب كدفاري طرف عربي الموارث في الرقار المعالي في الرقال كن عرضه والمحالي في المقار المحالي في المراقب المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل الم

ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدوآ گئے۔اور آیت کے مقبوم میں ایک توجیہ اور بھی ہے جوابن کشیر نے تھفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ سے تقل کی ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول قوم کی طرف سے اطاعت اعتبار کرنے سے مایوں ہو گئے اور قوم والول نے خیال کیا کہ انہوں نے رسولوں کوجھوٹا کرویا ہے۔اس پرانٹہ تعالیٰ کی مدوآ گئی) (جہس ۲۹۸)

# لَقُكُ كَانَ فِي قَصَصِهِ مُوعِبُرُهُ لِأُولِي الْكَلَّابِ مَا كَانَ حَدِيدًا يُفْتَرُى وَلَكِنَ البَدِ ان كَ صَوْل بِنَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَانَ اللَّهُ عَلَى كَانَ اللَّهُ عَلَى كَانَ اللَّهُ عَلَى كَانَ اللَّهُ عَلَى كَانَ اللَّهُ عَلَى كَانَ اللَّهُ عَلَى كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

### ان حضرات کے قصول میں عقل والوں کے لئے عبرت ہے

قسف مدید و یسورہ یوسف کی آخری آیت ہاں بی چار باتش بتائی ہیں اول یہ کر حضرات انہا مرام بلیم السلام اوران کی قو موں کے قصول ہیں عقل والوں کے لئے عبرت ہولوگ اپنی عقل کو کام میں لگاتے ہیں فورو فکر کرتے ہیں وہ عبرت عاصل کر لیتے ہیں دوسری بات یہ بتائی کہ یہ قرآن جو بڑھاجا تا ہا اور دوست و دشمن سب سے سامنے ان کی حلاوت کی جاتی ہوئی ایسی چواہم سابقہ کے کہ جاتی ہوئی ایسی چواہم سابقہ کے واقعات بیان کے ہیں وہ بھی تراشے ہوئے نہیں ہیں پھراس سے دورکیوں بھا گئے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن ما سابقہ آ سائی کتابوں کی تقد این کر آن جو قو حید کی دعوت ان کتابوں میں تھی وہی قرآن مجید ہیں ہے پھر قرآن کی موقعہ ہی تیسی میں کر ہے نامی کر یہود و نسار کی جوائل کتاب ہیں ان کوقہ قرآن سے دور بھا گئے کا کوئی موقعہ ہی تیسی حیس ہے بھر قرآن کی حید کی تو قرآن سے دور بھا گئے کا کوئی موقعہ ہی تیسی کرتا ہے اوروہی بات بیان کرتا ہے جوان کی کتابوں میں ہے قو سب سے پہلے ان کوقہ ل کرتان میں ہے تا کہ ان کتابوں کی میں ہو سب سے پہلے ان کوقہ ل کرتان میں ہے تو سب سے پہلے ان کوقہ ل کرتان میں ہوائل تو ایک کا کوئی موقعہ ہی دورتھا کہ ان کو تو ہوئی ہو تا ہوئی ہوائل کی تابوں میں ہوائل ہی تابوں کی میں ہوائل ہوائل کوقہ ہوئی ہوائل کو تابوں ہیں ہوائل ہوائل کو تابوں ہیں ہوئی ہوائل کوقہ کو تابوں ہیں ہوئی ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہوائل ہ

نیزید قرآن ایمان والوں کے لئے ہوایت بھی ہے رحت بھی کیونکہ بھی حضرات اس کے احکام قبول کرتے ہیں اور اس کی آیات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

> وقد تم تفسير سورة يوسف عليه السلام والحمد لله على الاتمام والصلاة على رسوله البدر التمام وعلى آله وصحبه البررة الكرام

ُوْنَ°اللهُ الَّذِي رَفْعُ التَّمُوٰتِ بِغُيْرِعَبَ بِرَوْمُ إِنَّهُ ڵڡٛ۫ڗٷۛقِٮؙؙۏۛڹ۞ۘٷۿؙۅٳڷڋؚؽؙؠڰٳڶٳۯڞؘۅؘڿۼڶ؋ۣۿٵ۫ۯۅٳڛؽ تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر اور اور وقل ہے جس نے زمین کو پھیلادیا اور اس میں پہاڑ لَ فِيْهَا زُوْجَيْنِ الثُّنكَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَازُرُ اور سمری بیدا فرہ دی اور ہر حتم کے مجلول سے دو دو فقسیں بیدا فرمائی اور رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ۥ ۊڒؙؿۯۼ۠ۊؘؠۼۣ۬ؽڵڝڹؙۅڬٷٷۼؽڒڝڹؙۅٳڹؽؙٮڡۧؽؠؠٵ؞ٟٷٳڿؠۣ<sup>ۺ</sup>ۅٮؙڡؙڝؘ۫ ا كيكودوسر يرفضيت دية بن بالشباس بن ان لوكول ك لي نشائيال بي جومجو ع كام لية بير-

آ سانوں کی بلندی سمس وقمر کی شخیر اور زمین کے پھیلا و سچلوں کی انواع واقسام میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدا نیت کی نشانیاں ہیں قضصید: یہاں سے سورۃ الرعدشروع ہوری ہاں کی ابتداء المفراہ ہے جوروف مقطعات میں ہے ہاں کے معنی اللہ تعالیٰ عی کو معلوم میں پہلے تو فر بالا تسلک آنسات المسجنہ یہ تماب کی لین قرآن کی آبات میں پھر قربالا واللہ تی اللہ تی اللہ تی اللہ تی اللہ تی اللہ تو اللہ تی اللہ تو اللہ تی اللہ تو اللہ تی اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو ال

سورہ یس میں آفاب کے بارے می فرمایا وَالنَّمْ مُسُ فَجُرِی لِمُسْتَقَرِ لَّهَا ذَلِکَ تَقُدِیرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ
(اور آفاب ایج مُعکانے کی طرف چی رہتا ہے بیا ندازہ با ندھا ہوا ہے اس کا جوز بردست علم والا ہے )۔

اورجا تدك بارے يس قرمايا وَالْمُقْدَمُو فَدُرُنْهُ مَنَازِلَ حَنَى عَادَ كَالْعُرُجُونِ الْعُوْجُونِ الْقَدِيْمِ (اورجاند كاليرمة مَركيس يبال تك كدايداره جاتا ہے جيے مجوركي يراني تهني)۔

مردوں کوز عدہ کرنے پر قدرت ہائی کے تھم سے قیامت قائم ہوگی وہ مردوں کوز عدہ فرمائے گا جو حساب کے موقع پر حیاضر ہوں گے اوران کے ہار سے ہیں اللہ تعالیٰ عدل وانساف کے ساتھ فیصلے فرمائے گا ای کو بسلے آغا و بنگ نے سے تعبیر فرمایا و بھو اللہ نے مقد الآؤ من (اورائلہ وہی ہے جس نے زہین کو پھیا دیا اوراس میں ہوتھل پہاڑ پیدا فرماد ہے جوائی اپنی جگیوں پر جے ہوے ہیں ) سورہ لقمان ہیں فرمایا و اللہ فی فی الآؤ من دَوّ اسبی اَن تبعید بنگ کے کہ اللہ نے زہین پر بھاری ہوتھل پہاڑ وں کو ڈوال دیا تاکہ ذہین تبہار سے ساتھ ترکت نہ کرے اس میں پہاڑ وں کے پیدا فرمائے اوران کو پیشا نے اور ذہین پر جمادی کی تھمت بیان فرمائی و آفھنو آ (اورائلہ نے زہین ہیں پہاڑ وں کے پیدا فرمائے اوران کو انسانوں کے پائی پینے اور جانوروں کو پلانے اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی تظیم فعیس ہیں آئی آ ہے شریف ہو سیمائن نہیں ہے اگر زمین کروی ہوجیسا کہ انمائوں کے ہونا ہو ہیں کہ بوسکا ہے کو تکہ پھیلا و کے لئے کئی چیز کا اول ہے آخر تک طول وعرض کو جوائیک بہت بری گئید سے نسبت ہو انسانوں کی آ بادیوں کو جیسا کہ سطح واحد پر بی جارہ ہوئی کے حوال وعرض کو جوائیک بہت بری گئید سے نسبت ہونیا اور سفر کرنا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ سطح واحد پر بی جارہ ہیں جارہ ہیں گئید کے نسبت ہونی گئید سے نسبت ہونی آبادیوں کو جیسا کہ سطح واحد پر بی جارہ ہوئی کے حوال وعرض کو جوائیک بہت بری گئید سے نسبت ہونی آبادیوں کی آبادیوں کو جیسا کہ کے جیلاؤ کے وہ نسبت بھی تی ہیں ہیں ہے۔

وَمِنْ كُلُّ الشَّمُواتِ جَعَلَ فِيهَا ذَوْجَيْنِ النَّبِيُ (اورزشن ش برطرح كيهلون عي سے دودوقهم كي كل بيدا فرائ الشموات الموجودة في الدنيا صوبين الما في المدنيا حيث بواج الموجودة في الدنيا صوبين كال صاحب الروح من الموجودة في الدنيا حيث بواج وصنفين اما في الملون كالا بيض والاسود اوفي المطعم كالمحلو والمحامض اوفي القدر كا لصغير والمحبير اوفي الكيفية كالحادو البارد فيها اشبه ذالك واصاحب دوح المعانى فرائ بين موجودتام كالون كالا بيض والاسود اوفي المطعم كالمحلو والمحامض اوفي القدر كالمصنور والمحبير اوفي الكيفية كالحادو البارد فيها اشبه ذالك واصاحب دوح المعانى فرائ بين موجودتام كالوري المحالي المورد والمحادو البارد فيها المنه ذالك واصاحب دوح المعانى فرائ بين موجودتام كالوري المحادث بين المحادث بين موجودتام المحادث المحدد كالورد كي معادر كالمحادث بين المحدد كالمورد كالمحادث المحدد كالورد كي المحدد كالورد كالمحدد كالورد كي المحدد كالمحدد كال

مستجورات (الاید) اس آیت بین الله تعالی نے زمین کی پیداوارکا تذکرہ فرمایا اس پیداوار میں ہو تجائب قدرت ہیں ان کو بیان فرمایا اس بیداوار میں ہو تجائب قدرت ہیں ان فرمایا اس بیداوار کی بیان فرمایا اس بیداوار کی بیان فرمایا اس بین انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھیور کے درخت ہیں جن ہیں بعض درخت ایسے ہیں کہ اور ہواکہ ایک تن ہیں بعض درخت ایسے ہیں کہ اور ہواکہ ایک تن ایک سے خور کے دو سے ہوجاتے ہیں اور عام ورختوں ہیں ایسانی ہوتا ہے اور بعض درخت ایسے ہیں جن کا آخر تک ایک بی تا اس مینا ہے جو مردوں میں مختلف ہوتے ہیں بعض بھاوں کو بعض دوسر سے بھول کو ایک می اطرح کا بافی بیا یا جا ہے لیکن اس کے باوجود مردوں میں مختلف ہوتے ہیں بعض بھاوں کو بعض دوسر سے بھول پر فضیلت حاصل ہوتی ہے ایک بی از مین ہے ایک بی بیان ہوتے ہیں اور یہ بات بھی دیسی عالی ہے کہ کھاری ذمین ہے بھی دیسی ہی ہیں ہیں تا بلاخود کھاری ذمین کے بھل بھی جیمن کے بیان ہوتے ہیں کہاری ذمین کے کھاری زمین کے کھاری زمین کے کھاری بن پر غالب آ جا تا ہے گات ان فیز وں کود کھی کر ان کے خالق و مالک کو ہوت ہیں جیمن کے تا ہے گات کے ان فیل کو کہاری زمین کا ترفیق کوئری بن پر غالب آ جا تا ہے گات کود کھی کر ان کے خالق و مالک کو بیجیان کیتے ہیں جوان کیتے ہیں ایک کھی کھی کوئری بن پر خال کی گاتی ہونائی و مالک کو کھی کر ان کے خالق و مالک کو پہیان کیتے ہیں جوان چیز وں کود کھی کر ان کے خالق و مالک کو پہیان کیتے ہیں جوان چیز وں بھی اپنی بیکھی کوئری نہیں کرتے و وائل عقل میں گئیں۔

وَإِنْ تَعْجُبُ فَعَجِبُ فَعَجِبُ فَوْلَهُ مَرَ ءَ إِذَا كُتَاتُوا بَا كَالُونِ خَلْق جَدِيهِ هُ أُولِيكَ الرارارَة بَ وَتِي بَعِيدِ بِهِ وَلَا لَا تَعْلَلُ فَى اَعْنَاقِهِمْ وَالْوَلِيكَ اَصَعْبُ النَّالِ عُمْ مُ الْمِينَ كَفَرُ وَالرَّحِ النَّالِ عَلَى الْمَعْلَلُ فَى اَعْنَاقِهِمْ وَالْوَلِيكَ اَصَعْبُ النَّالِ عَمْ مُ النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّلِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّلِ عَلَى النَّلِ عَلَى النَّلِ عَلَى النَّلِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّلِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

# منكرين بعث كاانكار لائق تعجب إن كي لئے دوزخ كاعذاب ب

قف مدیق ان آیات میں اول تو یفر مایا کہ اے نی عظیمہ اگر آپ کو کا طبین کے افکار قیامت سے تعجب ہے تو آپ کا تنجب واقعی مرکز خاک ہوجا کیں گے تو کیا پھر نے سرے سے ہماری تنجب واقعی مرکز خاک ہوجا کیں گے تو کیا پھر نے سرے سے ہماری پیدائش ہوگی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر سے ان کے سامنے ہیں ان کے ہوتے ہوئے پھر تنجب کررہے ہیں کہ ہم کیسے بیدائش ہوگی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر سے ان کے سامنے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کو قود کے دور کے ہم خوداور ہمارے آیا ، واجداد موجود نیس تھے سب کو خالق جل مجدہ نے پیدا فر مایا ہے نظف سے نطف بھی ہے جان ہے جس نے نطف میں جان ڈال دی وہ اس پر بھی قادر ہے کہ کئی سے دوبارہ پیدا فر ماد سے اور شیل کے اجزا وہیں دوبارہ جان ڈال دے۔

اُولَیْنَ الْذِینَ کَفَرُوا بِرَبِهِمُ وَاُولَیْکَ الْاَغُلالُ فِی اَغْنَاقِهِمْ یده اوگ بین جنهوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے اُن کی سے ایک سزایہ ہے کہ ان کی ساتھ کفر کیا ہے وہ اُن کی سے ایک سزایہ ہے کہ ان کی ساتھ کفر کیا ہے وہ اُن کی سے ایک سزایہ ہے کہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوئے واُن لَیْنِکَ اَصْحَابُ النّادِ هُمُ فِیْهَا خَلِدُونَ (اور بیلوگ دوز خ والے بین اس میں بمیشدر بین کے )۔

پیر قرمایا و بست عبولونک بالسّینه فیل المنعسنة (آپ سیداوگ عافیت سے پہلے مصیبت کے جلدی آجانے کا تقاضا کرتے ہیں) یعنی ان سے جو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاو ورنہ ہیں دنیا آخرت ہیں عذاب بھکتنا ہوگا تو بطوراستہزاء اور تسخر کہتے ہیں کہ لاو عذاب لاکر دکھا دو پہلوگ عافیت سے اور سلامت والی عالت میں جی رہے ہیں اس کے بجائے عذاب طلب کردہ ہیں چونکہ عذاب والی بات کو جموث بجورہ ہیں اس لئے عافیت اور سلامتی کا جووفت الله تعالیٰ کی قضا عذاب طلب کردہ ہیں چونکہ عذاب والی بات کو جموث بجورہ ہیں اس لئے عافیت اور سلامتی کا جووفت الله تعالیٰ کی قضا وقد رہی مقرر ہے اس کے پورا ہوئے سے بہلے ہی عذاب آئے کی رہ لگارے ہیں آہیں سیمعلوم ہیں کہ جب عذاب آجائے گا تو نالا نہ جائے گا تو فائن ما یکھی شہر کہا یا تھا ہے گا تو فائن ما یکھی شہر کے اس سے کا تو او ان سے ہنایا نہ جائے گا تو وہ ان سے ہنایا نہ جائے گا تو وہ ان سے ہنایا نہ جائے گا تو وہ ان سے ہنایا نہ جائے گا تو وہ ان سے ہنایا نہ جائے گا تو وہ ان سے ہنایا نہ جائے گا تو وہ ان سے ہنایا نہ جائے گا تو وہ ان سے ہنایا نہ جائے گا تو وہ ان سے ہنایا نہ جائے گا تو وہ ان سے ہنایا نہ جائے گا تو وہ ان سے ہنایا نہ جائے گا تو وہ ان سے ہنایا نہ جائے گا تو وہ ان سے ہنایا نہ جائے گا تو وہ ان ہنا تی نہ کہ تو ان ہونے گا تو وہ ان ہونے گا تو وہ ان ہنا ترائی ہو جائے گا تو وہ ان ہیں تا زل ہو جائے گا

وَقَدْ حَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُكُ ( حالانكران سے پہلے عذاب كرسواكن واقعات گذر بيكے بيں ) يعنی ان سے پہلی قومول پرعذاب آ چنا ہے تار اب كے اور وگل ہے ہود گل ہے ہور گل ہے ہود گل ہے ہود گل ہے ہود گل ہے ہود گل ہے ہود گل ہے ہو ہوں العقوبة المفاضحة منطقة كشمرة و تشمرات وهي العقوبة المفاضحة منطقة كشمرة و تشمرات وهي العقوبة المفاضحة منطقة كشمرة و تشمرات منطب ہے گئاہ كركے جو المنطق ہو ہوگئاہ كركے ہو ہوگئاں منطب ہے گئاہ كركے جو المنطق ہو ہوگئاں ہے ہوگئاں منطب ہے گئاہ كركے جو المنطق ہو ہوگئاں ہے ہوگئاں ہے گئاہ كركے جو المنطق ہوگئاں ہے ہوگئاں ہے ہوگئاں ہے ہوگئاں ہے ہوگئاں ہے ہوگئاں ہے ہوگئاں ہے ہوگئاں ہے ہوگئاں ہوگئاں ہے ہوگئاں ہے ہوگئاں ہوگئاں ہے ہوگئاں ہے ہوگئاں ہے ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں ہوگئاں

وگ اپنی جانوں برظم کرتے ہیں اللہ تعافی ان کو معاف فرمانے والا ہے (مجمعی توبہ سے بھی بلاتو ہو بھی صنات کے ذریعہ سیات کا کفار وفر ما کراور بھی اموال واولا دوغیرہ میں مصیبت بھیج کر) اور اللہ تعافی خت عذاب دیے والا بھی ہے (مغفرت والی بات بن کرسر کشی اور نافر مانی میں آسے ہوھتے ہوئے نہ جلے جائیں اگر گرفت ہوگی تو عذاب کی مصیبت سے فیج نہ کس کے کافروں کی مغفرت کے لئے لازم ہے کہ کفر ہے تو بہ کریں اور اہل ایمان سے جو گناہ سرز وہو جاتے ہیں ان کی مغفرت کی صور تیں متعدد ہیں جوابھی او پر بیان کی مغفرت کی صور تیں متعدد ہیں جوابھی او پر بیان کی گئیں۔

فر ماکشی معجز وطلب کرتے والول کا عناو: پھرفر ما یاؤی قُولُ الَّذِینَ کَفَرُ وَالْوَلَ اَنْدِلَ عَلَیْهِ ایَهُ مِنْ وَالْمِی معجز وطلب کرتے ہیں کہ اگرا پر رسول ہیں تو آپ کی تصدیق اور تا کیدے لئے وہ مجز وظاہر ہوتا جاہیے جو ہم چاہتے ہیں) جاہلوں نے ضد وعنا داور ایمان لانے ہے انکار کرنے کے لئے جو حیلے تراشے تھے ان میں ہے آپ یہ بھی تھا کہ ہم جو مجز و چاہتے ہیں وہ فاہر ہوتا جا ہے اس میں ہے آپ یہ بھی تھا کہ ہم جو مجز و چاہتے ہیں دہ فاہر ہوتا جا ہے اس میں ہے آپ یہ بھی تھا ورائل ہیں جب دلائل ہے حق واضح ہوگیا اور نی کی نبوت تا ہت ہوگئی تو نبی پر ایمان لا نافرض ہوجا تا تھا کیں پھر بھی اللہ تو ان کی طرف ہے فضل ہوتا تھا مجزات فاہر ہوجا تے تھے جن لوگوں کو ما نانہ تھا اور ما ننانہ تھا انہوں نے کہ دیا کہ ایمان لاتے تھے اور نہ مجزود کھ کر ایمان لاتے تھے اور نہ مجزود کھ کہ کہ دیا کہ ایمان لاتے تھے ان کے کہنے کے مطابق بھی بعض مجزات فاہر ہوئے کیں جنہیں عناد تھا اور ما ننانہ تھا انہوں نے کہدیا کہ

کے کسی خطے میں کسی نبی کے تشریف لانے کا تحقیقی شوت نہ مطیقو اس ہے آیت کے مغبوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا نبی نسآ ئے تو ان کے نائب ھادی ضرور آئے محوجمیں ان سب کی تفصیل معلوم نہ ہوئیز رہیجی مجھے لیما جائے جس کسی کی نبوت کا ثبوت نہ ہوات خواہ تو اہاں کے نہیوں کی فہرست میں شار کر لیمنا کہ اقوام عالم جن ہے کوئی نہ کوئی قوم اس کی طرف منسوب ہوتی ہے اور ان کے نہ جب کا چینوا اور بانی ہے بیغلط ہے اور گمراہی ہے بعض لوگ ہند دوئن برحسٹوں اور زر تشنوں کے بروں کو جی مانے کو تیار میں بیضلالت اور جہالت کی بات ہے بیلوگ آیت کریمہ وَ لِنگُلِ فَوْمِ هَا جَسَالل کرتے ہیں اول تو آیت میں لفظ ھا دہ لفظ نی نہیں ہو دسر سے لفظ نی تھی ہوتا تب بھی کسی کو بلا دلس شرق محص انگل ہے نبی مانا غلط ہے بھران اقوام کے چینواول کی تعلیمات نقل ہوتی چی آرتی ہیں ان میں شرک ہے اور ان میں ہیں ہوتی کہ چوتھوریی سے بھی اور ان میں ہیں ہوتی ہوتی شعار سامنے آئی ۔ ہیں وہ نگی تصویم یں ہیں کوئی نبی نگا نہیں روسکا شرم اور حیاء تو حضرات انبیاء کرام علیم السلام کا تصوصی شعار ہے نگا رہے والا کیسے ہی ہوسکا ہے؟ بال بیا کہ احتمال ہے کہ جو حضرات انبیاء کرام علیم السلام کا تصوصی شعار ہے نگا رہے والا کیسے ہی ہوسکا ہے؟ بال بیا کہ احتمال ہے کہ جو حضرات موحد تھان کے بائے والوں نے ان کے دین میں شرک داخل کردیا ہواور ان کی نگی تصویم میں خود ہے تو یک نیوت فیمن کر نے کا کوئی راستہ نہیں اور بیا دلیل شری کسی کی نبوت کا اعلان فرما دیا تو اس کے بعد کسی کی نبوت کا اعتماد رکھنا ہمی باطل ہے اور جب اللہ تقول نے نبوت فتم فرمانے کا اعلان فرما دیا تو اس کے بعد کسی کی نبوت کرنا وراس کی تصد این کرنا مرایا کفرے۔۔

الله تعالی کومعلوم ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے وہ علانہ اور پوشیدہ سب چیز کو جانتا ہے ہراونجی اور آ ہستہ آ واز اس کے نزد بک برابر ہے رات میں جھیا ہوااور دن میں چلنے والا ہرا یک اس کے لم میں ہے رات میں جھیا ہوااور دن میں چلنے والا ہرا یک اس کے لم میں ہے

قصيبين ان آيات بن الله جل شاء في صفات جليله بن صفت علم كوبيان فرمايا بارشاوفر مايا كيمورتول کو جوشل رہ جاتا ہے اس سے بارے میں اللہ تعالی بوری طرح جانتا ہے کب استقر ار ہوااور کب وضح حمل ہوگا اور کڑ کا وجود من آے گایالا کی ادھورا بچ کرے گایا پورا بچد بیدا ہوگا اوراس کارنگ وروپ کیا ہوگا اوراے سی معلوم ہے کدرخم عل بچے ہے یا بول بی ہوا کی وجہ سے بھولا ہوا ہے رحمول میں سے جو چیز کم ہوتی ہے اور جو چیز رحموں میں زیادہ ہوتی ہے لیعنی بو ھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کواس کا بھی علم ہے بچہ کی ابتداء کتنے جسم اور کتنے وزن سے ہوتی ہے پھراس میں کتنا اضاف ہوا اور سید بات كديد بجي تفوزي مرت ميں پيدا ہو كايا دير كيكى اور بير كدرم ميں ايك بچە بے يا جزواں بيجے بيں اور جزواں بچوں ميں ے ایک باہرآ گیا تو اندر باقی کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ ان سب باتو ل کا اللہ تعالیٰ کو پوری طرح علم ہوتا ہے پیہاں پہنچ کر لیفض علم بدا شکال کرتے میں کروم میں کیا ہے او کا ہے یالوکی اس کے بارے میں ڈاکٹر پہلے سے بتادیتے ہیں البذایہ بات کہ الله تعالى بى كواس كاعلم بي كل نظر بوعي ان لوكول كابيسوال اوراشكال غلط بالله تعالى كاجوعلم بيوه آلات اورتجريات كي بنیا دیر بیں ہے وہلیم اور جبیر ہےا ہے کسی آلداور کسی تجرب کی ضرورت نہیں اور مخلوق کا جوعلم ہے وہ تجربہ اور گمان اور آلات پر مبن ہے پھران کی بات علد بھی نکل آئی ہے بیلم جو کلوق کامتاج ہے بین آلات کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے بیلیم اور خبیر جل مجدہ سے علم کے برابر کیسے ہوسکنا ہے؟ جسے خلیق عالم سے پہلے ہی سب بچے معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کس مرد کے نطف سے اور كس عورت كرحم بي بيدا بوكا اوركب بيدا بوكا اور بورا بوكا باادهورا بوكاس كعلم كى شان اى اور بوتى خيل منسى ع عِندَهُ بِعِقْدَادٍ لِعِن الله تعالى كرويك برجيزى ايك خاص مقدار مقرر ب-اس عموم سي بات بهى واخل ب كربيك ون شكم مادر ميں رے كاكتنے برس و نياميں جنے كا ہے كتنارز ق ملے كااوركيا كياممل كرے كاوغيره وغيره -

پھر فرمایا علیہ الْعَنْبِ وَالشَّهَاوَةِ الْکَیِیْرُ الْمُتَعَالُ الله پیشده اور ظاہر چیز ول کواور تمام امور کو جانتا ہے وہ اسے (اور) برتر ہے پھر معلومات الہیک مزید جزئیات و کر فرمائیں اور فرمایا سَوّاءٌ جَنْکُمْ مَّنُ اَسَوَّ الْقُولُ وَمَنَ جَهَوَبِهِ (الآیة) کہم میں جو تحص آ ہستہ ہے بات کرے اور جوز ور ہے ہوئے اور جو تحص رات میں کمیں چھپا ہوا ہو یادن میں کہیں جل پھر رہا ہوائد تعالی اس سے کو بکیاں جانتا ہے کوئی تحص کی حال میں اللہ سے پیشیدہ تمیں اور وہ ہرا کیک کی جربات کو جانتا ہے گھرائی ایک نعت کو بیان فرمایا۔

فر شتے بندول کی حفاظت کرتے ہیں: لَهٔ مُعَقِبَتَ امِنَ اللهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يَعُفَظُونَهُ مِنْ اللهِ اللهِ كَان اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## جب تک لوگ نا فرمانی اختیار کر کے ستحق عذاب ہیں ہوتے اس وفت تک اللہ تعالی ان کی امن وعافیت والی حالت کوہیں بدلتا

اس کے بعد فربایا اِنَّ اللهُ لَا یُدُفِیْو مَا بِقُومِ حَتَی یُفَیِّرُوْا مَا بِانْفُسِهِمُ (بلاشبالله کی آوم کی الت کوئیل بدل بسب تک کدوہ نوا بی حالت کوئیل بدل بسب تک کدوہ نوا بی حالت کوئیل بدلتے ) مظلب بیہ بسب کہ الشقالی کی قوم کی ایمن اور عافیت والی حالت کو مصیبت کے متحق نہ ہوجا کی جب وہ اسپ ایک کہ وہ خودی تبدیل نہ لے آ کی بینی بدا جمالی افتیار کر کے وہ عذاب اور مصیبت کے متحق نہ ہوجا کی جب وہ اسپ ایسے موقع پر فرشتوں کا جو بہرہ ہے وہ بھی اٹھالیا جاتا ہے اور اللہ تعالی کا قبر اور آفات اور بلیات سے بدل دیتا ہے اور ایسے موقع پر فرشتوں کا جو بہرہ ہے وہ بھی اٹھالیا جاتا ہے اور اللہ تعالی کا قبر اور عفر الله محتوب الله مُحَمَّلاً فَوْ يَدُهُ کَانَتُ المِنَةُ (الله ہے ) جی عفر اب آجا تا ہے آجا کی افتیار ہوجا کے قوم کی انتخاب کو اور جب الله محتوب الله محتوب الله محتوب کا فیصلہ ہوجا کے تو وہ تو الله تو الله ہوجا کے تو وہ تعلی الله کی الله ہوجا کے تو وہ تعلی کے اور الله ہوجا کے تو وہ تعلی کی حدود کی اسے کوئی بنانے والا اور وہ کے والا ہیں کو خود کی مصیبت کے بیج کا فیصلہ ہوجا کے تو وہ مصیبت آکر دہے گا اور ایسے وہ کی مصیبت کے بیج کا فیصلہ ہوجا کے تو وہ مصیبت آکر دہے گا اور ایسے وہ کی بالله کی معالی کی طرف سے کی قوم پر کی مصیبت کے بیج کا فیصلہ ہوجا کے تو وہ مصیبت آگری کی باللہ کی محدود کا اور اور جب کی اسے کوئی بنانے والا اور وہ کے والا ہیں ہوتا جوان کی مصیبت کورفع کرے اس وقت محال ہو کہ اس وقت میں اورفع کر میں اورفع کر کے والائیل ہو اس کی مصیبت کورفع کر سے اس وقت محال ہو کہ کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور کی اور اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور اور جب کی اور کی کی دور اور کی کی مصیب کی دور کی کی مصیب کی دور کوئی کی دور کی اور کی دور کی دور کی کی دور کی کی مصیب کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی

هُوالْكِنِى يُرِيكُولُلْبِرْقَ حَوْقًا وَطَمَعًا وَيُنْشِينُ السَّعَابِ الشِّقَالَ هُو يُسَبِّحُ الله وى برقهين عَلَى دَمَا تاب صِي حَمِينِ وَدَلَنَا عِادِما مِدِ بنوسَ عِادره و بِمارى بادلوں كو بيدا فرما تا عادر مداس كا بع الرَّعُدُ وَعَمَدُو وَالْمُلَمِّكَةُ مِنْ خِيفَتِهُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهِا

ے ماتھ اس کی تعریف بیان کرتا ہے اور فرقتے ہی اس کے فوف نے اور وہ بجلیاں ہمجا ہے جم من پیشائم و کر میجاد لون فی الله وکھوشپ یک البعکال

جے جا ہے پہنچا دیتا ہے اور صال میہ ہے کہ وہ لوگ اللہ سک پارے میں جنگڑتے ہیں اور وہ مخت تو ت والا ہے

## بإول أورنجل اوررعد كاتذكره

قد فعد بین : ان آیات بین بحلی اور بادل اور کرک کا تذکر و فر مایا بیسب چزی الشانعالی کی مشبت اوراراوه سے اور اس کی بحوین اور کلیتی سے وجود بین آتی بین الله تعالی بحلی کو بھی دیتا ہے لوگ اسے وی بھی بین مجرو کھنے والوں بین بعض تو اس سے ور جاتے ہیں مثلا مسافر راستوں بین ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ بارش ہوئے گئی تو ہمارا کیا ہے گا اور بعض لوگ و ملکے کو لغع کی امید با ندھتے ہیں کہ بارش ہوگی تو کھیں کی آبیاری ہوگی اور بارش اچھی ہوگ ۔ وَرُسُنُ سُنی اللسَّحابُ اللَّهِ عَالَ رَاسَتُوں کی بارش ہوئے گئی تو ہماری باولوں کو پیدا فرما و بتا ہے بادل ایس جگر جا کر برس بڑتے ہیں جہاں الله تعالی کا تھم ہوتا اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى مُؤْمِلُ الْمَوْيَا عَرِ مُشْرًا ؟ مَبُسُنَ اَسْدَی رَحُمَتُ حَتَّی بِافَا اَللَّهُ اللَّهُ لِيَا اَلْمَا مُؤْمِلُ الْمَوْيَا عَرِ مُشْرًا ؟ مَبُسُنَ اِسْدَی رَحُمَتُ حَتَّی بِافَا اَللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُن مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

رعد کہا ہے؟ پھر فربایا کہ رعداللہ کی بیج بیان کرتا ہے اور اس کی تعریف بیان کرتا ہے اور دوسر فرشتے بھی اللہ کے فوف سے اس کی تبیع بیان کرتے ہیں سنن ترفدی (تغییر سورة الرعد) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کی ہے ایک بہد دی حضورا کرم علیقے کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے ابوالقا ہم بمیں یہ بتا ہے کہ رعد کیا ہے آپ نے فرمایا کہ رعد فرشتوں میں ہے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر کیا ہوا ہے اس کے پاس بھاڑنے والی چزیں ہیں جو آگ کی بنی ہو گی ہیں اور ان کے ذریعے بادلوں کو ہا گئا ہے اللہ جہاں جا ہتا ہے وہاں لے جاتا ہے بہود بول نے عرض کیا کہ بادل کو چوڑ کئے گئا ہے اللہ حباں لے جاتا ہے بہود بول نے عرض کیا بادل کو چوڑ کئے گئا آواز کے رعدانیس جوڑ کتا ہے بہاں تک کہ بادل کو جوڑ کئے گئا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا ہے بہاں تک کہ بادل کو وہاں لے جاتا ہے جہاں لے جاتا ہے جہاں لے جاتا ہے جہاں الے جاتا ہے دہاں اللہ فرگا تا التر فرگا تا دیث میں تی ہوئے کا تھا ہوتا ہے (قال التر فرگا تا دیث میں تی تھا ہے جہاں لے جاتا ہے جہاں لے جاتا ہے جہاں لے جاتا ہے جہاں لے جاتا ہے جہاں الے جاتا ہے جہاں الے جاتا ہے جہاں الے جاتا ہے جہاں الے جاتا ہے دہاں التر فرگا تا التر فرگا تا دریث حسن می خرید)۔

ب كرفرها ويُوسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنُ يَشَاءَ ﴿ اوراللهُ تَعَالَى بَلِيال بَصِجَنَا بِهُم جَس كوچا بَ يَهُ فَيَادِينَا بِيعِينَ اللهُ تَعَالَى جَس بِرِجا بِهَا بَكِلَّ كُرادِينَا بِ) وَهُمْ يُسَجَادِلُوْنَ فِي اللهِ اورحال بير بكروه لوگ الله كيار ب على بَعَكُرُ الربين وقد من وعُو شَدِيدُ الميخالِ (اوروه تخسة وسدوالاب)ر

آ بہت و یکسو میسا کی المست و اعتق کا سبب نزول: حضرت انس بن الله تعالی عدت روایت ہے کہ رسول الله علی ایک محالی کوروسائے جاہلت میں سے ایک خض کی طرف اللہ تعالیٰ کی وصدا نہت اورالوہیت کی دعوت دینے ہو وہ لو ہے کا ہے یا تا ہے کا جائدی کا ہے یا جائے کی دعوت دینے ہو وہ لو ہے کا ہے یا تا ہے کا چائدی کا ہے یا سونے کا وہ محالی رسول اللہ تاکی کی خدمت میں والین آئے اور آپ کواس کی ہاتوں کی خبر دی آپ نے دوبارہ آئیں ہجیجا اس فی سونے کا وہ محالی رسول اللہ تاکی کی خدمت میں والین آئے اور آپ کواس کی ہاتوں کی خبر دی آپ نے دوبارہ آئیں ہو کہ اس موسلے ہی جو پہلے کی تھی نے محالی ہو کہ حاضر خدمت ہوئے اور آس کی بات تقل کر دی آپ نے تیم کی اس موسلے ہی جو بہلے کی تھی نے محالی اللہ ہو کہ حاضر موسے اور آپ کواس کے سوال سے باخبر تیم کی اور آپ کواس کے سوال سے باخبر کی اور آپ کواس کے سوال سے باخبر کی تو آپ نے نے مالی کو آپ کے ایک کی اس موسلے کہ تیم کی بار دہب وہ خض میات کر مہاتھ اور اندوالی نے اس کے سر پرا کے باول بھی والبوالہ والمطبوحی فی الاوسط ور جال البواد و جال المصحیح غیر دیلم بن غزوان و ھو تھة ) سم میں موسلے کے سر پرا کے باول بھی والبوالہ والمطبوحی فی الاوسط ور جال البواد و جال المصحیح غیر دیلم بن غزوان و ھو تھة ) سم موسلے میں موسلے کے اس موسلے کی موسلے کی اس موسلے کی دیلم بن غزوان و ھو تھة ) سم موسلے کا میں موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کواس کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسل

لَدُمْعُوةُ الْعَقِّ وَالْكِيْنَ يَلْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ مْ إِثْنَى وَ إِلَا كَبَاسِطِ

عِنِهَارانى كے لئے خاص ہادر جولاك اس كى عاده دومروں كو يكارت بن دو درائى ان كور خواست كوستور نيس كرت كريسے كو تا تق كفيت والى المائي ليب لغ فاد و ما هو يمالين في حماد عاق الكفورين إلا في حسكل و كالله

پاڑا کی افران ای بھیلیاں پھیلاے موے موتا کہ پائی اس تک تھے جائے ملائک وہ اس تک پہنے وال میں اور کا فرون کی ایک بس منافع ہے اور میں ان کے لئے

يَسْجُدُمُنَ فِي التَمْوْتِ وَالْرَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهُمَا وَظِلْلُهُ مُ بِالْغُدُو وَالْأَصَالَ ۖ قُلْ

جد كرة بن جرا مانون بن بن اور جوز بن بن بن فرق عدد مجدود عدد ن كرائ من كادر شام كروات بن آب مول يج

كما تانون كالبور ميول كارب كون عبداً إلى جواب و معد يتي كمالله عبداً بموال يجي كياتم لوكول في النه كيمواد ومر معد وكار تجويز كرد كه ين جو

لِانْفُسِيهِ مُرِنَفُعًا وَلَاضَرَّا مِقُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْلَى وَالْبَصِيْرُةُ أَمْ هِلْ تَسْتَوِى

ائی جانوں کے لئے اور ضرر کے مال نہیں میں؟ آپ سوال کیئے کہ بارہ اور روا برابر بو کئے میں؟ کیا الْخُلْقُ عَلَيْهِ مَرْفُلِ الْخُلْقُ عَلَيْهِ مَرْفُلِ الْخُلْقُ عَلَيْهِ مَرْفُلِ الْخُلْقُ عَلَيْهِ مَرْفُلِ الْخُلْقُ عَلَيْهِ مَرْفُلِ الْخُلْقُ عَلَيْهِ مَرْفُلِ الْخُلْقُ عَلَيْهِ مَرْفُلُ الْخُلْقُ عَلَيْهِ مَرْفُلُ الْخُلُقُ الْخُلُقُ الْخُلُقُ الْخُلُقُ الْخُلُقُ عَلَيْهِ مَرْفُلُ الْخُلُقُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

دم يرد و تراييبات ب كالداكل فيف ك فرك أو كان المن المنافع المن المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع

#### اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَكْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ

الله جر جر کا پيدا قرمائے والا ہے اور وہ تجا سے غالب ہے۔

غیراللہ سے مانگنے والوں کی مثال سب اللہ ہی کوسجدہ کرتے ہیں وہ آسانوں کا اور زمین کارب ہے سب کواسی نے بیدا فرمایا ہے وہ آسانوں کا اور زمین کارب ہے سب کواسی نے بیدا فرمایا ہے وہ واحد ہے قہار ہے

قضد و النا آیات میں اول آوی فرمایا کو النا تعالی کو بکا رہا تا ہے وہ سے الدعاء ہے قادر مطلق ہے قاض الحاجات ہے بہت ہوگ تعالی تن سب کی بکارستنا ہے اور دعا کیں تجول فرمانا ہے وہ سے الدعاء ہے قادر مطلق ہے قاض الحاجات ہے بہت ہوگ ایسے ہیں جو شرک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڈ کر دوسروں کو بکارتے ہیں بیاوگ جن کو بکارتے ہیں وہ خود عاجر محش ہیں کسی کی بکار پرکوئی بھی مدتیس کر سکتے ان لوگوں کی ایسی مثال ہے ہیسے کوئی فضی پائی کی طرف ہتھیلیاں پھیلائے ہوتے ہوا ور پائی کو بلار ہا ہوکہ وہ اس کے منہ تک بکتی جائے مالا تکہ وہ اس کے منہ تک بہتی نے والائیس ہے جس طرح ہے پائی سے ورخواست کرنے والا منہ میں پائی وینچنے کی آرز و سے محروم رہے گا اور پائی خوداس کے منہ میں چینچنے سے عاجز در ہے گا ہی طرح سٹر کیس کے معبودان باطلہ عاجز بھش بیانی وینچار نے والے کی پیچر بھی فریا وری ٹیس کر سکتے سوروا عراف میں فرمایا وَ الّٰہ ذِیسَ یَدُخونَ مِن هُونِ ہو لَا یک سُستُ طِلِمُعُونُ فَصُورَ کُمْ وَ لَا اَنْفُسَهُمْ مِنْصُرونُ فَی اور اللہ کے سواح میں فرمایا وَ اللّٰہ بُسَنَ یَدُخونَ مِن هُونِ ہو لا وہ الی مدکر سکتے ہیں وَمَا دُعَمَاءُ الْسَحْوَاتِ وَ الْازْ مِن اللّٰ اور کافراوگ جواج میں اور زیمن میں ہو وہ میں ہوں سے مالئے کے وہ اور اس کے اوقات میں لیکٹی ہیٹ ہو وہ ہوں میں اور ڈیمن میں ہو وہ میں اور شین میں ہو وہ میں اور شین میں ہو وہ میں اور اس کے اوقات میں لینٹی ہیشہ ہروقت ہوتے ہیں۔

لئے مجدہ کرتے ہیں ان مجدہ کرنے والوں میں فوق سے مجدہ کرنے والے بھی ہیں اور مجدوری ہے بھی اور ان کے سائے بھی ان اللہ کو جو ہیں۔

یک بین میں جوفر شنے ہیں اور موسین ہیں ہے۔ کہ معروف معنی لیا ہے اور آ بت کا مطلب بیرہتا یا ہے کہ آ سانوں میں اور
زمین میں جوفر شنے ہیں اور موسین ہیں ہے سب اللہ کے لئے بحدہ کرتے ہیں فرشتے اور موسین جنات اور انسان تو فوشی سے
سجدہ کرتے ہیں اور جولوگ سنگرین ہیں اور منافقین ہیں وہ بھی آنوار کے ڈرسے یا ماحول کے دیا ہو سے بحدہ کرتے ہیں اس کو
مجود کی سجدہ سے تعبیر فرما یا و خلفگہ ہم ان کے سمائے بھی بجدہ کرتے ہیں بعنی انٹر تعالی کے قرماں بردار ہیں جس طرح
جا ہتا ہے وہ اس کو گھٹا تا اور بردھا تا ہے منج وشام کے وقت ان کے تعشے اور بردھنے کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان
وقت کی شخصیص کی گئی بعض حضرات نے علی سبیل عموم المجاز اس کامعنی لیا ہے کہ بحدہ کرنے ہیں تو

دھوپ یا روشنی میں ان کا سا پہلی ان کے تالع ہو کر سجدہ کرتا ہے لیٹن سائے کی بشت دیکھنے میں آ جاتی ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ خوشی کا سجدہ ان لوگوں کا ہے جن پر سجدہ کرتا شاق نہیں گزرتا اور زبردتی کا سجدہ ان لوگوں کا ہے جو سجدہ تو کرتے ہیں لیکن سجدہ کرتا ان کی طبیعتوں پر شاق گزرتا ہے۔

اور بعض جفزات نے بَسْنَجُدُ کامعنی بعضع اور بنقاد کالیا ہان حفرات کے نزدیک آیت کامعنی ہے ہے کہ آ اور بعض جفزات کے نزدیک آیت کامعنی ہے ہوئے ہا توں میں اور زبین میں جوگلوق ہے وہ سب اللہ کے لئے سرخم کئے ہوئے ہے بعنی اللہ کی مشیت اور ارادے کے مطابق چلتے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جو مجبور ہوکر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان میں ایسے بھی ہیں جو مجبور ہوکر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اگو ہی طور پر تو سجی اس کی قضاء اور قدر کے تابع میں اور ان چیزوں کے جوسائے ہیں وہ مجبی الله تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے موافق عی جاتا ہے اور محتی الله تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے موافق عی جاتا ہو اور گفتا ہو جوتا ہے۔ اس کو سورة قرقان میں یوں بیان فرمایا آلمنہ فَوْ اللّٰی رَبِّکَ تَحَیْفَ مَدُ الظّلُ وَ لُو شَاءَ لَجَعَلَهُ مَا اللّٰهِ مَعْدَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا تیرے دب نے ما یہ کو کو کو کہ کا تعالیٰ کہ کہ کا تعالیٰ کہ کا تعالیٰ کہ کو کہ کا تو نے نہیں دیکھا تیرے دب نے ما یہ کو کو کو کہ کا اس کی حالت پر شہرایا ہوار کھنا پھر ہم نے آئی اس کو ایک طرف آ ہند آ ہند میں لیا)۔

بیتا اور نابینا اورنو را ورا ندهیرے برابرتہیں ہوسکتے: پرفرمایا قُلُ هَلُ بَسُمُوع الْاعْمَى وَالْبُصِیْرُ (آپان ہے سوال کیج کیانا بینا اور بینا برابرہو کتے ہیں) نابینا ہے شرک مراد ہیں جواس ذات پاک کی عبادت نہیں کرنا جو سخق عبادت ہے اور غیراللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور بینا ہے موحد مراد ہے جو بیرجانتا ہے کہ جھے صرف اللہ تعالیٰ کی بی عبادت کرنا ہے اور پھروہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بی کی عبادت کرتا ہے جس طرح آتھوں سے معذور اندھادیکھنے والے کے برابر نہیں ہوسکتا ای طرح موکن اور مشرک برابر نہیں ہوسکتے 'پھر فرمایا آم معل تعشیری الفظلمنٹ وَ النّورُ ( کیا اندھیریاں اور تو دید مراد ہے جس طرح حسیات میں اندھیریاں اور مراد بیں اور ای لئے اسے جمع لایا گیا ہے اور لور سے ایمان اور تو دید مراد ہے جس طرح حسیات میں اندھیریاں اور وی کی مین بین اور ای کے جتنے بھی دین بین وہ سب ملہ واحدہ ہیں اور شن برابر نہیں ای طرح دین بین وہ سب ملہ واحدہ ہیں اور کا دین اور ائل ایمان کا دین الگ ہے ایمان اور کفر برابر نہیں مومن اور کا فرجی برابر نہیں ایمان جنت میں لے جانے والا ہے اور کفر دوز خ میں پہنچانے والا ہے۔

سورة انعام ميس فرمايا أَوَمَنُ حَانَ مَنْتُ فَاحَيْتُ لَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يُمُشِي بِهِ فِي النّاسِ كَمَنَ مُعْلَهُ فِي المَعْلَمُ اللّهُ اللهُ 
قُلِ اللهُ عَالِقُ تُحَلِّ هَنِيءَ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۗ آ بِفراد تِبِحَ كَداللهُ ہر چِيزِ كَا فَالق بِالبَدَاد عَ سب كامعبود به ادروی واصحقیق ہے ادروہ الوہیت بیں اور ربوبیت میں منفر دادر متوحد ہے اور وہ سب پر غالب ہے ساری مخلوق مقبور ادر مغلوب ہے جو مخلوق اور مقبور ہو وہ خالق وقبار جل جلالے کا شر کیک کیسے ہو سکتا ہے۔

انزل من التمكيم مَاءً فسكات أودية بن القريمة الموساة المستدل السيال دَب الرايادي مِن المستدال وَب الرايادي مِن الله في آمان من بان المراجع المن مقدار عروفق بن كريم بن موسة بال في المعارج الكوافيا عربان بلد جادر من بيزون كو الله المحق و المناور المتفاقي و المتار المتفاقي و المتار المتفاقة كذال كالله المتفاقة كذال كالله المتفاقة كالمتارك و المتارك 
حق اور باطل کی مثال قیامت کے دن نافر مان اپنی جان کے بدل کر دنیا اور اس جیسا جو بچھا ور ل جائے سب و سینے کو تیا رہوں گے قسف سین : یدوہ بیس بیلی آ ہے ہی تق اور باطل کی دوشالیں بیان فرائی ہیں بیکی شال آویہ ہے کہ اللہ تعالی اور شال بیان فرائی ہیں بیکی شال آویہ ہے کہ اللہ تعالی بارش برسا تا ہے بیارش کا پائی دار بیس میں اور تا اور میں جا دیا ہے جو پائی جائے ہے جو پائی جائے ہے جو پائی جائے ہے جو پائی ہائی ہے ہو باتا ہے بیانی ہو باتا ہے بیانی ہواتا ہے جو پہولا ہوائنل آتا ہے اور پائی یا تو کہ بیان کے بیاؤ کے ساتھ بہتا ہے بیرکو اور کرٹ تو بیان تو بیان ہیں اور چاتا ہے جو اندر کے چھوں میں جا کر اس جاتا ہے بیرکو اور کرٹ تو بیان ہواتا ہے ہوائی اور ہواتا ہے ہوائی ہواتا ہے ہوائی دور کی جو اس کے ہواتا ہے ہوائی دور کی جو اس کے دور ہوائی ہواتا ہے اور دور کی مثال ہو بیان فر الی کہ لوگ زیور یا کوئی دور کی مثال ہو بیان فر الی کہ لوگ زیور یا کوئی دور کی کام کی چیز مثل برتی دغیرہ و مامل کرنے کے لئے چاتھ کرتا ہے اور دور کی مثال ہوائی دور می مثال ہوائی ہواتا ہے اور موائی ہوائی ہ

فضول اور بے حیثیت اور بے کار ہوتی ہے پہلی مثال میں پانی نافع ہے اور خس و خاشاک بے کارچیز ہے اور دوسری مثال میں جاندی سونا یا دوسری دھا تیں نافع ہیں اور تیاتے وقت جومیل کچیل نکلتا ہے وہ ہے کارہے ای طرح سے حق اور باطل لیعنی ایمان اور کفر کو بجھ لیا جائے کہ ایمان نافع چیز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور کفر باطل چیز ہے اس پر اللہ ک طرف سے کوئی اجرو تو اب نہیں بلکہ وہ دوز خ کی آگ میں داخل کرائے کا قرریعہ ہوئی ایمی کفراگر چہ پھولا پھولانظر آتا ہے (جیسا کہ بہتے ہوئے پانی پرخس و خاشاک اور تجھلتے ہوئے سونے چاندی کے جھاگ ) لیکن انجام کے اعتبارے وہ بالکل بے دزن بے حقیقت اور بے فائدہ ہے۔

روسری آیت بین الله ایمان کے قواب اورائل کفری بدعانی کا تذکرہ فر بایا ارشاد فر بایا لیل فیفی الله تنجابو المؤبیه می المنحسندی (جولوگ الذی دعوت جی قبول کر کے اللہ پر ایمان لائے اورائلہ کے بیسیج ہوئے دین کو قبول کیاان کے لئے اچھا تواب ہے بعنی جنت ہے ) اور جی لوگوں نے اللہ کی دعوت کو قبول تدکیا اس کی فر بان برداری ندی وہ لوگ خت مصیبت میں ہول کے اول تو ان سے بری طرح بعنی خت حساب لیاجائے گا اور پر انہیں دوڑ نے میں بھیج وہائے گا جو بہت برا تھ کاند ہول کے اول تو ان کے بدر حساب اور عذاب کی مصیبت میں گرفتار ہول کے تو اپنی جان کا جداد یے کے لئے رضا مند ہوں سے وہ باں کوئی ہے جب حساب اور عذاب کی مصیبت میں گرفتار ہول کے تو اپنی جان کا جداد سے کے لئے رضا مند ہوں سے وہ باں کوئی مال پاس نہ ہوگا لیکن اگر بالفرض پوری زمین اور جو بچھڑ مین میں ہوہ وہ سب ان کے پاس ہواوراس قدر اور بھی ہوتو اس مسب کود سے کر جان چیزانے پردائش ہوں گئے پا یوہ موم کی آخری آیت اور پارہ ششم کی نصف پر آیت کر بھید ان گذیئی آ

#### اَفَكُنْ يَعْلُمُ اَنْهَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رُبِكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُواَعْمِي إِنْهَا يَتَكَاكُرُاوُلُوا مُورِينَا عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ النَّالِ مِنْ مَا يُعْدِينَا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ ال

يئى يبنتا ئى كى بَدَابَ كَسِرَدُ وَكَ بِهِ اللَّهِ كِلِي مِنْ مِهِ مِنْ مِنْ مُنْ مُرْدَ مِنْ مِنَا مِهِ اللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ الْمِينَا عَلَى اللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ الْمِينَا فَى اللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ الْمِينَا عَلَى اللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا يَنْفُصُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا يَنْفُصُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى

على والے بيں جو اللہ كے عبدكو بورا كرتے بين اور عبد كونيس لوڑتے اور جو اس چيز كو جوڑے ركھتے بين

مَا آمُرُ اللَّهُ بِهَ أَنْ يُغْوِصَلَ وَيَحْشَنُونَ رَبَّهُ مْرَوَ يَخَافُونَ سُوْءَ الْحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ

جس کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے تھم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حماب کا اندیشر رکھتے ہیں اور جنہوں نے

صَبُرُوالبَعِنَآءَ وَجُهِرَيِّهِمْ وَإِقَامُواالصَّلُوةَ وَأَنْفَقُوْا مِتَارَثَ قَنْهُمْ سِرًا وَعَلَانِيةً

ہے وب کی رضا حاصل کرنے کے لئے صبر کیاا ور ثماز وں کو قائم کیاا ورجو پھھ ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طریقے پرخرچ کیا

قَيْلُ رَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِتَةَ أُولَلِكَ لَهُ مُعْفَعَى الدَّالِ جَنْتَ عَلَيْنِ يَكُ مُلُونَهَا ورقس سؤك كذريع برسلوك كون كرت بن يره ولاك بن عن كا تا فت كاجها انجام بيشد بدواك باغ بن عن من ووقال مول كا

# اہل ایمان کے اوصاف اوران کے انعامات اوران کے انعامات اور نقض عہد کرنے والوں کی بدحالی کا تذکرہ

اولواالباب کی چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایاؤ نے خف وَن رَبَعْ مَ (کدوہ اینے رب سے ڈرتے ہیں) اور یا تھے کی صفت بیان کرتے ہوے فرمایاؤ کے خوافون سُوء البحساب (کدیالگ برے حساب سے ڈرتے ہیں) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اوراس بات کا خوف لگار ہنا کہ قیامت کے دن حساب ہوگائی سے ایمان ہیں جلا پیدا ہوتی ہے اور ایمانی تعاضوں کے مطابق عمل کرنا آسان ہوجا تا ہے حساب دو تم کا ہے حساب ہیر (آسان حساب) اور حساب عمیر (سخت عذاب) خت حساب کو سوء الحساب سے تعییر فرمایا سورہ انہیاء میں فرمایا وَنَصَعَعُ اللّهُ وَاذِیْنَ الْقِیسُطَ لِیوْم الْقِیامَةِ فَلاَ تُظُلُمُ فَی سُنٹنا وَان کَان عِنْفَالَ حَدَّةِ مِنْ خَوْدَلِ اَتَیْنَا بِھَا (اور قیامت کے دونہم میزان عدل قائم کریں گے سوکسی پر اسلانظم شہوگا اورا گرعمل دائل کے داشہ کے برابر بھی ہوگاتو ہم اس کو حاضر کردیں گے) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عہدانے میان کیا کہ میں سے معافظہ کے میں کہا کہ بیاروں اللہ عائشہ جس نے مرض کیا کہ بیاروں اللہ عائشہ جس نے مرض کیا کہ میں دیکھ کردرگرز کردیا جائے اسے عائشہ جس نے مناقشہ کیا گیا ہون نے بی گئی (کہ بیٹل کیوں کیا ہونا ہے گا۔ (مشکل ق المصابح میں 200 میں 19 میں میں 200 میں 200 میں 200 میں میں اللہ کیا تو وہ ہا کے اور اللہ قالم اللہ عالم میں دیکھ کردرگرز کردیا جائے اسے عائشہ جس نے مناقشہ کیا گیا ہونا نے گا۔ (مشکل ق المصابح میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں 200 میں

اُولُوا الْاَلْبَابِ کی چھٹی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالْلَذِیْنَ صَبَوُوا ایْسَفَاءَ وَجُدِدِ رَبِّهِمُ (اوروہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے صبر کیا) پہلے بتایا میں کے حصر کا اطلاق تمن چیزوں پر ہوتا ہے معیبتوں پرمبرکرنا (بیم معنی زیادہ معروف ہے) نیکیوں اور فرماں برداریوں پر جمار منا اور فابت قدم رہنا تیسرے اپنے نفس کو گنا ہوں ہے بچائے رکھنا تینوں شم کے مبر پر بڑا اجرو تو اب ہے اس دنیا کابیرمزاج ہے کہ تکلیفوں کے بغیراس ش کڑارہ ہوئی نہیں سکتا مومن اور کا فرسب کو تکلیف پہنچتی ہے اور سب کو مبرکرنا پڑتا ہے لیکن مومن چونکہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے مبرکرتا ہے اس لئے اسے اس پر تو اب لمائے سورہ زمر میں فرمایا یا تھے ایو کھی التھ بورون آ بحرکھ کم بعیر حساب (ستعل رہے والوں کوان کا صلہ بشاری ملے گا)۔

وقت گزرنے پر تکلیف بلکی ہوجاتی ہے اور صبر آئی جاتا ہے بیا کیے طبعی چیز ہے اس صبر پر کوئی تو اب نہیں ملنا صبر وائی معتبر ہے جو عین دکھ تکلیف اور مصیبت کے وقت ہواور اللہ کی رضا کے لئے ہواور بیر فاص موس ای کی شان ہے صبر کی فضیلت اور ایمیت جانے کے لئے آئی آئی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

من حوم النواب (واقعي مصيبت زده وه بي جي تکليف بھي بيتي اور تواب بھي نسلا)۔ من حوم النواب (واقعي مصيبت زده وه بي ان کر جمہ بي والدفرين مذافر المثر المثر المثر الدفرين ترفراز کوائن کے

اُولُوا الْاَلْبَابِ کَسَاتُوسِ صفت بیان کرتے ہوئے اشاد فرمایا۔ وَ اَفَامُو الصّلُو اَ (ان اوکول نے نماز کواس کے حقق ق اور شرا لکا وا واب کے ساتھ قائم کیا ) اور آ شوس صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَ اَلْفَقُوا مِسًّا وَ ذَفْتَهُمْ سِوا وَ عَلَائِیلَةً (ان لوگوں نے ہمارے دیئے ہوئے الوں میں سے پیشیدہ طور پراور ظاہری طور پرخرج کیا ) اس میں فرض زکوہ و معدقات واجہ تحرعات وقطوعات سب واضل ہو کے سِوا وَ عَلائِیلَةً فَر ماکر بیانا ویا کہ بھی پوشدہ طور پرخرج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے صب موقع الله کی رضا کے لئے مال خرج کیا فضیلت ہوتی ہوئے الله کی رضا کے لئے مال خرج کیا جب الله کی رضا مقصود ہوگی تو لوگوں کے ساب خرج کرنے میں بھی ہے حرج نے نہ ہوگا کیونکدریا کاری لوگوں کے ساب خوالی و ما واللہ کرنے کا نام ہو ریا کاری اور الله کی رضا میں ہوگا کے دونوں جو بیس ہو می ہوگا کرنے ہوتی الله کی دونوں ہوگا کا دی اور الله کی رضا حیا میں ہوگا کہ دونوں ہوگا کو دونوں ہو جو نہیں ہوگا کے دونوں ہوگا والله کی دونوں ہوگا کہ دونوں ہوگا کہ دونوں ہوگا کہ دونوں ہوگا کہ دونوں ہوگا کہ دونوں ہوگا کہ دونوں ہوگا کہ دونوں ہوگا کہ دونوں ہوگا کہ دونوں ہوگا کہ دونوں ہوگا کہ دونوں ہوگا کہ دونا کا دونا کا دونا دونا کو اس کے ساب خوالی کرنے کا نام ہوگا دونا کا دونا کا دونا کو دونوں ہوگا کر دونوں ہوگا کر دونا کا دونا کو دونوں ہوگا کہ دونا کا دونا کو دونا کے ساب خوالی کرنے کا کا دونا کے دونا کو دونا کی دونا کو کی دونا کو دونا کا دونا کو دونا کیا کہ دونا کو کا نام کو دونا کا دی الله کو دونا کی دونا کو دونا کے دونا کو دونا کو دونا کو دونا کا دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کا دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا

فرمایا وَلَسَمَنَ صَبَوَ وَغَفَوَ إِنَّ ذَلِکَ لَمِنْ عَوْمِ الْاُمُودِ (اوربرائی کابدلدبرائی ہے دلی بی پھر جوخص معاف کردے اور اصلاح کرے اور اس کا تو اب اللہ کے دسے واقعی اللہ تعالی ظالموں کو پہندئیں کرتا (اور فرمایا) اور جوخص مبرکرے اور معاف کردے برابنتہ بڑے ہمت کے کا موں میں سے ہے)۔

سوره خم سجده من فرما يا و لا فسنوى المحسنة ولا السبنة إذفع بالبي هي أخسن فإذا الذي بينك وبينة عداوة كانه ولي حميم (ادريكا ادريال برابيس بول آب نيك برتاد عال ديا يج مجريا يك بين كي من ادرج شخص من عدادت من وه ايما بوجائ جيدا كول دل دوست بوتان )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ موی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کے بندوں میں آپ کے نزویک سب سے زیادہ عزت والاکون ہے؟ اللہ تعالی نے فر مایا جوقد رت ہوتے ہوئے معاف کردے (مشکل قالمسان میں سس از بہتی فی شعب الایمان)

اُولَ وَ الْاَلْبَابِ كَلَّ صَفَات بِيان كَرِ فَ كِ بِعِدان كُوفَة فَرِى دَى اوران كَ لِحَ آخرت كَي فَعُنون كاوعد و فرايا اول وَ يون فرايا اُولَيْكَ لَهُمْ عُقْبَى اللّهِ اللهِ النها كُول كَ لِحَ آخرت شراجِ عالنجام ہے جَنْتُ عَدْنِ يُدُخُلُونَهَا اِن كَا عَالَ كَايِنتِيجِ اورانجام كَي فوبي اس طرح طابر بوگى كہ بيلوگ ايسے باغچوں عمل ديل كے جن عمل بميشر دبنا بوگا۔ فيزيد بھی فربایا كہ نصرف بيلوگ جنت عمل واضل بول كے بلك ان كے باہد وادوں شراوران كى يولون عمل اور ان كى اولا و عمل جو بھی وہند عمل واضل بولى بعض اصل بولى بعض اور عمل بول اور چولوں اور يولوں كو جنت عمل وكي كرفوقى ووبالا بولى اور فرحت ماصل بوكى بعض مضرين نے آيت كاير مطلب بنایا ہے كواللہ تعالى كے فضل سے تيك بندوں كو جنت عمل جو مقام اور مرجبہ طرح اللہ تعالى وہن ورجہ ان كی رعایت فرماتے ہوئے ان كے متعلقين كو بھی عطاء فرما دے گا جس كا عمل بولى بعض معزات نے ایک اند تعالى میں درجہ ان كی رعایت فرمائی واضل كیا ہے جیسا كرما حب دروح المعانی نے لکھا عمل میں ہوئی ہے ہوئے ان كے جیسا كرما حب دروح المعانی نے لکھا عمل بارک اور اور اور اور اور اور اور کے میں جو تم ہے درواز سے سے محفوظ در ہو گے بھیرتے تھا وہ میں اور اور ہے جیستے اللہ اور اور اور کے میں اور اور کے مقابل میں بولوں ہوں جات ہوئے ان میں اور اور کے مقابل میں بولوں بھی ان میں اور اعمال میں اور اعمال ما لؤ واضل رکیا تو اس تو ہیں جہاں جس بھی جو تم ان میں اور اعمال میا لؤ کوا خوال کیا تو اس اور ہی آیت میں اہل ایمان کے مقابل دور کی جماعتوں کا حال اور انجام سے دین اور اعمال میں اور اعمال میں اور اعمال میں اور اعمال میں اور اعمال میں کا مقابل دور کی جماعتوں کا حال اور انجام سے دین اور اعمال میں اور اعمال میں اور اعمال میں اور اعمال میں اور اعمال میں اور اعمال میں اور اعمال میں کا مقابل دور کی جماعتوں کا حال اور انجام سے دین اور انجام میں کا مقابل دور کی جماعتوں کا حال اور انجام میں اور اعمال میں کا مقابل دور کی جماعتوں کا حال اور انجام کے مقابل دور کی جماعتوں کا حال اور انجام کے مقابل دور کی جماعتوں کا حال اور انجام کے مقابل دور کی جماعتوں کا حال اور انجام کیا کیا کو اعمال اور انجام کے مقابل دور کی جماعتوں کا حال اور انجام کے مقابل دور کی جماعتوں کا حال کو انتحال کا حال اور انجام کے مقابل دور کی جماعتوں کا حال کو اعمال ا

بیان فرمایا ارشاد ب وَالَّسِدِیْنَ یَنفُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنَ اِنفَدِمِیْنَافِهِ (الآیة) مطلب بیدے کہ جن اوکول نے اللہ سے عہد کیا چراس پرقائم شدرہے عہد کو و روز میں جن فساد عبد کیا چراس پرقائم شدرہے عہد کو و روز میں جن فساد کرتے رہے اورز میں جن فساد کرتے رہے بیاوگ مہلے کردہ کے بریکس ملعون ہیں ان پراللہ کی است ہے اوران کے لئے آخرت میں براانجام ہے۔

كامياني سيحردى بسوره آل عمران ش فرمايا - فَ مَنْ ذُخْوِحَ عَنِ النَّادِ وَأَدُخِلَ الْجَنَّةُ فَقَدْ فَازَ وَهَا الْحَينُوةُ اللَّهُ نَيَا إِلَّا هَنَاعُ الْغُرُورِ (سوچُون دوزخ سے بچادیا گیااور جنت ش داخل كردیا گیاسوده كامیاب بوگیااور دنیاوالی زندگی دھوكه كے سامان كے سوا بچونش ) -

دنیاجس قدر بھی زیادہ ہوجائے وہ بہر عال آخرت کے مقابلہ میں بے حقیقت ہے کم ہے آج ور بیج ہے۔

ويكول النان كفرة الولا أنول عليه المه قل النان الله يعض الله على الله يعض الناه من الله يعض الناه الدون الوك في الناه المراد على المناف الناه المراد على المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف ال

## عكيه مُ الَّذِي كَ اوْحَيْنَا إليك وهُ مُريكُفُرُون بِالرَّحْمَانِ قُلْ هُورَيْ لاَ إله إلاَ عَلَيْهِ مُ الَّذِي الدوروري المَّاسِدولي المعروبين عن آب فراد بين آب فراد بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين المارد ومرادب بين ا

#### هُوَّعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَّالِ ٥

على فياس يرجروسدكيااوراى كالمرف يرارجوع بواب

#### الله تعالی کے ذکر سے قلوب کواظمینان حاصل ہوتا ہے

قسف میں: جب سیدنار سول اللہ عظائے الل مکر کو قوت دیتے تھا اور و اوگ بار بار یوں کہتے تھے کہ ہمارے

کنے کے مطابق آپ کی نبوت کی نشانی ظاہر ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے قرآن مجید میں ان کی جاہلانہ بات کا جگہ جگہ تذکر و فر مایا کہ و ولوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی نشانیاں یعنی مجزات تو بہت تھے
اور سب سے برنا مجز وقر آن ہی ہے جے حق قبول کرنا ہواس کے لئے بھی مجزات کا فی تھے کیکن ضداور عزاد کی وجہ اسک بات کرتے تھے اللہ تعالی ضداور عزاد کی وجہ اللہ بات کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کے جواب میں فر مایا کہ اے رسول تھے تھے آپ ان سے فرمادی کر مائش مجز نے فلا ہر کرنا میں سے اللہ اللہ تعالی ہی اس بات کا یا بندئیس کہ تبداری فرمائش کے مطابق مجز نے تھے اور یہ بھی معلوم ہو کیا گئم گراہ ہی رہو گا اللہ تعالی جے جائے گراہ فرمائے۔

اور جو محض الله کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اسے اپنی طرف موایت دیتا ہے تم اس کی طرف رجوع ہونا تل نہیں جاہتے 'جب تمہارابی حال ہے تو ممراہی کے گڑھے میں گرتے چلے جاؤ کے۔

پھرفر ہایا آلیدیں احسوا و تعظیمین فلو ہے میں بید محود اللہ (جولوگ ایمان لائے اوران کے ول اللہ کی یاد سے مطلب میں ہے کہ جولوگ ایمان لائے اوراللہ کے ذکر سے ان کے ولول مطمئن ہو گئے ) یہ مئن آفاب کی صفت ہے مطلب میں ہولوگ ایمان لائے اوراللہ تعالی انہیں اپی طرف کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے یہ وہ اوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالی انہیں اپی طرف راہ و کھا تا ہے یہ لوگ جو وں کی فر مائٹ نہیں کرتے جو جزات طاہر ہوئے آئیس میں خور وفکر کرکے ایمان کی راہ پر آ جاتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی یاد ہے سکون ہوتا ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کا ذکر سے ایمان والوں کے قلوب سے مطمئن ہونے کا سب سے ہزاؤر بعد ہے ایمان پران کا دل مطمئن ہونے ہیں اور جب بھی کی سے اللہ کا ذکر سفتے ہیں یا خود ذکر کرتے ہیں (زبان سے یادل سے ایمان پران کا دل مطمئن ہے اور جب بھی کی سے اللہ کا ذکر سفتے ہیں یا خود ذکر کرتے ہیں (زبان سے یادل سے ) اس سب سے ان کے دلوں میں فرحت اور خوتی اور سکون واطمینان کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔

عجر الل ايمان اوراعمال صالحه والول كوخوشخرى دى اور فرمايا طوبني لَهُمْ (ان كے لئے خوشحالى باور عمره زير كى ب)

وَخُسُنُ مَانُ ﴿ (اوراجِها اتجام ہے) دنیا عربی ان کوحیات طیب اور سکون وآ رام کی زندگی حاصل ہے اور آخرت عربی می ان کے لئے اجھا ٹھکانہ ہے۔

ہماں صاحب معالم التز بل نے ایک سوال اٹھایا ہے اور وہ ہے کہ اس آبت میں تو فر مایا کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں اور سورہ انقال میں فر مایا کہ موشین کے ول اللہ کے ذکر کے وقت ڈرجاتے ہیں اِذَا ذُکِوَ اللہ وَ جَدِاور فَلْ لَکُ فِلْهُ مُ ( بیک وقت الحبینان اور خوف کیے حاصل ہوگا؟) پھر بڑا ہو دیا ہے کہ ہر حالت کا موقع الگ الگ ہے وعیداور عذاب کا تذکرہ ہوتو والعینان حاصل ہوتا ہے احتر کے زد یک سوال وارد بی نہیں ہوتا کیونکہ خونز دہ ہوتا بھی ایمان کی ایک شاخ ہوا واحدایان بی اصل سکون ہے جے ایمانیات کے بچا ہونے پراطمینان شربوگا وہ موئن بی شہوگا اور جب موئن شربوگا تو عقاب اورو عیدوں ہے ذرے گا کیوں؟ فافھم واغتنم اس کے بعد نی اکرم میں ہوتا ہے خطاب فر مایا کہ ہم نے آپ کو ایک امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت کی امتیں گر ریکی ہیں ہم نے آپ کو اس لئے بیجا ہے کہ آپ ان پر ہماری کہا ہوتا واوٹ فرما کیس بینی پڑھ کرسنا کیں اور حال ہے ہے کہ وہ لوگ رحمٰن کی احتمال اور ایک رحمت سے ان پر قرآن ناز ل فرمایا کیکن اس فوت کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں بینی اللہ تعالی نے تو اپنی رحمت سے ان پر قرآن ناز ل فرمایا کیکن اس فوت کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں بینی اللہ تعالی نے تو اپنی رحمت سے ان پر قرآن ناز ل فرمایا کیکن اس فوت کر ان کی بات ہے۔ کرانے کی بات ہے۔

پُرِفر مایا فَلَ هُوَ رَبِّیُ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ مِنْ (آپِفر اُوجِئے کدہ میرارب ہاں کے سواکوئی معبود نیس) تم نے اگر میری بات ندمانی تو میرا کچھ کڑنے والانجیس عَلَیْدِ مَوَ تُحلُثُ وَالِیّهَ مَنَابُ (یس نے صرف ای پر بجروسہ کیااورای ک طرف میرارج را کرنا ہے) جواس کی تفاظت میں ہے ہیں دی محفوظ ہے۔

وكو اَن قَرَانا سِيْرِت بِهِ الْجِبَالُ او قطعت بِهِ الْرَصُ او كُلْمَ بِهِ الْمُونَى بِلِهِ الْمُرْدَان بِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## معاندین فرمائشی معجزات ظاہر ہونے پربھی ایمان لانے والے ہیں ہیں

فسف عصيبي : صاحب معالم النو يل (ص ١٩ نج ) لكت بين كرية بيت شركين كمرك ايك موال پرنازل بولي عجدالله

بن أميدا درا يوجمل أيك دن رسول الشعطية عن كين كو اگر آب كي خوشي اس بين ہے كہم آب كا اتباع كريس تواس

قرآن ك ذريع مكر كريما أور كوان كى جگدے بنا كراور كيس ججواد يجئ تاكر كمرك مرزين كشاده بوجائ اور كمك مرزيين بهت جائے اور اس بين بهرين اور جينے جارى بوجا كيں تاكريم اس بين درخت لگائيس اور كميتياں يوكي اور جين باغات بل جاكور تي كہا أور كي كين اور جين بيا كر حركر دي كئي تقواد سليمان عليه السلام كے لئے بهوا باغات بل جاكر دور كا كي كرد الله بين اور كميتياں يوكي اور جين بيا قات بي الله بين الله الم الله بين كرد كا كور الله بين الله الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الل

مفسرین کرام نے وَلَوْ أَنْ قُوالُا کَی جزا وَحذوف بِتَائی ہے ادروہ کی فسو وا بسالسو حمل و لم یو منوا ہے لینی اگران کی فرمائش کے مطابق مجزے فاہر کردیئے جائیں تب بھی تفراعتیار کئے رہیں گے اورایمان نیس الائیں گے۔ مَسُلُ لِسَلْمَ الْاَصُو جَمِينُعُا ( بلکہ تمام اموراللہ ہی کے لئے ہیں) لینی ان کے مطالبات کو پورا کرنا نہ کرنا سب اللہ کی مشیت پر موقوف ہے وہ اپنی محکمت کے مطابق جس کو جاہتا ہے ہدایت و بتا ہے وہ کسی کا پابند نیس کہ لوگوں کی فرمائش کے مطابق مجزے فاہر فرمائے۔

اس كے بعد فرمایا أَفَلُم يَانِعَسِ اللَّذِينَ الْمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدى النَّاسَ جَعِيمُ الساحب معالم التزيل لكون في الله عنهم في جب مشركين كے مطالبات من كر قلال قلال معجزه فا برووجائ و انہول في

خواہش ظاہر کی کہ می ہجزات ظاہر ہوجائے تو اچھاتھا تا کہ پیلوگ اسلام قبول کر لیتے ان کے جواب میں قربایا کیا اہل ایمان ان لوگوں کی ضد وعناد و کھے کران لوگوں کے ایمان لانے سے ناامیڈیس ہوئے آگر تا امید ہوجائے تو ایسی آرز و نہر تے ' ظہور ہجزات پر ہدایت موقوف نہیں اللہ تعالی جے چاہتا ہے ہدایت و بتا ہے دہ جو کھے کرتا ہے حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ چاہ تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دے وقعی الکلام حلف ای اَفَلَمْ پَیْسَنْسِ الَّلِایْنَ اَمَنُوا عَس ایسانھم عالمین مستبقین اَنْ فَوْ بَشَاءُ اللهُ لَهُدُى النّاسَ جَمِیْقا۔

وَلَا يَوْالُ الْلِيْنَ كَفُوْوْا لَيْصِينَهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيْنًا مِنْ ذَارِهِمُ (اورجن الوكول في كفر كيا)

برابران كيا عمال يرك مدين كوئي مدكوني مصيبات يَنْ في رب كياان كيمكانول كقريب مصيبات نازل بوجائ كي)

مشركين مديم مطالبات منظورتين كي بين اوران كفر مائش مجرات ظاهرتين بوعة كيونك اول توان كوابمان لا تا بينين مرف خداور عنادكي وجهالي با تمركر تع بين دومر الشد تعالى كي كا با بندنيس جولوكول كي مرض كي مطابق تخليق فرمائ بالله كم الله كي الله مدقط مين جناله بوعة بهر معلون كي موجهال كي موجهال الله الله تفال من كركتول كي وجها قالت اور مصائب آتى ربيل كي الله مدقط مين جناله بوعة الله وي نازيال طرح كي آقات آتى بي بي كي الله مدقط مين بيناله بوعة بهر وقر و وجد مين الله مدور المنافق الله بين بين موجهال بين بين معلور وقر من كرين حقي الله بين الله منظوب اور معلي بين مدهم بو جائي بين معلوب اور مقبول اور معين مناول الدين منظوب اور مقبول المن بين منظوب اور مقبول المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق

الله تعالى في جود عده فرمايا ہود بورا ہو کرر ہے گا إِنَّ اللهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادِ (بِ شَكَ الله تعالى وعده ظافَى نہيں فرمانا)
معلوم ہوا كہ اپنے اوپر جومعيبت آئے اے بھی عبرت كی نظرے دیکھیں اورا پنے كئے كا نتیجہ بجھ کرا پی حالت كو
ہدلیں اورا گرآس پاس كی بستيوں اور شہوں پر كوئی مصيبت نازل ہو جائے تو اس سے بھی عبرت حاصل كريں كيونكه اس
ہر بھی سب كے لئے سفيہ ہوتی ہے۔

وَلَقَنِ الْسُتُهُمْرِي بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلْإِينَ كَفُرُوالْمُوّ أَحُلُ تَهُمُّونَ فَكَيْف مربت عينبرجرا ب يبلي ريج بي بلافرن كاندال بناي برس نال وكول كومات دى ونول في تركيا بمرس نال كوراياء كان عِقابِ الكهن هو قالِي على كُلِّ نَفْسِ إِمالكُست وَجعلُوا لِلْهِ شَكر كَايَهُ مراعذ البدينا كيافا ؟ موجودات برفض كاعل برطل وكياس كرايره وموسكا ب من كريم منت من ودوكون فالله كالريد جويزك ك

) سَمُوْهُ مُوْ أَوْتُ نَبِيُوْنَهُ إِمَا لَا يَعُلُمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِطَاهِدٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِن ما دیجے کتم ان کے نام لوکیاتم اللہ کواس چز کی خرویتے ہو جے وہ زمین میں خیس جائنا بایمن ظاہر کی لفظ کے اعتبارے ملک نَ كَفَرُوْا مَكَرُهُ مُوصَدُوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَكَ ا وں کے لئے ان کا مر مزین کر دیا ممیا اور وہ لوگ رابتہ سے روک دیے گئے اور اللہ جے مراہ کرے سواسے نَ هَادٍ ﴿ لَهُ مُوعَذَابٌ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاخِرَةِ اَثَقُ وُمَا لَهُ مُرْتِن و کی بدایت دینے والانہیں' ان کے لئے دنیاوالی زندگی میں عذاب ہےادرالبنۃ آخرت کاعذاب بہت زیادہ تحف ہے اورائیل کوئی اللهِ مِنْ وَاقٍ®مَثَلُ الْمُنَاةِ الْكِيْ وُعِدَ الْمُتَقُونَ تَعَيْرِيْ مِنْ تَغَيْمَا الْأَنْهَارُ اللہ سے بچانے والا نہیں متعقول سے جس جنت کا وعدہ کیا حمیا اس کا حال ہے ہے کہ اس کے بینچے شمری جاری مول کی ٱڮؙڵۿٵۮٳڽڲٷڟؚڋٵؿڵڮۼڠ۫ٙؠٳڷۮؽؽٲؾۘٛڰۅٛٲ<sup>ؾ</sup>ٷۼڠ۬ؠٵڶۘڬڣڔۣڹؽٵڵؾٵۯۿۅٳڷۮۣؠؙؽ ان کے پھل اور ان کا سامیہ وائٹہ ہوگا میانجام ہے لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور کافروں کا انجام دوزخ ہے اور جن لوگوں ک تَيْنَهُ مُ الْكِتَبِ يَقْرِحُونَ بِهَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَعْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بِعَضَهُ ے كتاب دى دواس كى وجہ سے خوش موتے ہيں جو آپ برنازل كيا كيا اورگرو مول عى بھش ايے ہيں جواس كے بعض مصكا افكار تے جو نُلْ إِنَّهَا ٓ أُمِرْتُ أَنْ اعْبُدَ اللَّهُ وَلَا أَثْمُكُ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوْا وَ الَّيْهِ مَأَبُّ وَكُذَاكِ ب فرياد يجت جيساديس يتم بواب كدانشك مبادت كرول اوكى چيزكوس كاشريك ديشم اوك شمال كالمرف باتابهول اوراى المرف برااونا تُزُلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ آهَوًا ءَهُمْ يَعْدُ مَا جَآءَكُ مِنَ الْعِلْمِ وراى المرح بم قے اس کوس خور پرنازل کیا کرونی زبان میں خاص تھم ہے اوراس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آسمی الگرآپ نے ان کی خواہش کا اجاج کیا مَالُكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا وَاقِيهُ تو كوئى ايسانيس جوالله كم مقابله بيس آب كى مدوكر في دالا اور بيجاف والا مو

رسول الله عليه وكسلى كافرول كى برحالي متقبول سے جنت كاوعدہ

ت مسيد: يمتدور يات بن بهل آيت من رمول الشريك كوخطاب فرمايا كرا ب يم بهل بمي رمول بينيم ك

اوران کا بھی نداق بنایا گیااس بیں آپ کوتیلی دی ہے اور مطلب ہے ہے کہ جو پھھآ پ کے ساتھ ہور ہا ہے بینی چرجیں ہے آ ہے آ ب سے پہلے جو رسول آئے ان کی امتوں نے ان کے ساتھ تکذیب استہزاء اور نداق بنانے کا وہی طریقہ اختیار کیا جو بیلوگ اختیار کئے ہوئے ہیں ان حضرات نے صبر کیا آ پ بھی صبر کریں ان لوگوں نے جب تکذیب کی اور رسولوں کا فداق بنایا تو ہیں نے عذاب ہیجئے ہیں جلدی نہیں کی بلکہ ان کو مہلت دی اس مہلت سے وہ اور زیادہ و بناوت پر انزا آئے پھر میں نے ان کی گرفت کی ان پر عذاب آیا اب تم خود خیال کرلو کہ میر اعذاب پر انزا آئے پھر میں نے ان کی گرفت کر کی اور انچھی طرح گرفت کی ان پر عذاب آیا اب تم خود خیال کرلو کہ میر اعذاب کیسا تھا؟ (ان عذابوں کی تفصیلات قرآ ن مجید کی دوسری سورتوں میں فدکور ہیں) جب عذاب آیا تو ان کے بیچنے کا کیسا تھا؟ (ان عذابوں کی تفصیلات قرآ ن مجید کی دوسری سورتوں میں فدکور ہیں) جب عذاب آیا تو ان کے بیچنے کا کوئی عگر نہ تھی میں انتظار فرما کیں اور غذاق بنانے والوں کے بارے میں انتظار فرما کیں جب گرفت ہوگی تو بیچی اپنی جانوں کو بیان کے بیک عبر کریں اور غذاق بنانے والوں کے بارے میں انتظار فرما کیں جب گرفت ہوگی تو بیچی اپنی جانوں گئے انتہ کیسا تھا؟

آم یُسَنِی آنه بِمَالَا یَعَلَمْ فِی الْآرْضِ (کیاتم اللہ کوہ ہات بتارہ ہوجس کوہ ہزیمن میں ٹیس جاتا) مطلب بیہ ب کہ اللہ تعالیٰ کواپنی ساری تلوق کاعلم ہے تم زین میں ہوا ور اللہ کو چھوڑ کرجن کی عبادت کرتے ہودہ بھی زمین میں جیں اللہ کے علم میں تواس کا کوئی بھی شریک ٹیس ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ٹیس اب جب تم شرک کررہے ہوا درغیر اللہ کو معبود بنارہے ہواس کا مطلب بیہ واکرتم اللہ تعالیٰ کو بینتارہے ہوکہ آپ کے لئے شریک بھی ہیں آپ کوان کا پہتر ہیں ہم آپ کو بتارہے ہیں (العیاذ باللہ ) اس میں شرکیوں کی جہالت اور صلاحات کو واضح فر بایا ہے۔

أَمْ يِظَاهِرٍ مِّنَ الْفُولِ لِيكِيمٌ مِن لوكول كوالله كالريك قرارد عدب موال بار عيم تهار عياس كوئي حقيقت

ہے یا یوں بی محض طاہری الفاظ میں ان کوشر کیے تضہراتے ہو؟ غیر اللہ کے معبود ہونے کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہ صرف یا تیں بی یا تیں اور دعوے ہی وعوے ہیں اور بیسب کچھ زبانی ہے معبود بنانے کے لئے تو بہت بڑی تحقیق کی ضرورت ہے یوں بی زبانی باتوں ہے کسی کامعبود ہوتا تا بہ نہیں ہوسکتا۔

بَسَلَ ذَیِّنَ لِلَّلِیْنَ کَفَرُوْا مَکُونُهُمُ وَصُنْدُوا عَنِ الْسَبِیْلِ ﴿ بِلَدِکافروں کے لئے ان کا مَرمزین کردیا کیا اور راہ حق سے روک دیے گئے ) صاحب روح المعانی تکھتے ہیں کہ مُرسے ان کا شرک اور کمرابی بیں آ کے بوصتے چلے جانا اور باطل چنے وں کواچھا بچھنا مراد ہے ان کا بیکر آئیں راہ حق سے روکنے کا ذریعہ بن گیا۔

پھر فرمایا بَسَلَکَ عُفَیْمَی الْسَدِیْنَ اللَّفَوُا وَّعَفَیَ الْکَفِرِیْنَ النَّادُ ﴿ بِيانِجَامِ بِاللَّوْكِ وَاجْبُولِ فَاتَقُوْكُ النَّادُ ﴿ بِيانِجَامِ مِلْ لَوَكُولَ كَاجْبُولِ فَاتَقُوكُ النَّادُ وَلِي كَانِجَامِ دُوزِ جُبِ ﴾ اختیار کیا اور کا فرول کا انجام دُوز جُبِ ﴾

اس کے بعدائل کتاب میں سے ان لوگوں کی تعریف فرما کی جنہیں قبول تن سے عناوٹیس ہے وَالْسِلْیْ اَتَلَیْ اَتَلَیْ اَلَیْکَ اَلْدِیْنَ اِلْکِکَ اَلَیْکَ (اور جن لوگوں) کوہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جوآپ کی طرف نازل کیا گیا) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے وہ میبود ونصاری مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا اس میں عالی استان میں اشخاص نصاری نجران میں سے تھے اور آٹھ میں کے نصرانی تھے اور بنٹس جیشہ کے لوگ تھے ای طرح کی کھوگ میہود میں سات بھی مسلمان ہو تھے جسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عندوس جیجے السحاب۔

عُرِفر مالا وَمِنَ الْأَخْوَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضُهُ (اورابل كاب كابعض جماعتين وه بين جوقر آن كيعض حصرك

منکر ہور ہے جیں ) اس سے اہل کتاب کے معاندین مراد بیں جو قر آن کریم کی ان چیزوں کو ہان لیعتے تھے جنہیں اپنے موافق سجھتے تھے اور ان چیزوں کے منکر ہوجاتے تھے جوان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہوتی تھیں۔

قُلُ إِنَّهَ آَ أَمِوتُ أَنَ أَعُبُدُاللهُ وَلاَ أَشُوكَ بِهِ (آپِفرماوتِ کَه جَصِوَصرف بِهُم مِوابِ کَالله کَامباوت کرول اوراس کے ساتھ کی چزکوشریک نے کرول) بیر میراوین ہے تم راضی مونہ ہو میں اللہ کی تو حید پر اور اللہ کی عبادت پر قائم مول اِلنَّهِ أَدْعُوا وَالنَّهِ مَالٰ (شراللہ ہی کی طرف بلاتا موں اور صرف اس کی طرف میر الوثا ہے) وہی جمعے جزا دےگا جب اس کی طرف جاتا ہے اور وہی جزاویے والا ہے تو میں تمہیں راضی رکھنے کی فکر کیوں کروں۔

میقر آن کریم خاص ہے عرفی زیان میں ہے: پر فرایا و کدلاک انوک انوک ان جی اور ایا و کا الاک ان جو فروی اور ای طرح ہی خاص ہے عرفی نیا ایک کاب جو فروی اور ای طرح ہی زبان میں ہے) اہل کاب جو فروی مسائل میں احکام اسلامیہ کوان مسائل کے خلاف پاتے سے جو آئیں شرائع سابقہ سے یاد سے اور ان کی وجہ اعکام قرآنیہ کا انکار کرتے سے اس بیں ان لوگوں کی تروید ہے مطلب ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے کا جی تازل کیں اور ان میں از مند سابقہ کے خاطبین کے اعتبار سے احکام جیج پھران میں ہیں بہت سے احکام کو بعد میں آنے والی امتوں کے میں از مند سابقہ کے خاطبین کی وقتبار سے احکام جیج پھران میں جو اس کے مندوخ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے احکام جیج پھران میں جو ان کے احوال کے مناسب جی اگر قرآن میں اگر آن کی خاطبین کی رعایت کی گئے ہو اور انسے احکام و نے میے جی جو ان کی احوال کے مناسب جی اگر قرآن میں اگر قرآن کی تحذیب کرتے جی قو بیعاد قالفہ سے اور میں اور ان کی وجہ ہے تر آن کی تحذیب کرتے جی قو بیعاد قالفہ سے اور انسے احکام ہو تر بالد تر ان کی خود کی تحذیب کرتا اور رمول انشہ کی بعض چزیں اس نے دوسرے کی تحذیب کرتا اور رمول انشہ کی بعض چزیں اس نے دوسرے کی تحذیب کرتا اور رمول انشہ کی بعض چزیں اس نے مسوح کر دیں تو اس کو آن کی تحذیب کرتا اور رمول انشہ کی تو تر آن جو کر آن جید کی تحذیب کرتا اور رمول انشہ کی تحقیق کی سابت نہ بنا تو اب تر آن جو کر ای زبان میں نازل ہو گیا اور شرائع سابقہ کی بعض چزیں اس نے مسوح کر دیں تو اس کو قرآن کی تحذیب کرتا اور رمول انشہ کا تحدید کرتا اور رمول انشہ کی تحذیب کرتا اور رمول انشہ کا تحدید کی تحذیب کرتا اور رمول انشہ کا تحدید کا مشکر ہونا سرایا طلات اور سوالہ ہو ہے۔

قال صاحب الروح من ۱۳ من الشراع المستوعة المستوعة المستوعة المستوعة المستوعة المستوعة في ذلك وان التضمير واجع لمعا انول اليك والاشارة الى مصدر (اَنْوَلْنَاهُ) او (انول اليك) اى مثل ذلك الا سوال المستوعة في ذلك وان التضمير واجع لمعا انول اليك والاشارة الى مواطفة و مخالفة حسيما يقتضيه قضية المحكمة انواناه المستوعة المستوعة المستوعة المستوعة المستوعة المستوعة المستوعة المستوعة المستوعة والمستوعة 
معاملات دوافقات کائن پری فیصله کری ادربعض نے کہا یہ مابقہ انجام کا انداز کے خرف اشارہ ہے۔ ادرمطلب ہے کہ جس طرح ہم نے سابقہ معزمت پر کا بیں اتارین ای طرح پر کماپ آپ پر اتاری ہے کو کھا انتہائی کا قول والسلب آبسناھ ہم الکتاب اس سابقہ از ال کو می شامل ہے ادراس عربی ذیان بیں اتاریے کو می شامل ہے جیسا کہ مابقہ کمابیں اس زبان میں اترقی تھیں جوزبان پنجیم طیرانسلام کی جوتی تھی ادرہم نے نہیں رہیما کوئی رسل کر کر در فراس کے ماتھ تا کہ دوائن کے لئے واقع کردے ادرام مابوحیان کی درائے بھی ہے ک

من برجاون رواد بالروان من اداعة و الله و المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمن

اُنْ يَا أَنِّى بِالْيَاقِ اللَّهِ بِالْحُلِينَ اللهِ لِكُلِّينَ أَجِلِ كِتَابُ ۞ يَعْمُوا اللَّهُ مَا يَشَأَءُ وَيُشْعِبُ مُنَّابًا فَا يَكُونُ مِنْ اللّهِ اللّهُ مَا يَشَأَءُ وَيُشْعِبُ مِنْ اللّهِ اللّهُ مَا يَكُونُ مِنْ اللّهُ عَالِمَا عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ وَمِنْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَل مُعِلِمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

وَعِنْكُ أَهُ أَمُّ الْكِتْبِ ﴿ وَإِنْ مَا نُرِينَكَ بَعُضَ الْكِنِي نَعِدُهُ مُ آوُنتُو فَيَنكَ

<u>ٷؙٳؿؠؙٵۼڮؽڬٳڵڹڵۼ۫ۅؘۼڮؽڹٵڵؠۣ؊ٲڣ۞ٲۅؙڮؠٝڽۯۏٳٲڽۜٲؽٳٚؾٳڵٳۻڽۻۺؘڹڣڠۻؖٵ</u>

ق بن آپ کے ذمہ پہنا دیا ہے اور ہارے ذمہ صاب لین ہے کیا انہوں نے نمیں دیکھا کہ ہم زمن کو مِنْ اَطْرَافِها وَاللّٰهُ يَعَلَّمُ لَامْ عَقِيبِ لِعُكِيهِ ۖ وَهُوسَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَقُلْ مَكُرُ

اس کے اطراف ہے کم کرتے ہطے آ رہے ہیں اور اللہ تھم قربا تا ہے اس کے تھم کوکو کی ہنانے والانہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے اور اللہ میں اور اللہ تھا ور اللہ ہے اور اللہ تھا ور اللہ ہے اور اللہ تھا وہ اللہ ہے اور اللہ تھا وہ اللہ اللہ تھا ہے ۔

الَّذِينِ مِنْ قَبِّلِهِ هُوفِيلُهِ الْمُكَرِّجِهِيمًا لَيَعَلَّمُ هَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ وَلَا ان عِمِلِ عَابُولَ فِي مِركِهِ وَاللّهِ مَن كَالِمَ عِنْ مِن لَا بِرِجِ كَالَ أَصْ مِلْ مِنا عِنَا عَال الَّكُفُّرُ لِمِنْ عُقَبَى النَّالِ وَيقُولُ إلَّذِينَ كَفَرُوالسَّتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللهِ

ك بعد عن آن والمَرَ عَقَبَى النَّالِ وَيقُولُ إلَّذِينَ كَفَرُوالسَّتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللهِ

ك بعد عن آن والمَرَ عَاجَهِ الْمَا اللهِ عَلَمُ النَّهِ فَي كَنْ مِنْ عَلِيمُ النَّهِ فَي بِاللهِ

قَبِهِ مِنْ اللهُ عَلَمُ النَّهِ فَي كَنْ مَنْ عَلَمُ الْمُنْ فَي عَلَمُ النَّهُ الْمُنْ فَي عَنْ مَنْ عَلِيمُ النَّكِينِ فَي عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ ع

آپ علیہ سے پہلے جورسول بھیج گئے وہ اصحاب از واج واولاد شخے کوئی رسول اس پر قادر نہیں کہ خود سے کوئی مجز ہ ظاہر کردے

قصصي : روح المعانى (ص ١٦٨ جس) ين كعاب كريبوديون في تخضرت ملك بريداعتراض كياكدان کی تو بہت می ہویاں ہیں چو مخص نی ہوا ہے بوت کے کاموں سے اتی فرصت کہاں کہ بہت ساری ہویاں رکھے اللہ تعانی شائد نے جواب میں ان سے تو خطاب میں فرمایالیکن اپنے نی منگھے کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ ے پہلے ہم نے رسول بھیج ہیں اور ان کوہم نے بہت ی ہویاں دی تعیس اور بیویاں بی نہیں ان کے اولا دہمی تھی بوبول كازباده مونا اورصاحب اولا وجونابير جيزند نبوت كفاف بينكار باع نبوت معارض بي يبود يون كو حعنرت داؤ داور حعزت سلیمان علیجا السلام کے بارے میں علم تھا کدان کی بہت کی بیویاں تھیں اور وہ ان کے بارے میں نبی ہونے کا مجمی عقیدہ رکھتے تھے بحر بھی انہوں نے بطور عناداعتر اِس کیااور کثرت از داج کومرتبہ نبوت کے خلاف کہااس سے آئینں مشرکین کوبھی دین اسلام ہے روکنامنعود تھااور خودا پنے لئے کفر پر جے رہنے کا بھی ایک بھانہ تلاش كرليا ور آن مجيد في اس اعداز ان كاجواب و عدويا كد آسنده جومجي كوفي فخص ايسا جا بلانداعتر اض كر عايية اعتراض كامسكت جواب بإل بات يه ب كرحفزات انبيائ كرام يلبهم الصلوة كا كام قول عيم تعليم دينا تفااورهمل ے بھی اس لئے توانسانوں کی طرف انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا گیا ڈکاح کرنا انسانوں کی ضرورت کی چیز ہے جب نکاح مو کا تو اولا دہمی موگی ہو یوں کے ساتھ کس طرح گزارہ کیا جائے اور اولا دی کسی طرح تربیت کی جائے بیسب باتیں مجمی تو قولاً اور فعلاً بتائے اور سمجمانے کی بین حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اگر مجرد لیتنی غیرشادی شدہ ہوتے تو ان کی استیں از دوائی زندگی کے طریقے مس طرح سیکمتیں چرسیدنا محدرسول الله علی تو آخری رسول میں سارے انسانوں کے تی بین آپ کے بعد کوئی تی آنے والانہیں؟ پ کی تعلیمات انسانی زعد کی کے برشعبہ پر حاوی بین خاکل حالات جاننے کی امت مسلمہ کو ضرورت تھی ان احوالک معرات از واج مطہرات رضی الله عنعن نے بیان کیا " کثیر تعداد

میں ان کی روایت کتب مدیث میں موجود ہیں اور بیمی مجماح اے کردلاکل اور مجزات ہے آخضرت علیہ کارسول مونا معلوم موگیا تو اس پراعتراض ختم ہے کیونکہ معزات انبیا وکرام علیم الصلوٰۃ والسلام کسی ایسی چیز کا ارتکاب نبیس کر سکتے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نددی ہو۔

وَمَا تَحَانَ لِسَرِسُولِ أَنْ يَهُ أَتِي بِاللّهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ (اوركس) رسول كويد درت عاصل نبيس كرك في آيت لي آئ الايد كمالله كالتم مو ) اس ميس لفظ "آيت" كي بارے ميں بعض مفسرين فير مايا ہے كداس ہے مجز ومراد ہے اور مطلب بي ہے كہ طرح طرح كے مجزات كى جومعاندين فرمائشيں كرتے جي ان مجزات كالانا تى كى قدرت اور دسترس ميں نبيس ہے بال اللہ تعالى كا اذن بوتو مجز وظاہر ہوسكتا ہے مجر وكي تخليق اورا عجز اس كے قبضہ ميں ہے۔

اگر کسی نبی سے لوگوں نے فر ماکٹی معجز وطلب کیا اوروہ چیش نہ کر سکا تو بیاس بات کی دلیل نہیں کہ بیاں لئد کا نبی نہیں بچود لائل چیش کئے جا چکے اور جو مججزات ظاہر ہو چکے ان کے ہوئے ہوئے فر ماکٹٹی معجز ات طلب کرنا محض ضد اور عناوظا اور اللہ کے نبی کی تقسد ایق نہ کرنا ہے کفر ہے کوئی نبی بے دلیل اور بے معجز ونہیں گز را اور فر ماکٹی معجز و ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ اس کے پابندئیس ہیں۔

بعض حفزات نے لفظ "آبة" ہے احکام مراد لئے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہو کہ احکام میں تنے کیوں ہوا کہلی امتوں کے جو احکام بنے وہ پورے کے پورے اس امت کے لئے کوں باتی نہیں رکھے مجے یا اس امت کے لئے جو احکام جاری کئے مجے بنے مان کو بعد میں متسوخ کیوں کیا گیا اور ان کی جگہ دو مراسم کیوں آیا یہ جا ہلا نہ اعتراض کے جو احکام جاری کئے متح ان کو بعد میں اسکا اپنی محمت کے موافق اللہ تعالی احکام جاری قرماد بتا ہے پھر منسوخ ہے اللہ کاکوئی نی اپنی باس سے کوئی تحکمت کے موافق اللہ تعالی احکام جاری قرماد بتا ہے پھر منسوخ فرماد بتا ہے نی کوکوئی اختیار نہیں کہ اپنی میں ہو یہ جاری مرضی کے مطابق تھم لائے یہ سفاجت اور صلالت ہے سورہ یونس میں قرمایا فیل من یکٹوئ لئی آن اُبَدِ لَدُ مِنْ بِلْفَاءِ مَرضی کے مطابق تھم لائے یہ سفاجت اور صلالت ہے سورہ یونس میں قرمایا فیل من یکٹوئ لئی آن اُبَدِ لَدُ مِنْ بِلْفَاءِ

لِنگُلِّ اَجَلِ بِحَتَابٌ (ہرز مانہ کے لئے لکھے ہوئے احکام ہیں) لیمن گزشتہ امتوں کو جواحکام دیے مجھے وہ بھی تکست کے مطابق تھے اوران کے احوال کے مناسب تھے اور اب جواس است کواحکام دیے جارہے ہیں وہ بھی تکست کے مطابق ہیں اور ان کے حالات کے مناسب ہیں۔

الله جوج بتا مع حوفر ما تا ما ورجو جا بتا ہے تا بت رکھتا ہے: پر فرمایا بَسَعُو اللهُ مُ بَسَاءً وَيُعْبِ مِنْ وَيُعْبِ مِنْ الله عَلَى الله مَا تا جوج بابت الله ما تا جوج بابت الله ما تا جوج بابت الله ما تا ہے جوج بتا ہے اور عابت رکھتا ہے جوج بتا ہے اور الله ما تا ہے جوج بتا ہے اور عابد کر الله ما تا ہے ہوج بابت اللہ من مرب بھی کھی ہے اور منسرین کے قلف الوال من من بہت کے کھی ہات و

يلى بى بىسىخ ما بىشاء نسىخە من الاحكام لما تقتضيه الحكمة بحسب الوقت ويثبت بدله ما فيه الحكمة او ييقى بىلىد ما فيه الحكمة او يىقىد على حاله غير منسوخ اوبئبت ما يشاء الباته مطلقا اعم منهما ومن الانشاء ابتداء (لينى جن احكام كوالله تعالى منسوخ كرنا جابتا بي نسوخ كرنا جابتا بيرنس جن بيري عكمت بوتى ب

سوی حراج ہونا ہے موں مردع ہے۔ وقت میں مان ہو مست مان کا مان اور مان ہونے ہونے میں مان کا است اے باقی رکھتا ہے یا ہی کو بغیر منسوخ کے لئے اپنے حال پر چھوڑ تا ہے یا جسے باقی رکھنا جا ہتا ہے است باقی رکھتا ہے )

لیعنی الله تعالی جن احکام کوچا بتا ہے منسوخ فرماریتا ہے اور جن احکام کوچا بتا ہے تابت رکھتا ہے منسوخ نمیں فرما تا پیضمون لِٹے آئے اَجَل کِسُناب کی ایک تغییر کے موافق ہے صاحب معالم النزیل م ۳۳ج سعفرت سعد بن جیراور حضرت قمارہ ہے بھی پیٹمیرنقل کی ہے و ف الو یسمہوا الله ما بشاء من الشوائع والفوائض فینسسخد ویسالله

و بنبت ما يشاء منها فلا ينخسه (اورفر ما ياالله تعالى فرائض ومسائل ش سينت حيابتا بمنسوخ كرويتا باور

اس کوبدل دیتا ہے اوران میں سے جے جاہتا ہے۔ قائم رکھتا ہے منسوخ نہیں کرتا) مجرصا حب روح المعانی نے معرت عکرمہ انتقال کیا ہے۔ عکرمہ انتقال کیا ہے۔ علیہ مناومنا

ویتا ہے اور اس کے بدلہ میں نیکیوں کوقائم رکھتا ہے ) لین اللہ تعالیٰ تو بہرنے کی وجہ سے بندوں کے تمام گنا ہول کومعاف

فرادیتا ہے اوران کے بدار نیکیاں لکھ دیتا ہے اور مضرت ابن عباس رضی اللہ عنداور محاک نے قبل کیا ہے مصحوص

ديوان الحفظة ماليس بحسنة ولا بسيئة لانهم مامورون بكتب كل قول و فعل ويثبت ما هو

حسنة الرسينة (كراماً كاتبين كرجش ان اعمال كومناديتا بجونه فيكي بين اورنه برائي كيونكده وتو برقول وفعل كے

کھنے پر مامور میں بس اللہ تعالیٰ اے باقی رکھتا ہے جو نیکی ہے یابرائی) مطلب یہ ہے کہ جوفر شنے تنی آ دم کے اعمال کیھنے پر مامور میں وہ تو حسب تھم ہرقول اور ہرفعل کو لکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ شاۂ ٹیکیوں اور برائیوں کو باقی رکھتا ہے اور جواعمال نیک

یا جور ہیں ووقو سنب م ہروں وور ہر س وے این ہر صفرت میں ماہ میدی دور ہو ایک وجا موسیم مرور است میں ا یا بدی کے دائر ہیں نہیں آتے انہیں مٹا دیتا ہے بھر صفرت میں بصری سے قبل کیا ہے کداس سے بی آ دم کی آ جال معنی

وبدر سے در روس مراد ہیں شب قدر میں ان لوگوں کی اجل دیوان اموات میں لکھ دی جاتی ہے جنہیں آئندہ سال

رعوی عاد وات مرور مراد این حب مدر می ان کانام منادیا جاتا ہے جنہیں آئندہ سال کاندر موت آنی ہے اور

زندوں کے دیوان سے ان کا نام مناویا جاتا ہے صاحب روح المعانی نے دیگراتوال بھی نقل کے بین جن کا آیت کے

ساق ، جوز میں بناان میں سے بعض ضعیف روایات پر بھی جی جی اس لئے ہم نے انہیں ذکر میں کیا۔

پھرفر مایا وَإِمَّ الْمِرِيَّتُ مَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ (الآیة) اس آیت کامطلب ہے کداے ہی (عَلَیْ کُ ) آپ کے خاطبین جو آپ کی تخردی جاری ہے اس میں

تے کو میں بروا پ مربیط روسے کی ضرورت نیس اگر آپ کی موجود گی میں ہم نے کوئی عذاب بھیج ویا جے آپ نے اپنی آپ کو کسی طرح پریشان ہونے کی ضرورت نیس اگر آپ کی موجود گی میں ہم نے کوئی عذاب بھیج ویا جے آپ نے اپنی

نظروں سے دیکے لیاتو بہآ پ کی آئیسیں ضندی کرنے کا ذریعہ ہوگا ادراگرہم نے آپ کوان پرعذا بآنے سے پہلے اٹھا

لیا تو یہ می کوئی فکر کی بات نہیں ہے چونکہ آ ہے کے ذر مرف پہنچاد یتا ہے اس لئے ان کے قبول نہ کرنے پر آ ب پر کوئی ملامت نہیں ہے اور ایمان تبول نہ کرنے پر آپ پر عذاب لانے کی کوئی ذر داری نیس ہے پہنچانا آپ کا کام ہے اور

حباب ليناجم ي متعلق ع آب إيناكام كرت رين قبال صباحب المدوح نساف لا عن المعوفي فيقال والله

تعالى اعلم واما نرينك بعض الذي تعدهم فذلك شافيك من اعدائك و دليل صدقك واما

نتوفینک قبل حلولہ بھم فلا لوم علیک و لا عتب ویکون قولہ تعالی (فَاِنَّمَا) النح دلیلا علیھما۔ (صاحب روح العانی نے حوفی نے فل کرتے ہوئے کھا ہے کہ کہاجاتا ہے واللہ اعلم اور اسا نوینک بعض الذی نعدھم سے مراد ہے آپ کے دشنوں ہے آپ کا محفوظ رہنا اور آپ کے چاہونے کی دلیل اور باہم ؟ پکوان پر عداب اتر نے سے پہلے بلاک کردیں تو بھی آپ پرکوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے اورانلہ تعالی کا قول فائنما ان دونوں پردلیل ہے )

علائے تغیرنے بی بھی لکھا ہے کہ آیت شریفہ ہیں وہ چیزوں کا ذکر ہے اول آنخضرت تلک کی زندگی ہیں مشرکین پر عذاب آجانا 'ان میں سے پہلی بات کاظہور موااور وہ اس طرح کرخوہ بدر میں مشرکین کو گئست ہوئی اور انہوں نے ذلت اشائی چیر آنخضرت تلک کی زندگی میں مکم معظمہ رہتے ہوگیا اس دقت کے موجودہ مشرکین میں سے پجیم مقول ہوئے اور اکثر نے اسلام تبول کیا۔

الله سك من كوكونى مثان في والأنهيس: والله يَ مَحْمُهُ لا مُعَقِبَ لِحُحْمِهِ (اورالله مَعَمَر ما الله سك كَافِيله كوكونى بثان والنهي وهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (اوروه جلد حماب لينے والا ہے) الله تعالیٰ کا جب عذاب لائے کا فیصلہ ہوگاتو اے کوئی بٹانیس سكا وہ عقریب مو دنیا میں عذاب دے گا آخرت میں بھی حماب ہو ہاں تفری سزا طی جو دنیاوی عذاب سے بڑھ چڑھ کر ہے وقف فی منظر الله عنی منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر الله منظر اله منظر الله منظ

الله تعالى برشخص كے اعمال كوجا فتا ہے: يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ (الله تعالى برض عَمَل كو

جانتا ہے ) ان اکال میں دشمنان وین کی مکاریاں ہمی ہیں جن کی اللہ کی تدبیر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ ک مثیبت ہوگی تو ونیا میں بھی اپنے علم اور نیعلے کے مطابق انہیں سزادے گا اور آخرت میں تو کافروں کے لئے عذاب تی عذاب ہے وَسَيَعْلَمُ الْكُفُّرُ لِمَنْ عُقْبَی اللّه اور اور مختریب کافر جان لیں مے کہ اس دار کا اچھا انجام کس کے لئے ہے) یعنی جب آخرت میں کافرلوگ اٹل ایمان کی کامیا لی ویکھیں کے اور خودعذاب میں بڑیں مے تو پدہ چل جائے گا کہ اچھا انجام کس کا ہوا؟

#### آ ب فرماد یجئے کے میرے رسول ہونے پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے

والله المستعان وعليه التكلان ولقدتم تفسير سورة الرعدو الحمد لله



مِنْ الْمُوْلِيْنِ الْمُوْلِيْنِ الْمُولِيْنِ الْمُولِيْنِ الْمُولِيْنِ الْمُولِيْنِ الْمُولِيْنِ الْمُولِيْنِ الْمُولِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ اللّهِ الْمُؤْلِيْنِ اللّهِ الْمُؤْلِيْنِ اللّهِ الْمُؤْلِيْنِ اللّهِ الْمُؤْلِيْنِ اللّهُ الْمُؤْلِيْنِ اللّهُ الْمُؤْلِيْنِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِيْنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

اللہ تعالیٰ نے بیہ کتاب اس کئے نازل فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کرنور کی طرف لائیں اللہ غالب ہے ستودہ صفات ہے سارے جہانوں کا مالک ہے

 ما لک ہے مخرف ہیں ایسے لوگوں کے لئے وعید میان قرمانی وَوَیُلَ لِلْکُفِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیْدِ (اور کافروں کے لئے اللہ کا سے بین خدوروناک عذاب ہے)

تیسری صفت بیان کرتے ہوے ارشاد فرمایا وَيَنْفُونَهَا عِوْجَا (کماللہ کی راویس کی علاش کرتے ہیں) یعنی بید چاہتے ہیں کماللہ کے دین میں کوئی عیب نکالیس اور اس پراعتراض کریں۔

ان الوكوں كى يركس بيان فرماكرار شافر مايا أوكن في طفلال الجويد كرينوك دوركى كمرابى ميں إس واوق كا الكاركر كم ابت سندور كائي سيك ميں قال صاحب الووح والمرادانهم قلد صلوا عن المحق ووقعوا عند بمراحل (صاحب روح المعانی فرماتے میں اور مرادب كروائن سے كمراہ و كئاورش سے بہت ذياده مزلس وورجايز سے بيں)

## حضرات انبیاء کرام علیهم السلام این قوموں کی زبان بولنے والے تھے

قنط معدی : اس آیت می ایک بهت اہم بات بیان فرمانی اور دویہ کہ ہم نے جتنے بھی رسول بیہ جی وہ سب اپنی اپنی قوموں کی زبان میں ان سے بات کرتے تھا درائی قوم کی زبان میں آئیس اللہ تعالی کے احکام پہنچاتے اور بیان فرماتے تھے حضرت آ دم علیہ الصلاق والسلام ونیا میں تشریف لائے ان کی بیوی حواہمی تشریف لائیس اور ان دونوں سے اللہ تعالی نے بہت بڑی بھاری تعداد میں مرداور مورت پیدا فرمائے (وَبَتُ مِنْ اَلْهُ مَنْ اَرْجَالًا کَوْنِیْ اَوْ اَسْامَ اَ مورة إبرهيم

حضرت آ دم عليه السلام كي ذريت برهتي ري تهيلتي ري تبيلي بنته حلي محتف زبانيس پيدا ہوتي جلي ممكنيں بيذ بانوں اورصورتوں کامخلف ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی ہڑی نشانیاں ہیں سورہ روم میں فرمایا وَجِسنُ اینسانیس ہے خَلُقُ السَّمَ وَاتِ وَالْآرْضِ وَاخْتِلَاتُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَالْوَانِكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَاتِ لِلْعَلِمِينَ (اوراكَ ثَانَول یں ہے ہے؟ سانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانا اور تنہاری زبانوں اور دنگوں کامخلف ہونا بے شک اس میں جائے والوں کے لئے نشانیاں ہیں)۔

الله تعالى شائد نے نبوت اور رسالت كاسلسله بهى جارى فرمايا بدايت دينے كے لئے انبياء كرام أور رسل عظام عليم الصلوّة والسلام كومبعوث فرماياتعليم وتبليغ اورافاه وواستفاوه كاسب سے بزاؤر بعدر بان ہى ہے جب زبان نيس مختلف ہيں اور لوگوں کوابمان کی دعوت دینا اور باری تعالی شامۂ کے احکام بیان کرنا اللہ تعالی شامۂ نے اپنے پیغیبروں کے میر دفر مایا تو ظاہر ہے كدہر بى كووى زبان بولنا ضرورى مواجوزبان الكے تفاطيين كي في ينيتن لَقِهم ميں اس بات كويان فرمايا جو يمي بي آيا اس نے اپن قوم سے آئیں کی زبان میں باتنی کیں اور اللہ تعالی کا پیغام پینوایا۔حضرت اوط علیہ السلام اسے وطن سے ججرت كركے ملك شام آباد ہو منج تھے ان كاوطن سابق بابل كے قريب تھا دہاں جو بھی زبان بولتے ہوں ججرت كر كے جب شام میں تشریف لے آئے اور وہال کے لوگوں میں شادی کرلی اوران لوگوں کی زبان سیکھ ٹی تو تبوت سے مرفراز ہو کر انمی کی زبان میں تبلیغ فرمائے اور حق کی دعوت دیتے تھے مطلب بینیس ہے دسول اپنی تو م کی زبان کے علاو و دوسری زبان نہیں جانے تنے مطلب یہ ہے کہ جس توم کی طرف بعث ہوئی انکی زبان جانے تھے بعض لوگوں نے جو حضرت لوط علیہ السلام كے بادے ميں اشكال كيا ہے كدوہ دومرے ملك سے آ كرآ باد ہوئے تھے پھرآ بت كے عموم ميں كيے وافل ہوئے ساشكال كوكى وزن نبيس ركفتا كيونكه جس قوم كى طرف مبعوث موئ ان كى زبان جاننا دعوت وتبلغ كے لئے كانى ب\_

### محدرسول الله عليقية كي بعثت عامه اورعر بي زبان ميس قرآن نازل ہونے اورنماز واذ انمشر وع ہونے کی حکمت

سیدنا محدر سول علی ہے کہلے جوحضرات انبیاء کرام علیم السلام مبعوث ہوئے وہ کسی خاص تو م کی طرف مبعوث ہوتے تحتمام انسان كي طرف اكل بعثت نبيل بهوتي تحق كسعها فسال النبي مَلَيْظِيَّة وكان النبي يبعث الي قومه حاصة وبعثت المی الناس عامه ( حبیها که نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اور بی خاص اپنی قوم بین مبعوث ہوتا تھا اور پس تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں) (صحیح بخاری) آپ کی بعثت سارے زمانوں کے لئے سارے جنات کے لئے اور سارے انسانوں کے لئے ہے چونکہ آپ کے خاطبین اولین اہل عرب ہی تھاس لئے آپ بھی اپنی تو م کی زبان میں خطاب فرماتے تھاور قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا چرعربی زبان کی بلاغت اور اطافت الی ہے جودوسری سورة إبزهيد

سمسی زبان میں نبیں ہے اس میں الفاظ بھی تعلّی نبیں ہیں جیسا کہ انگریزی اور سنسکرت وغیرہ میں ہیں اور اس زبان کا سیکسنا بھی آسان ہےاورمجز وکی جوشان عربی زبان میں ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی نے محد عربی علی کے خاتم الانبیاء بنایا اور اپنی آخری کتاب بھی عربی زبان میں نازل فرمائی چونکہ سارے انسان خاتم الانبياء علي كامت دعوت إن الله احتى وحدت قائم ركف كاليكن زبان من آخرى كمابك نازل ہونا ضروری تھا اور اپنی لطافت اور فصاحت و بلاغت اور معجز ہ ہونے کے اعتبار سے عربی زبان ہی کو برتری حاصل تھی اور اب بھی ہے اس لئے عربی ہی کوساری است کی مرکزی زبان قرار دیا گیا اگر ہر ہر علاقہ کے رہنے والوں کی زبانوں میں الگ کتاب اللہ ہوتی تو بوری است کی مرکزیت اور وحدت کی صورت ندبتی جیسا کر قرآن مجید کے معانی کا جا نناا در مجسنا اورا سکے احکام بھل کرنا مطلوب ہے اس طرح اسکے الفاظ کا یا در کھنا پڑھنا پڑھا تا تلاوت کرنا بھی مطلوب بجبیا کدا سکے احکام برمل کرنے ہے تواب ملتا ہے ایسائی اسکے الفاظ کی علاوت کرنے پر بھی مطلوب ہے جیسا کہ اسکے احکام برعمل کرنا مطلوب ہے ای طرح اسکے الفاظ کا یا در کھنا پڑھنا پڑھانا تا وت کرنے پر بھی اجر ملتا ہے زبان کی سلاست اور لطافت جوعرنی زبان میں ہے وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے چھوٹے جھوٹے بیچ بھی اسے حفظ کر لیتے جیں اور بوڑ مصلوک بھی یا دکر لیتے میں اسکے حروف بھی ایسے میں جنہیں سب ادا کر کتے میں (اگر چہ بعض حروف کی ادائیگی بیں ذرامحنت اورمثل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اداسب ہوجاتے ہیں ) برخلاف اسکے بعض ز یا نوں کے حروف ایسے ہیں کہ ویگر علاقوں کے باشندوں سے اوائیس ہوتے مثلا ( ٹر ) اور ( ڈ ) اہل عرب اوائیس کر كے اس لئے عربی زبان عی كواسلامي عربی زبان قرار دیا گیا قرآن جمی ای زبان میں نازل ہوا نماز بھی ای زبان میں میر حی جاتی ہے اور او ان بھی اس زبان میں وی جاتی ہے۔

پھر چونکہ اہل استطاعت مرجج کرنا بھی فرض ہے اور اسکے لئے مکہ معظمہ آنا بڑنا ہے اور بہاں اہل عرب سے واسطہ یر ناضروری ہے اس لئے بھی مسلمانوں کے لئے مرکزی عالمی زبان عربی بی ہوتا ضروری ہوا۔

حضرات انبیاء کرام ملیم السلام کی ذر داری حق بهنجانے اورحق سمجھانے کی تقی رہابدایت دینا توبیاللہ جل شامذ کی قضاءوقد ر اوراداده معلق جاى ليزفر ما فيسضل اللهُ مَن يَشَاءُ وَعَهْدِى مَن يَشَاءُ تعى معزات انبياء كرام يهم السلام إلى أومول کی زبانوں میں بیان فرماتے تھاس کے بعداللہ فے جس کوچا ما گرائی پرباتی رکھااورجسکوچا بام ایت دی قال صاحب الروح ص١٨١٦ كانه قيل فبينوالهم فأضل الله تعالى من شاء اضلاله وهدى من شاء هدايته حسب ما اقتضته حسك منه تسعاللي البائغة \_ (صاحب روح المعاني فرمات بي كويا كدكها كمها كما نبياء في ان كيرما مضرب بيان كرويا بجرالله تعالى في حكست كامله كم مطابق جس كوكمراه كرنا جابات كمراه كرديااور جسه بدايت دينا جاباس بدايت دى)

آيت كتم يرفر مايا وَهُو الْعَزِيْدُ الْمَحِيمُ اوروه عالب بوه جويا بوكا اوروه حكست والابحى بوه ا بن حكمت كموافق فيلفر ما تاج اسكاكو أي فيصله تحكمت عالى نبير - وَلَقُنُ اَرْسُكُنَا مُوْسَى بِالْحِنَا آنَ اَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الطَّلُبَ إِلَى النَّوْرِةُ المَاسِ عَلَيْ وَمَ كَا مَيْوَ عَ وَالْمَالِ النَّوْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## حضرت موییٰ علیهالسلام کامبعوث ہونا اور بنی اسرائیل کواللد تعالیٰ کی معتیں یا دولا نا

بعض حضرات نامام الله عند نعماء الله مرادل بین بینتم پرالله تعالی کے جوانعامات ہوئے ہیں انکویادکرہ اِنَّ فِیک ذلکک لائداتِ آئیک صبّار شکور (بلاشہائ میں نشانیاں ہیں ہرا ہے بندہ کے لئے جونوب مبرکرنے والا ہو خوب شکر کرنے والا ہو خوب شکر کرنے والا ہو خوب شکر کرنے والا ہو کہ شرک معیبت میں جالا ہودہ گزشته انسانوں کو بین جوفی کی معیبت میں جالا ہودہ گزشته انسانوں کی مصیبت میں معیبت ہی ہوجائے گا اور مصیبت پرمبرکرنا آبسان ہوجائے گا اور جوفیتیں اے کی بین ان پر خوب کی اور مصیبت پرمبرکرنا آبسان ہوجائے گا اور جوفیتیں اے کی بین ان پر نیادہ سے زیادہ سے نیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے نیادہ سے

اسکے بعد صفرت مولی علیہ السلام کے خطاب کا ذکر فرمایا ہے جوانہوں نے اپی قوم سے کیا تھا جب اللہ تعالی نے معفرت مولی علیہ السلام کو تھم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشی کی طرف نکالو اور انہیں پرانے زمانے یاد دلاؤ تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ نے بوتم پر انعام فرمایا اسے یاد کروانوں مات قو ان پر بہت تھے لیکن ایکے عالات کے اعتبار سے جوان پر سب سے بڑا انعام تھا دویا ددلایا کہ دیکھواللہ نے تہویں آل فرعون سے نجات دی فرعون اور اسکے سطحتین اور اسکے سیات کی اسرائیل پر بری طرح مسلط تھے دوائے بیٹوں کو ذین کردیے تھے اور لاکیوں کو زندہ اسٹے حصافین اور اسکے سیات کی اسرائیل پر بری طرح مسلط تھے دوائے بیٹوں کو ذین کردیے تھے اور لاکیوں کو زندہ سے دیجے تھے یعنی فرن کر کہ تھے مرح کرج کی کوئی مہر بانی نہتی وہ تھے تھے کہ بھی کوئل کر دیا جائے قو جاری خدمت کر زاری کوئ کر دیا جائے قو جاری خدمت کر زاری کوئی کوئی اسرائیل کے طرح کرج کرج کوئی میں استعمال کرتے تھے کہ میں کوئی کوئی اسرائیل کو معلوم تھا حضرت مولی علیہ السلام نے آئیس یا دولا یا اور فرمایا وَفِی ذیل خرج بہت ہیں۔ اور خوات کو بلاء کہتے ہیں۔ اور خوات کو بلاء کہتے ہیں۔ اور خوات کو بلاء کہتے ہیں۔ اور خوات کو بلاء کہتے ہیں۔ اور خوات کو بلاء کہتے ہیں۔ اور خوات کا دور استون کوئی کا برب براانعام ہے۔

#### و افت آئن رَجَكُمُ لَيِنْ سَكَوْتُمُ لَازِيْكَ كَلُمُ وَلَيْنَ لَعَدَافِي لَكُونِ مِنْ اللهُ لَعَدَافِي لَكُو الدوه وقت إدكروم بتهار سرب في موطع فراوي كذاكرة عوكرد كة تم كوادرنيا وه وه قادرا كرة عظرى كرو كة باشهرا مذاب خت به وكال مُوسَلَى إِنْ تَكْفُرُ وَ النَّهُمُ وَ مَنْ فِي الْكَرْضِ جَمِيْعًا الْخُلِقُ اللهُ لَعَنَى حَمِيْنِ فَي اورموى عليه المنام نه كها كداكرتم اود وه سب اوك جوزين عن بين الله كاعظرى كرونو بالشراف باذ باز به ستوده مغات ب

## اللہ تعالیٰ کا علان کے شکر پر مزید متیں دونگا ورناشکری شخت عذاب کا سبب ہے

تفعیدی: صاحب روح المعانی تیستے ہیں کہ آیت وَاذَ اَدْنَیْ وَہُدُیمَ ہی معرت موی علیہ السلام کامقولہ ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے بن اسرائیل کو اللہ تعالی کی تعییں یاد ولانے کے بعد یہ جمی فرمایا کہم اللہ تعالی کے شکر گزاری پر اللہ تعالی کی طرف ہے مزید انعامات کے شکر گزاری پر اللہ تعالی کی طرف ہے مزید انعامات ملیں سے اور جیسیا کہ شکر تعین کی طرف ہے مزید انعامات کا سبب ہے۔ لہذا زبان ہے بھی اللہ تعالی کی نعتوں کا شکر ادا کیا جائے اور دل ہے بھی اور اعتماء و جوارح ہے بھی اور اعتماء و جوارح ہے بھی امراعتماء و جوارح ہے بھی اور اعتماء و جوارح ہے بھی اعتماء و جوارح کا شہر اللہ تعالی کی فرمانبر داری بھی لگائے اور اللہ تعالی کی نافر مانی سے بچا ہے اللہ تعالی کی طرف ہے جو مال ملے اس کو تعنول نداڑ اوے طاعات بھی خرج کرے گنا ہوں بھی خرج کرنے گئا اور اس با توں کو شامل ہے اور ان سب امور کے خلاف اختیار کرنا نا شکری ہے جس طرح شکر گزاری کی وجہ ہے نعتوں ان سب با توں کو شامل ہے اور ان سب امور کے خلاف اختیار کرنا نا شکری ہے جس طرح شکر گزاری کی وجہ ہے نعتوں میں ضافہ بوجا تا ہے اس طرح نا شکری کی وجہ سے نعتیں جھین کی جاتی جس اور کے مصائب اور مشکلات اور کئی تعدا اور دفرات طرح کے مصائب اور مشکلات اور کئی تعدا اور دفرات بھی جنا ہو تا 
سور المل كي آيت وَضَوَبَ اللهُ مَنْ الا قَوْيَةَ (الآية) يس ايك ستى پرنعتوں كى فروانى پحراكى ناشكرى اور ناشكرى كى سراكا تذكره فرمايا ہے نيز سوره سباركوع ويس قوم سباير جونعتين تقيس ان نعتوں كا تذكره ہے پير قوم سباكى ناشكرى اور ناشكرى كى سرا لذكور ہے دونوں جگہ كامطالعة كرليا جائے۔

مزيد فرمايا كدد مجموا أرتم شكر كرو محية تمهاراي فائده بوگا-

الله تعالی غی ہے بے نیاز ہے حمید ہے سب تعریفوں کا مستق ہے اسے کسی کے شکر کی عاجت نہیں ہے تم سب اور زمین کے رہنے والے تمام افرادا گراللہ کی ناشکری کریں تو اس بے نیاز ذات کا بچھ بھی تقصان شہو گاشکر گزاری میں تہاراا بنانغ ہے تاشکری میں تہاراا بناضر رہے۔ تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جوتم ہے پہلے تھے بیٹی نوح کی قوم ادر عاد اور شود اور ان لوگوں کی خبر هْ وَ قَالُواۤ اِنَّا كَفَرُنَاٰ مِمَاۤ ٱلۡسِلۡتُهُ يَهٖ وَ إِنَّا لَفِيۡ شَلَّةٍ مِهَا تَلۡ عُوۡنَنَا ° قَالَتُ رُسُلُهُمُ إِنِي اللهِ شَكَّ فَأَطِرِ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ يَدُ عُوْلَهُ بوتر دو میں ذالے والا بے ایکے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جوآ سانوں کا اور زمین کا پیدافر مائے والا ہے وہ مہیں بلاتا رِوَيُوَخِرَكُمُ إِلَّى أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوَا إِنْ أَنْتُمْ إِلَا بِشُرٌّ لُنَا ۚ ثُرِيْكُونَ أَنْ تَكُمُّ كُونَا عَمَاكَانَ يَعْبُكُ الْإِوْنَا فَاتَّوْنَا بِسُلْطِين ے باپ داوا جلی عبادت کرتے تھے تم ہمیں اس سے روکتے ہو۔ سوتم ہمارے باس کوئی مکل ہوئی لَّهُ مُو انْ نَخْنُ الْاَيْشُرُّ مِتْلَكُمُ وَلَكِنَ اللهَ يَمُنُّ عَلَى ں لے آوا ایک رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے بی جسے آدی جی لیکن اللہ اینے بندوں میں سے ْدِهُ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ تَاٰتِيكُمْ بِسُلَطِينِ إِلَا بِإِذْنِ اللهُ وَعَلَمْ تن پر چاہتا ہے احسان فرما تا ہے اور جارے بس کی بیہ بات نہیں کہ ہم تمہارے سامنے کوئی معجز ہ اللہ کے تھم کے بغیر لاسکیس اور ) الْمُؤْمِنُونَ ®وَمَالِنَا ٱلْاِنْتَوْكُلُ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَالِمَا سُهُلِنَا \* الحان والول كوائقه على پر مجرد سدكرنا جا ہے اور جمیل كيا ہوا كه بم الله پر مجروسة شركريں حالة نكداس نے جميس جاري را بين و كھائي جيس ۅؘڵڹڞؙؠڔۜؾؘٛۼڵڡٵؙٳۮؙؽؾؙؠؙٷ۫ؽٵٷۼڶؽٳڛ<u>ؗۅۊڵؽؾٷڴڸٳڷؠؙؿٷڲڵۏ</u>ؽؖؖۿ اور ہم تمباری ایداؤل بر ضرور خرور صر کریں مے اور اللہ ای پر مجروسہ کرنا جائے مجروسہ کرنے والول کو۔

سابقهامتون کاعنادرسولوں کوہلیغ سے روکنا اور جاملانہ سوال جواب کرنا تنفسید: قریش کد کفروٹرک ہے بازئیں آئے تھے جب ایکسا ہے تن بات پٹر کی جاتی تنی توالے اللے جواب و یے تھے ان آیات میں اول تو بیفر مایا کرتم سے پہلے جوتو میں گزری ہیں مثلاً نوح علیدالسلام کی قوم اور تو م عاواور تو م محود اور انکے بعد جو بہت ی اقوام آئیں جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے کیا ایکے اعوالے تہمیں معلوم نہیں ہیں۔ یکھا جمالاً اور پکھ تفسیلاً ان لوگوں کے حالات تہمیں معلوم ہیں قرآن مجید میں بھی ان کے اعوال بنائے ہیں اور تم این اسفار میں ہلاک شدہ تو موں کے مثانات و کھے تھے ہو کھے نہو واور نصاری سے بھی سناہاں لوگوں کی ہر بادی سے تم سیق کیوں نہیں لیتے آئی وہی حرکتیں تعمیں جو تمہاری حرکتیں ہیں انہیا و کرام بلیم السلام کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جو تی فیر ہونے کا دعوی کرتے ہواور جو کچھ ہمیں دعوے دیے ہوکہ یاللہ کی طرف سے ہم اسے نہیں مانے ہمیں تمہاری با توں میں شک ہا ورشک بھی معمولی نہیں ہمیں دی جو اور کھا ہے ان لوگوں نے صرف ای پر بس نہیں کیا بلکہ انہیا و کرام ملیم الصلو ق والسلام جب اس نے ہمارے داوں کور دو میں ڈائی رکھا ہے ان لوگوں نے صرف ای پر بس نہیں کیا بلکہ انہیا و کرام ملیم الصلو ق والسلام جب انہیں جو نہیں تھے دیتے تھے۔

حضرات انبیاء کرائے میں السلام کی پہلی وعوت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مانواسکی تو حید کا اقرار کرواسے خالق اور مالک جانو اسکے سواکسی کی عبادت نہ کر و جب بیدوعوت ال حضرات نے اپنی اپنی اقوام کے سامنے رکھی تو ال لوگوں نے جھٹلا و بااس پران حضرات نے فر مایا کیا تنہ ہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسانوں کا اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے اسکی اتنی پروی فشانیاں آسان و زمین تبہارے سامنے ہیں اس کی تو حید کے قائل ہو جاؤ اس پر ایمان لاؤ اور اسکی عبادت کر وہم اسکے بیٹے بر جیں وعوت و بینے والا و بی ہے تم اسکی وعوت قبول کر والیا کر و گے تو وہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور مقررہ وقت تک (جواسکے علم میں ہے ) تمہیں وہیں و بیگا۔

حضرات اخبیاء کرام علیم السلام کی ہے ہا تیں من کر اکئی تو بھی جب دلیل ہے لا جواب ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت و مالکیت کا انکار نہ ہوسکا تو کٹ جی پراترا کیں اور کہنے گئیں کہ ہم کیے بان ٹیس کے کہتم اللہ کے رسول ہوتم تو ہمارے ہی جیسے آ دمی ہوتم نے جومعبور بنار سے ہیں اس بھی ہما ہے باب واووں کی افتذا کرتے ہیں اورا کی راہ پر چلئے ہیں اورائے داووں سے راستے ہے رو کنا چا ہے ہولہٰذا کوئی واضح کھی ہوئی دلیل میں ہم النے طریقہ کو سیح بیجھتے ہیں اس تم ہمیں باپ دادوں سے راستے ہو کا خریقہ چھوڑ ویں اواضح کھی ہوئی دلیل مینی مجزوہ کھاؤ تا کہ ہم اے و کھے کر تمہاری بات مان ٹیس اورا پنے باپ دادوں کا طریقہ چھوڑ ویں اکئی واضح کھی ہوئی دلیل مینی مجزوہ کھاؤ تا کہ ہم اے و کھے کر تمہاری بات مان ٹیس اورا پنے باپ دادوں کا طریقہ چھوڑ ویں اور نے جواب میں حضرات انبیاء کرام علیم السلام نے فر مایا کہ بلا شبہ ہم تمہارے تل جیسے انسان جی لیکن انسان ہوتا کی فرمائی نہیں ہوئے انسان جی کھنے تا کہ بات جیس فرمائی نہیں ہوئے انسان میں کوئی اشکائی کی بات جیس فرمائی نہیں ہوئے انسان میں کوئی اشکائی کی بات جیس فرمائی سے ووقو ہم نے چیش کردی کیکن اب جوتم ہے کہتے ہو کہ تمہیں اپنا خاص مجزوہ دکھایا جائے جو تمہاری فرمائی کے مطابق ہوئو ہے بیاں بلد وی ایک بات جیس کا رائش کے مطابق ہوئو و تمہارے میں میں تیں اللہ تعالی کے تھم کے بغیر ہم کوئی مجزوہ تمہارے سامنے تیس لا سکتے ہم اللہ میں ہوئی کہتے ہم اللہ تو کی مجزوہ تمہارے سامنے تیس لا سکتے ہم اللہ تیں پر تو کل کرتے جیں اورمومی بندوں کو اللہ بی پرتو کل کرتے جیس اورمومی بندوں کو اللہ بی پرتو کل کرتے ہیں۔

حصرات انبیاء کرام میہم السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی اور زندگ کے جوطریقے اسے مجبوب ہیں وہ ہمیں بدایت دی اور زندگ کے جوطریقے اسے مجبوب ہیں وہ ہمیں بتائے جب اس نے ہم پر بیارم فرمایا تو ہم اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں ہم و کھی رہے ہیں کہ تم ہمیں تکلیفیں و سے رہے ہواور آ سندہ بھی تمہاری طرف نے تکلیفیں بی سی ہیں ہمیں ان تکلیفوں پر مبر ہی کرنا ہے اور اللہ بی پر بجروسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ایسی ذات نہیں جس پر بھروسہ کیا جائے۔ (معلوم ہوا کہ وعوت جن کا کام کرنے والوں کو مخاطبین سے تکلیفیں ہینجیں تو مبرے کام لیں اور اللہ پر بھروسہ کرنے کام کرتے رہیں )۔

#### 

## سابقهاُ متوں کارسولوں کو دھمکی دینا کہ ہم تہہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے کا فروں کے سخت عذاب کا تذکرہ

قسف میں ہیں: حضرات انبیاء کرام ملیم السلام اپنی امتوں کوجوش کی دعوت دیے اور تو حید کی طرف بلاتے اور اللہ جل شاندوحد ولاشر کیک کی بلاشر کت غیرعبادت کرنے کی دعوت دیتے بتھے تو بیہ بات ان لوگوں کو کملی تھی اور نا گوار ہوتی تھی' طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور بری طرح پیش آتے تھے ان کی انہیں باتوں میں سے یہ بھی تھا کہ ہم تمہیں مورة البرهيو

ا بنی سرز مین سے نکال دیں سے نہتہیں یہاں رہنے دیں سے اور ندان لوگوں کوجنہوں نے تمہارادین قبول کیا' ہاں اگر تم لوگ جمارے دین میں واپس ہو جاؤ تو پھر ہمتم ایک ہو جا کیں ھے اور اس صورت میں بماری تمہاری مخالفت ختم ہو جائے گئ چونکہ وطن جھوٹ جانا اور بے گھر ہو جانا مجمی انسان کے لئے ایک بڑی تکلیف وہ بات ہے اس لئے کا فروں نے انہیں بیٹڑی دی (معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو اہل کفرز مانہ قدیم سے جلاوطن کرنے کی دھمکیاں ویتے رہے ہیں اور آج بھی اہل ایمان کے ساتھ الیا ہوتا رہتا ہے ) کا فروں نے اپنی سرز مین سے نکالنے کی جو دھمکی وی اس پر اللہ جل شانہ نے اپنے رسولوں کواوران پرایمان لانے والے بندوں کوتسلی دی اور بیودی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور شہیں اس زمین میں آبادر تھیں سے\_

جب غاتم النبيين علي في الل مكولوحيدى وعوت دى تووه البيس بهت يرى كى آب كوادرآب كے سحاب كوبهت تکلیفیں دیں بہت سے محابہ بجرت کر کے حبثہ چلے گئے آنخضرت میلاند کے بارے میں مشورہ لیکر بیٹھے کہ آ ب کے ساتھ کیا کیا جائے سورہ انفال دکوئ میں ہے کہ کس نے کہا کہ آپ کوقید میں ڈال دیں کسی نے کہا آپ کو آل کر دیا جائے کسی نے كهاان كويبال مكدكى سرزيين سے نكال دياجائے آپ مكم معظمہ چيوز كر اجرت فرماكر مدينة تشريف لے آئے ججرت كے دوسرے سال غزوہ بدر چیں آیا جس میں کفر کے ستر سر غنے مقتق ل ہوئے اور ستر سر غنے قید ہوئے کھر چھے سال کے بعد مکہ معظم وقتي موكيا كفرمنا شرك دفع موااوراتل ايمان كومكه معظمه بش رہنے اورالله كانام بلندكرنے كےمواقع فراہم ہو محكے ديرية کی کیکن ظائم بلاک ہوئے اور سلمانوں کو مکہ معظمہ میں امن وامان کے ساتھ رہنا نصیب ہوا پہنی امتوں کے ساتھ بھی ایب بی ہوتار ہا ہے کفروا یمان کی جنگ چلتی رہی بالآ خرامل ایمان غالب ہوئے۔

فسق وفجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار قر آن کی شرط کے خلاف ہے

ظالمین کو ہذاک کرنے کے بعد الل ایمان کو انگی سرز مین میں بسانے کا دعد ہ جوفر مایا اسکے بعد ارشاد فر مایا ذایک اِسمنسنَ خساف مَقَامِي وَحَافَ وَعِيد اس مِن بيهايات كَفالمون كَ بلاك كرنة ادراكي جَدابِل ايمان كوبسانة كاجودعده فرمایا ہے بیده عدہ ان لوگوں ہے ہے جنہیں حساب کتاب کا ڈر ہے وہ یقین کرتے ہیں کہ قیامت کا دن آئیگا اور وہاں حاضر ہونا پڑے گا اور نیکی بدی کا حساب ہوگا اور بیوعدہ ان لوگول ہے ہے جواللہ کی دعیدوں سے ڈریتے رہے جواس نے اپنے نبیوں اور کتابوں کے داسطہ سے بیان فرما کیں اور ڈرناجھی ہوگا جب کدایمان اور یقین کی صفت سے متصف ہو گئے جب قیامت کے دن کے حسان کماب کا خوف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پریقین ہوگا تو مکنا ہوں ہے بھی دورر ہیں مے \_اس ے معلوم ہوا کہ جولوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوں لیکن گناہوں کونہ چھوڑتے ہوں ان لوگوں سے فدکورہ میہ وعدہ نہیں ہے آج دنیا میں کروڑوں افراد آباد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں لیکن فرائض واجبات کا اہتمام کرنے اور گناہوں کے چھوڑنے کو تیار نہیں متقی بہت کم ہیں عمو ما فاسق ہیں نماز وں تک سے عافل ہیں کاروبار میں حلال حرام تک کی کوئی تمیز نہیں سود کالین دین بھی ہورہا ہے۔ رشوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے حقوق العباد بھی اوانہیں کئے جاتے اسلام کے دئویداروں کا گذا بھاری بھی ہورہا ہے۔ رشوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جب کافروں کی طرف سے تکلیف بھٹی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونیں آئی تو تعجب کرتے ہیں اور بعض جائی تو اللہ تعالیٰ پراعتراض کر پیضتے ہیں گناہ چھوڑی اللہ کی شرط بوری کریں بھر مدد کے منتظر ہوں انشس کی خواہشوں کے مطابق جلیں اور گناہوں ہیں غرق ہوں اور چھراللہ تعالیٰ پر اعتراض کریں کہ ہماری مدد نہ فرمائی ہے جہالت کی بات ہے سورہ آئی عمران میں غرق ہوں اور چھراللہ تعالیٰ پر اعتراض کریں کہ ہماری مدد نہ فرمائی ہے جہالت کی بات ہے سورہ آئی عمران میں غرق اور دھنے مُوثور ہوں اور پھراللہ تعالیٰ پر اور تم ہمیں مسلمانوں کو تکست کا مارہ اور تم بلند ہو گے اگر تم موئن ہو) جو بدمی ایمان ہو وہ انہاں کے تفاضوں کو بورا کرے پھر نصرت اللہی کا امرید وار بہو حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی قوم ہے ای بات کوفرمایا تھا است عیشنے واب اللہ وہ ایمان کے تفاضوں کو بورا کرے پھر نصرت اللہی کا امرید وار بھور شرت موئی علیہ السلام نے اپنی قوم ہے ای بات کوفرمایا تھا است عیشنے واب اللہ وہ ایمان کے تفاضوں کو بورا کرے پھر نصرت اللہ جاتے ہوئی کو ایمان ہوں تھی ایمان ہوں کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کر ہوتی ہورہ ہورہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقائی اور نوح علیہ السلام اور استخدیں کے باسلامت کشتی سے مورہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقائی اور نوح علیہ السلام اور استخدس تھیوں کے باسلامت کشتی سے مورہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقائی اور نوح علیہ السلام اور استخدس کے باسلام سورہ عود میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقائی اور نوح علیہ السلام کی توم کی غرقائی اور نوح علیہ السلام اور استخدس کے باسلامت کشتی سے سے بھورہ کی مورہ کی مورہ کی خرقائی اور نوح علیہ السلام کی توم کی خرقائی اور نوح علیہ السلام کو توم کی خرقائی اور کورہ کی خرقائی اور نوح علیہ السلام کی توم کی خرقائی اور نوح علیہ السلام کی توم کی خرقائی اور نوح علیہ السلام کی توم کی خرقائی اور کی خوالی استحد کی اور کی خرقائی اور نوح علیہ السلام کی توم کی خرقائی اور کو کی خوالی اسلام کی خوالی کی دورہ کی مورہ کی کورہ کی ک

دوسری صورت سے سب کہ و استَ فُتَ حُوّا کی خمیراُمتوں کی طرف راجع ہوا دراس صورت میں مطلب ہوگا کہ جب حصرت انہاء کرام علیم السلام اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے اور وہ لوگ انکار پراصرار کرتے رہے تو اس طرح شدہ شدہ دہ

وقت آسمیا کہ انکی قوسوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یول عرض کیا کہ ہمارے اور استے ورسیان فیصلہ ہوجانا ما ہے اور اس بات کے کہنے کا مطلب بیتھا بدلوگ جوہمیں وعیدساتے ہیں کداگرتم ایمان شالاے تو ہلاک ہوجاؤ کے اورتم پرعذاب آ جائے گا تو ہمارے افکار کرنے پر امر عذاب آنا ہے تو آجائے بدایدائل ہے جیے مضرت نوح علیدالسلام کی قوم نے کہا تھا فَأْتِفَ إِهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّلِقِينَ اوريس شعيب عليه السلام كي قوم في كما تما في أسفه ط عَلَيْنا بحسفا مِن السَّمَاآَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِفِيْنَ اورجيها كرِّريش نه كها عَنجِلُ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوُم الْحِسَابِ اوريهُ مِي كها اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَلَا هُوَ الْحَقُّ مِنَ عِنْدِكَ فَأَمُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةُ مِنَ السَّمَاءُ أَوِاتُتِنَا بِعَذَابِ أَلِيُعِ النَّوكُول كااس طرح کی با تیں کرنااورعذاب لانے کی درخواست کرنا استہزاءاورشسنحرکے طریقتہ پرفقا چونکہ حضرات انبیاء کرا علیہم السلام کی باتوں پر یعتین نبیں کرتے تھے اس لئے بطور شسخرایس باتیں کرتے تھے لیکن عذاب کودعوت دیناان کے لئے وبال بن ميا اور واقعي عذاب آئيا جب عذاب آياتو سركش اورضدى عذاب من جتلا بوصح اور دنيا سے نامراد ہوكر حطے محك وہ سجعتے تھے كر حصرات البياء ليم السلام كى بات نه مائے بين كاميالى ب حالا تكدان كى بات مائے بين كاميالي تقى اور نه مائے میں نامرادی تھی بیتوان کو دنیا میں سزالی کے عذاب میں گرفتار ہوئے اور جس عذاب کو غداق میں طلب کرتے بتھا اس نے سے مج آ گھیرا اور آخرت کا عذاب اسکے سوا ہوگا وہاں دوزے میں داخل ہونا پڑے گا جہاں بہت سے عذابوں کے علاوہ کھانے پینے کا بھی عذاب ہوگا جب پانی پینے کے لئے طلب کریں مے تووہ پانی سرایا بیب ہوگا پینے کوتوول ندجا ہے گالیکن مجبوری میں چنا پڑیکا میہ پیپ کا یانی خود دوز خیوں کے جسموں ہے نکل کر بہتا ہوگا کا فراہے مشکل ہے کھونٹ کھونٹ کرکے ہے گا اور مکلے سے اتار نہ سکے گالیکن پھر بھی ہے گا اور بینا پڑے گا۔

فرمايا ي كده ووبال شعر يكاندز عده ري كا-

مرَيدفرمايا وَمِن وَدَانَيْهِ عَدَابٌ غَلَيْظَ اوراسَكَآ مُحَت عدَاب ہے جَتنابھی عدَاب ہوگا آ مے بوحتائی رہے گا ختم نہ ہوگا اور ہلکا نہ ہوگا عدَاب کی شدت میں اضافہ کردیا جائے گاجیا کہ مورہ کل میں فرمایا آلَٰذِینَ تَحَفُرُوا وَصَدُّوْا عَنَ سَبِیلِ اللهٰ إِذْ فَنَهُمْ عَذَابٌافُوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفُسِدُونَ (جِنهوں نے تفرکیا اور الله کی راہ ہے روکا ہم اسے لئے کے بہتا ہل اسکے فساد کرنے کے عداب بوحادیں کے )۔

مَثُلُ الْذِينَ كَفُرُوا بِرَيِّهِ فَمَا عَالَى اللهُ مَرَمَا وِ الشَّتَلَ تُ بِالْ الرِيْحُ فَى يَوْمِ عَلَيْمَ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالِي اللهِ عَيْلُ الْمَالُ الْمَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

کا فروں کے اعمال باطل ہیں قیامت کے دن ونیا والے سرداروں اوران کے ماننے والوں کاسوال جواب

قسف مسيبي: ان آيات ميں اول تو كافروں كے ان ائمال كاباطل ہونا بيان فرمايا جنہيں و نياميں نيكى بجھ كركرتے ہيں مثلاً صله رقى كر دى مہمانوں كو كھانا كھلا ديا مجبور و پربيثان حال آ دميوں كى مدد كر دى وغير ذا لك ارشاد فرمايا النكے بيا عمال آخرت ميں بے حيثيت ہونے ان كا آخرت ميں كوئى تو ابنيس ملے كان كى اسكى مثال ہے كہ جيسے كوئى راكھ پڑى ہوئى

انوار البيان بأرثيم

ہو جے قرب بیز آ خرمی اڑا کر لیجائے اول تو را کہ بول بن بے حیثیت ہے پھر کی جگہ اس کا ڈھیر بنا ہوا ہو پھرا ہے آ خرمی نے اڑا کر ادھرادھر منتشر کر دیا۔ نظروں کے سامنے جواسکا ذرا ساوجو دھاوہ بھی ندر ہاای طرح کا فروں کے ان اعمال کو سمجھ لیا جائے جو دنیا بیں نیکیوں کے عوان سے کرتے تھے یہ اعمال قیامت کے دن بیکار ہوئے اور ان اعمال کا کوئی فائدہ نہ لے گاند او اب لے گاند عذا ہے ہے چھٹکارہ ۔ صاحب روح العانی تھے ہیں کہ یہ سائل کے اس سوال کا جواب ہے کہ کا فروں کا بیر عال کیوں ہوگا جواب ہے کہ کا فروں کا بیر عال کیوں ہوگا جواز شدہ آبت میں فرکور ہوا جبکہ انہوں نے دنیا میں پھر نیک اعمال بھی کئے تھے اسکا جواب دیا کہ ان کا اس کوں ہوگا جوگز شدہ آبت میں فرکور ہوا جبکہ انہوں نے دنیا میں پھر نیک این کا یہ جمتا کہ ان اعمال کی قیامت کے دن کوئی حیثیت نہ ہوگی اور کوئی قیست ندا ہے گی ان کا یہ جمتا کہ ان اور ایمان پر جمیں پر میں ہوگا کے میں فرمانی کے سے متواب کے سے متوجہ اللی منا عیم اور کوئی میں کہ ویک کے تھے متوجہ اللی منا عیم اور کوئی اور کوئی اور کوئی اور کوئی اور کوئی کی ماروں کی طرف جو کہ وہ کر بھے تھے متوجہ واللی منا عیم اگوا ایسا کردیں میں جیسے پر بیٹان خبار)

اسکے بعد فرمایا کہ انڈر تعالی نے آسانوں کو اور زمین کوئل کیساتھ بعنی حکمت کے موافق پیدا فرمایا آسانوں میں اور زمین میں اور جو پھھوان میں ہےسب اس کی ملکیت ہے جسکا بھی جو دجو د ہے اس کی مشیت سے ہے۔

نیزفرمایا اِن بُشَا بُلُیهِ عُمُ وَیَاتِ بِعَلْقِ جَدِیدِ (اگروه طاح توجیس معددم کردے اوری تلوق پیدافرمادے) وَمَا ذَلِکَ عَلَى اللهِ بِعَزِیْزِ (اوربیالله پردرانجی شکل نہیں ہے)

اس کے بعد میدان حشر کا ایک منظر بیان فرمایا اور و مید کہ قیامت کے دن چھوٹے بوے سب قبروں ہے لکل کر ظاہر جو تھے اس وقت بنب عذب سامنے آئے گا اور کفر وشرک کی وجہ سے دوز نے میں وافل ہوجا کیں گئے آئی میں ایک دوسر سے کو دیکھیں گے اور بہچا نیں گئے اور تھے اپنے بروں سرواروں چودھر بیل اور لیڈروں سے بیچھے چلتے تھے اور آئی بات مانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی دھوت کور کردیتے تھے وہ اپنے تاکدوں لیڈروں سرغوں اور سرواروں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تبہارے تائع تھے تھے ہم اسے مانے تھے اور تبہارے کہنے کے مطابق علی کرتے تھے ہم نے تہاری بات مائی اور اپنے فائق اور مالک کے رسولوں کی باتوں پر کان ندوھوا تو اب بتاؤ کیا تم ہم سے اللہ کے مغراب کا وئی حصہ بناسکتے ہو ۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم تمہیں پچھوٹ کے فائدہ فیس پہنچا کئے آگر عذاب بی عذاب سے چھوٹ کے کوئی داستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا تا تو ہم تہمیں گئی بتا دیتے اب قو ہمارے لئے عذاب بی عذاب بی عذاب ہم سے اور اس تا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا تا تو ہم تہمیں گئی بتا دیتے اب قو ہمارے لئے عذاب بی عذاب ہم سے اور اس تم بیاں پر بینائی ظاہر کریں بار مرکزیں بہر حال چھٹھا رے کوئی داستہ فیس کے مورہ موں میں میں خواب میں بیاں پر بینائی ظاہر کریں بار مرکزی بہر حال چھٹھا رے کوئی داستہ فیس کے دومروں کے دومروں کی دومرے باتے اجارا ہے بیزاری فیلے میں النے بڑے جواب میں بیل کئیں گئی ہو ایک گئی فیلیفا ان اللہ قد خکم بین الحیاج آ

سپارکوع میں بیس بھی بیزوں اور چینوٹوں کا مکالمہ ندکورہے۔

قیامت کے دن فیصلے ہو چکنے کے بعد شیطان کا ایپے ماننے والوں سے بیزار ہونااورانہیں بے وقوف بنانا

قف مديو: يدوآيتن بين بيليآيت بن الم دوزخ كايك بهت بن بري بدوقي كا مذكره فرمايا بشيطان مردودلوكول كي بدوق في كا مذكره فرمايا بشيطان مردودلوكول كي بدوقوفي كا مذكره فرمايا بشيطان مردودلوكول كي بدوقوفي كا بذكر يكاور اه تق بنا كر كفرو شرك كي دلدل بين بي منايا يكن قيامت كون اي ما نخ والول بي كوالزام ديكاكم في الله تعالى كه وعدول بر بجروسه شرك كي دلدل بين بي منايا استكه وعد برجوف في الدر تعالى بركون والمول بي كان دهم الوراكوما تا حالا تكدم برسارت وعد بي جموف في تقواب ديكهو من بي المتابع بي المتابع بي المتابع بي كان دهم المن بي كان دهم المن كي كرم بي بي كان دهم بين كفروشرك كي دكوت دي تم في ميرى بات الله الله بي المتابع بي كان دهم بي بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي بي كان دهم بي بي بي كان دهم بي بي بي كان دهم بي بي بي كان دهم بي بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دهم بي كان دي كان دي بي كان دي بي كان دي بي ك

آ کیں میں یہاں ایک دوسرے کی مدذمیں کر سکتے اب تو عذاب چکھنائی ہے دنیا میں جوتم نے مجھے اللہ تعالی کا شریک بنایا میں اس سے بیزار می ظاہر کرتا ہوں۔

الله تعالى كاكتنابوافضل ہے كراس نے اى و نيا بي بتا ديا كرشيطان الى باتيں كرے كا برخفند كو كركر تا جاہتے كرش كس راه پر بوں اگر كفروشرك بي جتلا ہے تو خور كرے كر جھے اس راه پركس نے لگايا ظاہر ہے كہ شيطان نے لگايا ہے اور چودھر يوں اور مردار دن اور ليڈروں نے لگايا ہے دوز خ كے عذب ہے تھڑا نے كے لئے نہ مردار كام آ كي محرفہ شيطان كام آ ئے گا سب آيك دومرے سے بيزار ہو جاكيں كے لئذا برخص عن كا انباع كرے جواللہ تعالى نے خاتم الانبيا منافظہ كذر سے بھیجا ہے اورا بي كتاب قرآن مجيد بي واضح طور پر بيان فرايا ہے۔

ا الله الميمان كا تو اب: وصرى آيت عن ان معزات كابروثواب كا تذكره فرمايا جوابيان لا كاورا قال صالحه من مشغول رب ان كه بار مين فرمايا كرياوك ابن رب كفلم سايد باغول عن داخل ك جائي مي جن ك ينجن برب جائي جارى او كا اور صرف واخله بن بين موكا خاود بحى موكا ان باغول عن بميشه بميشد و بين كه جب آيس عن ملاقات كرين كي اور مرك ما من كي دعاوي كه أي من بين بحى ايك دومر كوملام كرين كي اور فرشينا ان كم ما ان كان كرين كي اور فرشينا ان كي بينا ركوم كوملام كرين كي اور فرشينا ان كي بينا ركوم كري كي اور فرشينا ان كي بينا ركوم كري كي او بان فرمايا بهاي آئي في الكروم كري كي الموادي المواديات كي بينا و المورد و المورد كان المعلم المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المور

# الكُوتُركَيْفَ هَمُ اللهُ مَثَلًا كُلِمَةً طَيِّبِةً كَسَجُرةً طَيِّبِةٍ اصْلَهَا تَابِتُ وَالْمَا اللهُ الْمُلَا اللهُ الْمُلَا اللهُ الْمُلَا اللهُ الْمُلَا اللهُ الْمُثَالُ اللهُ الْمُثَالُ وَعَنِي بُلَاْنِ اللهُ الْمُثَالُ اللهُ الْمُثَالُ وَعَنِي بُلَاْنِ اللهُ الْمُثَالُ اللهُ الْمُثَالُ وَعَنِي بُلَاْنِ اللهُ الْمُثَالُ اللهُ الْمُثَالُ اللهُ اللهُ الْمُثَالُ اللهُ ال

## كلمه طيبها وركلمه خبيثة كي مثال

## الله تعالی اہل ایمان کوقول ثابت پر ثابت رکھتا ہے

تيسرى آيت من فرمايا كرالله تعالى الله ايمان كوتول نابت ( كي بات يعن كلمه لا الدالا الله ) پرونيا من بهى نابت ركات بها اورآ خرت من بهى ونيا من كلمه ايمان پرجمان اورمضوط ركين كا مطلب بيب كرشياطين كربها ن اورگمراه كرن كا الله ايمان پرجمار بين ايمان پرجمار ايمان پرجمار بين الله ايمان پرجمار بين كامطلب بيد الله ايمان پرجمار بين الله عند بين عازب رضى الله عند بين ما زب رضى الله عند بين عازب رضى الله عند بين ما وايت بي كرسول الله منظمة فير من منكر نكير كرسول الله والواديتا بين حضرت براء بين عازب رضى الله عند بين الله توقيق في الله والواديت بيكرسول الله منظمة في الله والوالة الله من الله والواديت بيكرسول الله منظمة والمالا الله من الله والواديت بيكرسول الله منظمة والمالا الله والمول الله والورك والمالا الله والمول الله والمول الله والمول الله والمول الله والمول الله والمول الله والمول الله والمول كرو ميان فرمايا (رواه البخاري) معفرت عنان رضى الله تعالى عند بين واليم والمول الله والمول الله والمول كرو بيان فرمايا (رواه البخاري) معفرت عنان رضى الله تعالى عند بين والمول كرو بيان فرمايا (رواه البخاري) معفرت عنان رضى الله تعالى عند بين والمول كرو بيوان كراسول الله والمول كرو بيوان كرمايا كيا جائز كالمول كرواه البخاري كاله والورك واله المول كرو بيوان كيا جائز كالمول كرو بيوان كيا جائز كالمول كيا جائز كاله والورك كو بيان كوريال كيا جائز كالمول كيا جائز كالورك كوروك كالول كرو بيوان كيا جائز كالمول كيا جائز كالمول كيا جائز كالمول كيا جائز كالمول كيا جائز كالمول كيا جائز كالمول كيا جائز كالمول كيا جائز كالمول كيا جائز كالمول كياله كياله كالمول كياله كالمول كياله كالمول كياله كالمول كوروك كالمول كوروك كالمول كوروك كالمول كوروك كالمول كوروك كالمول كوروك كالمول كوروك كالمول كوروك كالمول كوروك كالمول كوروك كالمول كوروك كالمول كوروك كالمول كوروك كالمول كوروك كالمول كوروك كالمول كوروك كوروك كوروك كالمول كوروك كوروك كوروك كالمول كوروك كوروك كالمول كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كوروك كورو

اخیر میں فرمایا و نیسون الله الفظلون و یفعل الله ما نیسانه (اورالله طالموں) و کمراه کرتا ہاوروہ جو جاہتا کرتا ہ)
صاحب دوح المعانی تکھے ہیں کہ طالمین سے کا فرین مراد ہیں اور مطلب سے کہ جب انہوں نے الله کی فطرت کو ہدل دیا
اور تول عابت کی طرف راہ نہ پائی اور گراہوں کی تقلید کر لی اور واضح دلائل کا اثر نہ لیا تو و تیا میں بھی اللہ نے آئیں راوح ت سے
دور دکھا اور آخرت میں بھی وہ کلہ ایمان زبان سے اوا نہ کر سکیں کے صدیت شریف میں ہے کہ جب منافق اور کا فرسے قبر
میں سوال کیا جاتا ہے کہ انکے بارے میں ( یعنی محررسول اللہ علیق کے متعلق ) کیا کہنا ہے تو جواب و بتا ہے لا الدر ی

اوربعض روایات میں ہے کہ کافرے جب والی کیا جاتا ہے تو جواب میں کہتا ہے ہداہ ہداہ لا ادری (ہائے ہائے میں جانا) پھر جب اس سے بوچھا جاتا ہے کہ تیرادین کیا ہے تو وہ بھی جواب دیتا ہے کہ ہداہ ہداہ لا ادری بھر جب سوال کی جاتا ہے کہ تو ان صاحب کے ہارے میں کیا کہتا ہے جوتم میں بھیجے گئے تو وہی جواب دیتا ہے کہ مطلب اہ ہدا دری (رواہ ابوداؤ د)

آ میات قرآ شیداورا حادیث نبویدست نفراب قبر کاشوت مونین صالحین کا قبر می اجھے حال میں رہنا اور کا فروں کا اور بعض اہل ایمان گنبگاروں کوعذاب قبر میں جنال ہونا اہل سنت والجماعت کاعقیدہ ہے معزات صحابہ رضی الله عنهم کا زماند ایمان کا زماند تقاقر آن مجید میں جو کچھاڑل ہوتا فورا مان لیتے تصاور رسول الله عقطے ہے جو کچھ سنتے ہے اس بر فورا ایمان کے آئے تھے لیکن دور حاضر شکوک وشہبات کا زمانہ ہے وشنوں کی کوششوں سے اور محدوں اور

زند يقول كى كتابول ساورا في كم عقى براعما وكرنے كى دوسة جكل كے بہت سے كلم كو (جونام كے سلمان إلى ) ان مسلمان إلى ان مسلمان إلى ان بہت سے اللہ اللہ الله الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله الله الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في

ادرسور واوح ش فرمایا ہے مسلما عَسِلِنَهُ فَا فَا فَا فَا خَلُوا اَ فَا وَ كُولُوا ولُ اللهِ كَا اَ اِللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### وسَخُرِلِكُوْ الْفُلُكَ لِبَعِيْرِي فِي الْبَعْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخُرُلِكُوْ الْأَنْفُرَ ﴿ وَسَخُرِلِكُو النَّهُسَ الانتمار في الْمُعْرِينَ في إداع كذه مندر عن المُعْرِينَ عَلَيْم في طاوران في تمار في المُعْرِكِ والارتمار في عورة

اورتهارے لئے میں کو خرفرادیا تاکرور سندر میں اعظم ہے بلے اوراس نے تبارے لئے نبروں کو عز کرویا اورتهارے لئے سورج والف کر کے ایکین وسنگر کی النیال والنہ اراق والتک فرش کیل ماسا لہوہ ورکان تعلق وا

ورجاند کو مخرفر ما دیاد و برابر و کست می میں اور اس نے تبارے کے دات اور دان کو مخرفر ما دیا اور تم کے مالگام کو اس میں سے مطافر ما دیا اور اُکر م

نِعْمَتَ اللهِ لاتَحْصُوهَا ﴿ إِنَّ الْإِنْمَانَ لَظَلُوْمُ كَفَّارُهُ

الله کی نعت کوشار کرونوش رئیس کر سکتے بلاشیدانسان برا بانساف ہے براہی باشکراہے

## نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بدحالی

قسط معد بيو: ان آيات بين اول آوان لوكون كالذكره فرما يا جنبول في الله تعالى كانعتون كاشكرادا كرف كره بيا جنبون الشكرى كوافقياركيا بعض مغرين في فرمايا كران سيمشركين كدم ادجي ان لوكون كوالله تعالى في كدم عظم بين اكون كوافقياركيا بعض مغريا وفرمايا كران سيم مشركين كدم ادجي بالم خرورت كى چيزين پينجى تعين (اَوَلَ فَ اَلَان كَمَا تَعَالَى مَن مِين اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

پھران اوگوں کے شرک کرنے کا حال بیان فرمایا وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادُا لِيُصِلُوا عَنْ سَبِيلِهِ کَدان اوگول نے الله کے لئے انداد یعنی برابر والے تجویز کر لئے بینی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیراللہ کوشریک کردیا اور باطل معبودوں کو صفت اولو بہت میں اللہ کی طرح مان نیا جسکا تتجہ بیہوا کہ خود بھی محمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی محمراہ کیا جوائی افتراء کرتے تصاور ان کی راہ پر چلتے تصان لوگوں کی سرابیان کرتے ہوئے فرمایا فیل تسمتعنوا فیان مصیفو محمر الی النّادِ (لیمن تم اس و نیا میں نفع حاصل کر لودنیا کی چیزوں سے فائد واٹھالو یہ چندوں کا جینا اور نفع اٹھانا ہے کفریر مروثے تو دوز خیص جاؤ کے جوالل میں کفرے حیث کی جگہ ہے کہ۔

قيامت كون ندريع موكى ندروسى: اسك بعد فرمايا فل يعبادى الله إن امنوا الآية ) كرآب برك

## الله تعالیٰ کی بردی برگی نعتوں کا بیان اورانسان کی ناشکری کا تذکرہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شان کی صفت خافقیہ اور مالکیت بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی بری بری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو

سب کی نظروں کے سامنے ہیں اور جن ہے سب ہی مستفید ہوتے ہیں اقرالی تو بیفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو اور
زمین کو پیدا فرمایا بیداللہ تعالیٰ کے ظلیم مخلو قائ ہیں نظروں کے سامنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خال اور صافع ہونے پر والالت

کرتی ہیں دو تھم یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے پانی نازل کہا بھرائے وربید چھل نکالے جو تمہارے لئے رزق ہیں
پانی پرسنا بھی ای کے تھم سے اور بھلوں کا پیدا ہو جاتا بھی ای کے تھم ہے ہے بھران کھلوں کا رزق بن جانا بھی ای کے تھم

ہو میں کہ میڈر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے سنیوں کو سخر فرما دیا جو سندر میں اس کے تھم ہے چاتی ہیں کہتی بنانے
کے سبوم بیفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے سنیوں کو سخر فرما دیا جو سندر میں اس کے تھم ہے چاتی ہیں کہتی بنانے
کے طریقے بتانا ہے سب اللہ تعالیٰ نے تعمل ہے ہوئی بوی کشتیاں ہوئے یہ ہوایا ایند ھن پیدا فرمانا اور ایکے استعال کے کم سے جائز انسانوں کو اور ان کے اصوال کے موال سے بیونی میں اور ایک برائے ہوں اور ایک برا عظم ہے وہ اور ایک بیا کہ میں انسانوں کے بارے ہیں افوا کی ایک بیا کہ بیا کہ بری نہوں کو سخر کیا کہتیوں کے بارے ہیں افوا کے بیا کہ بوری اور اسکے بعد نہروں کا ذکر فرمایا جن خی میں ہوئی بہتا کہ دور سے بیونی نہریں خی ہوئی ہیں ان سب سے انسان اور مورثی یائی ہیتے ہیں اور کھیتوں کی آب پائی بھی ہوئی سے بری نہروں کی نہریں خیر میں تو انسانوں کے لئے بری دشواری ہوئی اور کھیتوں کی آبیائی کے لئے جران و

پریشان رہے صرف بارش ہی تھیتوں کی آبیا ٹی کا ذریعہ بن سکتی تھی اب ہوتا یہ ہے کہ بارش شہو یا کم جوتو ہیں جائی کی خبروں ہے آبیا ٹی کا کام ہو جاتا ہے نیز ان نہروں میں بھی بھیتیاں چلا کرائے۔ کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنی جاتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں فراہم کر کے لئے آتے ہیں پہنچم بیفر مایا کہ اللہ نے تمبارے لئے سورج اور چاہم کو سخر فرمادیا وونوں چل رہے ہیں اور برابر حرکت ہیں ہیں سورج کے طلوع سے دن کا وجود ہوتا ہے نیز سورج کی روشنی اور گری سے کھیتاں کچی ہیں جور بسرج کرنے والوں نے معلوم کر لئے ہیں۔ جور بسرج کرنے والول نے معلوم کر لئے ہیں۔ جا تھ کے طلوع ہونے اور گروش کرنے میں بین جور بسرج کرنے والول نے معلوم کر لئے ہیں۔ جا تھ کے طلوع ہونے اور گروش کرنے میں بیت سے فائدے ہیں۔

نی ایجادات میں ان کامظامرہ ہوا ہے رات کی اندھری میں جاندگی روثن سے بہت فاکدہ اٹھاتے ہیں پر کیف دھیمی اور شخصی کے اندھری میں جاندگی روثن سے بہت فاکدہ اٹھاتے ہیں پر کیف دھیمی اور شخصی کے اندھیں کا کہنا ہے کہ جاندگی روثن کی وجہ سے پھل رنگ پکڑتے ہیں اور بھی بہت سے منافع ہیں استینیم یوں فرہ یا کہ تمہارے لئے رات اور دن کو سخر فرما دیا رات جاتی ہے تو دن آجا ہا جاور دن جاتا ہے تو رات آجا ہی رات بری ان دونوں کے آئے ہیں ہے تو رات آجا ہی رات بری ان دونوں کے آئے ہیں ہوتا تو رشواری ہو جاتی اور ہمیشہ رات ہی ہوتی تو مصیبت میں پر جاتے اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں آگر ہمیشہ دن ہی ہوتی تو رشواری ہو جاتی اور ہمیشہ رات ہی ہوتی تو مصیبت میں پر جاتے اللہ تعالی شانے ان کے اوقات مقرر فرما دیے آئیں کے مطابق کی بیشی ہوتی رہتی ہوتی تو

معيبت بين رج اتے اللہ تعالى شان نے ان كا وقات مقروقر او نے اكين كے مطابق كى بيتى ہونى دائل ہے۔

ذاور جو مجوم نے اللہ ہ مانگار سب بيل ہے تہيں عطافر باد با) وَإِنْ تَعَمُّدُوا يَعْمَدُ اللهِ لَا تُحْصُونُهَا (اوراگر تم اللہ اور جو مجوم نے اللہ ہ مانگار سب بيل ہے تہيں عطافر باد با) وَإِنْ تَعَمُّدُوا يَعْمَدُ اللهِ لَا تُحْصُونُها (اوراگر تم اللہ كا نعتوں كو شاركر وقد شارفيس كر سكتے ) اللہ تعالى شائه كى بہت كا تعتوں كا تو انسان كو علم بيكنيں بن سے متعقوں كو شاركر وقد شارفيس كر سكتے ) اللہ تعالى شائه كى بہت كائيں ہيں بہت كا نعتوں كا تو انسان كو علم بيكنيں بن سے ہوتا ہے ا الناس كو بعد عاصل الناس كو بعد عاصل الناس كو بعد عاصل الناس كو بعد عاصل الناس كو بعد بيل الناس كو بعد على اور بہت كى چري مل الناس كو بعد عاصل الناس كو بعد بيل الناس كو بعد على اور بہت كى چري ملائل كى مشيرى كو بحد بيل الناس كو بالناس كو ب

تعتیں عطافر ما کی جن کا شارکرنا اسکے بس سے باہر ہے کین دہ انڈرتعالی شاند کا شکر گزار بندہ بننے کے بجائے ظلوم اور کھار

بن گیا جے آ سے کے تم پر بیان فرمایا اِنْ الْإِنْسَانَ لَظَلُومْ کُفَارٌ ظلوم کامعنی ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور کھار کا معنی ہے بہت زیادہ عاشکرا اور اس اللہ تعالی کی تعتوں کو استعال کرتا ہے اور اندگی بافر مانی می جی خرج کرتا ہے یہ سب اپنی جان پر ظم کرتا ہے کہ دونا سب اپنی جان پر ظم کرتا ہے کہ دونا ہے کہ میسب کھی شرح کا این میں محال کیا ہے نیز اپنے خالق اور ہے کہ ججھے اللہ نے کیا دیا ہے کہ بہت ہے کہ بیسب کھی کرتا ہے بیسب ظلم ہے اکثر افراد نا شکرے تی ہیں سورہ مالک کا فرما نبردارٹیس بنا کفر میں مصیحوں میں جان اور مال فرج کرتا ہے بیسب ظلم ہے اکثر افراد نا شکرے تی ہیں سورہ سباش فرمایا و فَقِلُونُ مِنْ عِبَادِیَ الشَّنْکُوزُ (اور میرے بندوں میں ہے شکر گزار کم ہیں)۔

حضرت ابراجیم علیه السلام کااپنی اولا دکو بیت الله کے نز دیک تضمرانا اورائے لئے دعا کرنا کہ شرک ہے بجیس اور نماز قائم کریں

قنص میں : حضرت ایرا ہیم علیہ السلام موحد تھا۔ تکے عفاقہ کے لوگ جو بائل کے قریب تھابت پرست تھے خودا لکاباپ تکمی جنوں کی پوجا کرتا تھا آپ نے ان لوگوں کوتو حید کی دعوت دی اوراس بارے میں بہت تکلیفیں اٹھا کیس بہاں تک کہ انہیں آگ تک میں ڈالا کمیا پھراپنے علاقہ سے ہجرت کر کے فلسطین میں آخریف لے آئے ہجرت میں انگی ہوئی مجی ساتھ

تھیں یہ چیا کی لڑکی تھیں جن کا نام سارہ تھا مجرسنر اجرت میں آیک بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوا یا بدنیتی سے ہاتھ ڈالا تو اسکے ہاتھ یاؤں اکڑ محے پھران کوچھوڑ دیا پھرائی جا مت کے لئے ایک عورت پیش کر دی جن کا نام ہا بڑتھا مطرت سارہ ے الحق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ ہے اسلمیل علیہ السلام پیدا ہوئے انٹر تعالیٰ کا تھم ہوا کہ جاؤ اسلمیل اور اسکی والده كوسرز مين عرب مكم معظمه ميس جهوز آؤوه ائي بيوى كوكيكر مكم معظم تشريف لے آئے اور كعب شريف عے قريب لاكر جهور دیا اور بیده عاکی که! مے میرے رب اس شہر کوامن والا بناد بیجئے اور مجھے اور میرکی اولا دکو بت پڑتی ہے محفوظ رکھنے ان بتو ل کے ذریعہ بہت ہے لوگ ممراہ ہو بچکے ہیں میں ان لوگوں ہے بیزار ہوں جوشم میراا تباع کرے تو حید کی راہ پر چلے وہ میرا ہے اور جو مخص میری نافر مانی کرے وہ میرانہیں ہے آپ اے ہدایت دیکر مغفرت کے رائے پرڈال سکتے ہیں اوراس پر رم فرما سكتے بين ساتھ بى انہوں نے يہ بجى عرض كيا كم من آب كم معظم كھر (كعبد شريف) كے قريب اس وادى (ميدان) ميں ابن بعض اولا دکوچھوڑ رہا ہوں بيرميدان بھيتي والانہيں ہے تھم کی تھيل ميں يہاں قيام كرار ہا ہوں آپ ميري اس ذریت کواور اسکی نسل کوابیان کے ساتھ اعمال صالحہ کی توثیق و بیجئے میں آئیں یہاں اس لئے چھوڑ رہا ہوں کہ ٹماز قائم كريس ( تماز ايمان كے بعد اسلام كاسب سے براركن باس لئے دعاش اسكا خصوصي ذكر قرما دياس بي ويكر اعمال صالحہ کی بھی دعا آ منی) میری نسل کے بیلوگ خود بھی دین پر چلنے والے بنیں اور دوسروں کے لئے بھی مقتدا بن جا تھی نوگوں کے ول ان کی طرف چھیرو بیجئے تا کدان سے ایمان اور انگال صالح سیکے سیس بیتو انکی و بنی زندگی کے لئے وعاکی اور ائی و نیاوی زندگی اورغذا کے لئے بوں وعاکی کداے جارے رب انہیں پیل عطافر مانا تا کدید شکر گزار ہوں کو بیجگدالی ہے جہاں چینل میدان ہے اور ہرطرف سنسان ہے لیکن آ ب اٹی قدرت کا لمدے ان کو کھل نصیب فرمائی اللہ جل شاند نے ان کی دعا ئیں قبول فرمائیں ایکے بیٹے حضرت اسلمیل علیدالسلام جنہیں مکد عظمہ میں چھوڑ مسکتے تصاورا کی نسل کوا بمان ے اور اعمال صالحہ سے مالا مال فرمایا اور انہیں مقتر اہونے کی شان سے عطافر مائی ایک طرف لوگ تھے تھنج كرآنے لكے نيز انہیں رز ق بھی خوب عطافر مایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعالی قبول فر مائی کدونیا بھرے مکہ معظمہ بیں پھل آ تے ہیں اور وہاں کے مقامی حضرات اور جاج اور زائرین سب عی کھاتے ہیں اور ان سے منتقع اور محتمع ہوئے ہیں سور وقصص ص فرايا أوَلَمْ نُمَكِّنُ لَهُمْ حَرَمًا امِنَا يُعَيِّ إِلَيْهِ فَمَرَاتُ كُلِّ شِيءٍ زُرُقًا مِنْ لَكُنَا وَلَكِنَ أَكْتُوهُمْ لَا رزق کے طور پر ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے )

کم معظمہ کے قریب ہی شہرطا نف آباد ہے اور وہ سرسبر وشاداب علاقہ ہے ہمیشہ دہاں سے طرح طرح کے بھل مکہ معظمہ و پنچتے رہے ہیں اور دنیا کے تمام اطراف واکناف سے مکہ معظمہ میں طرح طرح کے بھل آ رہے ہیں شاید دنیا کا کوئی مجل ایسا نہ بچاہو جو مکہ معظمہ نہ پہنچا ہوبعض حصرات نے فرمایا ہے کہ ثمرات کے عموم میں ورضوں کے بھلوں کے علاوہ مشینوں کی پیدادارادر دستکار ہوں سے حاصل ہونے والا سامان بھی داخل ہے مکہ کی سرز مین میں نہ کاشت ہے نہ جمر کاری ہےاور ندصنعتکاری لیکن چربھی اس میں دنیا بھر کے تمرات اور طرح طرح کی مصنوعات المتی ہیں۔

حضرت ابراتیم علیہ السلام اپنی ہوی اور بیے کو مکہ معظمہ کی چیٹی زمین میں چھوڑ کر واپس فلسطین تشریف نے سکے اور
ایک گڑا رے کے لئے ایک تھیلے میں چھے تھوری اور مشکیزے میں پانی رکھ دیا جب واپس ہونے لئے تو ان کی اہلیہ چیچے ہو
لیس اور کہنے گئیں کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جارہ ہیں یہاں شرق دم ہے شدا دم زاد نداور کوئی چیز ہے انہوں نے کئی
بار بیسوال کیالیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے آخر میں اس موسنہ خاتون نے کہا کیا اللہ نے آپ کو اسکا تھم دیا
ہار بیسوال کیالیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے آخر میں اس موسنہ خاتون نے کہا کیا اللہ نے آپ کو اسکا تھم دیا
ہار بیسوال کیالیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے آخر میں اس موسنہ خاتون نے کہا کیا اللہ نے آپ کو اسکا تھم دیا
ہوئی اور کو میں اس برجہ معلم مورہ پرآٹا جانا کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کے بچہ کے قریب فرشتے کے این کی مار نے
ہوئی النگا سے چشمہ جاری فرمادیا دونوں ماں جیٹے و ہیں دہتے رہے پھر قبیلہ بی جھم بھی دہاں آگر آباد ہوگیا ہے قبیلہ فی انجھ نے اُنہ نے اُن اُنہ سے کی مقبولیت کا دولین مصداتی تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بھی اپنی ہوی اور بچہ کی خبر لینے کے لئے تشریف لایا کرتے تھے مفرت استیل علیہ السلام بڑے ہوگئے تو بھی ہوگئی اللہ تعالیٰ سے تھم سے دونون باپ بیٹوں نے ل کر کعبشریف تھیرکیا جسے پہلے قرشتوں نے بھر آ دم علیہ السلام نے بنایا تھا پھرع صد دراز کے بعد مفرت نوح علیہ السلام کے زمانہ ہیں جوطوفان تجسے پہلے قرشتوں نے بھر آ دم علیہ السلام نے بنایا تھا پھرع صد دراز کے بعد مفرت نوح علیہ السلام کے زمانہ ہیں جوطوفان آیا تھا آگی وجہ سے دیوار بر مسار ہوگئی تھیں اور تکارت کا ظاہری پید بھی شدر ہاتھا جس جگہ مفرت ابرا بھی علیہ السلام نے کعبہ تھیرکیا چونکہ اس جگہ مفرت ابرا بھی علیہ السلام نے کعبہ تھیرکیا چونکہ اس جگہ شخت میں فرز بھی بواجہ غیر سے دیوار کی اور پچرکوچھوڑ اتھا اسلئے دعا میں یوں عرض کیا آئٹ گئٹ شنگ میں فرز بھی ہواجہ غیر کے دیوار کی اور پچرکوچھوڑ اتھا اسلئے دعا میں یوں عرض کیا آئٹ گئٹ تی فرز بھی نے المنہ میں اور بھی کوچھوڑ اتھا اسلئے دعا میں یوں عرض کیا آئٹ گئٹ تی فرز بھی تاریخ المنہ میں میں اور بھی تو اور بھی تو اور بھی تو دیوار کی بھی تاریخ کی فرز دیوار کی بھی تاریخ کی اور بھی تو اور بھی تو اور بھی تو اور بھی تاریخ کی تاریخ کیا گئٹ تھی تھیں تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کیا تو بھی تاریخ کی  تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کیا تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کیا تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی

حضرت ابرائیم علیدالسلام بیوی اور بیچ سے رفصت ہوکرآ گے بڑھے تو قبلدرخ ہوکرا کی جگہ کھڑے ہوئے جہاں سے کعبہ شریف کی اٹھی ہوئی جگہ نظر آتی تھی جو ٹیلہ کی شکل میں تھی اور بیوی بچدنظر سے اوجھل منے اس وقت اللہ تعالی کے حضور میں بید عالی جوآبیت شریفہ میں فہ کور ہے۔

میتومعلوم تھا کہ یہاں اللہ کا گھرہے لیکن خصوصی طور پر تعین کر کے جگہ معلوم نیس تھی جب حضرت ابراہیم اور حضرت آملعیل علیما السلام کعب شریف بنانے گئے تو انہیں متعین طور پر کعب شریف کی جگہ بتا دی گئی جے سورہ رج کی آیت کریمہ وَاِذَ بَوَّ اَنَّ لِابْتُرَ اَهِیْمَ مَکَانَ الْبَیْتِ مِن بیان فرمایا۔

جب تک اللہ تعالی نے چاہا حضرت ابراہیم علی نینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی سل میں اہل ایمان رہے اور مکہ معظمہ میں بستے رہے جوحضرت اسلام کی اولا وہیں سے سے پھر اہل مکہ شرک ہو سکتے بنوں کی بوجا کرنے گے اور کعبشر یف تک میں بت رکھ ویئے حضرت خاتم النمین عظامہ میں حضرت اسلام کی نسل میں سے تھے آپ

نے تو حدی و عوت دی اور تو حدو کھیلانے اور شرک کومٹانے کے لئے بڑی بڑی مختیل کیں اور قربانیاں دیں جسکی وجہ ے اہل کم پھرتو حد پر آھے اور دیا گیاں دیں جسکی وجہ ہے اہل کم پھرتو حد پر آھے اور دیا گیر کے قلوب آگی طرف متوجہ ہو گئے اور کعب شریف بتوں سے پاک وصاف ہو گیا۔ فصل میں الله تعالی علی ابواهیم و استعبل و محمد اللہ میں المعربی الممکی المدنی صلوة دائمة علی ممر الله ور والاعصار۔

اولا د کے نمازی ہونے کے لئے فکر مند ہونا پیغمبرانہ شان ہے

حصرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداو ندی میں یوں عرض کیا کہ میں نے اپنی ذریت کو اس وادی میں آ کیے گھر کے ياس همراياب جهال بيتى تبين بورساته ى في قينه أو التصلوة بمي كها كاكدو ونماز قائم كريس اس عماز قائم کر نے کی اہمیت معلوم ہو کی جوا بمان کے بعد انصل الاعمال ہے نیزمعلوم ہوا کہا ہے اہل وعمیال کی نماز کے لئے فکرمند ر مینا کدوہ نماز قائم کریں ہے بھی ایک ضروری بات ہے پھر رکوع کے فتم پرانکی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے بارگاہ غداوندي بين يون عرض كيا وَب الجعَلْنِي مُقِيمَ الصَّالُوةِ وَمِنْ ذُرِّيِّتِي (كما عمير عدب جَصِمُ الآثامُ ركف والا ر کھتے اور میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والا پیرافر مائے )اس سے اقامت صلوق کی حرید ایمیت کا بہتہ جلا بہت ہے لوگ خودتو نمازی ہوتے ہیں کیکن اپنی اولا دکی نماز کے لئے فکر مندنہیں ہوتے بلکہ اولا و کوالی جنگہوں میں تعلیم ولاتے ہیں جہاں نمازتو کیاایمان ہے بھی محروم ہوجاتے ہیں اگر کوئی کہتاہے کہاہے بچے کوقر آن وحدیث کے مدرسہ میں یر ھا ہے تو کہدو ہے ہیں کہ میں ملاتھوڑای بنانا ہے مینیں سجھتے کہ بچہ کو ین بھی لگانے ہی بھی تیریت ہے دین سے اوروین کے فرائف کے جانبے اور کمل کرنے سے محروم رکھا توبیا اسکا خون کردینا ہے عام طورے لوگوں کی ساری شفقت و نیا بی مے متعلق ہوتی ہے موت کے بعد اولاو کا کیا ہے گا اسکا کچھ دھیان ٹبیں کرتے 'ہماری اولا دو بی مقتدا ہو جائے اس کا فکر کرنا بھی بیٹیسرانہ فکر کی بات ہے حضرت ابراہم علیہ السلام نے اپنی وریت کے لئے بیدد عامیمی کی کہاوگوں کے قلوب انکی طرف مائل ہوجا کمیں اس ہے معلوم ہوا کہ اپنی اولا دکود بنی مقتدیٰ بنا تا بھی ایک اہم مقصد ہے اللہ تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فر مائی اول تو بی جرہم کو مکه معظمہ میں بسادیا آئییں میں حضرت آسلعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی پھراکھ نسل چلی اور برهی جن میں خاتم النبین سیدنا محدرسول الله علی میں آ ب سارے عالم کے مقتدا میں آ پ مک معظمہ ہی کی سرز مین میں پیدا ہوئے اور وہیں نبوت سے سرفراز ہوئے آ پ کی دعوت تو حید کا پہلا مرکز مکہ معظمہ بی تھا آ پ ہے اور آ کی اولا دواصحاب سے سارے عالم میں ایمان پہنچا جن کی طرف بورے عالم کے قلوب متوجه ہو چئے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کا مظاہرہ ہے۔ حصرت ابراہیم علیدالسلام کی دعامیں بہی ہے کہ وَاوُزُفَهُ مَ مِسْنَ النَّسَوَاتِ لَعَلَهُمْ مَشَكُوُونَ كَدانيس بِهوں

میں ہے رزق عطا فر مانا تا کہ وہ شکرادا کریں اس ہے معلوم ہوا کہ اپنی اولا دے لئے معاش کا انتظام کرنا اور انکے لئے

رز ق کی دعا کرتا ہے ہزرگی اور دین داری کے منافی نہیں ہے اولا و کے دین وایمان اورا عمال صالحہ کا فکر کرتے ہوئے استے معاثی حالات کی فکر کی جائے تو بیتو کل کے خلاف نہیں ہے دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ اللہ تعالی کی نعتوں کی شکر گزاری معی پیٹی نظر رکھنا ضروری ہے خود بھی اللہ کے شکر گزار بنیں اوراولا دکو بھی شکر گزار بنانے کی فکر کریں۔

رَبِنَا اِنْكُ تعَلَمُوا الْحُنِي وَمَا لَعُلِن وَمَا يَحْفَى عَلَى الله وَمِنْ شَيْءٍ فِي الْرَحِن وَكَ الله ومِنْ شَيْءٍ فِي الْرَحِن وَكَ الله ومِنْ شَيْءٍ فِي الْرَحِن وَلَا الله وَ مِن الله وَ مِن الله وَ مِن الله وَ مِن الله وَ مِن الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ

حضرت ابراجیم علیہ السلام کاشکرادا کرنا کہ اللہ تعالی نے برطابی میں بیٹے عطافر مائے ادرا ہے لئے ادرا ک واولاد کے طاقر مائے کرنے کی دعا کرنا کے لئے نماز قائم کرنے کی دعا کرنا

ا مزید شکرادا کیا کداس نے میری دعا قبول فرمائی اوراولا وعطافرمائی۔

پھر ہوں وعاکی رَبِّ الجُعَلَنی مُقِیْمَ الصَّلُوقِ وَمِنُ ذُرِیْتِی رَبِّنَا وَتَقَبُّلُ دُعَآءَ (اےمیرے رب بھے نماز قائم کرنے والد رکھ اور میری و ریت میں ہے بھی نماز قائم کرنے والے بنائے اے ہمارے رب وعاکو قبول فرمائے ) اسکے بعد اپنے لئے اور تمام موثین کے لئے وعاکی کہ جس دن حساب قائم ہواس دن الن سب کی مغفرت فرما۔

یہاں بیاشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو کا فرمشرک تھا اس کے لئے کیسے مغفرت کی دعا کی جبکہ کا فروں کی بخشش شہوگی اسکا جواب سورہ تو بدگی آیت و مَا تکانَ اسْتِغْفَارُ اِبْنُو اِبْنِهُ اِلَّا عَنُ مُوْعِدَةً وَعَدَهَ آ اِبْنُهُ کَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْنُو اِبْنِهُ اِلَّا عَنُ مُوْعِدَةً وَعَدَهَ آ اِبْنُهُ کَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْنُو اِبْنِهِ اِلَّا عَنُ مُوْعِدَةً وَعَدَهَ آ اِبْنُهُ کَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْنِ اِبْنَ وَعَلَیْ اِللّٰہُ مَا اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰلِلْمُلّٰ الللّٰمُ ال

آیت بالایس والدہ کے لئے بھی دعائے مغفرت کرنے کا تذکرہ ہے اگر وہ ایمان لے آگی تحق تب تو کوئی اشکال نہیں۔ اورا گروہ ایمان نہیں لائی تقی تو اس کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو والد کے بارے بیں عرض کی گئی۔

وَلاَ نَعْسَبُنَ اللّه عَافِلاَ عَمَايِعُهِلُ الظّٰلِيونَ فَيْ إِنَّهَا يُوَمِّرُهُ مُ وَلِيهُ عَلَى اللّهُ 
وَلِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ لِيَرُولُ مِنْ مُرالِمِ اللهِ فَكَلَ مَحْسَبَنَ اللّهَ فَخُلِفَ وَعَنْ رَسُلُ إِنَّ اللّه اورواقی ان كاكراييا تماكياس بهاول جائي سواے خاطب قوالله کے بارے من بيخيال دركرو وعده ظافى كرنے والا به بلاشيالله عَرْ يُعْرِدُ وَانْتِقَا مِنْ مُعْرِدُ يُودُ وَانْتِقَا مِنْ

## قیامت کے دن کا ایک منظرُ عذاب آنے پر ظالموں کا درخواست کرنا کہ مہلت دیدی جائے

**ت فیصویں**: قرآن مجید نازل ہونا تھارسول اللہ عظیافی سناتے بتھ توحید کی دعوت و بے تھے کیکن مشرکیین مکہ عناد و تحمد بیب سے بازندآئے تھے اور اپنے احوال اور اموال میں مست تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر عذاب ندآنے کی وجہ سے یوں کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے فرد یک مجرم ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نیس آ جا تا۔ انگی اس جاہلانہ بات سے دوسرے لوگوں کے متاثر ہونے کا بھی احمال تھا اللہ جل شاندنے فرمادیا کہ آپ بیٹیال نہ بیجئے کہ اللہ تعالی انگی طرف سے غافل ہےا ہے سب خبر ہےا تکے حال اور انکار و تکذیب کاعلم ہے لیکن بیضر وری نہیں ہے کہ تکذیب کرنے والول ہروہ و نیا بی میں عذاب بھیج دے نیز عذاب آنے میں دیر کلنے کی وجہ ہے کوئی حض میر نہ سمجھے کہ تفریر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی موا عَدْ وَنَهِيْسِ اللَّهُ تَعَالَى الْكُومِهِلَت و \_\_ را ب جب قيامت كا دن جوكا تو الكي نكامين پيشي ره جائيس كي اورنظر بهي الث كر والهل شدآئ گی الی بمنتکی با ندھے ہوئے و کیھتے ہوئے کو کیک بھی ندجھیک سکے گی تیزی سے دوڑ رہے ہو گئے سراو پرکو اٹھائے ہو تکے اورا نکے دل بالکل ہوا ہو تکے لینی وہشت ہے تواس باختہ ہو چکے ہو تکے مواحدے میں دیر لگنے کی وجہ سے كونى خض بدنة سجهك بس يدنيا بن قيامت بند حساب بنه ندعذاب ب زهيل سيدهو كدند كهاتمين -صاحب روح المعانى لكيع بيلكم وَلا تُسخسنَ اللهُ كاخطاب برال فخص كاطرف بي حس ك خيال من يد آسکتا ،وکدانند تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے پھر فرماتے ہیں کہ بیخطاب نبی اکرم علیظے کو بھی ہوسکتا ہے آ پ ہے المصر كالمادر موناتو محال بالبذام عن بيهوكا كما للدتعالي تحليم اورخير موت يك بارس بين جوآب يقين ركهة بين اسی بروائم وقائم رہیں اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ بظاہر خطاب آپ کو ہے کیکن اس سے مقصود ووسروں کومتنبہ کرنا ہے اوراس میں تنبید ہےاور تنبید شدیدوا کید ہے کہ جس ذات ہے ایسا گمان ہوئی نہیں سکتا جب اسے ایسے خیال کی مما نعت کر دى كى تو جو تحص ابيها كمان كرسكما مواسية اليسي كمان سے بهت زياده دور رہنا جائے . قيامت كا بولناك منظر بيان فرمانے ك بعدار شاوفر ما لا وَأَنْسَدِر النَّاسَ مَوْمَ مَاتِيمِهِمُ الْعَذَابُ كَما بِالوَّكون كواسَ وَن النَّامِ ون الن يرعذاب آ

پنچگا۔ جب ان پرعذاب آئے گاتو کہیں گے کدا ہے دب ہمیں تھوڈی کی مہلت اور دید بیخے آپ نے ہمیں جن کا مول کی وقوت دی تھی لین آپ کی طرف ہے ہمیں جن کا موں کے کرنے کا بلادا پنچا تھا ہم ان پڑل کریں گے اور آپ کا تھی ما جی گے اور رسولوں کا اجاع کریں گے ان لوگوں کے جواب میں کہا جائے گا کہتم دنیا میں لینے رہ و نیا کو آبا و کیا تہمیں جب بن کی دعوت دی جاتی تھی اور آپ با ایمان لائے ون کے ان کو مور کی جائے تھی اور اس پر ایمان لائے کو کہنا جاتا تھا اور تم ساری کن خور دی جاتی تھی اور اس پر ایمان لائے کو کہنا جاتا تھا اور تم ساری کن خور سے تھایا ( علی تھا لیکن مزید تھی۔ ونڈ کرہ کے لئے یہ ان کی تھا لیکن مزید تھی۔ ونڈ کرہ کے لئے یہ بات بھی کم فدتھی کہ تھا لیکن مزید تھی۔ ونڈ کرہ کے لئے یہ بات بھی کم فدتھی کہ تم لوگ جن بستیوں میں سکونت پنچ پر تھے اور جن گھروں میں رہتے تھے تہمیں معلوم تھا کہ یو بستیاں جن اور ان لوگوں کی بستیاں جن اور ان لوگوں کی جنہوں کو جٹلا یا اور آپنی جاتوں پڑلیم کیا اور تہمیں ہی جمعلوم تھا کہ جو لوگ ان بستیوں میں رہتے تھے اور ان گھروں کی بر بادی کے واقعات سنائے (جنہیں حضرات انہا وکر مولی ہے کہ ہم انسلام کی اور میں اور پہلے لوگوں کی بر بادی کے واقعات سنائے (جنہیں حضرات انہا وکرام علیہم السلام نے بیان فرمایا) اور تم بھی نسلا بعد نسل منتے جگھ آر رہے تھے ہیں۔ بچھ ہوئے ہوئے تھی تھروں تے ہوئے تھی کو تھرات انہا وکرام علیہم السلام نے بیان فرمایا) اور تم بھی نسلا بعد نسل منتے جگھ آر رہے تھے ہیں۔ بچھ ہوئے ہوئے تو تھوئے آر ہے تھے ہیں۔ بچھ ہوئے ہوئے تو تھوئے آر ہے تھے ہیں۔ بچھ ہوئے ہوئے تو کہ تھرات انہا ور تم کھرایا تیا مت برائی کہتے ہوئے تھرے تھر کو تھرایا اور تم بھی نسلا بعد نسل میں کو کو تمون ہیں۔

وَفَدَ مَكُورُ وَا مَكُوهُمُ (الآیة) جولوگ منكرین اور معاندین تھے جب انبیاء كرام يہم السلام انبیں ایمان كی دعوت و ية بقي و خصرت ملاح كي قبيرين كرتے تھے داوج قد دعوت و ية بقي و خصرت ملاح كي قبيرين كرتے تھے داوج تا سے لوگوں كورو كتے تھے اورائ سلسلہ میں جان اور مال خرج كرتے تھے اگل بيد تبيرين الى تھيں جن كى وجہ بيار بھى اپنى جگہ سے تكل سكتے تھے اللہ تعالى كواكى تدبيروں كا پورا پوراعلم تھا ان كى تدبيرين فيست و نابود ہوكين اور مكذبين و معاندين بلاك اور برباد ہوكے۔

فَ لَا تَسَعُسَبَنَ اللهُ مُخُلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ (سواے خاطب وَاللّه کے بارے بی بی فیال ندکر کدوہ وعدہ ظافی کرنے والا ہے ) الله تعالی نے جوابے بیوں سے تعرب اور بدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورافرمائ گا۔ کہما فی سورة العافر إِنَّا لَنَهُ سُورُهُ اللّه شَهَادُ (بمماہے گا۔ کہما فی سورة العافر إِنَّا لَنَهُ سُورُهُ اللّه شَهَادُ (بمماہے تَعْبروں کا ورائیان والوں کی ویاوی زندگانی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس میں بھی جس بی گوائی ویے والے کھڑے ہوگئے ) إِنَّ اللهُ عَلَيْ فَو النَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

يؤمرتُبكُ لُ الْأَرْضُ غَيْرِ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ وَبَرُزُوْا بِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ ﴿ وَكُرى

## 

وَلِيُنْ ذُوْايِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَلِيكَ كُرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ا

اورتا كدوه اس كے ذراید ڈرائے جائم اورتا كدوه جان كس كدوه بى ايك معبود برخل ہے ادرتا كه عمل والے بصحت عاصل كريں۔

# قیامت کے دن زمین اور آسان میں تغیر اور تبدل سب لوگوں کی حاضری مجرمین کی بدحالی حساب کتاب اور جز اسز ا

قسفه دوری زین سے بدل جائے گا اول آوی فر بایا کرقیامت کے دن پیزین دوسری زین سے بدل جائے گا اور آسان ہمی بدل جائے گا اور آسان ہمی بدل جائے گا اس کے بارے میں جل جائیں گئے بدل جائے گا اس کے بارے میں صاحب روح المعانی تکھتے ہیں کہ تبدیلی کی دونوں صور تمیں ہوسکتی ہیں اور آبت کریر کسی ایک معنی کے لئے نص صرح نہیں ہے چر صفرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے نقل کیا ہے کہ زمین اس طرح بدل دی جائے گی کہ پھے برو ها دی جائے گا چوکی کردی جائے گا اور نیماڑ اور نشیب اور درخت اور اس میں جو بھی پھے ہے سب ختم ہوجائے گا اور زمین کو چڑے کی طرح بدل دیا جائے گا جو بالکل برابر ہوجائے گی اور آسمیں کوئی کی اور آشی ہوئی جگہ نظر ند آسے گی اور آسانوں کو اس طرح بدل دیا جائے گا کہ جو بالکس برابر ہوجائے گی اور آسمیں کوئی کی اور آشی ہوئی جگہ نظر ند آسے گی اور آسمانوں کو اس طرح بدل دیا جائے گا کہ جو بالکس برابر ہوجائے گی اور آسمیں کوئی کی اور آشی ہوئی جگہ نظر ند آسے گی اور آسمانوں کو اس کے سے طرح بدل دیا جائے گا کہ جو اندس درج ستار سے سب ختم ہوجا کیں گے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عبد الم جو قربایا ہے بیتر آن مجید کی آیات اور ایکن احاد بیث مجد مرفوعہ کے موافق ہے مور وطلہ جس فرمایا و بَسَفَ اللهُ وَ مَنْ اللهُ عَبْ اللهُ جَبَالِ فَقُلُ بَنْسِفُهَا رَبِّی مَسُفَا فَیَذَوْهَا قَاعًا صَفَصَفَا لَا تَرِی فِیْهَا عِوْجُا وَ لَا آمَنَا (اور لوگ آپ ہے پہاڑوں کے بارے جس پوچھتے ہیں ہو آپ فرماد ہے کہ میرارب اکو بالکل اڑاویگا چو جُنا وَ لَا آمَنَا (اور لوگ آپ ہے پہاڑوں کے بارے جس پوچھتے ہیں ہو آپ فرماد ہے کہ میرارب اکو بالکل اڑاویگا چھرز مین کو ایک ہمواد میدان کرویگا کہ جس میں تو شاہمواری و کھے گا اور تدکوئی بلندی و کھے گا) اور سورہ زمر میں فرمایا وَ مَنْ فَلُوهُ وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيّامَةِ وَ السّماويُ مُنْ بَيْمِيْنِهِ مُسْبَحْنَةُ وَتَعَلَى عَمْ اللّهُ مِنْ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ وَ وَ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَال

قابل ہے جس روز ہم آسانوں کواس طرح لیبٹ ویں مے جس طرح کھے ہوئے مضمونوں کا کاغذ لیبٹ لیا جاتا ہے ہم نے جس طرح شروع میں پیدا کیا ای طرح لوٹا ویں مے۔

اورسوره عاقد من فرمایا فیافا نیفیخ فی السور نفخه واحدة و حمدت الارض والجهال فلد کناد گه و الحجد فی الدرسوره عاقد من المرا فلد کناد گه و الحجد فی الدرسور من المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی المرا فی

اوربوره معارج مين فرمايا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ وَتَكُونُ الْبِعِبَالُ كَالْمِهِنِ (جسون آسان يُل كَى تلجمت كي طرح موجاويكا اور بها ورتكين اون كي طرح موجاوير هي )

اورسورة التكويرين فرمايا وَإِذَا السَّمَاءُ تَحْسِطَتُ آورجب آسان على جاويكا اورسوره الانتقاق من فرمايا إذَا السَّمَاءُ النَّمَاءُ اللَّمَاءُ النَّمَاءُ اللَّمَاءُ الْمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ الْ

حضرت بہل بن سعدرض اللہ عذہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن لوگ سفید
ز بین پرجع کے جا کیں سے اسکے سفید رنگ بیں پکھی فیما نے رنگ کی طاوٹ ہوگی (اور) وہ میدے کی روٹی کی طرح ہوگی
اس میں سمی تشم کی کوئی نشانی نہ ہوگی (رواہ البخاری) حضرت الوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اس میں سمی تشم کی کوئی نشانی نہ ہوگی ہوگی جہار جل مجدہ اسے اپنے وست قدرت سے اس طرح
نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی بی ہوئی ہوگی جہار جل مجدہ اسے اپنے وست قدرت سے اس طرح
الٹ پلیٹ فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی کو سفر میں الٹ بلٹ کرتے ہو یہ زمین اہل جنت کو گئے ابتدائی مہمانی
کے طور پر چیش کی جائے گی (رواہ البخاری) تا کہ وہ زمین کے سارے مزے بھوٹی طور پر چیکھ لیس اورا سکے احد جنت کے
حرے چیکھیس تو لطف وہ بالا ہو۔

حعرت عائشرض الله عنهائے بیان فرمایا کہ میں نے رسول الله الله علیہ کیا کہ یہ جو الله تعالیٰ نے بَوَمُ نَبَدُلُ الْاَرْ عَنْ غَیْرَ الْاَرْ عَنِ وَالسَّمَاواتُ فرمایا ہے (جس سے آسان اور زمین کا بدل جانا معلوم ہور ہاہے) اسکے بارے میں ارشاوفر مائے کہاں دوزلوگ کہاں ہوئے آپ نے فرمایا کراس دوز بل صراط پرہونے۔

بيمتعددآ يات كريمادرا ماديث شريف بين ان بين تبديل مفت كاذكر بالبته حفرت عائش صديق رضى الله تعالى عنها كي مديث سر (جوسب سي آخر بين تقل كي كي ب) زين كي ذات تبديل بون كي طرف اشاره لل ربائي مرقاه شرح مكل قريس الدات كما يدل عليه المسؤال مكل قريس الدات كما يدل عليه المسؤال

والمبعواب حيث قائت فاين يكون الناس يومنذ قال على الصواط . (اورظامريب كرتبد يلى مرادة است كاتبد يلى مرادة است كاتبد يلى بحياس ون لوگ كاتبد يلى بحيسا كهاس برسوال وجواب ولالت كرتاب جب حضرت عائش دمنى الله تعالى عنهان به جيماس ون لوگ كهال بول محقوق بيسلى الله عليه وسلى الله على مراطير)

صاحب روح المعانی نے ابن الانباری کا قول نقل فرمایا ہے کہ آسان کی تبدیلی بار بار ہوگی بھی اس کو کپیٹا جائے گااور مجھی تنجھٹ کی طرح اور کبھی وردہ تکاندھان ہوجائے گا۔

اور حفزت این مسعود رضی الله تعالی عند نقل کیا ہے کہ زمین کی تبدیلی اس طرح ہوگی کہ وہ سفید زمین ہوگی کو یا کہ چا عمری ہے ڈھائی ٹی ہے اس میں کس کا خون ند بہایا گیا ہوگا اور اس پر کوئی گناہ نہ کیا گیا ہوگا کیر بعض حفز ات سے بول نقل کیا گیا ہے کہ اولاً زمین کی صفت بدل دی جائے گی جیسا کہ حضرت این عباس رضی اللہ عنہائے فر مایا پھر اسکی ذات بدل وی جائے گی اور بیذ ات کا بدلنا اس کے بعد ہوگا جب وہ اپنی فیرس بتا چکی ہوگی (جمکاذ کرسورۃ الزلز ال میں ہے) اس کے بعد صاحب دوح المعانی کیمنے میں و لا مانع من ان یہ کون هنا تبدیلات علی انعجاء شنی۔

اسكے بعد قرمایا وَبَوَدُو السَّلَمِ الْوَاحِدِ الْفَهَادِ (كَانُوكُ الله واحد قبارك لِنَّ ظاہر جوجائي سے) يعن قبروں ئال كرمشوراور مجتمع ہو كئے تاكہ الله تعالى الح بارے من فيعلے فرمائے الله واحد یعن تباہ وحدہ لاشر يک لہ ہاور قبار بھى ہے جو ہر چز پرغالب ہے جو كچھچا ہے كرسكتا ہے كوئى اسكے فيصلے كوٹال نيس سكن ہ

جائيگاتا كماس سے اور زياده سوزش اور جلن ہو۔

وَ مَعَنْ مَنْ وَجُوْهُ هَهُمُ النَّارُ (اوران کے چیروں کوآگ نے ڈھانپ رکھا ہوگا) آگ تو سارے ہی جسم کوجلائے گی لیکن چیرون کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے فرمایا کہ چیرہ اشرف الاعضاء ہے اوراس میں حواس فلاہرہ مجتمع ہیں اور سورہ

همزه من فرمايا تَطَّلِعُ عَلَى الأفيدَةِ السيس دلون كاخصوصاً ذكر فرمايا كيونكه قلب حواس باطند كاسر دارب.

لَيْسَجُونِى اللهُ مُحُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ يَعِينَ اللهُ اللهُ يَحْرِ مِن كَسَاتِهِ هَكُوره معاملة فرما يَكَا تاكه برجان كواسَكَ كَعُكا بدلدد بدے إِنَّ اللهُ مَسَوِيْتُ الْجَسَابِ (بلاشبالله جلد حماب لينے والا ہے) ايک ساتھ جلدی سب كا حماب سے سكتا ہوا يک كا حماب لے اور اس مِن مشغول ہوجائے اور دوسرائي بچھ كركدا بھى تو ميرے حماب ميں وير ہے آ رام بالے ايسا فيس بوگا (ذكره صاحب الروح صفح ٢٥٨ ع ١٣٣)

آخرین فرمایا هلکا بگلائی لگنامی میرآن الوگول کون جانے والی چیز ہاں شن نصیحت اور موعظت ہے وَلِیُنکُرُوا بِهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَا بُلاغُ لِللهُ وَاللهُ وَال

ولقد تم سورة ابراهيم عليه السلام في الليلة الناسعة والعشوين من شهر شعبان المعظم سنة الف واربع مائة وثلاثة عشر من الهجرة النبوية على صاحبها الصلوة والتحية والحمد لله الذي بيده ملكوت كل شئ اولا واخرا



## کا فربار باریتمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے

مے تو دوز نے بیں انہیں بعض مسلمان بھی نظرا کیں ہے وہ ان سے بیچیں مے کیاتم مسلمان بیس سے؟ وہ کہیں ہے ہاں ہم مسلمان بنے اس پرکافر کہیں ہے پھر تو تعمیری تہار سے اسلام نے پچھوٹا کہ ہند یا تم تو ہمار سے ساتھ دوز نے جس ہواس پر مسلمان جواب دیں ہے کہ ہم لوگوں نے گناہ کے نتھان کی وجہ سے جہارا مواخذہ ہوا ہے اس کے بعد اللہ تعالی شائٹ کی طرف سے مسلمانوں کی مغفرت کر دی جائے گی اور بھم ہوگا کہ مسلمانوں بیل سے جو بھی کوئی دوز نے بی ہے اس کی طرف سے مسلمانوں کی مغفرت کر دی جائے گی اور بھی ہوگا کہ مسلمانوں بیل سے جو بھی کوئی دوز نے بی شائل دیا جائے گا اور بیسب کی اللہ کی رحمت اور نفتل سے ہوگا ہی منظر دیکھ کر کافریۃ آرز وکریں ہے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے صاحب روح المعانی می ہم جا بیں بیردایت صفرت جا بر بن کافریۃ آرز وکریں ہے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے صاحب روح المعانی می ہم جی ہے کہ خدکورہ ہات بیان عبد اللہ اور حضرت ابو معید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی نقل کی ہے اس کے آخر جی ہے کہ خدکورہ ہات بیان کرنے کے بعدر سول اللہ علی ہے کہ خدکورہ ہات بیان کرنے کے بعدر سول اللہ علی ہے کہ خدکورہ ہات بیان کرنے کے بعدر سول اللہ علی ہے آئیں۔

پر فرمایا فرز کھنے کیا تکلوا وَیَنَدَ تَعُوا کیا ہواں کو پھوڑ کے لین ان کی طرف سے دنجیدہ شہو ہے انہیں اسلام قبول نہیں کرنا وہ آپ کی دعیت پر لیک کہنے والے نہیں ہیں بیلوگ دنیا ہیں مشغول ہیں کھانا پینا اور دوسر کی چیزوں سے مشتع ہونا یہی ان کی زیرگی ہے موستہ کے بعد کے حالات کی طرف سے فافل ہیں اور بڑی بڑی آرزو کی با ندھ دکھی ہیں ان آرزو وَں نے انہیں آ خرت سے فافل کرر کھا ہاں حالات میں جس قدر بھی آ گے بڑھیں گے مزید عذاب در عذاب را مشخص ہوئے جا کیں گے ایک وفر مایا فیسٹوٹ کے شخص کے مزید عذاب در عذاب کے مشخص ہوئے جا کیں گے ایک وفر مایا فیسٹوٹ کی نیف کمیلوگ عنظریب جان لیس مے لین ان کے عذاب ان حال اور افعال کا نتیجہ سامنے آجائے گا۔

جومیت بلاک کی تکمین ان کی بلاکت کا وقت مقررتها: اس کے بعد فرمایا وَمَا آهَ لَکُنا مِنْ قُویَةِ
(اللید) اور ہم نے جتنی ہی بتیوں کو ہلاک کیا ہے ان کے لئے ایک اجل معین ہے جو امارے علم میں ہے جس قوم کی
بلاکت کے لئے جو بھی اجل مقرد کر رکمی تھی اس کے مطابق ان کی ہلاکت ہوئی اس مضمون کو دوسرے الفاظ میں بول بیان
فرمایا مَا فَسُبِقُ مِنُ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسُنَا بَحِرُونَ (کوئی است اپنی مقردہ اجل سے ندا کے بڑھ کتی ہے اور ندو الوگ
میں جو بیٹ کے جو الفاظ ہیں ان کے عموم نے بیتا دیا کدا کندہ بھی اگر کوئی قوم ہلاک ہوگی تو اس کی
ہلاکت کا جو وقت مقرد اور مقدد ہے وہ بھی اس وقت ہے آگے میں ہوسے گا۔

## إِنَّا نَعَنُ نَزُّلْنَا الذِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ تَعْفِظُونَ ٥

بلاشبهم في ذكر كونازل كيا باور بلاشبهم ان كى ها عد كرف وافع مين

## الله تعالى قرآن كريم كامحافظ ب

## روافض قرآن كى تحريف كے قائل ہيں الله كے وعدہ حفاظت بران كا ايمان نہيں

قرآن جمید کی اعتبارے جوزہ ہے وجوہ اعباز علی ہے ایک ہی ہے کہ وہ تغییر اور تربیف اور کی بیٹی ہے محفوظ ہے چیک رسول اللہ علی ایٹ جمید کی بیٹ ہے اس لئے کسی ایسے جوزہ کی ضرورت تھی جوآخری زمانہ تک موجود رہے نے بیجزہ وقرآن مجید ہے جو بمیشہ کے لئے باق ہے تن کا اعلان کرنے والا ہے توحید کی دعوت دینے والا ہے اور اس کا بیج چیئے بمیشہ ہے ہا ور بمیشہ کے لئے ہاتی ہوت بنا کرلاؤ آج تک شکوئی لا سکا اور شکوئی لا سکے گابھ ف فرقے جواسلام کے مدی ہیں بینی رواض وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے بدلوگ آب بالا کے مشر ہیں جس میں الشر تعبالی نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کی جان لوگوں پر لازم ہے کہ جب قرآن موجوو میں تحریف کوئی کرتے ہیں تو ترآن کی وجود میں تحریف کوئی کرتے ہیں تو کسی میں موروث کے مقابلہ میں کوئی سورت بنا کرلے آئیں المیکھ تو قرآن کا وہی اعلان میں لیس جوسورہ بقرہ میں المیکھ تو قرآن کا وہی اعلان میں لیس جوسورہ بقرہ میں المیکھ تو قرآن کا وہی اعلان میں لیس جوسورہ بھرہ میں المیکھ تو ترآن کا وہی اعلان میں لیس جوسورہ بھرہ میں المیکھ تو ترآن کا وہی اعلان میں لیس جوسورہ بھرہ میں المیکھ تو ترآن کا وہی اعلان میں لیس جوسورہ بھرہ میں کا ایندھ میں المیکھ تو ترآن کی کوئی آگا فیوٹی تی آس کے دور کا کر المیکھ تو ترآن کی کوئی آگا فیوٹی ترآن کی حوال آگا ہو تی تو ترآن کی المیکھ تو ترآن کی اور تی اسان کی کی ہے۔ اس کی کی جوزگ آگا فیوٹی تی تو ترآن کا وہی اعلان میں گئی ہے انسان اور پھر ہے وہ کا قرون کی گئی ہے )

سابقہ اُمتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا معاندین اگر آسان پرچڑھ جائیں تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں

قد ضعم بین: رسول الله علی کے ساتھ شرکین کم استہزاء اور تسخرکا معاملہ کرتے تھے آپ کواس سے تکلیف ہوتی تھی اللہ جل شاند نے اپنے رسول علی کہ آپ ہوئے تھی اللہ جل شاند نے اپنے رسول علی کہ آپ ہوئے فر مایا کہ آپ سے پہلے جورسول آئے ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کمیارسولوں کی تکف یب بھی کی اور ان کا تشخر بھی کیا جو حال ان لوگوں کا تقاوتی ان لوگوں کا حال ہے بھیے ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں تکفی یب وافل کی ای طرح ان جرمین لینی کفار کم کے قلوب میں بھی وافل کر دی میں لوگوں ہے اپنے اپنے انہوا مرام علیم الصلو قاوالسلام کی ایمان لانے والے نہیں جو السلام کی عادت رہی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے انہوا مرام علیم الصلو قاوالسلام کی تکذیب کر ہے ہیں اور ستحق عذاب ہور ہے ہیں۔

مزید فرمایا کہ ان لوگوں کو مانا ہی نہیں ہے ( قرآن کا مجزہ مراہ نے ہدوسرے مجزات بھی دیکھتے رہتے ہیں نیکن الیمان نہیں لاتے ) فرشتوں کے آنے کی فرمائش کررہے ہیں اگر فرشتے آجا کیں تب بھی انہیں مانا نہیں ہے بیالوگ عناد پر تلے ہوئے ہیں ان کی ضد کا بینا لم ہے کہ اگر ہم ان کے لئے آسان میں کوئی درواز و کھول دیں پھر بیدن کے وقت اس دروازے میں جڑھ جا کیں ( جبکہ او تھے فیند کا دفت بھی نہیں ہوتا ) تب بھی بیند مانیں کے بلکہ آسان کا درواز و کھلنے اور آسان کو درواز و کھلنے اور آسان کو درواز و کھلنے اور آسان کی خودے چڑھ میں دن و ہاڑے ) ہوئی کہ کہ اماری نظر بندی کردی گئی ہے جس کی وجہ ہے ہم اپنے کو آسان پر چڑھتا ہواد کی درہ ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بات ہے کہ ہم پر جادو کردیا گیا ہے اس جادو کی وجہ سے بیسب کو آسان پر چڑھتا ہواد کی درہ جیں بلکہ اس سے بڑھ کر بات ہے کہ ہم پر جادو کردیا گیا ہے اس جادو کی وجہ سے بیسب کہ تیمیں نظر آسان پر چڑھتا ہواد کی درج ہیں جادو کی دورہ سے بیسب کو آسان پر کے تھا ہواد کی درج تھے اور انہیں جادو ہتا

وے اس قوم سے ایمان لانے کی کوئی امیز بیس ر کھنی جا ہے۔

وَلَقَالَ حِعَلَنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّتُهَا لِلتَّخِيرِيْنُ وَحَفِظُنُهَا مِنْ كُلِّ شَيْطِين اور ملک مم نے آسان میں سارے پیدا کے اور اسے دیکھنے والوں کے لئے زینت والا بنایا اور ہر شیطان رُجِيْمِ ۚ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتَبُعَهُ شِهَابٌ مُبِيْنٌ ۞ وَالْأَرْضَ مَكَ دُنْهَا روود سے ہم نے اسے محفوظ کردیا سوائے اس کے جو چاری سے من لے قواے کے چیچے ایک روشن شعلہ مولیتا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلایا ۅؘٲڵڤٙؽڹ۫ٵٚۏؽۿٵ۫؍ۘڗٳ؈ؘۅٲۼٛؿؾٵڣؽۿٵڝڹؖػڸڷۺؽ؞ٟڡ*ۘۊؙۯ*۠ۏ؈ؚٷڿڡؙڵؽٵڵڰڎؘ اورہم نے اس میں بھاری بھاڑؤ ال دیتے اورہم نے اس میں آیک معین مقدارے برقتم کی چڑا کا کی اورہم نے تہارے لئے فِيهَامَعَاٰلِيشَ وَمَنْ لَسُتُمْ لَهُ بِرَيْرِةِ بِنَن ۞ وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّاعِنْدَنَا خَرَّا بِنَهُ ۖ ال شريدندك كسامان بيداكند يخاور جنين تم دز لرويد والسائن بوأين كام في دز له والدكولي الكائين من كراف ويدر بال ندول وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا يِقَدَدِ مُتَعَلَّوْمِ ۞ وَٱنْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَارْقِحَ فَٱنْزُلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ادر الم ال كومرف مقدر مطوم ي كر بقدر ازل كرت بين اورجم في مواوك و اليام بادادن كو بافي عروي بين جرجم في آسان سايال اتاما فَأَشَقَيْنَكُمُونَ ۚ وَمَا آتُ تُمْرِلَهُ مِخَازِينِينَ ﴿ وَإِيَّا لَكُنْ ثُخِي وَنَهُ يَتُ وَفَعَنْ في حجيل وه ياني بالايام احما ياني جع كرف والفيل بواور باشبهم زعره كرت بين اورموت ويع بين اوربم اى الْوَارِثُوْنَ °وَلَقُنْ عَلِمُنَا الْمُسْتَقُدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَنْ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ ®وَإِنّ وارث بين أوريا شبيمين معلوم بين جوتم ب بميل تصادر باشبيمين والوك معلوم بين جوتمهار بدارة فوالي بين أوزيلاهيد لَكُ هُو يَعْشُرُهُمْ ۖ اللَّهُ حَكِيدُمُ عَلَيْمُ فَ آب کارب ان سب کوئ فرمائے گائے بھک وہ مکیم ہے لیم ہے

# ستارے آسان کے لئے زینت ہیں اوران کے ذریعہ شیاطین کو ماراجا تاہے

قصصير: الله جل شاند في النه يات بي آيات محويد مان فرمائي بي جوالله تعالى كي توحيد برولالت كرتى بير -اول تو يدفر مايا كه بم في آسان من برج بعن ستار بنائ اورة سان كوزيت والا بررونق بناويا رات كوجب و کھنے والے آسان کی طرف و کھتے ہیں توستاروں کی جھڑگا ہٹ سے نہا ہت عمدہ پر دوئق سنظرنظر آسا ہے سورہ ملک بیل فرمایا وَ لَفَ لَدُ زَيِّنَا السَّمَآء اللَّذُيَا بِمَعَابِيْحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لَِلشَّينِطِيْنِ وَاَعْتَلْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْدِ (اورہم نے قریب والے آسان کوچ افوں ہے آراستہ کیا ہے اورہم نے ان کوشیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا اورہم نے شیاطین کے لئے دوز رقع کا عذاب تیار کیا ہے )

سورہ جمراور سورہ صافات اور سورہ ملک کی فہ کورہ آیات سے معلوم ہوا کہ آسان میں جوستارے ہیں ان سے آسان کی زینے بھی ہوادر شیاطین سے حفاظت بھی ہے اور سورہ کل جمی فرمایا ہے وَ سِالْسَنْجُم هُمُ فَهُمَّدُونَ (اور ستارہ کے ذریعہ وہ لوگ راہ باتے ہیں) سے جم بخاری جی ہے کہ حضرت آثادہ (تابعی) نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان ستاروں کو تمن باتوں کے لئے پیدافر مایا اول تو آئیس آسان کی زینت بنایا وہ شیاطین کے مارنے کا فرریعہ بنایا سوم ان کو علامات بنایا جن کے دریعہ راہ والے بیدافر مایا اول تو آئیس آسان کی زینت بنایا وہ شیاطین کے مارنے کا فرریعہ بنایا سوم ان کو علامات بنایا جن کے دریعہ راہ وہ تے ہیں (بیعنی واتوں کو سور کرنے والے ان کے ذریعہ اپنے سفر کے درخ کا پہتہ چلا لیتے ہیں) سوجس شخص نے ان تعن باتوں کے علاوہ کو کی اور بات کہی اس نے خطاکی اور اپنا تھیب ضائع کیا اور جس بات کوئیس جانیا تھا خواہ کو اور اپنا تھیب ضائع کرتے ہیں اوروہ بات کرتے میں اوروہ بات کرتے ہیں۔ موریعہ میں اوران او کوں کو بھی تنہ فرمادی جوان کی بات مانے ہیں اورون کے بیچھے پرا احداد تا تاوہ رکھیہ اللہ علیہ نے بیں اوروہ بات کرتے ہیں۔ میں کوئیس علم میسی اوران او کوں کو بھی تنہ فرمادی جوان کی بات مانے ہیں اوران کے بیچھے بھرتے ہیں۔

ہرورج سے کیا مراد ہے؟ :ہم نے ہروج کا ترجمہ ستارے کیا ہے اور بی سی ہے کیونکہ سورۃ ملک میں ستاروں بی کوزیت تایا ہے اور سناروں بی کوشیا طین کے مارنے کا ذریعہ بتایا ہے معلوم ہوا جو چیز آسان کی زینت ہے وہی شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بتایا ہے معلوم ہوا جو چیز آسان کی زینت ہے وہی شیاطین کے مارنے کا سبب ہے بعض مفسر بن نے جو بروخ کا ترجمہ بروج بی کیا ہے اور اس سے آسان کے وہ بارہ برج مراد لئے ہیں جنہیں بینت والے بیان کرتے ہیں ہمارے نزدیک میں جمیعی ہیں ہے یہ بارہ برج فرمنی ہیں ان کے ام مظامقہ نے خودر کے لئے ہیں اورخود بی تجویز کر لئے ہیں ہے بروج شیاطین کوئیس مارتے گھر آیت کر بریس ان سے بروج شیاطین کوئیس مارتے گھر آیت کر بریس ان سے بروج فلاسفہ کیسے مراد لئے جانے ہیں۔

صاحب تغییر جلالین نے سہال سورہ مجریس اور سورہ فرقان میں بروج سے وہی فلاسفہ والے بارہ برج مراد لئے ہیں اوران كتام يمى كيس بين اورصاحب معالم المتزيل في اولا توبول الكعاب كه والسووج هي المنجوم الكبار ميمروي فلاسفروال باره برج اوران كمام ذكركرديج بي صاحب كمالين في منسرجلال الدين سيوطي كي ترديدكر يد موع كهاب ولا وسليق بمشل المصنف أن يذكر تلك الامور المبتني على الامور ا الوهمية في التفسير مع انه انكر في كثير من الممواضع في حاشية الانوار علم الهيئة فضلاعن النجوم لكنه اقتفى الشيخ المحلي حيث ذكرها في سورة الفوقان كذلك (مصنف جيسا وي كرشاليان شان تيس ب كدوة تقسير من النامور كاذكركر يجن كي بناءاد هام يرب باوجود اس کے کدمصنف نے انواد کے عاشید میں بہت سارے مواقع میں علم الصینة برنگیری ہے چہ جائیک علم نجوم کیکن یہاں مصنف نے هیخ جلال الدین محلی کی بیروی کی ہے کہ اس نے انہیں سورة الفرقان میں ای طرح ذکر کیا ہے ) سورہ جرکی آیت بالا میں فرمایا کہ ہم نے آسان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کردیا جوکوئی شیطان چوری ہے کوئی بات سننے گلیتواس کے چیچے روٹن شعلہ لگ جاتا ے سورہ صافات میں اس کواور زیادہ واضح کرے بیان فرمایا کہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے وہاں پہنچنے کی کوشش كرتے ہيں تو ہرجانب سے ان كومارا جاتا ہے اور دور بھا دیا جاتا ہے بیان كا دنیا ميں حال ہے اور آخرت ميں ان كے لئے وائى عذاب ہے ہاں اگر کوئی شیطان او پر پیٹنج کرچوری کے طور پرجلدی ہے کوئی کلمہ لے بھا گے تو اس کے پیچھیے روثن شعلہ لگ جا تا ہے بات کے چرانے والے شیطان کو مارنے کے لئے جو چیز پیچھے گئی ہےا۔۔ سورہ حجر میں شہاب سین سے اور سورہ صافات میں، شہاب تا قب سے تبییر فرمایا شہاب انگارہ کواور شعلہ کو کہتے ہیں اس شعلے اورا نگارے کی کیاحقیقت ہے اس کے <u>مجھنے کے لئے</u> سورہ ملک کی آبیت کوبھی سامنے رکھ لیس سورہ ملک میں ستاروں کو جراغ بنایا اور آسان کی زینت فرمایا اور بیہ بھی فرمایا کہ بیستارے شیاطین کے ارنے کے لئے ہیں دولوں ہاتوں میں کوئی منافات نہیں ہے صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں بدو و فی اس میدون اس سب سے شہاب پیدائیس ہوتا بلکہ دعویٰ ہدے کداستراق کے وقت شہاب سے شیاطین کورجم کیا جاتا ہے پس ممکن ہے کہ شہاب بھی محض طبعی طور پر ہوتا ہواور بھی اس غرض کے لئے ہوتا ہوادراس میں کوکب (ستارہ) کو بدوخل ہوکہ سخونیت کو کب (ستارول کی گرمی) سے خود مادہ شیاطین میں یا مادہ بخارات میں بواسط فعل ملائکہ کے نار پیدا ہوجاتی ہوجس سے شیاطین کو بلاکت یا فساد عقل کاصدمد کانیتا مواده مفترت عا کشارضی الله عنبات روایت ب که پیچه لوگول نے رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی ال وریافت کیا کہ بیکا ہن جوبطور پیشین کوئی کچھ بتادیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیلوگ پچھے بھی نہیں مِين عرض كيايارسول الله (عليقة ) بهمى ايسا موتا ب كه كان جوبات بيان كرتا ب تعيك نكل جاتى ب آب نے فر ماياوه ايك سمجع بات ہوتی ہے جسے جن اچک لیتا ہے اور اپ دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے جیسے مرغی کر کر کرتی ہے پھر وہ اس میں سوے زیادہ جھوٹ ملادیتے ہیں (ملکلوۃ المصابع ص ١٩٩٣ از بخاری وسلم) اس سلسلہ میں مزید توضیح اورتشریج کے لئے سورہ جن کے پہلے رکوع کی تفسیر ملاحظہ فر مائے۔

ز مین کا پھیلا و اور اس کے پہاڑ اور در خت معرفت اللہ کی نشانیاں ہیں

آسان کے بروج اور آسمان کی زینت اورشیاطین ہے ان کی حفاظت کا ذکر فرمانے کے بعد زمین کے پھیلانے کا اور

اس بی بھاری بھاری بہاڑ ڈال دینے کا تذکرہ فرمایا کہ بین بھی اللہ تعالی کی بدی تلوق ہے ذھن پر لوگ لیستے ہیں اور آسان کی طرف بار بارد کیمنے ہیں دونوں اللہ تعالی کی قدرت قاہرہ پر ولالت کرتے ہیں اور سورہ لقمان ہیں فرمایا ہے وَ اَلْتَصْلَى فِيمَ اَلْاَدُ مِنِ رَوَاسِيَ اَنْ تَعِيدُ مِكُمُ (اوراللہ نے زمین میں بھاری بھاری بھاڑ ڈال دے تا کہ وہ جہیں نے کر حرکمت نہ کرنے گئے)

تغییر روح المعانی ص ۲۹ج ۱۳ جس معزت این عباس رضی الله عنها نے قبل کیا ہے کہ جب الله تعالی نے زیمن کو پانی پر پھیلا دیا تو وہ کشتی کی طرح ڈیم گانے کھی لہذا اللہ تعالی نے اس میں معاری پہاڑ پیدا فرما وے تا کہ وہ حرکت نہ کرے ان پہاڑوں کے یارے میں مورہ نہا میں فرمایا ہے۔

آلَمُ نَجْعَلِ الآرُصَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ اَوْقَادًا (كيابِم نِ زَيْن كُوفَرَق اور پهاڙون كومِخين بيل بيا استنهام تقريري به مطلب يه به يهاڙون كور هن كي بيض يعني بيان باديا يعني بهاڙون كور بين هن گا دويا جس سوه مخير على يكن بيا يون بهاڙون كور بين هن گا دويا جس سوه مخير على يكن بيا يك بسب طاهري كور بي الله تعالى كي مثيبت بوق بيار بحق بين اور زهن بي وقل جاتى بين اور زهن وقون حركت كرنے لكتے بين پر فرمايا و آنبُدن في الله الله عن مُورُون (اور بم في دهن بين برحم كي چيزايك معين مقداد سعداد بين مقداد سعدل في لازم معناه - (يعني الله مقداد كرمايق متعين ب جس كا حكمت معين تقتضيه الحكمة فهو مجاز مستعمل في لازم معناه - (يعني الله مقداد كرمايق متعين ب جس كا حكمت معين تقتضيه الحكمة فهو مجاز مستعمل في لازم معناه - (يعني الله مقداد كرمايق متعين ب جس كا حكمت تقاضا كرتى بهان وواين الازم معنا كري يا مقداد كرمايق متعين ب جس كا حكمت تقاضا كرتى بهان وواين الازم معنا كري المستعمل بين وواين الازم معنا كري المستعمل بين الله مقداد كرمايق متعين ب جس كا حكمت تقاضا كرتى بين وواين الازم معنا كري بين وواين الازم معنا كري بين وواين الازم معنا كري بين وواين الازم معنا كري بين وواين الازم معنا كري بين وواين الازم معنا كري بين وواين الازم معنا كري بين المناكري بين وواين الازم معنا كري بين المعرب كري المعرب كري بين المعرب كري المعرب كري المعرب كري بين المعرب كري المعرب كري بين المعرب كري المعرب كري بين المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب كري المعرب ك

# الله تعالى نے زمین میں انسانوں كى زندگى كے سامان بيدا فرمائے

پر فرمایا وَجَعَلْنَا لَکُمُ فِیْهَا مَعَایِسَ (اورجم نے ذہن ہی تہارے لئے زعرگ کے سامان پیدا کردئے) یعنی کھانے
پینے اور پہننے کی چزیں پیدا کردیں بیرچزی تہاری بقا واور معیشت اور زعرگی کا سب ہیں وَ مَنْ لَمُسُتُم لَلَهُ بِوَ الْإِفْیْنَ (اور
ہمے نتہارے لئے وہ چزیں پیدا کیں جنہیں تم رزق دینے والے تیس ہو) معا حب دوح المعانی کیسے ہیں کہ بیمالی پ
معطوف ہے اور مطلب بیرے کہ ہم نے تہارے لئے معیشت کی چزیں پیدا فرما کمی جنہیں تم استعال کرتے ہواورجن
معطوف ہے اور مطلب بیرے کہ ہم نے تہارے لیعن اٹل وعمال اور باعدی غلام نوکر چاکر اور چو پائے وغیرہ پیدا فرمائے تم ان
پیز دن سے کام لیسے ہوان کو بھی پیدا فرمایا یعنی اٹل وعمال اور باعدی غلام نوکر چاکر اور چو پائے وغیرہ پیدا فرمائے تم ان
پیز دن سے کام لیسے ہواور رزق اللہ تعالی دیتا ہو ہ تہارا بھی رازق ہا وران چیز دن کا بھی دازق ہے۔
اللہ اللہ القالی کے پاس ہم چیز کے خزائے ہیں: پھر فرمایا وَانُ مِنْ شَیْءِ اِلّا عِنْدَنَا حَوْ آئِنَهُ (اور کو کی چیزا کی کے اس کوسرف بعقد معلوم ہی نازل کرتے
میں جس بیزا کی اللہ تعالی کی قدرت بہت بوی ہے جو بھی پیدا ہوتا ہاس کی مشیت سے پیدا ہوتا رہتا ہی کا کہ کے مطابق ہی تاری کے مذروت تھیں۔
میں جس کرائے ہاری کی قدرت نیر متابی ہے گلوق کورز ق دینے اور کھلانے پائے کے لئے اسے میزائی بیات کی کامروت تیں
میں جاس کی قدرت غیر متابی ہے گلوق کورز ق دینے اور کھلانے پائے کے لئے اسے میزائی بینا نے کی اندے بیات کی مشروت ہیں

اس کے جدد قدرت میں بائتا و ترانے میں جب جا ہے جتنا جا ہے صرف ایک کلدکن سے پیدا فر ماسکا ہے۔

ہوا کمیں با ولول کو بانی سے مجرو بی ہیں: پر فرمایا وار سالما الربّائے فواقع (اور ہم نے ہواؤں کو ہی و یا جو باول کو بانی سے مجرفے والی ہیں) فائنو کنا مِن المسْماءِ مَاءُ (پر ہم نے آسانوں سے بانی اتارا) فائسفین کھوہ و المحرب ہوئے بادلوں کو رکم ہے وہ بانی تحصیں بلادیا ) اس میں بارش برسانے کا انعام بتایا ہے ہوا کی چلی بین بانی سے مجرب ہوئے بادلوں کو سے آتی ہیں پی جہاں اللہ تعالی مشیت ہوتی ہے وہاں بادل بانی برسا دیتا ہے اس سے انسان مولیتی باغ اور کھیت سے آتی ہیں وَ مَا اَنْسُمْ لَلَّهُ بِعَاوِلِيْنَ (اور تم اس بانی کوئع کرنے والے تیس ہوئی تحدید کی قدرت نہیں کہ بانی کو در اور تم اس بانی کوئع کرنے والے تیس ہوئی ہوا وال کا برسانا بیسب اللہ سے بانی کی قدرت اور مشیت اور حکمت سے ہاں نے اپنے ٹر انوں میں سے بانی بھیجا اور بار بار بھیجتا ہے اور اس کے برسائے ہوئے بانی میں سے بانی جیجا اور بار بار بھیجتا ہے اور اس کے برسائے ہوئے بانی میں سے بانی جیجا اور بار بار بھیجتا ہے اور اس کے برسائے ہوئے بانی میں سے اگر بڑے کر لوتو بھر و مردت جو نہیں کر کئے اگر جم کر بھی لیا تو وہ تھور سے بی وہ ان میں ون چلے کا بھر اس کے اس کے اس کے اور دعاؤں کے لئے ہاتھ کی پیلاؤ کے۔

الله الله الله المراث ہے: المرفر الا وَإِنَّا لَنْحُنْ لُحَينُ وَنُعِينُ (اور بلاشر ہم زندہ كرتے ہيں اور موت دية ہيں) وَ اَسْحَنُ الْوَادِ فُونَ (اور ہم باقی رہے الله تعالیٰ ی الله تعالیٰ ی وَ اَسْدِ باقی رہے الله تعالیٰ ی وَ اَسْد باقی کیا گیا ہے معزت سفیان وغیرہ ہے کی وَ اَسْد باقی کیا گیا ہے معزت سفیان وغیرہ ہے مروی ہا اور دعا ہی جو واجعله الوارث مناوار وہوا ہے اس می بھی وارث باقی کیا گیا ہے معنی میں ہے سورہ مربم میں فرمایا ہے وَ اَسْد باقی الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَا الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ اله

اور خیر میں آ کے بڑھنے والے ہیں اور مستاخرین سے وہ نوگ مراد ہیں جوطاعت اور خیر میں دیر لگانے والے ہیں اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز میں انگی صفوں میں جگہ لینے والے مستقد مین ہیں اور انگی صفوں سے پیچےرہ جانے والے مستاخرین ہیں آ بہت کا عموم ان تمام معانی کوشائل ہے زمانہ کے اعتبار سے انگلے پیچلے اور اعمال خیر کے اعتبار سے اعمال میں آگ ہڑھنے والے اور چیچے رہ جانے والے اللہ تعالی کوان سب کاعلم ہے اللہ تعالی ان کوا بینے علم کے موافق جزادے گا۔

وَإِنَّ دَبُکَ هُو مَن خَنُوهُمْ إِنْهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (اور بلاشها بكارب ان سب كوجْع فرمائ كاب شك وه تيم عليم ب) تمام اولين وآخرين اپنة اپنا اكال في كرميدان حشر عن حاضر بول مي الله تعالى كاعلم سب كوي إب ايما نيس بوسكما كه كوئي فخص دوباره زنده موف سن روجائ يا في كركل جائ حشر عن جود يرب وه الله تعالى كى حكمت كريس موافق با ورجب حشر موكاس وقت سب اس كالم عن مول مي -

وَلَقَانَ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسَنُونِ فَوَالْمَآنَ خَلَقُناهُ مِنْ اور با شبہ ہم نے انسان کو بھتی مولی منی سے پیدا کیا جو سیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گارے سے بن تھی اور ہم نے جن عَبْلُ مِنْ ثَالِهِ السَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَالَمِ لَهِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشُرَامِنَ صَلْصَالِ پہلے آگ سے پیدا کیا جوایک گرم ہوا سے گھڑ کور جب آ پ کے دب نے فرشتوں سے فربلا کہ بلاشیہ میں بشر کو بھی ہوئی مٹی سے بیدا کرنے دالا ہوا ڹٛ؊ٳٚۺؙٮؙڹؙۏڹ®ۏٳ۫ۮٳڛٷؽؿڂۅڶۿڬؿ۫ؿؙ؋ۣؽ؋ڔڹۨڒؙۏڿؽ۫ڡٛڰٷٛٳڵۄٳڛۄڔڹؽ ع كارے سے اوكى موجب شى اسے بورى طرح بنادول اوراس شى اچى دوح پيمونك دول آوس كے لئے سجدہ شى كريز تا الْمُلَيِّكُةُ كُلُّهُ مُ أَجْمُعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيْسُ ۚ إِنَّى أَنْ يَكُونَ مَعَ السِّهِ رِيْنَ ﴿ وتمام فرشتوں نے اسمنے ہوکر بجدہ کیا مگر اطیس نے نہیں کیا' اس نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ بجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہ قَالَ يَأْرِبُكِيْسُ مَأْ لَكَ ٱلْاعَكُونَ مَعَ السَّجِدِيْنَ ﴿ قَالَ لَهُ ٱكُنْ لِاسْجِيرَ الله تعلق فے فرما کے کاسے ملیس تھے ہیں بات برکس نے آبادہ کیا کہ تو مجدہ کرنے دانوں کے ساتھ ندہ وا بلیس نے کہا ہیں ایسے بشر کو بحدہ کرنے والانہیں ہوں خَلَقْتُهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَبَالِمَسْنُوْنِ۞قَالَ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكُ رَجِيْهُ عنے آپ نے بھی ہوئی ملی سے بداکیا جو سیاد مگ کے مڑے موے گارے سے بی سیافتہ تعالی نے فریلیا سوداس سے نکل جا کیونکہ آجہ مردد ہے وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّغَنَاءُ إِلَّى يَوْمِ اللِّينِينِ ۚ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْ فِنَّ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُو اور قیامت کے دل تک تھے پر است رہے گی ایٹس نے کہا کہ اے درب وا ب بھے اس دل تک کی مہلت دے دیجے جس دن تک لوگ افعات میا کس سے قَالَ فَانَكُ مِنَ الْمُنْظِرِينَ فَإِلَى يُوهِ الْوَقْتِ الْمُعَلُّوهِ قَالَ رَبِ بِمَا الْعُونِينَ فَالْ وَلِهُ الْمُعُلُوهِ قَالَ رَبِ بِمَا الْمُعُلُوهِ قَالَ رَبِ بِمَا الْمُعُلُوهِ قَالَ رَبِي الْمُعُلُوهِ وَالْمُعُونِينَ فَالْمُعُمُ الْمُعُمُّلُ الْمُعُونِينَ فَالْمُعُمُّ الْمُعُمُّلُ الْمُعَلِّينَ فَالْمُعُمُ الْمُعُمُّ الْمُعُمِينَ فَالْمُعُمُّ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

انسان اور جنات کی تخلیق ابلیس کو سجدہ کرنے کا تھم اور اس کی نافر مانی اور ملعونیت بنی آ دم کو ورغلانے کے لئے اس کافتم کھانا اور لمبی عمر کی درخواست کرنا مخلصین کے بہکانے سے عاجزی کا اقرار ابلیس کا انتاع کرنے والوں کے لئے داخلہ دوزخ کا اعلان انتاع کرنے والوں کے لئے داخلہ دوزخ کا اعلان

قض معدی : ان آیات میں انسان اور جنات کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور یفر مایا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک بشرکو پیدا فرمانے والا ہوں جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں روح بھونک دوں تو تم سب اس کے لئے بحدہ میں گر پڑنا 'چنا نچے جب اس بشرکی تخلیق ہوگی اور روح پھونک دی گئی جس کے پیدا فرمانے کا پہلے سے اعلان فرمایا تھا یہاں اسے انسان اور بشر فرمایا ہے اور سورہ اعراف اور سورہ بی اسرائیل وغیرہ میں اس کا نام لیا ہے اور فرمایا ہے اور سورہ اعراف اور سورہ بی اسرائیل وغیرہ میں اس کا نام لیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو تھم دیا کہ آدم کو بحدہ کرو دھزت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان سے اور فرمایا ہے اور سازی اولا دین نوع انسان کی ضرورت ہے انسان سے ایک تنمان کی ساری اولا دین نوع انسان ہے بیافظ ''انس'' سے لیا حمیا ہے چونکہ بی آدم کو انس کی ضرورت ہے انسان سے ایک انسان کا نام انسان میں رکھا حمیا تنہائی نا گوار ہے ایک دوسر سے کے ساتھو ل جمل کرر ہے اور مانوس ہوتے جیں اس لئے انسان کا نام انسان میں رکھا حمیا

انسان جنس کے لئے بولا جاتا ہے تمام بنی آ دم مرداور تورت انسان جیں بنی آ دم کے لئے دوسر الفظ بشراستعال فر مایا ہے انسان کے سر پرتو اچھی طرح بال ہوتے جیں لیکن اس کا باقی بشرہ یعنی کھال کا ظاہری حصہ بالوں سے اس طرح بحرا ہوا نہیں ہوتا جیسے چو پاؤں کے جسم پر بڑے بڑے بال ہوتے جیں ادر کھال ان بالوں بیں چھپی رہتی ہے اس بے بال والے جسم کی مناسبت سے انسان کو بشر کہا جاتا ہے۔

صلصال اورحماءمسنون کا مصداق: انبانی تلیق کا ذکر فرماتے ہوئے سورہ مومن میں قرمایا کہ تراب (مٹی) ہے پیدا فرمایا اورسورہ میں فرمایا کہ طین ( کیچڑ) ہے پیدا فرمایا اور بہاں سورہ حجر میں فرمایا کہ صلصال بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیااورساتھ بی من حقرا مسئون میں قرمایا حما کا لےرنگ کی کیجرا ورمسنون سری ہوئی چیز جس میں یڑے پڑے تغیرآ گیا ہواور بدیو پیدا ہوگئ ہوا ورسورہ رحمٰن میں فر مایا تحسلَق الإنسَسان مِسنَ صَلْصَالِ كَالْفَخَارِ (الله في انهان كوبجتى مولى منى بيدافر مايا) مانى المات سي يبلي بيتراب هي يانى الدياهيا تو کیچز ہوگئی بیا کیچز ایک زمانہ تک پڑی رہی تو سزگئی اور کا کی ہوگئی پھراس سے حضرت آ دم علیہ السلام کا پتلا بتایا گیا وہ پتلا سو کہ گیا تو وہ تھیکر ہ کی طرح بہتے والی چیز بن گیا روح بھو نکتے ہے پہلے جو مختلف احوال وادوار گزرے ان کو آیات قرآنیٹ بیان فرمایا ہے کوئی ایک حالت دوسری حالت کے معارض نہیں ہے جنات کی تخلیق کے بارے میں فر إلى وَالْجَانُ خَلَقُنهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (اورجم في الكاس يهلية ك عيداكيا جواكي كرم ہواتھی )اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی آبیت کریمہ میں لفظ الجان فر مایا ہے اس سے جنس جنات كاباب مراد ہے جوسب سے پہلے پيدا مواحضرت آدم عليدالسلام ابوالبشر بيں اور الجان ابوالجن ہے بعض حصرات نے فر ہایا کہ اس ہے اہلیس مرا د ہے وہ تمام جنات کا باپ ہے لیکن میہ بات کسی سند ہے منقول نہیں ہے آ کام الرجان میں حضرت این عباس منی اللہ تعالی عظم اسے نقل کیا ہے کہ جنات کاباب (جوسب سے پہلے پیدا كيا كيا) اس كانام سوى تفا كيروى سے جنات كي نسل چلى نيز يہ بھى لكھا ہے كد حضرت آدم عليه السلام سے پہلے جنات ز من میں رہتے تھے اور ان کی پیدائش ہے پہلے جنات کی آبادی کوز مین میں دو ہزار سال گزر کھے تھے (اور ایک قول میہ ہے کہ جالیس سال کز رے تھے ) میز مین میں نسا دکر نے تھے خون بہائے تھے حتی کہانہوں نے پوسٹ کوقل کر دیا جوان کا یا وشاہ تفااورا یک قول بیے کہ د ہ ان کا پیغمبرتھا۔

فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ کا بیاعلان سنا کہ زمین میں ایک فلیفہ پیدا فربانے والا ہوں تو وہ جنات پر قیاس کر کے بول اضح کیا آپ ایک کلوں کو پیدا فربا کمیں کے جود نیا میں فساد کریں کے اورخون بہا کمیں کے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے چوشے رکوع میں گزر چکا ہے لفظ جان اور جن کا مادہ جن ہے جومضا عف ہے خریس دونون ہیں ہے مادہ چھیانے اور پوشیدہ کرتا ہے جونکہ جنات انسانوں کی آٹکھوں سے پوشیدہ دستے ہیں اس لئے آئیس جنات کہا جاتا ہے۔

ابلیلیس کاسجدہ کرنے سے انگاری ہونا: انسان اور جن کی خلیق کا تذکرہ فرمانے کے بعدار شاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے خلیق آ دم سے پہلے ہی فرشتوں سے فرما دیا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں جو بجتی ہوئی کا لی سنزی ہوئی مٹی سے بنایا جائے گا جب وہ بن جائے اور میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ ریز ہوجانا لیعنی اسے تعظیمی سجدہ کرنا چنا نچے سب فرشتوں نے تھم مانا فرماں برداری کا مظاہرہ کیا اور سب نے بیک وقت مجتمع ہوکر آ دم علیہ السلام کو سجدہ کردیا ہی جو تعظیمی تھا سجدہ عباوت نہیں تھا عبادت تو غیر اللہ کے لئے بھی بھی مندوخ کردیا گیا اسجدہ تعظیمی بعض شرائع سابقہ میں جائز تھا شریعت محمد بی صاحبھا الصادة والحیة میں سجدہ تعظیمی بھی مندوخ کردیا گیا اسبحدہ تعظیمی بعض شرائع سابقہ میں جائز تھا شریعت محمد بی صاحبھا الصادة والحیة میں سجدہ تعظیمی بھی مندوخ کردیا گیا اسبحدہ تعظیمی بعض شرائع سابقہ میں جائز تھا شریعت محمد بی ماحبھا الصادة والحیة میں سجدہ تعظیمی بھی مندوخ کردیا گیا ا

تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن البیس نے بحدہ نہیں کیادہ تھا تو جنات میں سے لیکن فرشتوں کے ساتھ عالم بالا میں رہتا تھا اس کو بھی بجدہ کیا جیسا کہ سورہ اعراف میں اس کی تصریح ہے البیس نے کہا کہ میں اس کو بحدہ نہیں کرتا اللہ جل شائد نے فرمایا مَا مَنعَکَ اَن تَسْجُدَ اَذِ اَمَرُ قُکَ اس کا کیاباعث ہے کہ تواس کو بحدہ نہ کر ہے جبکہ میں نے تھے جل شائد نے فرمایا مَا مَنعَکَ اَن تَسْجُدَ اَذِ اَمَرُ قُکَ اس کا کیاباعث ہے کہ تواس کو بحدہ نہ کر ہے جبکہ میں نے تھے تھے مقام دیاس پراس نے تعبر کے ساتھ جواب دیا اور اللہ تھا تی جو تھے مددلی کی تھی اے میچ عابت کرنے کے لئے کہ انگی اُن سُری ہوئی میں ہے بیدا کیا) سورہ اُنہ اُنٹی کِنا مُسجُد لِبُسُو وَ مِن اِیس ہوں کہ اس بشرکو بحدہ کروں جسے آپ نے کالی سری ہوئی مٹی سے بیدا کیا) سورہ اُنٹی کِنا مُسجُد لِبُسُو وَ مِن اِیس اُنٹیل ہوں کہ اس بھی ہوئی مٹی سے بیدا کیا) سورہ اُنٹی کِنا مُسجُد لِبُسُو وَ مِن اِیسانیس ہوں کہ اس بشرکو بحدہ کروں جسے آپ نے کالی سری ہوئی مٹی سے بیدا کیا) سورہ ا

کہف میں ہے کہ اہلیس نے یوں کہا ءَ آسُنے کہ لِمتَنُ خَلَقُتَ طِیْنَا ﴿ کیا مِی ایسے خَمَ کُوکِدہ کُروں جِے آپ نے مُی ہنایا ہے ، بنایا ہے ) اہلیس نے اول تو نافر مانی کی پھراہ پر سے اللہ تعالیٰ کے تعم کو حکمت کے خلاف بنایا اور جس مخلوق کو تجدہ کرنے کا تھم فرمایا تھا اسے اس نے اپنے ہے کم ترفا ہر کیا یہ سب تکبر کی وجہہے ہوا اہلیس کو تکبر کھا گیا اللہ تعالیٰ شائد نے فرمایا کہ تو یہاں ہے بعنی آسان سے نکل جا تیا مت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے (جو تھی قیامت کا صور بھو کئے تک ملحون ہو گیا اس کے بعد بھی ملعون ہی کہوں ہو گیا اس

البلیس کی ملعونہیت: ابلیس نے اب بھی اؤ بدند کی بھیٹہ کے لئے ملحون ہونا منظور کرلیا لیکن ہوں نہا کہ جمعے معاف کردیا جائے اب بجدہ کرلیتا ہوں اس وقت سے اس نے دعفرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو بہکانے ورغلانے کمراہ کرنے کی ٹھان کی جس کا مقصد پر تھا کہ جس کی وجہ سے ملعون ہوا ہوں اس سے بدلہ لیا جائے لیکن اس بات کو ظاہر کرنے سے پہلے اس نے اللہ جل بڑا ندھ تھا کہ جس کی وجہ سے ملعون ہوا ہوں اس سے بدلہ لیا جائے لیکن اس بات کو ظاہر کرنے سے پہلے اس نے اللہ جل بڑا ندھ تھا کی اللہ تعالی شاند نے اس کو مہلت و سے دی اور فر مایا فی اللہ تعالی شاند نے اس کو مہلت و سے دی اور فر مایا نے فیار کرتے ہوئے کہتے جس کہ اس سے قیامت کے دن کا تھے اول لیکن وی سے سے جنہیں وقت معلوم کی تھیر کرتے ہوئے کہتے جس کہ اس سے قیامت کے دن کا تھے اول لیکن کی بارصور بھوؤ کا جانا مراد ہے حضرت این عباس رضی اللہ عنہا سے ایسانی مروی ہے اور جہود نے بھی فر مایا ہے قیامت کے ان کا وقت اللہ تعالی شاند تی کو معلوم ہے اس لئے اسے 'الوقت المعلوم'' سے تعیر فرمایا۔

روح المعانی میں کعیب بن احبار نظل کیا ہے کہ تھے اوئی کے بعد حضرت ملک الموت سے اللہ تعالیٰ شانہ کا خطاب ہوگا کہ المیس کی دوئے تیم کر لوا بلیس کی دوئے تیم کر لوا بلیس حضرت ملک الموت علیہ السلام کود کی کرمشرق کی طرف بھا گے گا ہجر مغرب کی طرف ہر طرف ملک الموت سامنے نظر آئیں گے ہجر سمندروں ہیں تھسنا چاہ گا سمندر بھی قبول نہ کریں گے ای طرح زمین ہیں بھا گا ہو ہوگا ہوں گا گئی ہو حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ ہوں میں بھا گا ہو ہے گا گئی اور اٹی ما شاہ اللہ نزع کے عذاب میں رہے گا ہورائی ما شاہ اللہ نزع کے عذاب ہیں رہے گا ہورائی ما شاہ اللہ نزع کے عذاب ہیں رہے گا ہورائی ما شاہ اللہ نزع کے عذاب ہیں رہے گئی کے ایک کے دورائی ما شاہ اللہ نزع کے عذاب ہیں رہے گا ہورائی ما شاہ اللہ نزع کے عذاب ہیں رہے گا ہورائی کی دور قبض کر لی جائے گی۔

ابلیس کا مہلت ما نگرنا بن آ وم کو گراہ کرنے کے لئے تھا: کعب احبار کابیان ہم فے تھے کرے لکھا ہے جس کی حیثیت اسرائیلیات سے زیادہ نہیں ہے البتہ قرآن مجید کی بینصری کداسے وقت معلوم تک مہلت دی گئی اس سے تطعی طور پر بیمعلوم ہوا کہ ابلیس کے سوال پراللہ تعالی نے اسے بہت زیادہ عمر دے دی جس کاعلم اللہ تعالی تی کو ہے ابلیس کا مہلت ما تا اور عبادت کے لئے نہیں تھا بلکہ شرارت کے لئے اور اولا وآ وم سے بدلہ لینے المیس کا مہلت و اور انا بت اور طاعت اور عبادت کے لئے نہیں تھا بلکہ شرارت کے لئے اور اولا وآ وم سے بدلہ لینے کے لئے تھا جب اللہ تعالی نے اسے مہلت و بے دی تو وہ اب کھلے طور پر کھنے لگا کہ اسے رب اس وجہ سے کہ آ پ نے بھے مراہ کیا ہے جس اس محف کی اولا دکو تیرے داستہ سے بناؤں گا اور گراہ کروں گا اور گراہ کرنے کے طریقے بھی اس نے بتا

وی ان ش سے ایک طریقہ یہاں مورہ جرش فرور ہا دروہ ہے کہ اُلاَزِیْنَ لَهُمْ فِی الْلاَصِ کا ان اوگوں کے لئے ش ان کاموں کوا جما کر کے دکھا وُل گاجن ہے آپ نا داخل ہوں کے اُلاَذِیْنَ کامفول خدوف ہے لیٹی لا زیسن لیے ش ان کاموں کوا جما کر کے دکھا وُل گاجن ہے آپ نا داخل ہوں کے اُلاَذِیْنَ کامفول خدوف ہے لیٹی لا زیسن لیے ہم السمعاصی اور فِی الْلاَدُونِ اس لے کہا کہ بین گلوق زین شریعی رہے کے لئے پیدا کی گئی ہے کراہ کرنے کی بحض صور تی سورہ ان ایک آیت اِن یَلدُعُونَ مِن مُونِهِ إِلَّا اِنَانًا آس میں اور مورہ اعراف کی آیت قالَ فَیمَا آعَوَیُنیْنَی اَلاقَعُدُنَ لَا اُلْهُمْ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیْم میں بیان کی گئی ہیں مراجعت کرلی جائے۔

مختلصین کے بہرکانے سے شیطان کا عاجر ہونا: ابلیں نے کہاتھا کہ میں ان سب کو کمراہ کروں گالیان ساتھ ای بین نے کہاتھا کہ میں ان سب کو کمراہ کروں گالیان ساتھ ای بیل ہے جو نتخب بندے ہوں گے نہیں کمراہ نہ کرسکوں گا) جو نکہ اللہ عبدا نکے جانہ کی جانہ کی جانہ کی ہوئے گاوق زیمن کی خلافت کے لئے پیدا کی جاری ہے اور اللہ تعالی کی خلافت کے لئے پیدا کی جاری ہے اور اللہ تعالی کی خلافت کا کام وہی بندے انجام دے سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے برگزیدہ فر مالیا اور چن لیا ہواس لئے اس نے مجولیا کہ ایسے بندے ضرور ہوں سے جنہیں اللہ تعالی شانہ مختب فر مالیں سے اور جن میں میر اوا وَ نہ سے گا۔

قَالَ هنذَا صِوَاطَّ عَلَى مُسْتَفِيعٌ (الله تعالى فرمايا كديرسيدهاداسة بوجيحة كبان تاب) جواس داه ير على كاه وجحة تك بنيج كالين اس داه يرجلني والفويرى دضاعاصل موكى هذا كاشار دمومن بندول في ختب موفق اورشيطان كر بهكاف سي جمال في ساف اورالله تعالى كيم ايات كواختياد كرف كاخرف بجو إلَّا عِسَادَكَ مِسْفَهُمُ المُنْ خُلُصِينَ مَنْ مَهُم مورباب ـ

مراه لوگول پر شیطان کا بس چلنا ہے: اِنْ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِم سُلَطَان اِلَا مَن البُعَک مِن الْعَان اِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

کرتے ہیں) جن لوگوں نے شیطان کے بہکانے اور ورغلانے اور گنا ہوں کواچھا کر کے دکھانے کی طرف توجہ نہ کی القدی پر بھر وسدر کھا شیطان کا ان پر قابونین چلنا اس کا قابوا نمی کو گوں پر ہے جواس سے دوئی کرتے ہیں یعنی اس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات مانے ہیں اور اس کی وعوت کو قبول کرتے ہیں۔

شیطان اوراس کا اتباع کرنے والے وورخ میں ہول گے: آخر من فرمایا وَاِنْ جَهَنّهَ لَمُ مَوْ عِلَى ہُول گے: آخر من فرمایا وَاِنْ جَهَنّهَ لَمُ مَوْ عِدُهُمْ اَجْمُعِیُنَ (اور بلاشبان سب جہم کا وعدہ ہے) لین جولوگ تیرااتباع کریں گے وہ سب دوزخ میں داخل ہوں گئو اللہ تعالی شاخہ نے فرمایا لا مُسلَفَنَ جَهَنّهُ مِنْ کَ وَمِعْنُ اَجْمَعِیُنَ ( می تھے ہے اور جولوگ تیرااتباع کریں گے ان سب سے دوزخ کوہر دوں گا) البیس توا ہے تکہر کی وہ ہے جہم میں جانے کو تیارتی ہے گئی تی آ دم پرااتباع کریں گے ان سب سے دوزخ کوہر علی البیس توا ہی تی میں موائی کی البیس توا ہی تی تی اور ایس کے ہاتھ گے ہوئے میں اور اس کے بیروکار ہے ہوئے ہیں وہ فر رائی لذت کی وجہ سے جوگنا ہوں میں محمول ہوتی ہے اپنی جانوں کو دوزخ میں میں اور اس کے بیروکار ہے ہوئے ہیں اور خالق وہا لک جل مجدہ کی فیصت پڑکمل کرنے کو تیار نیس بات ہے کہ میں اللہ میں اللہ عالم نیمی کرتے جس کی آ دم میں اللہ معالم نیمی کرتے جس کی آدم میں اللہ تعالی نے ہار بار عَدُو مُنِینَ ( کھلا ہوادشن ) فرمایا ہے۔

## دوزخ کے سات دروازے ہیں ہر دروازہ کے لئے حصہ مقسوم ہے

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سات درداز دن سے سات طبقات مراد ہیں چونکہ ہرطبقہ کا علیحہ وعلیحہ و درواز و ہوگا اس لیئے سات درواز ون ہے تعبیر فرمایا' طبقے عذا ب کے اعتبار سے مختلف ہوں ہے جوفض جیسے عذاب کا مستحق ہوگا ای کے اعتبار سے اپنے متعلقہ طبقہ میں داخل ہوگا۔

الله تعالیٰ کے الله تعالیٰ کے الله تعالیٰ کے الله تعالیٰ کے الله تعالیٰ کے الله تعالیٰ کے الله تعالیٰ کے علم اور حکمت سے عقرات مرتبول کے اعتبار ہے جہم میں داخل ہونے والے اپنے اسٹے مقررہ وروازہ اے واخل ہول علم اور حکمت سے عقراب کے مرتبول کے اعتبار ہے جہم میں داخل ہون اللہ علی میں دروازہ ان مسلمانوں کے لئے ہے جو گنا ہوں کی وجہ سے سے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں (ص ۵۳ ج ۱۹۳) کہ ایک دروازہ ان مسلمانوں کے لئے ہے جو گنا ہوں کی وجہ سے

مستحق عذاب ہوئے اورایک دروازہ بہود بول کے لئے ہادرایک نصاری کے لئے اورایک صائبین کے لئے اورایک صائبین کے لئے اورایک میں میں ہوں کے لئے ہادرایک میں بات ذکر کی ہے اورا سے مجوں کے لئے اورایک میں نقین کے لئے ہے علامہ قرطبی نے بھی یہ بات ذکر کی ہے اورا سے صحاک (مفسر) کی طرف میسوب کیا ہے لیکن حدیث مرفوع ہے ٹابت نہیں ہے کوئی فرویا کوئی جماعت کسی بھی درواز سے داغل ہو بہر حال جہنم کا عذاب بہت مخت ہے گوفرق مرا تب ہوگائیکن جہنم سے بچنے کے لئے اتنا فکر کرنا کائی ہے کہ دہاں آگ کا عذاب ہے اورا گربھی وہ ہے جوونیاوالی آگ سے انہتر (۱۹۹) درجہ زیاد ڈرم ہے ( کرار واوا ابخاری)

#### متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گئے سلامتی کے ساتھ رہیں گے آپس میں کوئی کینہ نہ ہوگا

قسف سبی : گزشتا بیت میں دوزخ کا اوراس کے درواز وں کا ذکر تھا اور بیفر مایا تھا کدووزخ میں الجیس کا اجاع کرنے والے داخل ہوں گئے اب بیمال ان آیات میں اہل جنت اوران کی بعض تعمقوں کا ذکر ہے 'جنت والے کون ہیں ' بیشقی حضرات ہیں تفویٰ کے بہت سے درجات ہیں کفرشرک سے بچنا سب سے بڑا تقویٰ ہے ' کہرہ و گنا ہوں ہے جا جی تقویٰ ہے مشروک ہے بچنا اور مشتبات سے بچنا بیکی تقویٰ ہے بہت تقویٰ ہے بہت میں قامل ہے کروہات سے بچنا اور مشتبات سے بچنا ہی تقویٰ ہے بہت میں واقل بدن کے دارا ایم میں کوئی کا فروشرک تو جا ہی بیس سکتا مسلمان اپنے اپنے تقویٰ کے اختبار سے جنت کے درجات ہیں واقل بدن کے دارا ایم بیس میں اہل ایمان داخل ہوں گراس کا نام جنت ہا درا سے بہشت بھی کہا جا تا ہے پھراس میں بہت سے واقعیٰ جس میں اہل ایمان داخل ہوں گراس کا نام جنت ہا درا سے بہشت بھی کہا جا تا ہے پھراس میں بہت سے واقعا خون میں اہل ایمان داخل ہوں گراس کے ساتھ واردہ والے بیال بھی نفظ جَاتِ آیا ہے اوراس کے ساتھ انظ غیون

مجی ہے جو بین کی جمع ہے جین عربی جشر کو کہتے ہیں جنت میں باغ بھی ہوں کے اور چشتے بھی ہوں سے اور حتود ا آیات میں جنٹ قبخوی من قبخونها الانھو واروہ وا ہے لین ایے باغ ہوں کے جن کے نیج نہریں جاری ہوں گی اور جر سے برے برے برے باغ در نتوں پر پھل ہوں ہے اہل جنت کے قریب لکے ہوئے ہوں کے جشے اور نہریں جاری ہوں گی اور ان کے سواکی ٹرتعداد میں دیکرانمول اور بے مثال جمتیں ہوں گی اور ان سب سے زیادہ بر حکرانشد کی دشا حاصل ہوگی ہی میں داخل ہوں گے اور سلائتی کے ماتھ و برای کے اور سلائتی کے ماتھ و برای میں اخوف ہوں گئی خوف ہوگا نہ نعتیں چھنے جانے کا اندیشہ ہوگا آئیں میں نہ بخض نہ حد نہ شخی نہ خاصت سب بھائیوں کی طرح آیک ولئے ہوں گے اور سلائتی کے ماتھ و برای میں نہ بخش نہ دول ہو احد لا احتلاف بہن ہو اخل میں دول ہونے سے پہلے نکال دی جائے گی می جو نے کوئی کھوٹ کینداور دشنی تھی و اور میں اور اس جونے سے پہلے نکال دی جائے گی میں اور ان سب کے دل اور دول میں ان وقت تک واٹل نہ ہوگا میں میں میں اور ان سب کے دل اس کے دل اس میں کہار شاوش فر بایا ہے کہ جنت میں کوئی اختلاف ہوگا اور زیخش ہوگا میں میں میں ان میں کہار میں کے دل سے کھنے نکال دیا جائے گی میں کہار شاوش فر بایا ہے کہ جنت میں کوئی موٹ اس میں کے دل سے کھنے نکال دیا جائے گی جے حملہ کرنے والا در تدہ ہایا جاتا ہے ای طریعے ہے موٹ کے دل سے کھنگال دیا جائے گا۔

#### اہل جنت تکیدلگائے آئے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے

#### جنت میں کوئی تکلیف ندہوگی ندوہاں سے نکالے جائیں گے

مورہ واقع بھی فرمایا عملی منور موضو مَوْ مَعْرَدُنْ عَلَيْهَا مَعَفَابِلِنْ آيے حَوْل پر ہوں مے جوسونے كاروں ب بين ہول كان پر كي لگاسة ہوئ آئے ماست بينے ہوں كے ۔ پر فرمایا لا بَ مَسُهُم فِيْهَا فَصَبُ وَمَاهُمْ مِنْهَا بِم بسمُسِخُوجِيْنَ لِينَ الل جنت كو جنت بھی كی طرح كی كوئی تكليف جسمانی روحانی ظاہرى باطنی ند پنچ كی ہر طرح كردكون محكن رف فرم سے محفوظ ہوں مے ہر چیز خواہش كے موافق ہوكی وہاں ہيندر ہیں كے بھی وہاں سے نكا لے نہ جائيں كے بعرور فران مين كار اوران من كار اوران من موافق ہوں ہے ہم اور اور ان ماری کے جمن جائے كا يا وہاں سے نكا لے جائے كا كوئی خطرہ ندہ وگا۔

سوره فاطريش فرما يا وَقَالُوا المُسَحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آذُهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبُّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ \* الَّذِي آحَلْنَا

دَاوَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَصَلِه لَا يَمَسُنَا فِيْهَا مُصَلَّ وَلَا يَمَسُنَا فِيْهَا لَفُوْبَ (اوروه كَيْل كَرس تعريف الله كَلَّةَ لَكَ مَلْكَ الله كَالِهُ الله كَالله كَلَّهُ الله كَالله عَلَى الله عَل

الل دوزخ كے عذاب اور الل جنت كى لعمتيں بيان كرنے كے بعدار شادفر مايا نَسِسَى عِسَادِتَى آنِسَ آنسا الْعَفُورُ ا الرَّحِيْمُ (ميرے بندوں كو بناد يجئے كہ بلاشبه مِن غنور بول رحيم بول)

وَاَنْ عَذَاہِی هُواَلْعَذَابُ الآلِیمُ (اور ہلاشہ میراعذاب وہ در دناک عذاب ہے) صاحب رون المحانی نے لکھا ہے کہ اوپر جنت میں جانے والے جن متقبوں کا ذکر ہے ان سے وہ لوگ سراؤمیں ہیں جو بالکل تا گنا ہوں سے پاک صاف ہوں متقبوں ہے ہی گنا ہوں اسے بی گنا ہوں سے بی گنا ہوں ہے بخیر ہی مرکعے ہوں کی تکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے دجم ہے (البنہ گنا ہوں سے بیجے رہیں اور مغفرت کا بحروسہ کرے گنا ہوں میں ترقی نہ کریں اور تو بہ میں دیر نہ لگا کیں کیونکہ وہ بخت والا ممر بال تو ہے بی گنا ہوں پر عذاب و سے خام ہوں پر عذاب و ہے کا بھی اے اختیار ہے اور اس کا عذاب وروناک ہے بہت سے الل ایمان اسے مختا ہوں کی وہ ہے جہم میں مراجعتیں کے اس کے بعد جنت میں جا کمیں کے جیسا کہ احاد ہے شریفہ میں وار د ہوا ہے لہذا گنا ہوں سے بیجے رہیں کا وہ وجائے تو جلدی تو بر کرلیا کریں۔

ونج المحام عن صيف البره يم الذك خلوا عليه وقالواسلا قال الكام المحددة عن روائل وعوام المحددة على المدارة المحددة على المدارة المحددة على المدارة المحددة المح

#### حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہٴ ان سے خوفز دہ ہونا اور ان کا بیٹے کی بشارت دینا

ق ضعه بيو: ان آيات مين معزت ابراجيم عليه السلام كي مهما نون كاذ كرب بيمهمان الله جل شايذ كي بصيح بوي فرشتے بتھے جواس لئے بھیجے گئے تتھے کہ حضرت ابراہیم علیہالسلام کو بیٹے کی بیثارت دیں اوراس پر بھی مامور تھے کہ حضرت لوط علیدالسلام کی قوم کو ہلاک کرویں اس کامفصل تذکرہ سورہ طود (ع2) میں گز ریجکا ہے اور سورہ ذاریات میں بھی ندکور ہے اورسور وعکبوت رکوع س بیں بھی ہے جب بیفر شیتے حصرت ایرا ہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اندر داخل ہو مجھے تو انہوں نے سلام کیا' معشرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا ( جیسا کہ سور ہ ھوداور سورہ ذاریات میں تقریح ہے ) میفر شتے چونکہ انسانوں کی صورتوں میں متھ اور اس ہے پہلے ان ہے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس لئے اول تو یوں فرمایا کہ <del>فُوم مُنگروُن کینی پیرحشرات ایسے میں جن سے کوئی جان بیجان نبیس اور چونکہ انہیں انسان سمج</del>ھاتھا اس لئے ایک مونا تازہ بچھڑا بھنا ہوا ضیافت کے طور پران کے سامنے لا کرر کھ دیا' وہ فرشنے تنے جو کھاتے پیلے نہیں ہیں اس کے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ ہو ھائے جب یہ ماجراد بکھاتو حضرت ابراہیم علیہ السلام کومزید تو حش ہوااور اے دل میں الن کی طرف سے ڈرمسوں کرنے لگے اور صرف ول میں بی نہیں زیان سے بھی اِنّا مِنْ حُمْمُ وَجِلُونَ (ب شک ہمتم سے ڈرر ہے ہیں) فرمایا مہمانوں نے کدآ ب ڈریئے نہیں ہم تہمیں ایک ایسے از کے کی بشارت دیتے ہیں جو صاحب علم ہوگا' حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمراس وقت زیادہ ہو چکی تھی خود بھی پوڑ ھے تھے اور ان کی بیوی بھی پوڑھی تھی جیسا کے سورہ ہود میں ند کور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا اور فرشتوں سے فریایا کہ میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں مجھے اس حالت میں ہینے کی خوشخری دے رہے ہو ریکیسی بشارت دے رہے ہواس بیٹارت کا ظہور کس طرح ہوگا چونکہ بات اس انداز سے فرمائی تھی جس میں استفہام انکاری کی جھکے تھی اس لئے فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے آپ کوا مرواقعی کی مبتارت دی ہے( گوخا ہری اسباب عادیہ کے اعتبارے اچینیہ کی می بات ہے کین جس نے بیتارت جیمجی ہاں کے لئے میجومشکل نیس ) ئبدا آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوجائیں جوامید نیس رکھتے محضرت ایراہیم علیہ السلام نے قرمایا کدانلد کی رحمت سے نا امیدی سے طور پرمیرا سوال نہیں ہے بلکداس اسباب طاہرہ کے اعتبار سے مجھ بجیب سا معلوم ہور ہا ہے اس لئے بیسوال زبان پر آ عمیا کہ اب اس حالت میں اولا دکس طرح سے ہوگی بیہ بشارت حصرت الحق علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے بیٹھو ب علیہ السلام کے بارے بین تھی جسیہا کے سورہ عود میں ندکور ہے سورہ صافات مِن بِ كه حفرت ابرائيم عليه السام نے اللہ جل شاندے وعا كي تھى كد دَبِّ هَسبَ لِسبى مِن المصِّلِ جِينَ (كما ب میرے دب مجھے صالحین میں سے ایک فرز عرفط فر مادے ) اللہ تعالی نے فرمایا فیکٹ وٹٹ کو میٹ کم خلیج (کہم نے آئین هلم والله فرزندی بشارت دی) بعض مفسرین نے فرمایا کیسورہ صافات کی ندکورہ آیت میں حضرت استعمل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی ہے اور سورہ حود اور سورہ جمرا ور سورہ فراریات میں حضرت استحق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ہے اس برسرید بحث ان شاء اللہ تعالی سورہ صافات کی تغییر میں آئے گی۔

#### قَالَ فَا خَطْفِكُ فِي أَيْمًا الْمُرْسَلُونَ ۚ قَالُوٓا إِنَّا أَنْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ عُفِرِ مِنْنَ ۚ إِلَّا الْ لَوْطِ \* ئے کہا کوارے بھیج ہوئے فرشتو تمہادا ہا کم اہم کام کے لئے ہے انہوں نے جواب، یا کدبا شبر ہم جُومَةَ م کی افرف بھیج سے جرا کرا وال طاعات ان إِنَّالَهُ نَجِنُوهُ مِن آجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا امْرَاتَهُ قَلَّازَنَا اللَّهِ الْمِنَ الْغَيرِينَ فَفَلَتَا جَآء واشر بم ان سب كوي المين والع بين والع الله والع بين من العرب على تجويز كرد كها به كد بالشروه مجر عن عمر وجال والله بيسووب والميتي بوسية والمتع الْدُسَلُةُ رَهُ قَالَ اِنْكُمُ قَوْمٌ مُنْكَذُّونَ \* قَالُوْا بِلْ جِمُنَاكَ مِمَا كَانُوا فِيْهِ خاندان او ذکے ہاں آئے تو کہنے گئے بےشک تم تواہش آ دی ہوزنہوں نے کہا کینیں! ملک ہم آپ کے ہاں دوچیز نے کرآ ہے ہیں جس جس بولک يُمْرُونُ وَاتَكُناكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّالَصِدِ قُونَ 9 فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِيطُعِ مِّنَ أَيْلِ وَاتَّبُعُ ت تعديم آپ كياري تكي بون والى يز كرات يربوهم جي بياس آبدات كي تصيل البي كروالال). ذَيَارَهُ مُرُولًا بِلَتِهِ فِي مِنْكُمُ أَحِلٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤُمِّرُونَ وَقَصَيْنَ آلِكُ إِن ان کے پیچیے ہو لیج اور تم میں سے کوئی بھی چیچے پھر کے شدہ کیصاور تہیں جس جگہ جانے کا تھم ہوا ہا کا طرف چلے جانا اور ہم نے لود کے پاس كِمُرَانَ دَايِرَهَؤُلَآءِمُقُطُوعٌ مُصْبِعِينَ®وَيَآءَاهُلَ الْمَدَيْنَةِ يَسُتَبُشِرُونَ ® اپنا تھم بھیج دیا کہ مج ہوتے ہی ان لوگوں کی جرکٹ جائے گی اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے قَالَ إِنَّ هَوُّلِآءِضَيْفِي فَكَلِ تَفَضَّمُون ﴿ وَإِنَّقُوااللَّهَ وَلَا تُخْذُرُون ﴿ وَالْهَ الْوَلَمَ نوط نے کہا بے شک بیرسے معمال بیں سوتم بھے رسوات کرواور اللہ سے ڈرواور چھے دسواند کروالوگوں نے جواب میں کہا کیا كَ عَنِ الْعَلَيْمِينِ ۞ قَالَ هَؤُكُوٓ أَبَانِينَ إِنْ كُنْتُوْ فَعِلَيْنَ ۞ لَعَمُرُكَ إِنَّاكُمُ لَفِيْ نے آ پ کود یا جہان کے لوگوں سے تع تیس کیا ؟ لوط نے کہا ہے مری بنیاں ہیں اگر تہیں کرنای ہے آ پ کی جان کی تتم ہے شک لُرُرِيهِ مِينَمُ يُونَ ۚ فَأَخَذَ ثَاثُمُ الصَّائِحَةُ مُثَمِّرِ قِينَ ﴿ فَكَعَلْنَا عَالِيهَا إِسَافِلُهَا و أَمْطُونَا ا چی ستی میں اند ھے بن رے منع موسودج نطلتے وقت آمیں بخت آ وازنے پکڑلیا سوہم نے اس کے او پر کے مصر کو یتجے والا حصر کردیا اور ہم نے

عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِيِعِيلُ اللهِ إِنَّى فَيْ ذَلِكَ لَالْيَتِ لِلْمُتُوسِينَ وَإِنَّهَا لَيسَيِيلِ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِيعِيلُ وَإِنَّهَا لَيسَيِيلٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مُقِيْمِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاٰيَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۗ

ایک شاہراہ عام پر برتی میں بااشداس میں الل ایمان کے لئے نشانی ہے

یم مہمان فرشتے تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے بھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخوشخبری دے کر فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنا

قسف مدین: بیفرشتے جومعرت ابراہیم علیہ انسلام کے باس فوتخری لے کرآئے تھے اللہ تعالی نے ان کے میردیہ کا م بھی کیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرویں ان کی ہلاکت کا قصہ سورہ احراف اور سور ہ عود میں گزر چکا ہان لوگون کو بیادت بدیری مولی تھی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت بوری کرتے تھے سور و منکبوت میں ہے کہ جب ان کوعذ اب آنے کی وعمید سنا کی جاتی تھی تو اس پریقین نہیں کرتے تھے اور نصیحت کا النااثر لیلئے تھے اور يول بمي كمة شع إنْيَفَ بعَذَابِ اللهِ إِنْ تُحَدَّتَ مِنَ الصَّدِقِينَ (عارے ياس الله كاعذاب لے آ اگرا يوس س ے ہے) اب جب فرشتے عذاب لے كرآئے تو يہلے معزت لوط عليه السلام كے ياس يہنچے چوتكدان كى صورتين في في تنبي تمجى ويكعانبين تغااس لئے انہوں نے بھی وی بات كهی جوابراہيم عليه انسلام كےمندے تكلي تني كه تم لوگ تو اجنبي معلوم ہوتے ہوا فرنشتوں نے کہا کہ ہم آ دی تہیں ہیں بلکہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں عذاب لے کرآ ئے ہیں اور بیوی عذاب ہے جس میں بیلوگ فٹک کیا کرتے تھے عذاب لے کرآ ٹا اور عذاب کا واقع ہونا بیسب امرحقیقی ہے اور اس میں سی شک وشید کی مخبائش میں ہے۔ اماری بات اور اماری خبر سچی ہے اور اس عذاب سے ہم تسہیں اور تمبارے سارے خاندان کو عجات وے دیں مے البشر تمہاری بیوی ہلاکت سے اور عذاب سے تدیجے گی اسے بھی وی عذاب پنچا جواس کی قوم کو و بنیخ والا ہے اب آب ایما کریں کروات کے کسی جے میں اے گھر والوں کو لے کرنگل جا کمیں اور آپ ان کے چیچے ہولیں ( تا کہ کوئی رونہ جائے اور لوٹ کروائیں بھی نہ آئے ) اور تم میں سے کوئی بھی پیچے مڑ کرنہ وكيصاور تهيين جس جكه جان كأهم موابا كاطرف يطيع جاؤاروح المعاني ش لكعاب كداس سيشام كى سرز من مراد ے اور بعض حضرات نے فرمایا کدارون کاعلاقہ مراو ہے۔ حصرت لوط عليه السلام كى قوم كى شرارت اور بلاكت: يذر شة جود من اور المام كى قوم كى شرارت اور بلاكت: يذر شة جود من الدو عليه السلام كى بياس آئے يہ فوصورت انسانوں كي شكوں ميں شے اور چونكد و اس بتی كر بنے والوں ميں فد تے (اور بستى والے باہر بنے و الوں ميں فد تے را تھ فوش ہوتے ہوئے بہتے تاكہ ان مهمانوں ہے ابنا كام تكاليس معزرت لوط عليه السلام في ان سے فرما يا كديد مير عممان بيل تم ميرى فشيعت فرك و الله سے فرد و اور مجھے رسوا فه كروو و لوگ افي برمستى ميں اندھے بند ہوئے تھے كہنے لگے كيا ہم آپ كو دنيا بحرك نوكوں كومهمان بنانے سے كر باہر كة نوك كي اور آنے والے لوگوں كدر ميان آثر لے فد آئي آپ كوكيا مرود رست ہے كہ باہر كة نے والوں كومهمان بنائي من اندھے ہوئى اور آنے والے لوگوں كدر ميان آثر لے فد آئي آپ كوكيا مرود رست ہوئى ابدا كام نكالوان لوگوں كام نكالوان لوگوں كام نكالوان لوگوں كام نكالوان لوگوں كام نكالوان لوگوں كے مرود ت بے يہ ميرى يشياں (قوم كى لاكياں) جي تم ان طال طريقے ہے تفاشہوت كاكام نكالوان لوگوں نے كہا ہم تم ميں تبارى بينے وں سے كوئى مطلب نبين شہيں معلوم ہے بم كيا چاہتے بيں (كمامر فى سورة مود عليه السلام) فرشتوں نے ہميں تبارى بينے وں سے تھور اسام كركر سے تو تى بيلوگ بلاك كرد ہے جائي گے۔

حضرت اوط علیدالسلام اپنے گھر والوں کو لے کریستی سے دات کے وقت نکل مجے بیوی وہیں رہ گئی۔ جب سودج
نکلاتو ایک بخت آ واز آئی جو بہت کرخت تھی پھراو پر سے بید ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے حضرت جرائیل نے زہین کو او پر
اٹھایا اور زہین کا تختہ الب دیا از بین کے او پر کا حصہ نیچے ہوگیا اور نیچ کا حصہ او پر ہوگیا جس سے لوگ وب مجے اور مزید
سیہ ہوا کہ لگا تارسلسل پھر برسا دیے تھے ہیں تھر بحل کے تھے سورہ عود اور سورہ تجر بی جسجو اُر قَینَ سِنجینی فرمایا اور
سورہ ذاریات میں جسجہ اُر فَی مِن طِینِ فرمایا ہے دونوں مگہ کی تصریح ہوئی سے معلوم ہوا کہ اُن لوگوں پر جو پھر برسائے
سورہ ذاریات میں جسجہ اُر فی میں طِینِ فرمایا ہے دونوں مگہ کی تصریح ہوئی سے پکا کر بنائے جاتے ہوں جس کا
شیر جے وہ بیام پھر یعنی پہاڑوں کے کھڑ سے بیک سے بلکہ ایسے پھر سے جو مٹی سے پکا کر بنائے جاتے ہوں جس کا
تر جہ '' مکنگر'' کیا حمیا۔۔۔۔

سيلفظ سنگ اورگل سے مركب ہے سنگ پھر كواورگل مى كو كہتے ہيں مى كواكر پكايا جائے واس سے پھر كى طرح ايك چيز بن جاتى ہے۔ مورہ حود ميں مستجنب منسف و قربايا ہے سين ان پر پھروں كى جوبارش كى تى جولگا تاركر دہے تھے آ ياست قر آ نيكو لما نے سے معلوم ہوتا ہے كہ حضرت لوط سيالسلام كى قوم پر تينوں طرح كاعذاب آيا چي نے بھى پكڑا ان كى زمين كا تخت بھى الث ديا كيا اور ان پر پھر بھى برساد ئے گئے ان بستيوں كوسورة براءة ميں المن مؤت في تينوں كو پينك الله بوئى بستيوں كو پينك ارا بستيوں كو بورة براءة ميں المن مؤت بستيوں كو پينك ارا بستيوں بروہ چيز جھا كئى جو جھا كئى اين او برسے پھر برسا شروع ہوئے۔

حضرت لوط عليه السلام موشين كولے كررا تول رات بستيول سے نكل يچكے تنے جوعذاب آيادہ كافروں پر آياان كى

ہوی کے بارے میں منسرین لکھتے ہیں یا تو ان کے ساتھ نگل ہی نہتی یا ساتھ تو نگل تھی لیکن چھھے مزکر دیکھ لیا اور ہلا کت والوں میں شریک ہوگئ ایک پھر آیا اور اے وہیں قتل کرویا۔

یہاں بظاہر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب زمین الٹ دی گئ تو دہ ای سے مرسے ہوتئے پھر پھر کیوں بر سائے مھے؟
اس کے بار سے میں بعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ جولوگ بستیوں سے باہر متصان پر پھروں کی بارش برسادی گئی۔
یہ بستیاں نہرار دون کے قریب تھیں ان کوالٹ دیا گیا اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بحرمیت پیدا فر ما دیا جو آج بھی موجود ہے یہ پانی بد بودار ہے اس سے انسانوں کو یا کھیتیوں کو نفخ نہیں ہوتا اور یہ پانی انہیں بستیوں کی صدود میں ہے کی دوسری جگہ ہے تہیں آتا۔

#### حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلا کت سے عبرت حاصل کریں جن کی الٹی ہوئی بستیوں پر گزریتے ہیں

حضرت لوط عليدالسلام كي قوم كى بربادى كا تذكره فرما كرارشاد فرما ياكه إنَّ فِي فَلِكَ لَائِسَاتِ لِسَلَّمَ عَوَسَمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِينَ لِي مُعَقِيمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ (بلاشباس مِن بصيرت والوس كے لئے نشانياں مِن بلاشبديہ بستيال شاہراه عام يريز في بين بيشك اس مِن ابل ايمان كے سلئے نشانی ہے )

 قضا ، شہوت کرنے کی وجہ سے بیرعذاب آیا تھا' اب پورپ کی اقوام کو دیکھے لوجومہذب مجمی جاتی ہیں ہلاکت کے دھارے پر ہیں کا فراتو ہیں ہی زنا کاری ان میں عام تھی ہی اب مرودوں سے قضا وحاجت کرنے کارواج بھی عام ہو گیا ہےاور حکومتوں نے قانو تی طور پر اس کوجا نزقر اردے دیا ہے۔ فائعظو وا انا منعظو ون -

#### رحمۃ للعالمین علیہ کا بہت بڑااعز از اللہ جل شانہ نے آپ کی جان کی شم کھائی ہے

| وَإِنْ كَانَ آصْلُبُ الْأَيْكَةِ لَظْلِمِينَ ﴿ فَانْتَقَنْنَا مِنْهُ مُو وَانَّهُمُنَا لِمِامَامِ            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اور بلا شبدا کے والے ظلم کرنے والول على سے تعصوبم نے ان سے انتقام لے لیا اور بلا شبہ بید ووٹول بڑی شاہراہ پر |
| مُبِيْنِ ٥٠                                                                                                  |
| ्र छैर                                                                                                       |

حضرت لوط علیہ السلام اور اصحاب الایکہ کی بستیاں شاہراہ عام پر واقع ہیں اصحاب الایکہ ظالم تھا بی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک کئے گئے

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والی بستیاں اور اصحاب الا یک شاہراہ عام پرواقع ہیں و آتھ ہیں و آتھ ہیں اور اصحاب الا یک ایک شاہراہ عام پرواقع ہیں۔ یہ و آتھ منا المام اور اصحاب الا یک ایک آباد واضح شاہراہ پر ہیں۔ یہ و ای شاہراہ ہے جس پر قاطعے ہے اور اہل مکدان قاطوں جی شامل ہوکر شام کو جایا کرتے ہیں راستہ میں یہ ستیاں پڑتی ہیں منسرائن کیر کھتے ہیں کہ اصحاب الا یک کا زمانہ حضرت او طعلیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد ہی تھا زمانہ مجمی قریب تھا اور علاقت ہوں کہ متابل تھا اس طرح سے شاہراہ اور علاقہ بھی جبال دو اور کے متابل تھا اس طرح سے شاہراہ عام کے دوسری طرف اسحاب الا یک کائن تھا جو اوگ ان کی ہلاکت کے بعد سے اس شاہراہ پر گرز دتے رہے ہیں اور اب

بھی سفرکرتے ہیں ان کے لئے جائے عبرت ہے۔

وَلَقَانُكُنَّ بَ اَصْعِبُ الْجِيْرِ الْأُرْسِلِيْنُ وَالتَيْنَهُ مِ الْيِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿

اور بلا شبہ جمر والوں نے پیفیروں کو جنٹایا اور ہم نے انیس نثانیاں ویں سو وہ الن سے روگروائی کرنے والے ہو گئے

وَكَانُوْا يَنْفِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا الْمِنِينَ®فَأَخَذَ تَهُ مُّ الصَّيْحَةُ مُصْبِعِيْنَ

ادر رہ نوک پہاڑوں کو تراش کر کمریا لینے تنے اس کے ساتھ رہے تنے سران کو ج ج فی نے کی لیا فیکا اَعْمَیٰ عَنْهُ مِرَمًا کَانُوْا لِیکُسِیوْنَ ﴿

سوان کواس چیز نے بچھ کام نہ دیا ہے وہ کب کرتے تھے

#### اصحاب الحجركي تكذيب اور ملاكت وتعذيب

قد فعد بين : ان آيات بي اصحاب المحرى كذيب فيران كاتعذيب كاذكر باصحاب الحجر حقوم فهوم او بيلوك وادى حجر بين رجة تقوم عاد كى بربادى كه بعد بيلوك زين بين بي اور پيط فيحول طاقت ورجى بهت تقع بها و واكه تركر بيل في المورة المجر بيل المورة عن موره الفجر بيل والمي في المورة المقبر في المورة عن المورة عن المورة عن المورة عن المورة عن المورة عن المورة عن المورة عن المورة عن المورة عن المورة حجر بين بيل والمقل في المورة على المورة حجر بين بيل المقل في المورة المورة المورة عن المورة حجر بين بيل المقل في المورة عن المورة عن المورة المورة المورة المورة بين والمان المورة عن المورة حجر بين المورة عن المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة عن المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة المورة ال

عذاب آیا ابعض حفزات نے فرمایا ہے کہ صاعفہ سے مطلق عذاب مراد ہے اگر بیمعنی لیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ صبحہ کو صاعفہ ہے تعیر فرمادیا اور جمعنی عذاب مراد لے لیا واللہ تعالی اعلم بانسواب۔

بیلوگ بڑے فوروفکرے رہتے بتھے و نیا پر دل دیئے ہوئے تھے اور دنیا ہی کوسب پچھ بھے تھے اس لئے آخر میں فرمایا فسم اغسنی عَنْهُمْ مَّا کُانُوا یَکْسِبُوُنَ (سوان کے پچھ کام نہ آیا وہ جو پچھ کسب کرتے بتھے ) قوم تمود کامفصل واقعہ سورہ اعراف (رکوع ۸) کی تفسیر میں گزر چکا ہے (انوارالیمیان ۳۰)۔

#### وَمَاخَلَقُنَا التَّمَاوِتِ وَالْرَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا آلِا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَابِيَةٌ فَاصْفِي

اور ہم نے آ سانول کواور ذین کواور جو کچھان کے درمیان ہے پیدائیس کیا محرحق کے ساتھ اور بلاشہ تیا سے مغرور آئے والی ہے سوآ پ

#### الصَّفْحَ الْجَيِيْلُ ﴿ إِنَّ رَبَّكِ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ﴿

خوبی کے ساتھ ورگزر عیجن بلا شید آپ کا رب برا فالق ہے اور برا عالم ہے

#### الله تعالیٰ نے آسان وزمین کو حکمت کے موافق پیدا فرمایا ہے

قسفه مديد و العانى ناده الديم المراد المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار المحرار

الله تعالى نے آسانوں كواورزين كواورجو كھان كےورميان ہے اى كئے پيداكيا ہے كه قيامت كون بله تعالى عدل

اور انساف کے ساتھ جزاء دے لوگ آ سان اور زین کے درمیان رہیں گے اور ایٹھے برے اعمال کریں گے تو قیامت کے دن اس کی جزایالیں مے۔

وَأَنَّ الْسَّاعَةَ لَاٰتِيَةً (اور بلاشبہ قیامت ضرور آنے والی ہے) جولوگ تفریرم میخت خواہ عذاب سے ہلاک ہوئے ہوں جا عذاب موت آئی ہوان سب کواور ہر نیک و بدکو قیامت کے دن حاضر ہوتا ہے جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی وہ وہاں ہی سزا ہلیں سے اس میں نبی اکرم ملکے آتھی دی ہے کہ قیامت کے دن ان سے بدلہ لے لیاجائے گا۔

مزیر فرمایا فیاضف جالصفئ المجوش (کآپ نوبی کے ساتھ دوگر رکیجے) علی نے فرمایا ہے کہ صفح جمیل المسے درگر درکرنے کو کہتے ہیں جس بیں ملاست اور عماب نہ ہو بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بیتھ مفسوخ ہے قال کا تھم آنے سے پہلے درگر درکرنے کا تھم تھا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن فلق اور بردباری اور مدارات کے ساتھ دووت دیتے رہنا اپنی اور مدارات کے ساتھ دووت دیتے رہنا اپنی جگہ محود چیز ہے لیند اسمنوخ مانے کی کوئی ضرورت نہیں پھر فرمایا اِنْ دَبّک فسو الْسَحَلَاق الْسَعَلَیْ اللّه لِلِیْسَمُ (بلاشہا ہے) مسب کا حال معلوم ہے تکذیب کرنے والوں کا جمثل نا اور آپ کا صرکر نا اے اس کا علم ہے وہ خالفین کو خالفت کی سزا دے گا اور آپ کو اجر دو اواب اور رفع درجات سے نوازے گا آپ تمام اسور اس کے سیرد سے جے اور تمکین نہ ہوئے۔

وَلَقَ نَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَافِي وَالْقُرُانِ الْعَظِيمِ ﴿ لَا تَدُنْ عَيْنَيْكَ عَيْنَيْكَ الرَّمِ فَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَنْ الْمُظِيمِ ﴿ لَا تَبْرَانَ عَيْنَهُ وَ لَالْمُنْ الْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### رسول الله عَلَيْظِيْهُ كُوخطاب كه مم نے آپ کوسیع مثانی اور قر آن عظیم عطا فر مایا

قف مديو: جولوگ رسول الله عَلَيْ كى كف يب كرت تقدده نيادار تقادر مالدار تقلمات يمية لوگ تقالله جل ثلاث في الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على

اورقرآن عظیم عطاکیا سیع سات کو کہتے ہیں اور مثانی جع ہے تی کی جو چیز بار بار نہ کور ہوا ہے تی کہتے ہیں یہاں سبع ا مِنَ الْمُمَانِيٰ ہے سورہ فاتحہ مراد ہاں میں سات آیات ہیں جو بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور القو آن العظیم سے سورہ فاتحہ کے علاوہ باتی قرآن مجید مراد ہاللہ جل شانہ نے بطور امتمان فر مایا کہ ہم نے آپ کوسورہ فاتحہ دی اور اس کے سواباتی قرآن عطاکیا آپ لوگوں کی تحذیب کی پرنظر نہ کریں ہم نے جونعت دی ہا ورآپ پر جومبر بانی کی ہاس کے سامنے مکرین کی تحذیب کی جھیست ہیں ہے آپ نصت عظیمہ پرخوش ہوں ان کے عناد اور بالتھاتی کی طرف التھات نہ کریں۔

و الحفظ جنا بحک بلگؤ مبنین (اورایمان والوں کے لئے اپنا از دو ک کو جھکا ہے رہے ) ہاز دو ک کو جھکا کرر کھنے ۔ے مرادیہ ہے کہ ان کے ساتھ مزی کا برتاؤ سیجئے جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا وہ رحمت اور شفقت کے مستحق میں کا فروں بڑتم کھانے کی بجائے الی بیمان برتوجہ دی جائے تا کہوہ اور زیادہ ایمان کے قدروان ہوں اور مزید بٹاشت کے ساتھ اعمال ایمان کو انجام ویں۔

و فُلُ اللَّهِ الله النَّذِيرُ الْمُعِينُ (اورا بفر ماديجة كم بلاشبين واضح طور يرة رائة والا بول) ميراكام الله تعالى كاعكم ينجانا اورتكم كى خالفت يرجوعة اب إن كاس سنة رانا سب ميراة رانا واضح مي تعلم كلا ب جوشه مان كاليناس براكسكا قبال صباحب الروح اى العنفو الكانشف نزول عذاب الله تعالى ونقعة المعنوفة بعن لم يومن (صاحب ورا العالى فرمائة بين يعني ايمان شالمائه والول كے لئے اللہ تعالى كينداب كنزول سے اورخوفنا ك انقام سے واضح طور يردُ رائے والا)

#### كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ اللَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِكَ لَسُعَكَ لَهُ مُ

ميها كديم في ال وكول برنازل كي جنبول في قرآن كالخلف ابزاه بنا لئے تضوراً ب كرب كائم يج بم ان سب سان كے الحال كي ضرور

ٱجْمَعِيْنَ هُوَاكَانُوْ ايَعْلُوْنَ أَوْفَاصُكُمْ بِمَاتُؤُمْرُ وَاعْرِضُ عَنِ الْبُثْمَ كِيْنَ °

از پرس کر لیں سے جس چیز کا آپ کو تھم دیا جاتا ہے اس خوب صاف طریقے پر بیان کر دیجیے اور مشرکین سے اعراض سیجے

اِتَاكُفْيَنِكَ الْمُسْتَهُونِ وَيْنَ اللَّهِ الدِّن مِن يَجِعَلُونَ مَعَ اللهِ الْهَا الْحَرَّ فَسُوفَ يَعَلَمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

#### سابقہامتوں نے اپنی کتابوں کے اجزاء بنار کھے تھے

خضمه بيو: است محريكي صاحبه الصلوة والحية بي يبليجواتني كزري بين ان يرجمي الله تعالى شامهُ في آماني كتابين نازل فر**مائی تھیں ان اوگوں نے ان کے خلف اجزاءکر لئے تھے لینی بعض پرایمان لاتے تھے بعض کے منکر ہوجاتے تھے اوران میں تحریف** وتبديل بھي كرتے تصان تنسيم كرنے والوں كو الْمُفْصَيمِينَ تِيَعِيرِ فرمايالور جو كتابيں ان برنازل ہوئى تھيں ان كوتر آن تے بسير كيالفظاقرآن فعلان كاوزن بجو فرء يفوء ساخوذ ببره ويزجويزهى جائده قرآن بياس كالغوى منى باورامت حاضر کی اصطلاح میں لفظ قرآن اللہ تعالی کی اس کتاب کاعلم ہے یعنی مخصوص نام ہے جوسید تا محدرسول اللہ علی پی تازل ہو گی آیت کا مطلب بعض مفسرین نے بیر بتایا ہے کہ جس طرح ہم نے گزشتہ زمانہ میں ان لوگوں برعذاب تازل کیاجنہوں نے احکام البیے کے حصے کرد کھے تھے بعنی آ سانی کتابوں کے مختلف اجزا مقرار دیئے تھے ای طرح ہے اس زیانے کے مکذبین پر بھی عذاب تازل بهوسكمائ قال صاحب معالم المتر كل ٤٨٠ جيزة ٥ فيجيع الموه جيزة فيامينوا ببعضه و كفروا ببعضه وقال مسجساهدهم البهود و النصاري قسموا كتابهم ففرقوه ويدلوه اهـ (كراتبول في كتاب الله كوصول من تقييم كرديا اور بعض حصوں برایمان لائے اور بعض کا افکار کیا۔اور بجائد ہمتے ہیں وہ بہود ونصاری ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کونکڑ ہے نکڑے کردیا اورائے تقسیم کیااور تبدیل کردیا مسجح بخاری عن ۱۸۸ ج ۲ میں حضرت این عماس رضی الله تعالی عنهماے فیکوروبال تفسیریو ل فل کی ے قال امنو ببعض و تخفروا ببعض البھود و النصاري. (قربايا يهودولساري بعض يرا يمان لائے اور بعض كالتكاركيا) بعض مغرین نے فر ایا ہے کہ مکہ مرمد میں سولہ مشرکین نے نیاشورہ کیا کہ ج کے دنوں میں مکہ معظمہ کے را ستوں پر بیٹھ جا کیں اور کم معظمہ کی گھاٹھوں اور راستوں کیقشیم کرلیں جس ٹنف کی طرف ہے بھی آنے والے گز ریں وہ ان سے بول کیے کداہل مکریں سے میرجو محف مدمی نبوت نظا ہے اس کے دھوکہ ٹس ندآ نا کو فی محفس بول کیے کہ میر شخص دیوانہ ہے اورکو کی شخص یوں کے کہ میخص کا بهن ہے اورکو کی شخص یوں کے کہ بیشاعر ہے ( العیاذ باللہ ) چنانچہان

نوگوں نے ایسا کیااس قول کی بناء پر انسون نا جو ماضی کا صیف ہے مضارع کے معنی میں ہوگا اور مطلب یہ ہے کہ مکہ کے رائے کی گھاٹیاں تعلیم کرنے والے اور ان پر بیٹنے والے ہلاک ہوں گے چنا نچہ بیلوگ غزو و مبریش مقول ہو گھاس تغییر کی بنا پر اَلَّذِیْنَ جَعَلُوا الْفُوْانَ عِضِیْنَ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کواس طرح باند لیا کہ اس کے بارے میں بطور تکذیب مختلف قتم کی باتمیں کہتے تھے کوئی کہتا تھا کہ بیحرہ اور کسی کا کہنا تھا کہ بیشعرہ اور کہ بعض نے بوں کہا کہ بیکر ہے اور کسی کا کہنا تھا کہ بیشعرہ اور بعض نے اے آس اطلاع آلاؤلین بنایاس صورت میں قرآن سے قرآن جید بھن مراوہ وگا اور کتب سابقہ مراولینے کی ضرورت نے ہوگی۔

قوله تعالى عضين جمع عضة واصلها عضوة بكسو العين وفتح الضاد بمعنى جزء فهو معنل السلام من عضاه بالتشديد جعله اعضاء واجزاء (الشعالى كارشاد عضين "بي عضة كى جح باوراس كى السلام من عضاه بالتشديد جعله اعضاء واجزاء (الشعالى كارشاد عضين "بي عضة كى جح بالراس كي تي يحد المل عضوة بي يمن كرواد من المراس كي كيت بي جد المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن المراس عن ا

اس کے بعد فربا فورَ بنگ آنسنگنی آجفیون (موآپ کدب کی م ہے ہم ان سب سان کا عمال کی ضرور باز

ہرس کریس کے اس میں بیر بہا ہے کہ اولین وآخرین سب سان کا عمال کے بارے میں باز پرس ہوگی جولوگ انڈ تعالیٰ کے

ہیرس کریس کے اس میں بیر بہا ہے کہ اولین وآخرین سب سان کا عمال کے بارے میں باز پرس ہوگی جولوگ انڈ تعالیٰ کے

ہیرس اور کتابی کو جھٹا تے دے اور جھٹا دے ہیں ان سے موال کیا جائے گا کہتم نے کیا کیا مورہ اعراف میں فرما اللہ کے است کے کہ اور ہم خرور مروران سے دریافت کرلیں کے جن کی اطرف پیٹیمر تیسیج محاور ہم خرور مرور ان سے دریافت کرلیں کے جن کی اطرف پیٹیمر تیسیج محاور ہم خرور میں مورہ پیٹیمروں سے بیا جھیل کے کہ بہال بعض اوگوں نے بیسوال اٹھایا ہے کہ مورہ ورشن میں بول فرمایا ہے فیکو مونا ہوگا بطاہر جو تعارض

معلوم ہورہا ہے اس کے بارے میں حضرے عہاس وشی اللہ تعالیٰ عہما ہے موال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ موال کی کا مطلب یہ

ہے کہ اللہ جمل شائہ جانے کے لئے ان سے بیسوال نہیں فرما کیں گری تھے کیا ہے انہیں باید کی تم نے کیا کیا ہے۔

 لیاوہ جنت میں داخل ہوگا عرض کیا گیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے فرمایا کہ اس کا خلاص میہ ہے کہ پڑھنے والے کوحرام کامول ہے روک دے۔ (صحیح مسلم ۲۸ ج1)

حضرت سفیان بن عبداللہ تقفی رضی اللہ تعالی عند نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ (عظیمی ) جھے اسلام کے بارے میں ایک ایک بات بتادیجے کہ مجھے آپ کے بعداور کس سے بع چھنانہ پڑے آپ نے فرمایا قبل اسنست بساملہ شعم استقیم توامنت باللہ کہدد ہے بھراس پر جماموارہ (مطلب بیہ ہے کہ ایمان کے تفاضوں کو پابندی کے ساتھ بورا کرتارہ)

خوب واضح طور بر کھول کر بیان کرنے کا تحکم : پر فرمایا فساصد غیبما تؤمَو اس سوآپ خوب کھول کر واضح طور پر کھول کر بیان کرنے کا تحکم : پر فرمایا فساصد غیبما تؤمَو اس سوآپ خوب کھول کر واضح طور پر دو با تمل صاف صاف واضح فرمادیں جن چیزوں کا آپ کو تھم دیاجا تا ہے۔ وَاَعْدِ صَلَ عَنِ الْمُشُو بِکُنِنَ اور مشرکین سے اعراض سیجے بعنی ان کے افکار اور عدم قبول کی وجہ سے مغموم ندہو نئے اس بات کی فکر ندکریں کدوہ لوگ نہیں مانے آپ کا کام کھل کرواضح طور پر بیان کردینا ہے آپ اے انجام ویتے رہیں۔

یہاں پہنچ کر روافض کی جاہلانہ بات بھی س لیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شانۂ کی طرف ہے آپ کوتھم تھا کہ خوب کھل کر واضح طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلافصل کا اعلان کر دیں لیکن آپ حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ عنہا سے ڈرتے تھے اس لیے اعلان نہیں کرتے تھے ان لوگوں کی جہالت دیکھوا ہے تر اشیدہ وین کے لئے کہی کہی کا اللہ عنہا ہے ڈرتے ہیں جب اللہ کا رسول ہی خلوق ہے ڈرے اور اللہ تعالی کا فرمان نہ پہنچا تے تو پھر آ سے اور کون ہے جوت کو واضح کرے گا۔ اعاذن اللہ تعالی من جھلھم و ضلائھم

ہنسی کر نے والوں کے لئے ہم کافی ہیں اس کے بعد فرہایا اِنّا تحقیقہ الْمُسْتَهُوْءِ بَنَ الْمُلِیْنَ یَسْجُو عَلَیْ اَلَٰهِ الْمَوْرَ ہِمَا اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُحْرَدِ اللّٰهِ جُولُولُ اللّٰی کرنے والے ہیں جواللہ کے ساتھ دوسرا مجود ہجو ہے کہ کی ان کی جانب ہے ہم آپ کے لئے کافی ہیں سوعنقریب وہ جان لیس سے ) ہنسی کرنے والے ہوں توسب ہی مشرکیون معظیمین خصوصی طور پرعلائے تفسیر نے ولید بن مغیرہ اور اس کے چارساتھیوں کا نام لیا ہے بیلوگ ہنسی کرنے اور فداتی اڑا نے جم بہت آگے آگے تقد حضرت جربیل علیہ السلام نے ان کے مختلف اعضاء کی طرف اشارہ فرمایا کی کے بیٹ کی طرف کسی ہم ہت آگے آگے میں کی سرکی طرف اور بیر بناویا کہ ان اعتفاء میں تکلیف پیدا ہوجانے سے ہلاک ہوں کے علامہ کر مائی فرخ سرح بخاری میں لکھا ہے کہ ان سخر ہ کرنے والوں سے وہ سات افراد مراد ہیں جنہوں نے آئے ضرت علامہ کر مائی مبارک پر گندگی ڈال دی تھی جبکہ آپ نیراز پڑھائے ہے بیاوگ بور یہ انسانی من الم من من اس کھی جبکہ آپ کہ انسانی من اس کے منا من ہوں کے بائی افراد سے اور او تھاول ولید بن مغیرہ جوان سب کا معالم النتر بن میں ہوں کہ جس میں کھا ہے کہ مسلم کو کا میں بیانی انسانی میں منا اللہ تعالی نے والے باخی افراد سے اول ولید بن مغیرہ جوان سب کا مردار تھا وہ مراعاصم بن وائل تیر واسود بن عبدالمطلب ہوتھا اسود بن عبد لینوث بانے جانے افراد سے ان کوال حارث بن قال اللہ تعالی نے مردار تھا وہ مراعاصم بن وائل تیر واسود بن عبدالمطلب ہوتھا اسود بن عبد لینوث بانے جوان سب کا مردار تھا وہ مراعاصم بن وائل تیر واسود بن عبدالمطلب ہوتھا اسود بن عبد لینوث بانے جوان میں میں وائل تیر والہ تھا اللہ تعالی بنا ہے۔

ان کواستھز اء کی سرا دی اور بیلوگ بری موت سرے ایک دن بیلوگ کعبہ شریف کا طواف کررہے تھے ( زمانہ جاہلیت ين بهي كعبة شريف كاطواف كياجاتا تها) رسول الله عليه اس موقعه بروبان موجود تصحفرت جرئيل عليه السلام بهي تشریف لے آئے جب ولید بن مغیرہ کا گزر ہوا تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے تحر عظی آپ اس محض کوکیسا پاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بیر برابندہ ہے حضرت جبرئیل نے فرمایا اس کی طرف ہے آپ کی حفاظت کر دی ممنی ا اور بیفر ماتے ہوئے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ فرمایا اس کے بعد ولید وہاں سے چلا گیا بمانی جاوریں پہنے ہوئے تھا تہد کو گھسیٹنا ہوا جارہا تھا راستہ میں بنی فرزاعہ کا ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کے تیروں کے پر بھرے ہوئے تھے ان تیروں کا دھار دار حصد دلید کے پاؤل میں چیھ گیااس نے تکبر کی وجہ ہے جھکنا گوارانہیں کیا تا کہا ہے اپنے یاؤں ہے نکال دے یا لآخروہ دھاردار حصہ آ گے بڑھتار ہاجس نے اس کی پنڈلی کوزخی کر دیاجس ہے وہ مریض ہو کمیا ادراس مرض میں مرگیا' پھرعاصم بن وائل دہاں ہے گز راحضرت جبر تیل علیہالسلام نے عرض کیا اے تھر پیلیلٹے پیکسانحض ہے؟ آپ نے فرمایا یہ برابندہ ہے حضرت جرئیل علیات کام نے اس کے قدموں کے تکووں کی طرف انٹارہ کر کے فرمایا کہ آپ کی اس سے حفاظت ہوگئی اس کے بعد عاصم بن وائل اپنے دولڑ کوں کے ساتھ تفریح کرنے کے لئے نکلا ایک کھاٹی پر پہنچا تو اس کا یاؤں ایک خاردار ورخت پر بڑ گیا اس کا ایک کا تااس کے یاؤں کے تلوے میں تھس گیا جس ہے اس کا یاؤں پھول کر اونٹ کی گردن کے برابر ہوگیا اور وہی اس کی موت کا سب بن گیا تھوڑی دیر میں اسود بن عبدالمطلب گزرا حضرت جرئيل عليه السلام نے عرض كيا اے محد الله كاك كريك كسافنس ب؟ آنخضرت سرور عالم علي في نے فرما يا كريد برامخس ب حضرت جبرئیل علیدالسلام نے اس کی آئٹھول کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا کی آپ اس سے محفوظ ہو میکئے چنانچے وہ اندھا ہو گیا اور برابرد بوارش سرمارتار بادورید کہتے ہوئے مرکیا فعلنی دب محمد (مجھےرب محد فے آل کردیا) پھراسود بن عبد يغوث كزرا حضرت جرئيل عليه السلام في عرض كيا كهام عليلة آب اس كيما فخص إت بين آب في ماياكمه یہ برا بندہ ہے حالانکہ میرے ماموں کا لڑکا ہے حضرت جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی طرف ہے آ ب کی حفاظت کردی می ایرکہ کراس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا لہٰذااس کو استقاء کا مرض لگ کیا؟اس کے بعد حارث بن قیس كالكرر مواحضرت جرئيل عليه السلام في عرض كيا المحر عظية آب ال كيسا بات بين آب في مايا به برابنده ب حضرت جبرئیل علیدالسلام نے اس کے سرکی طرف اشارہ کیااور فرمایااس ہے آپ کی حفاظت کردی حق اس کے بعداس کی ناک سے مسلسل بیپ <u>نکلتے گئی جواس کی موت کا ذر بع</u>ہ بن میں۔

وَلَقَالُ نَعْلَمُ إِلَيْكَ يَضِينَ صَلْ رُاكِ مِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَرِيْحُ رِحَمْدِ رَبِكَ وَكُنْ

در با شرائم جائے تی کدیلوگ جوہا تھی کرتے ہیں است آپ تک دل ہوتے ہیں ہوآ پائے دب کی تیج بیان کیج جس کے ساتھ تھی ہی مواور

#### مِّنَ السَّحِدِيْنَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينِ ﴿

آب ماجدین شی سے موجائے اورائے رب کی عموات میجے بہال کا کہ آپ کے پاس بیتین ( یعنی موت ) آجا کے

#### تنبیج وخمید میں مشغول رہنے اور موت آنے تک عبادت میں لگےرہنے کا تھم

تفسید: الله جل شاند نے فرمایا ہم جانے ہیں کہ شرکین معاندانہ ہا تھی کرتے ہیں (جو استھواء کو بھی شائل ہے) اوراس کی وجہ ہے آپ تک دل ہوتے ہیں جو تک ول ہونا طبعی طور پر تھااس کے دور کرنے کے لئے اللہ تعالی شائد نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کی تہجے و تحمید عمی گئے رہیں اور نمازوں علی مشغول رہیں اور دیگر عبادات میں بھی مشغول ہے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کی تہجے و تحمید عمی مشغول رہیں میچزیں طبعی رہج کو دفع کرنے کا ذراجہ بنیں گا۔
مشغولیت رکھیں اور زندگی بھر آخری وم تک ان کا موں میں مشغول رہیں میچزیں طبعی رہج کو دفع کرنے کا ذراجہ بنیں گا۔
اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی رہنے وغم کی صورت ہیں آئے تو خالق کا نتا ہے جل بجدہ کی ظرف زیادہ سے ذیا وہ توجہ کی جائے حضرت حذیف درخی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ نبی آکرم تھاتے کو جب کوئی گرمندی والی بات چیش آئی تھی تو

نمازيز هن لكتے تھے۔ (مشكلوة المصابح ص ١١٤)

> ولقد تم تفسير سورة الحجر بفضل الله تعالى وانعامه والحمد لله تعالى على تمامه وحسن خنامه

النّ اصرالله فلا مستعمر الله الرحمن الرحمة المناكرة المن

#### قیامت کا آنایقنی ہے انسان بڑا جھگڑالوہے

قض معمیں: یہال سے سور فیل شروع ہے اس میں عموماً اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے اور توحید کے دلائل بیان فرمائے بیں اور مشرکین کی تر دید فرمائی ہے اور اللہ تعالی کی فعشیں یا دولائی میں اس میں ایک جگہ شہد کی تھی کے تھر بنانے اور مجلول کو چوسنے اور اس سے شہد بیدا ہونے کا تذکر وفرمایا ہے شہد کی تھی کوعر نی میں کی کہتے ہیں اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورة المخل رکھا گما۔

ندکورہ بالا آیات میں معادیعیٰ قیامت اور تو حیدور سالت اور آسان وز مین کی تخلیق اور انسانوں کی پیدائش کا تذکرہ
فرمایا ہواں تو بیفرمایا اُنٹی اَمُو اللهٰ فَالا تَسْتَعْجِلُو ہُ ﴿ اللّٰهُ کَاحْم آپیجَ اللّٰہِ اُمْ اللهٰ کَاحْم آپیجَ اللّٰہِ اَمْ اللهٰ کَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ

نے ارشاد فرمایا ہے بعدت انا و المساعة كھاتين (لينى شرادر قيامت دونوں اس طرح سے بھيج كئے بيں جيسے آپ شرسيد دونوں انگلياں ملى موئى بيں اور ان ميں چ كى انگلى اشاره دائى انگلى سے ذرائى آئے برهى موئى ہے) اتنى بات ہے ميں اس سے پہلے آئيا۔(رواد البخارى)

بعض مغرین نے اَمُوْ الله سے تکذیب کرنے والوں کا عذاب مرادلیا ہے صاحب معالم التریل (صفحہ ۱۲ ج۳)

الکھتے ہیں کہ تعزین عارت نے یوں کہاتھا اَللّٰہ اُللّٰہ اِن کَانَ هاذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِکُ فَامْطِوْعَلَيْنَا حِجَارَةً

مِنَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللللللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّ

پی فرار ایا سنبخنهٔ و مُعَلَّی عَمَّا بُنسُرِ کُونَ (وه پاک ہاوراس سے برتر ہے جود و شرک کرتے ہیں) مشرکین اللہ تعالی کے لئے شریک قرار دیتے تھے اور غیراللہ کو بھی عمادت کا سنتی جائے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تنزید بیان فرمائی اور صاف بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہوا و راس سے برتر ہے کہ کوئی اس کے برابر ہوا ورستی عمادت ہوئے مضمون جگہ جگہ قرآن میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔

پھرفرہایا یکنیڈول المکالا نیکٹ بالڈونے مِن اَمُوہ (وہ اپنی بندوں میں ہے جس پر جاہتا ہے فرشتوں کودی لین اپنا عظم دے کرتازل فرما تا ہے کہ اس بات ہے باخبر کردو کہ بلا شہر میرے سواکوئی معبود نہیں سوتم جھے یا رو) مفسرین نے روح ہے وقی مراد لی ہے اور من اموہ کواس کا بیان قرار دیا ہے اور میلائک ہے جس کے طور پر حضرت جرائیل علیہ انسلام کومراد لیا ہے آ بت تر یفدیں یہ بتایا کہ اللہ تعالی اپنے جس بندہ پر جا ہے وہ کی تیج دیتا ہے اور دی جھیجا اس لئے ہے کہ وہ لیا ہے وہ انسان کی طرف سے خاطبین کو یہ بیغام چیجا دی کہ میرے سواکوئی معبود نیس اور ساتھ ہی اللہ تعالی کا یہ فرمان بھی پہنچادیں کہ اگر تم نے وہ حدی دعوے کو تول نہیں تو عذاب میں جبتان ہوئے لہذاتم جھے درتے رہو۔

اس کے بعد آسان اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسانوں کو اور زمین کوحق کے ساتھ پیدا فرمایا (اس کی تغییر چند سفحات پہلے سورۃ جمرکے آخری رکوع میں گزرچک ہے) پھر بطورۃ کید مضمون سابق کا اعادہ فرمایا ضعالیٰ عمّا بُشو تُحوُنَ (اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے جو وہ شریک تجویز کرتے ہیں)۔

پھرانسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا تحسلیق اُلانسسان مِن نطفیۃ فَافَاهُوَ تَعْصِیْمٌ مَّبِینٌ (اس نے انسان کو نطفہ فاؤاهُو تعصیمٌ مَّبِینٌ (اس نے انسان کو نشفہ سے بیدا فرمایا جو انسان کے نظفہ سے بیدا فرمایا جو انسان کے نشفہ سے بیدا فرمایا جو انسان کی اصل کو تو دیکٹ نہیں اور جھڑے کے انسان کی انسان اپنی اصل کو تو دیکٹ نہیں اور جھڑے کے انسان کی انسان کی انسان کی انسان میں بھی جھڑے یازی کرتا ہے سورہ یاسس میں فرمایا اَوَ لَسَمُ مَا عَلَیْ اِللّٰ اَلٰ اَلْسَانُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ مِن بِی اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ کے ساتھ نہیں خالق تھا کہ بارادراد کام میں بھی جھڑے یازی کرتا ہے سورہ یاسس میں فرمایا اَوَ لَسَمُ

يَوَ الْوِنْسَانُ اَنَّا حَلَقَتْ مَن تُطَفَقِهِ فَاذَا هُو حَصِيمٌ مَّبِنُ وَصَوَبَ اَنَا مَثَلا وَنَسِى حَلْفَهُ قَالَ مَن يُحْسَى الْعِظَامَ
وَهِسَى رَعِبُمُ ﴿ كَيَاانُهَانَ نَهُمِينَ وَيَحَاكُهُ بِلا شِرَام فَ السِينَطَفَ ہے پيدا كيا مويكا يك وہ واضح طور پر جھڑا الوہو كيا اور
اس نے ہمارے بارے جم مش بيان كردى اور اپنى بيدائش كو بحول كيا وہ كہتا ہے كہ بڑيوں كوكون زندہ كرے كاس حال على كروہ بوسيدہ ہو بھى ہوں گى) معالم النز بل ص ١٢ ج على كھا ہے كہ ابى بن خلف شرك ايك دن ايك بوسيدہ بؤى الى كردہ الله شائق على مول كي مول كا مي ما منز ہوا اور كہنے لگا كيا تم يہ كہتے ہوك الله تعالى الى كردہ الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله والله على الله على الله والله على الله على ال

## والانعام خلقها لكن فيها دفع ومنا تأكلون وكائد فيها دفع ومنا تأكلون وكلي فيها الدس في إين وبيان بيدا في الكن فيها دفع ومنا كالمون على الدس في المان عرب المراد على المراد على المراد على المركون و تحيل الفتالكورال بلا كوتكونوا مراد على المركون و تحيل الفتالكورال بلا كوتكونوا مراد على المركون المراد على المركونوا المنا لكوران المركون ا

#### چو پائے اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں ان سے متعدد شم کے منافع متعلق ہیں

قسط معدی : این بندوں پر اللہ تعالی شائد کے بے انہا افعام ہیں طرح طرح کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن سے انسان مستفع اور متبع ہوتے ہیں ان چیزوں میں حیوانات یعنی جو پائے بھی ہیں ان چو پاہوں سے کی طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں آیات بالا میں جن منافع کا خصوصی طور پر تذکر وفر مایا ان میں سے ایک تو سردی کا انتظام ہے بینی ان کے جسم سے بال اور اون کا منے ہیں پھر ان سے کیڑے بناتے ہیں کمبل وغیرہ تیار کرتے ہیں کھالوں کے بھی کیڑے بنا لیتے ہیں اور ان سے بستر بھی تیار کرتے ہیں کھالوں کے بھی کیڑے بنا لیتے ہیں اور ان سے بستر بھی تیار کرتے ہیں غیر کھالوں سے خیمے بھی تیار ہوتے ہیں جس کا ای سورت کے کیار ہویں رکوع میں اور ان سے بستر بھی بیان کی گوشت ہے۔

چو پایوں کا دومرا فاکدہ بہتایا کہ اس میں تمہارے لئے روئن ہے جبکہتم انہیں شام کو چراگا ہوں ہے واپس لاتے ہو اوروالے اور سے کا جو برا گا ہوں کی طرف لے جانے کے لئے چھوڑتے ہو بروئن جو جانو روں سے حاصل ہوئی ہے اس کو جانو روالے می جانے ہیں جس کسی کے پاس بہت سے مولٹی ہوں جب وہ جبح شام اپنے جانو روں کو آتا جاتا دیکھا ہے تو خوشی میں کبھولانہیں ساتا گاؤں کا جو دھری چار پائی پر بیٹھے ہوئے جب اپنے جانو روں پر نظر ڈالٹا ہے اور دیکھتے ہوئی ہوں جب اپنے جانو روں پر نظر ڈالٹا ہے اور دیکھتے ہوئی ہے اس کا بو چھاہی سے جراہوا ہے اور جانو ربول رہے ہیں ان کے بہتے پیدا ہور ہے ہیں اس دقت جو اس کی کیفیت ہوئی ہے اس کا بو چھاہی کیا ہے جب شام کو جانو ربیٹ بھر ہوئے دائیں آتے ہیں جن کے تھن بھی دورہ سے جمرے ہوئے ہیں اور پھر کو چار کہ وہ تے ہیں اس دورہ جو دھری صاحبان کی کیفیت ہوئی ہے اورخوشی ہیں مست و گمن ہوتے ہیں اس و کے کھنے والے بی جانے اور بھے ہیں۔

چو پایوں کا تیسرافا کدہ میر بتایا کہ وہتمہارے ہو جو والے سامان کواشاتے ہیں دورشہروں میں پہنچاتے ہیں اگر بہ جانور خدہوتے تو تہمیں سے ہو جوخو داشھانے اور لے جانے پڑتے اور اس وقت تم مصیبت میں پڑجاتے 'بڑی محنت اور تکلیف کے ساتھ سامان پہنچاتے' اللہ تعالیٰ شاعر نے جانور پردافر مادیئے جوتہارے ہو جو اٹھانے کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بوی شفقت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

اس کے بعد سواری کے، جا توگوں کہ تذکر وفر مایا وَالْسَخَیْسُلُ وَالْبِعَالُ وَالْحَجِیْوَ لِنَتُو کَیْوُهَا وَزِیْنَةَ اللّٰہِ تَعَالَىٰ لَا لَهُ عَلَىٰ وَالْبَعَالُ وَالْحَجِیْوَ لِنَتُو كُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

ظُهُ وَدِهِ لُمُ مَّ مَذَكُووُ الِعُمَةُ وَبِيْكُمُ إِذَا المُعَوَيُتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا البَّحَنَ الَّذِي سَعُولَا اللَّهَ اللَهُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا البَّحَنَ الَّذِي سَعُولَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مَعْدَ وَإِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مَعْدَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَمِنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ 
فا تغرہ: آیت بالایں اجمالی طور پر چو پایوں کے منافع کا تذکرہ فرمایا بھر تفسیلا بھی بعض منافع ذکر فرماہ نے اور سورہ یاست میں منافع کے ساتھ مشارب کا ذکر بھی فرمایا نیز سور انحل کے لویں رکوع میں دودھ کا ذکر بھی فرمایا ہے بیدوودھ کو براور خون کے درمیان سے صاف تھر انکل آتا ہے جسے گلے ہے باآسانی اتار لیتے ہیں جن منافع کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا اس میں کھالیں بھی جیں اور بڈیاں بھی ہیں ان سے بھی انسان نفع اٹھاتے ہیں اور اب تو انسانی اعضاء کا مبادلہ بھی شروع ہو میں ہے مشالک کا کوئی عضو خراب ہوجائے تواسے ہٹا کرجانوروں کے اعضاء لگادیے جاتے ہیں۔

فا سکرہ ثاشیہ: سواریوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے وَیَسٹُ لَفَ مَالَا فَ عَلَمْ وَنَ آَ ہِی فرمایا (اللہ تعالیٰ وہ چزیں پیدا فرماتا ہے جنہیں تم نہیں جانے )اس کے عموم میں وہ سب چزیں واضل ہیں جوز ول قرآن کے وقت دنیا میں موجود نہیں اللہ تعالیٰ شانہ کوان کا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ شانہ کوان کا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ شانہ کوان کا بھی علم ہے چونکہ اس بات کوسواریوں کے ذمل میں وکر فرمایا ہے اس لئے بعض اکا ہرنے تو ایجا وسواریوں کے ذمل میں وکر فرمایا ہے اس لئے بعض اکا ہرنے تو ایجا وسواریوں کے بارے میں فرمایا کہ ہوائی جہاز اور ریل اور موٹر کا روغیرہ ان سب کا وجود میں آئے کی طرف آیت شریفہ میں اشارہ ملتا ہے بلکہ قیامت تک جنتی بھی سواریاں ایجا وہوں کی عموم الفائل میں ان سب کی خروے دی گئی ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ قَصْلُ السَّمِينِلِ وَمِنْهَا جَآيِرُ وَلُوسَاءً لَهُل كُمْ آجْمَعِينَ ٥

اورسیدهاداستدانقت تک پنچا ہے اور بعض اوگ سے ہیں جواس سے موے میں اورا گرافتہ جا بتا تو تم سب کو بدایت دے دیتا

#### الله تعالی کے راستہ سے بہت سے لوگ ہے ہوئے ہیں

**€r**•≥}

قضصه بيق: مطلب يہ بكر الله تعالىٰ تك سيدهاراسته بنتي اب صراط ستقيم يعنى دين اسلام پر جوخف بيل او الله تعالىٰ تك سيدهاراسته بنتي ابن صراط ستقيم يعنى دين اسلام پر جوخف بيل او دو مرت است اليز جع بين وه طريق حق سے بند ہوئے بين جوخف ان پر جوخف ان پر جوخف ان پر جوخف ان پر جوخف ان پر جوخف ان پر جوخف ان پر جوخف ان پر جوخف ان پر جو

وَلَوْشَاءَ لَهَذَا ثُحُمُ أَجُمَعِينَ (اوراگر چاہے تو تم سب کو ہدایت دے) جولوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں ولائل میں غور وفکر کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے دیتا ہے طریق می تو اس نے واضح طوّرسب کے لئے بیان فرما دیا اب جو محض ہدایت کے لئے فکر مند ہوگا دلائل ہیں غور کرے گا اسے ہدایت بمعنی نصصال السی المعطلوب مجی حاصل ہوجائے گی۔

بعض معزات نے وَلَوْشَاءَ لَهَذَا تُحُمُ اَجْمَعِیْنَ کامطلب بیبتایا ہے کداگراند جا بہتا تو مجود کر کے سب کو صراط مستقیم پر ڈال وینا الیکن حکمت کا تقاضا میہ واکد جبرند کیا جائے دونوں رائے بیان کردئے جا کمی اب جوجا ہے اپنے افتیار سے صراط منتقیم کو افتیاد کرکے جنت بیس جلاجائے اور جوجاہے کی والا راستدا فتیار کرکے دوزخ میں جلاجائے۔

وَ عَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ كَارْ جمداً يك تووى بُ جُواد بريان بوااور بعض مغمرين في اس كايد مطلب بتاياكه الله سيح راه بتاتا به بياس في البيئة ومدليا بياس في دلائل بيان كرد في البيئة نبيون اور كمايون كور ليدي وبنجاديا بوه كى كوي كى راه بتائة بغير عذاب ندد كااور بهت كوك ي كوي جانت بوت اس سه بهوت بين -(معالم التو بل س ١٣ جس)

هُوالَذِي اَنْزَلَ مِن التَّمَاءِ مَا يُحَارِي الْمُعَارِي الْمُعَالِلُولُ وَالْمُعَارِي الْمُعَارِي اللهُ الْمُعَالِي وَاللَّهُ الْمُعَالِي وَاللَّهُ الْمُعَالِي وَاللَّهُ الْمُعَامِلُ وَاللَّهُ الْمُعَالِي وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# ذراً لَكُوْرِ فِي الْحَرْثِ مُعْتَدِيقًا الْوَائِنَ أَنِي فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِقَوْمِ تَيَنَكُرُونَ ﴿ وَلَا يَكُولُونَ وَمِنَ مِن مِن اللهِ عَلَى الْمُعْرَبِهُ الْمُعْرَبِهُ الْمُعْرَبِهُ الْمُعْرَبِهُ الْمُعْرَبِهُ الْمُعْرَبِينَا وَلِي مِن عَرَيْ مِن اللهِ عَلَيْهُ تَلْكُلُونُونَ اللّهُ وَلَيْكُونُونَ اللّهُ وَلَا يَعْمَ مِن عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ تَلْكُلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ تَلْكُلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ تَلْكُلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ تَلْكُلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ تَلْكُلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ تَلْكُلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي الْمُعْلِقُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى الْمُؤْلُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلُونُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي

قسط عدمیو: گزشتہ آیات میں تو حیدے دلائل بیان فرماسئے اور درمیان میں بطور جملہ معتر ضہ سید ہے راستے کی تشریح فرما دی اگر کو کی شخص دلائل میں نمور کرے گا تو وہ راہ منتقم پر چلے گا اور راہ حق پالے گا ندکورہ بالا آیات میں بھی چند دلائل تو حید بیان فرمائے ہیں ۔

آق ل: یک اللہ تعالیٰ شان آسان سے پانی نازل فر ماتا ہے اس پانی ہے ایک توبیفا کدہ ہے کہ اس میں ہے بہت ساحصہ
پینے کے کام آتا ہے آسان سے برہے ہوئے تیٹھے پانی سے تفوق سیرا ب ہوتی ہے اوراس پانی سے درخت بھی پیدا ہوتے
ہیں ان درختوں کے بہت سے فوا کہ ہیں جن جس سے ایک فا کدہ یہ ہے کہ یہ درخت جانوروں کی خوراک بنتے ہیں ان
جانوروں کو درختوں میں جھوڑ دیے ہیں جبان وہ چارہ کھاتے ہیں نیز اس پانی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جسی اور تیون اور کھور
اور انگوراگا تا ہے اوران کے علاوہ اور بھی طرح طرح سے کھل پیدا فرماتا ہے ان کے درخت بارش کے پانی سے سیرا ب
اور انگوراگا تا ہے اوران کے علاوہ اور بھی طرح طرح سے کھل پیدا فرماتا ہے ان کے درخت بارش کے پانی سے سیرا ب
اور آگوراگا تا ہے اوران کے علاوہ اور بھی طرح طرح سے کھل پیدا فرماتا ہے ان کے درخت بارش کے پانی ہے سیرا ب
اور تی ہے اور ان کے میں بارش سے پانی کے میکورہ فوا کدومنا فع بیان فرمانے کے بعد فرما باین فیسے کی ذکک لایڈ

ووم : لیل ونہار( رات دن) کی شخیر بیان فرمائی اللہ تعالیٰ شاندرات کو بیدافر ماتا ہے جس میں آ رام کرتے ہیں اور دن کو پید فرما تا ہے جس میں معاش کی طلب میں ملکتے ہیں۔

سوم جشس وتمری تسخیر کا تذکرہ فر مایا انفد تعالیٰ کے علم ہے آفناب اپنی حرارت اور روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے پھر

انواز البيان جلاجم

غروب ہو جاتا ہے اس عرصہ میں اس ہے بہت ہے فائدے حاصل ہوتے جیں روشنی اور گرمی کا فائدہ تو سبھی کومعلوم ہے اس کی حرارت کی وجہ ہے کھیتیاں بھی لیکن ہیں اور پھل تیار ہوتے ہیں اور اب تو آفمآب ہے بخلی بھی حاصل کرتے ہیں اور جائد کو بھی مسخر قرمایا جس کی دھیمی دھیمی روشن میں ایک خاص کیف ہوتا ہے سفر و حضر میں چلنے والوں کو جائد کے ذریعے راستے معلوم ہوتے ہیں۔

جہارم: ستاروں کی تنجیر کا تذکرہ فر مایا میں ستارے اللہ تعالی کے تھم کے تابع جیں اس مشیت اورارا دہ کے پابند ہیں ہزاروں سال گزر مے جورفاریں ان کی مقرر فر ما دی ہیں انہیں کے مطابق چلتے ہیں انسمی آلہ یا انجن کے بغیر تحض اسرالنی سے رواں اور دواں جیں ان امور کا تذکرہ فر ماکرار شاوفر مایا اِنَّ فِسی خَلِکَ لَائِماتِ لِّنَّفُومِ بِمُنْفَقِلُونَ ﴿ وَالشَّهَاسُ مِنْ اوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو بچھتے ہیں)

ی پیچم: زمین سے پیدا ہونے والی مختلف الوان کی چیزوں کا تذکر وقر مایا اور قر مایا کہ اللہ نے یہ چیزی تہارے لئے
زمین میں پیدا قر مائی جی الوان لون کی جمع ہے عربی میں لون رنگ کو کہتے ہیں بعض مقسر بن نے الوان کا ترجمہ اقسام
کیا ہے الفاظ کا عموم زمین پر پیدا ہوئے والی اور بنے والی اور بنے والی سب چیزوں کو شامل ہے جاتی بھی چیزی 
زمین میں پائی جاتی ہیں حیوانات معد نیات نباتات بھا وات وغیرہ ندکورہ بالا آیت میں اجمالی طور پران کا تذکرہ آ
میں سے چیزیں رنگ برنگ کی جین ان کی مختلف صورتیں جیں اور طرح طرح کے انواع واقسام جین ان سب میں
ان اور میں ان مح بین ان کی مختلف صورتیں جین اور طرح طرح کے انواع واقسام جین ان سب میں
ان اور می بان جیزیں نفذاور میں بھی کام آئی بین اور میکانات کی تغیر میں بھی اور امراض کے علاج میں بھی بین جون کی تذکرہ فرما کر ارشاد فرمایا ان فیلی ذائیک کانی فہ نفؤ م یکھ گؤؤن ( بلاشہاس میں ان لوگوں میں بھی بین جونسے ماصل کرتے ہیں)

فعنل تلاش کرنے کا ڈرید ہے ایک براعظم کے لوگ دومرے براعظم کی پیدا دار کھاتے ہیں اور بھی دومری استعالی چیزیں برآ مدکی جاتی ہیں اس کو وَلِنَهُ مَنْ هُوَ اَ مِنْ فَصَلِهُ عِمْ بَيَانِ فَرِ مَايِا اورساتھ ہی وَ لَعَلَّکُمُ مَنْ شَخْوُوُنَ بھی فرمادیا (اور تا کہتم شکرا داکرہ) انسانوں میں شکر گزار کم ہوتے ہیں خالق کا نئات جل مجد ہ کی پیدا کی ہوئی نعتیں تو استعمال کر لیتے ہیں لیکن شکر کی طرف متوجزیں ہوتے اس لئے ہار ہارشکر کی طرف توجہ دلائی ہے۔

ہفتہ الاوس کے الاوس کی الاوس کے انسان اس میں اور اللہ کے اور فرمایا و اَلْمَقْی فِی الاوس وَوَاسِی اَنْ تَسَعِيدَ بِحُمْ وَ اور آئی ہِاری ہِماری ہوائی 
ہمتنتم : نبرون کا تذکرہ فرمایا نبرین سمندروں سے جھوٹی ہوتی ہیں چھے پانی کی ہوتی ہیں اوران سے انسان اور حیوان' تھیتیاں اور باعات سیراب ہوتے ہیں ریبھی اللہ تعالی کی بڑی سین میں نیل، فرات، وجلہ، جیمون، سیون، گزگا، جمنا، راوی، چناب، جہلم ، دریائے سندھان سے خلق کیرمنتظع اور ستفید ہوتی ہے۔

مجم : بیفرمایا کرتمہادے کے راستے بنائے پر راستے زم زمین میں بھی ہیں اور پہاڑوں میں بھی جنگوں ہیں بھی اور آ اور اور ایس بھی جنگوں ہیں بھی اور آ یا دیوں میں بھی اور انداز کے اور انداز کی جنگر منزل مقصود پر دینتی میں میں میں اور انداز کے اور انداز کے اور انداز کی بینا کا آئر میں بینا کا آئر استوں میں جنوں آئر دائے ہنے ہوئے دیونے اور انگل بچو سفر متہادے لئے زمین کوفرش بنایا تا کہتم اس کے تھا راستوں میں جنوں اگر دائے ہنے ہوئے دیمونے اور انگل بچو سفر کرتے تو کہاں سے کہاں بچی جاتے اس بات کو بیان فرمانے کے لئے مشہلا کے مماتھ آسے کہ کہ کہاں تھی جاتے اس بات کو بیان فرمانے کے لئے مشہلا کے مماتھ آسے کہاں بھی جاتے اس بات کو بیان فرمانے ہی کے تھی ہیں داستوں کی نشانیاں داستوں کے ذمین میں داستے بھی ہیں داستوں کی نشانیاں بھی جی در دخت بہاڑ وغیرہ الی چیزی ہیں جن سے مسافرا ندازہ کرکے چلاد بنا ہاور علی وجہ البھیرۃ اپناسفر قطع کر لیتا ہے

قال ابن كنير قولمه وعلمت اى دلائل من جبال كبارواكام صغار و نعو ذلك يستدل بها المسافرون بوا وبحو ذلك يستدل بها المسافرون بوا وبحوا اذا ضلوا المطريق (علمه ابن كثررتمة الشطية فرمات بين ارشادالى و علمت يين بوك بوك بين در بيار ول ادر جهوف تيلول وغيره كي نشانيال كفتكى كادر مندرول كما قر جب بهولة بين قوانيس ك ذريدراسة كانتان تلاش كرت بين) (ص ٥٦٥ ج)

وہ تھم : ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کرنے کا تذکر وفر مایا ارشاد ہے وَبِسالنَسْجُمِ هُمُ مَهُمَّدُوُنَ (اورستاروں کے ذریعے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں ) جنگلول میں پہاڑوں میں سمندر میں جب رات کوراستہ خطا کر جاتے ہیں تو ستاروں کو دکھے کرمشرق ومغرب و شال وجنوب کا پند چلا لیتے ہیں اگر ستارے نہ ہوں یاستاروں کی پیچان شہوتو حیران کھڑے رہ جا تیں یا غلارا سے پرچل کرمنزل مقصود کے علاوہ کی دوسری جگہ جا پہنچیں فیسُنِحانَ الَّذِیْ خَلَقَ کُلُ شَکْءِ۔

تُعْصُوْهَا وَإِنَّ اللَّهُ لَعُفُورٌ رَّحِيْمُ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَيْسُرُ وَنَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿

کر کتے با شبہ اللہ غور ہے رجم ہے اور اللہ جانا ہے جو تم چمپاتے ہو اور جو قاہر کرتے ہوا

وَالَّذِيْنَ يَنْ عُونَ أَنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ مِعْلَقُونَ هَامُواتٌ عَيْدُ

اور جو لوگ اللہ کو جیمور کر غیروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدائیس کرتے اور وہ پیدا کے جاتے ہیں بے جان ہیں

ٱخْيَآ ﴿ وَمَا يَكُنُعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۗ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۗ

زندہ نیں میں اور انیس خرنیں ہے کہ کب افعات جائیں گے

مخلوق اورخالق برابرنہیں ہوسکتے 'تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے 'اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جان ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جا کیں گے

قطعه بین: گزشتہ آیات میں تو حید کے دلائل بیان فرمائے اور مخلو قات کی انواع واقسام بیان فرما کیں اوران کے فوا کد بھی بتائے ' بہتمام چیزیں اوران کے علاوہ ہر چیز جو بھی موجود کھی یا موجود ہوگی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو جا بلوں نے دومرول کی عباوت بشروع کردی ان کے دومعبود اللہ کی مخلوق ہیں مخلوق خالق کے برا برنیس ہو سکتے بھر یہ کئی حمافت ہے کہ مخلوق کو خالق کا ساجھی بنا دیا کچھو سمجھ کی بات کرتے اور دلائل تو حید ہے

تقييحت لِيتَ مور القمال مِن فرمايا عندُا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِني مَاذَا خُلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظُّلِمُونَ فِي ضلالِ مَبِينِ (بيالله كي مُلوق ہے سومجھے و كھاؤان لوگوں نے كيا بيدا كيا جواس كے سواہيں بلكہ ظالم لوگ صريح ممراق میں میں ) در حقیقت یہ ہبت بڑی بھونڈی اور بھدی اور بے عقلی کی بات ہے کہ خالتی کومحکوق کے برابر کر دیا جائے اور مخلوق کومعبود بنالیا جائے 'مجرفر مایا کما گرتم اللہ کی نعمتوں کوشار کرنے لگوتو شارنبیں کر سکتے 'مبلی نعمت توبیہ ہے کہ اس نے وجود بخشاا عضاء دیئے آئے تکھناک دیئے سمجھنے کی توت دی ایجھے برے کی تمیز عطافر مائی 'اوراس کےعلاوہ بےانتہا فیستیں ہیں' ان نعتوں کی قدروانی کا تقاضا ریٹھا کہ موجد بنتے اور صرف انٹد تعالیٰ کی عبادت کرتے لیکن اس کے برخلاف مشر کمین نے شرک اختیار کر لیا اس کے بعد اللہ تعالی کی شان غفاریت بیان فر مائی کفروشرک بہت بڑا جرم ہے لیکن اگر کوئی مشرک یا کا فرتو بہکر لے اور ایمان والا بن جائے تو اس کی مفقرت ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص ایمان قبول نہ کرے تب بھی دنیا میں سچھے نہ سچھ تیں ملتی رہتی ہیں' یہ شان رحمت کا مظاہرہ ہے' بعض حضرات نے آیت کی تفسیراس طرح کی ہے اگر اللہ تعالیٰ ہرنعت کے مقابلہ میں شکر کا مطالبہ فرما تا تو اس ہے عاجز رہ جاتے کیکن دہ فقور ورجیم ہے گمنا ہوں اور كونا بهيون كومعاف كرتا بإورتهور على بريهي جزاء ديتا ب(ذكره ابن كثير) يحرفر مايا وَاللهُ يَعْلَمُ هَا تُسِرُّونَ وَهَا تُسغِلِنُونَ ( اورالله عانا ہے جوتم چھیاتے ہواور جوتم ظاہر کرتے ہو )اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جولوگ و تیامیں الله کی نعمتوں کی ناقد ری اور ناشکری عقیدہ اور عمل ہے کرتے ہیں یوں نہ مجھیں جیسے دنیا گز رر ہی ہے اس میں عام طور ہے سر انہیں دی جاتی 'اسی طرح موت کے بعد بھی عذاب ہے ﷺ جائیں گے اللہ تعالیٰ کوسب کے باطنی احوال بھی معلوم ہیں اور فلا ہری اعمال بھی'وہ اپنے علم کے مطابق شکر گزاروں کو ان کے شکر کا ثواب عطافر مائے گا اور ناشکروں کا مواخذه قر ﴾ عَنَّا كِيرِقر مايا وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْنًا وَهُمُ يُخْلَقُونَ ﴿ اور بِيلُوكَ جَنَ كُو اللہ کے سوالکاریتے ہیں یعنی ان کی عباوت کرتے ہیں اور ان سے مدوطلب کرتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدائییں کرتے بلکہ وہ تو خود ہی مخلوق میں ) جو چیز مخلوق ہے اس کا سیمقام نہیں کہ معبود بن جائے یا اسے معبود مان لیا جائے عبادت کے لائق صرف خالق ہی ہے جل مجدہ وثنار مجرفر مایا آمُوات غَیْسُ أَحْدَا ، العِنی یہ بت جنہیں تم نے معبود بنار کھا ہے ہے جان میں زندہ میں ہیں)تم ان کی عبادت کیے کرنے لگے؟ وَهَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (اوران باطل معبودوں کو خرمیں کہ کب اٹھائے جا کمی عے )ایمان اورعماوت کاسب سے بڑاا نعام داخلہ جنت کی صورت میں موت کے بعد نصیب ہوگا اور یہ قیامت آئے یہ موتو ف ہے ان بے جان بنو ر کو پچھ بھی خبر نبیں کہ مردے کب اٹھائے جا کیں گے آگر ان ہے موت کے بعد کسی طرح کا کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امیدر کھتے ہوتو پہتمہاری فلطی ہے جھے اعمال کا بدلہ دیٹا ہے وہ اللہ تعالیٰ شانۂ ہےاہے معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی تمہارے معبود جاہل محض ہیں انہیں نہ پچھ کم ہے نہ قیامت کا پت ہے نہ تیامت کے آئے کی خبر ہے میاموت کے بعد تہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے قال ابن کتبر

ص۵۷۵ج ۱۱ی لا یلوون متی تکون الساعة فکیف بو نجی عند هذه نفع او ثواب او جزاء انها برجی ذلک من المذی بعلم کل شبی وهو خالق کل شی سال یعنی و تبیس جانتے کرتیاست کب بوگی پس بیاوگ ان کے پاک نفع یا تواب یا جزار کی امید کمیتے میں ان چیزوں کی امیدتواس ذات سے لگائی جاتی ہے جو ہرشے کا علم رکھتی ہے اوروہ تی ہرشے کی خالق ہے )

### الهُكُورُ اللهُ وَاحِدُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ قُلُوبُهُ مِ مُنْكِرَةً وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِمُولِمُ وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

هُمْ مُسْتَكُورُون ﴿ لَاجِرَمُ أَنَّ اللّهُ يَعْلَمُ مِا أَسُولُونَ وَمَا يُعْلِنُونُ إِنَّهُ لَا يُحِبُ مُنْ مُسْتَكُور وَالْمُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا أَيْسِرُ وَالْ وَمَا يُعْلِنُونُ إِنَّهُ لَا يُحِبُرُ لَا خَرِهِ مُعَامِر مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمِر مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمِر مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمِر مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمِر مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمِر مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْمِر مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْمِر مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْمِر مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِن مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ مُنْ عَلِي عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمِ مُنْ عَلَيْكُمْ مُنْ عَلَّا مِنْ عَلَيْكُمْ مُنْ عَلَيْكُمْ مُلّمُ عَلَيْكُمْ مُنْ عَلَيْكُمْ لِلْمُ عَلَيْكُمْ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْكُمْ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ

وعرر نه المنها عرر المنها على المنها المنهاع بن المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها ال

واوں كوپتۇنين فرەتادر جبان كىلاماتا ئى تىلىدىدىن ئىلانان كىلادە كىدىية بىن كەپلىلوكوں كالىمى بونى الىمى بىر دائىت قۇلگەن كادىگەتە كاملىدىكى القىلماتە لاكومىن كۆزار الدىن ئىندىگۇنىڭى يۇلىرى ئىلىدى

ر ایجید کو اور اره مرکاول یوم القیدی و حن اور الید الروین یوم مرا رود ایر الروین یوم و مراور مراور مراور مراور تاکروه قیامت کون این بوجه بورے بورے افغالیس اور ان لوکوں کے بوجر مجی افغالیس جنہیں بغیر ملم کے کمراہ کرتے میں

الأسّاءُ مَا يُزِدُونَ<sup>®</sup>

فېردار برا ب دو چه خده دا پ او براد د بي

تمہار امعبود ایک ہی ہے وہ طاہر اور پوشیدہ سب کوجا نتا ہے مسلید اسکے ہو جھ جھی اٹھائے ہوئے ہول کے مول کے بوجھ جھی اٹھائے ہوئے ہول کے بوجھ جھی اٹھائے ہوئے ہول کے بعد المسلید : شرکین کی تر دیداوران کے معبودان باطلہ کی عالت بیان فرمانے کے بعد (کہوہ تحلق ہیں بہ جان ہیں بہ مہر دھیق بعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان فرمانی اور فرمایا الله شخصہ اِنّہ وَاجد (کرتبہارا المعبود حقق ایک ہو تو ہوئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان فرمانی اللہ شخصہ اِنّہ وقتی اللہ تعالیٰ کے بعد آخرت کے مشرکرنے والے جن نہ تکبر انہیں حق قبول کرنے سے نہیں لاتے ان کے دل اس کے مانے سے افکاری جی اور وہ تکبر کرنے والے جن نہ تکبر انہیں حق قبول کرنے سے روکت ہے تھی اور وہ تکبر کرنے والے جن نہ تکبر انہیں حق قبول کرنے سے کہ جی جی ہے جن اور تھی فاہر کرتے ہیں) لہذاوہ ان کے عقیدہ انکار آخرت پر اور ظاہر کی وباطنی احوال وا کال پر مرادے کی اِنْدُ کَا یُبِحِثُ الْمُسْمَعُبِرِیْنَ (باشہدہ ایکر کرنے والوں کودوست تبیں رکھا) پھر فرمایا قواہ کہ اور ایک لیک منا دیا تا ہے کہ جہارے دب نے کیاناز ل فرمایا تو وہ کہد سے جی کہ منا ذکر آڈنو کی در باتی کی دور اس کے کہا جاتا ہے کہ جہارے دب نے کیاناز ل فرمایا تو وہ کہد سے جی ک

يبلے لوگول كى لكھى مونى باتيں بيں ) صاحب معالم التزيل فرماتے بيں كديرة بت مشركين مكہ كے بارے بيں نازل موئی ان لوگوں نے مکمعظمدی کھا ٹیول کوتعلیم کرلیا تھا مخلف کھا ٹیول پر مخلف لوگ بیٹھ کے تھے جولوگ جج کے لئے آتے تھے انہیں بہکاتے اور ورغلاتے تنے تا کہ سلمان نہ ہو جائیں باہرے آنے والے حجاج ان سے دریافت کرتے تے کہ تمبارے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا بعن محدرسول اللہ علی نے کن چیزوں کی وجی کا تذکرہ فرمایا اور اللہ کی طرف سے جوان پر نازل ہوا انہوں نے کیا بتایا اس پر بیلوگ کہددیتے تھے کہ انڈی طرف سے نازل بچھٹیں ہواو وتو ملے لوگول کی کھی ہوئی باتیں بیں انہول نے بھی من رکھی بیں انہیں کو بیان کردیتے ہیں اس سے ان کا مقصد بہتھا کہ خود تو منکر ہیں ہی نبوت درسالت کے بارے میں دریافت کرنے والوں کو بھی ایمان نہ لانے دیں انہوں نے اپنی کفراور اعمال بد کابو جھاسینے اوپراغمایا اور ساتھ ہی ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھایا جنہیں اپنی جہالت سے ممراہ کرتے ہیں اور اپنے شهر عمى آف والول كوا يمان لانے سے دورد كھنے كى كوشش كرتے ہيں اى كوفر مايا لِسَحْسِمِ لُوْ ٓ اَوْ وَاوَهُمْ كَامِلَةً يُؤمَّ السقينسمة - كمان حركتول كالمتيجدية وكاكدتيامت كيون البيخ كفروشرك اورائها ون كے بورے بورے بوجواييخ است اور الفاكر المي محاوران أوكول كر بهي إوجها فائ بوئ بون مح جنهيل ممراه كيا فا بحرفر مايا أكا منسآء <u>مَسائِزَ دُوُنَ أَ</u> ( خبردار به برابو جهر ہے جسے اپنے او برلا در ہے ہیں ) اسینے کئے کی بھی سر اہتیکتیں محے اوران لوگوں کے کمناہ تھی ان کے ٹسریزیں مے جن کو بہکا یا اور ورغلایا ان کے گنا ہوں کی بھی سزا ملے گی ( گوو وہمی عذاب ہے نہ بھیں مے کیونکہ انہوں نے جانتے ہو جھتے کفران تنیار کیاا در لوگوں کے درغلانے میں آئے ) سورہ محکبوت میں فرمایا وَلَيَسْ خسيسلُنَّ آفَهَ الَّهُ مُ إِوَ ٱلْفَالَا مُّعَ ٱفْقَالِهِمُ وَلَيُسْفَلُنَّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفَتُرُونَ (اوررياوك خرودخروراسية بوجھوں کواٹھا تیں مےاورا بینے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھا کیں مے اورالیتہ تیامت کے دن ان ہے ان باتوں کے بارے میں بازیری ہوگی جوجھوٹ موٹ بنایا کرتے تھے)

قَلْ مَكُنَ الْذِينَ مِن قَبْلِهِ عُرِفَاكَ اللهُ بُنْيَانَهُ وَمِن الْقُواعِ فَخَرَّعَلَيْهِ مُ السَّقَفُ باشبہ جولوگ ان سے بہلے تے انہوں نے کر کیا سواللہ نے ان کا بنایا ہوا کمر بنیادوں سے ذما دیا ہم اوپ سے مِن فَوْقِهِ مُواَتُّنَّ مُ الْفَالُ مِن حَيْثُ لَا يُشْعُرُونَ الْمَعْرَبُومِ الْقِيلَةُ يُغْزِينِهُمُ ان پرجہت آبن اور ان پراس طرح عذاب آس کی دفیل بی دفتا ہم وہ انیس قیامت کے دن رسوا کرے کا ویکول ایس شرکانے کی الّذِین گُذائم مُن کُنْ نَعْمُ اللّذِین اللّذِین اُولُوا الْعِلْمَ إِنْ اور قربان ہوگا کہ کہاں ہیں میرے شرکار جن کے بارے میں تم جھڑا کرتے تھے؟ جن کولم دیا کیا وہ کیس کے کہ باد شہ الْيُوزَى الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكَفِينَ ﴿ الْمَانِينَ مَنْ وَأَنْهُمُ الْمَلَيِكَةُ ظَالِمِي الْفَيْسِ فِحْدَ آج رموانی ور برمال ہے کافروں پڑجن کی جائی فرشتوں نے اس مال ٹی فیمی کدوہ اپنی جانوں پڑھم کرنے والے تخ

فَٱلْقَوُّ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعُمُلُ مِنْ سُوَةٍ بَلَى إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَاكُنْ تُعُمَلُونَ

سووه لوك صلح كابيقام والس مح كديم كوكى براكام ندكرة في بال! بلاشيد الله جائ والله بعرقم كيا كرت في

فَادُخُلُوْ الْبُوابِ جَهَنَّهُ خَلِينَ فِيهَا فَلِيشَ مَتُوى الْمُتَكَابِرِيْنَ ﴿ سُوجِهُم كِدروازوں عن داخل بوجادًاس عن بميشد بوك سوتمركر نے دالوں كابرا فكاند ب

معاندین سابقین کےعذاب کا تذکرہ ٔ قیامت کے دن کا فروں کی رسوائی اور بدحالی ٔ متکبرین کابراٹھ کا نہ ہے

قف مديني: ستركين مكد جوتر آن مجيد كاولين خاطب تصاسلام اورداى اسلام يقينة كفلاف طُرح طرح كلا لله ميريسو چة تضاورآ پس بن مشور كرتے سے فلد منگو الّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمَ بن ان لوگول كى مكارى كا تذكره فرمايا جو پهلي امتوں بن گررے بين بيلوگ حضرات انبياء كرام مليم الصلاة والسلام كفلاف سازشيس كياكرتے سے اللہ تعالى شائ نے ان كاكيا كرايا سب بر بادكر ديا بيسے كوئى فض مخارت بنائے اور پھراس كى بنياد بى اور ستون كر پري اور پھراوپر عجيست كرجائے ان كى بنائى بموئى تغير بھى برباوبوئى اور نوو بھى اس بيل دب كررہ كئے اپنے مقاصد من ناكام بوت اور محاسلام المول في بنياد بي مقاصد من ناكام بوت اور محمل اس طرح پرعذاب آئيا جس كا أنبيس خيال بھى شقا آئيت كريرے عام اقوام مراد ليجا كيس توكس فاص قوم ياكس خاص فضى كا موران كى مقرودت نبيس و بني ناكام بوئل الله بن خاص كى اوران كى تربيري بن كاكام بو كي اوران كى تو يا الله بن خاص كى اوران كى تو ياكس خاص كى اوران كى تو ياكس خاص كى اوران كى توكساد ما دوران كى بنائو بني الله بناء و على الله بناء و على الله بناء و على الله بناء و على الله بناء و على الله بناء و على الله بن خاص كى اوران كى بنائو بن الله بن خاص كى اوران كى بنائو بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كو ان تمام مكارول كو شال ب كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كے بنائوں كے بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں كى بنائوں

اورحافظ این کشرنے بھی (ص ۲۷۵ج ۲) بیات کسی ہے حیث قبال هذا مین بساب السعشل الابطال ما صفحت عدد الله الله الله الم الله الله و اشر کو افی عبادته غیره را جویة مایابیان کافرون کی الن مکاریول کے ابطال کے لئے ہے جنہوں نے اللہ تعالی کا کفر کیا اوردوسرول کواس کی عبادت میں شریک کیا)

لیکن خودصا حب روح المعانی اور صافظ این کثیر نے اور علامہ بغوی نے معالم المتزیل میں معرب این عباس سے نقل کیا ہے کا کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ مناب کی سے خردود بن کنعان مراد ہے جس نے شہر ہائل میں ایک کل بنایا تماجس کی

اونچائی پائی بڑار ہاتھ اور چوڑائی تین بڑارہاتھ تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ آسان پر پڑھے اور دہاں کے حالات معلوم کرکے
آسان والوں سے قال کر سے اللہ تعافی نے ایک ہوا بھی دی جس نے اس کی گراد یا اور اس کی جیت تم ود پر اور اس کے
جواتھا بلکھی کی بر بادی کے بعد زندہ رہا اور اللہ تعافی نے ایک چھر کے ذریعے بلاک فرما دیا جواس کے وہائی شرع بھی تھا اس کے برائی تھا مافعا بن کثیر نے بیا کہ فرما دیا جواس کے وہائی بھی تھا مافعا بن کثیر نے بیائی تھا کہ دو ہا اور اللہ تعافی نے اسے ایک چھر کے ذریعے بلاک فرما دیا جواس کے وہائی بھی تھی تھی تھی ہو وہا کہ بھی تھا ہے کہ اس سے بخت تھر مراد ہا اس نے بھی مکاری کی تھی اور اونچا کی بیانا تھا بھر دو گل بر یا وہو کہا ہے سب اسرائیلی دوایات بیں آگر کی بنانے والی بات درست بھوتو یہ ایسان ہے جیسے فرعون نے اپ وزیرے کھا
تھا بنا ہا ما مان انہ بر لی حضو کے اگفی آبنگ اُلاک مثبات آشبات الشیفوتِ فَاطَلِعَ اِلی اِلٰہِ مُوسِیٰی وَائِنی کَافِنَا کُھُوں اور شری اور سے بامان بنا دے میرے لئے ایک عمود کو کے معبود کو کے معبود کو کے بامان بنا دے میرے لئے ایک ایک بھوٹائی بھی تیل ہوئیں قارون بھی ایس کی میں دھندایا وہی کی میں باد ہوئی اور دنیا بھی عذاب کی تھیں بوئیں قارون بھی ایس کے گھر سمیت ذیمن میں دھندایا وہ کھوں اور شری تو اور دنیا بھی عذاب کی تھیں ہوئیں قارون بھی ایس کی ایس بھی تیل ہوئیں قارون بھی ایس کی ایسان بر اور کیا دور دنیا بھی عذاب کی تھیں ہوئیں قارون بھی ایس بھی تیل ہوئیں قارون بھی ایس کی میں باد ہوئے اور دنیا بھی عذاب کی تھیں ہوئیں قارون بھی ایس کی تھیں ہوئیں قارون بھی ایس کھی ہوئیں کی تھیں باد ہوئی تھیں ہوئیں تا دون بھی ایسان بیاد ہوئی کیا ہوئی باد ہوئی تا میں میں میں باد ہوئی تا در دنیا بھی میں مذاب کے کھول اور میں ہوئی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تھیں ہوئیں قارون بھی ایسان بیاد ہوئی تا ہوئی تھیں ہوئیں تا دون بھی ایسان بیاد ہوئی کی تا ہوئی تھوئی ہوئیں کیا کی تعین میں میں باد ہوئی تا ہوئی کیا میں میں کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا ہوئی کی تا

فَسَسَبُ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوُطَ عَذَابِ (موتير عدب في ان يرعذاب كاكورُ ابرساديا) كمذين اور معاندین کودنیا میں تو عذاب بینچناہی ہے آخرت میں بھی ذلیل ہوں کے اور عذاب میں ڈانے جا کیں محے اس کوفر مایا فُمْ يَوُمَ الْقِيامَةِ يُخْوِيْهِمُ كَمِرالله تعالى أَبْيِل قيامت كدن رسواكر عالاورسوال فرمائ كاكدوه شريك كهال بيل جن کے بارے میں تم جھڑے کیا کرتے تھے اس موقع پرعلم والے حضرات بول اٹھیں مے اور یوں کہیں مے إنّ الْبِحِرُى الْيَوْمُ وَالسَّوْءَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ (بالشِرا تَرسوالَى اوربدمالى كافرول يرب) اللَّيان تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَنْكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ (بدوه لوگ ين جن كي جائين فرشتون فياس عال من قبض كيس كريدلوك إلى جانون يِظْلُم كرنے والے تھے ) كفرى يرج اور كفرى يرمر عليذا آج كفرى سزامے كى فَالْفَوْ السَّلَمَ هَا تَحْنَا مَعْمَلَ مِنْ مسوء (پر کافرلوگ صلح کاپیغام ڈالیں مے کہ ہم کوئی برا کام نہ کرتے تھے) جب دہاں عذاب میں جنزا ہوں مے تواس کے چھٹکارے کے لئے تدبیریں سوچیں کے ان تدبیروں میں ہے ایک تدبیر بیہ ہوگی کہ سفارشی تلاش کریں مجے اور یوں کمیں سے کدکوئی ہماری سفارش کر دیتا مجمعی کہیں سے کہ پہاں ہے نکال دیئے جاتے تو دویارہ و نیایس جا کرا پہھے عمل کرتے اور بھی اس بات کے مشکر ہی ہو جا کیں مے کہ ہم مشرک یا کا فرنتے اس آیت میں ان کا بیقو ل نقل فرمایا ہے كديم توكوئى بھى يراكام ندكرتے تھاس مل كفرے بھى الكارى بوشكے اورشرك سے بھى اور برقم كى معصيت سے اس انکارکووہ اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں مے چونکہ کم کے سے بعض مرتبہ معیبت ٹل جاتی ہے اس لئے اسے ملح سے تعبیر فرمایا' ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ بسکسی ہاں تم نے برے کام کئے ہیں اور بہت بڑے جرم کئے ہیں کفر کیا شرک کیا مجر کہتے ہو کہ ہم نے کوئی بھی برا کا مہیں کیا (بیا نکاراوروھا ندلی قیامت کے دن چلنے والی نہیں ہے )

إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ المِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ لِاشْدِاللَّدْتِوالْ ان كامون كوجانات جوتم كياكرت تقد فَادُنُولُواْ اَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيهَا (سوتم دوزخ كوروازون بن واظل موجاوًا سم بميشدر موسي) فَلَينسَ

مَفُوني الْمُتَكَبِّرِينَ (سوتكبروالول كابراته كالناميكاند) تكبر في ان كون قبول كرفي شديالبنداد وزخ بى ان يحمناسب عال ب وَقِيْلَ لِلَذِيْنَ اتَّقَوْا مَا ذَا آنُزُلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِيْنَ ٱحْسَنُوا فِي هٰذِهِ اور جولوگ مغرد شرک سے بہتے ہیں ان سے کہا گیا کہ تمبار ہے دب نے کیانازل قربایا؟ انہوں نے کہا کہ بوی خیرنازل فرمائی جن کو گوں تے اس الدُّنْيَاحَسَنَةٌ وُلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَنْيَرٌ وَلَيْغُمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ®َجَنْتُ عَذْنِ ونیا میں ایجھے کام کے ان کے لئے بھلائی ہاور بلاشروار آخرت بہتر ہے اور البت متعبوں کا تھر اچھا ہے ہمیشہ رہنے کے یاغ ہیں يَنْ خُلُونَهُا تَجُرِي مِنْ تَخِمَا الْأَغْرُ لَهُ مُرفِيْهَا مَا يَشَآءُ وَنَ كُذَٰ لِكَ يَجُرِي اللَّهُ لان میں دورافل ہوں کے ان باقوں کے بنچ نہریں جاری ہوا۔ گی ان کے لئے اس میں دہ سب کچھ ہوگا جودہ جا ہیں عیم ای طرح اللہ این کو بدارویتا ہے لْمُتَّقِيْنَ ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّمُ هُمُ الْمُلَيْكَةُ طَيِّينَ يُقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ّ ادْخُلُوا جو تقوی اختیار کرتے ہیں جن کی روص فرشتے اس عال میں تبغی کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہتم پر سلام ہوتم الْحِنَّةَ بِمَاكُنْتُمْ تَعَمَّلُوْنَ⊙

اینے انحال کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ

اہل تقویٰ کا احیما انجام انہیں جنت کے باغوں میں وهسب يجھ نصيب ہوگا جوان کی خواہش ہوگ

قبض معيد : گزشته آیات میں کا فروں کے مکراور آخرے میں جوانہیں عذاب ہو گااور رسوائی ہوگی اس کا ذکر تھا اوراس بات کا بھی ذکرتھا کہ فرشتے ایسی حالت میں ان کی جانیں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں پرظلم کرنے والے ہوتے ہیں' ان آیات میں اہل ایمان کے ایٹھے اعمال اور اجھے اقوال کا تذکر وفر مایا اور انہیں بٹلارے دی کہ دوایے باغوں میں داخل ہوں سے جن کے نیج نہریں جاری ہوں گی'اوران باغیجوں میں ان کی خواہش کے مطابق سب سیجھ موجود موجًا جو يحى جابي كروسب ملح كاسوره زخرف من فرمايا وفينها مَا تَشْتَهِينهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْآعُينُ (اوروہاں وہ چیزیںموجود ہوں گی جن کی ان کے نفسوں کوخواہش ہوگی اور جن سے آتھوں کولذت حاصل ہوگی) ساتھہ ہی ہیچی فرمایا کہ اللہ تعالی تقوی والوں کواس طرح بدلہ عطا فرما تا ہے تقویٰ میں ہر چیز آ گئی شرک و کفر ہے بچتا

فا كدو: چندا يات ببلغ راياتها وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ مُنَا ذَا آسَوَلَ رَبُّكُم قَانُوا اَسَاطِينُ الْآوَلِينَ اوربهال النا آبات مِن فرمايا وقَيْلُ لِللَّهٰ فِيلَ اللهٰ فَيْلُوا عَيْوا المفران فَيْمُ الْمُؤْلِ اللهُ عَيْدا اللهُ الْمُؤْلِ وَيُكُم فَالُوْا عَيْوا اللهُ عَيْدا كَامَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَيْسِمِينَ كَوْلِ مِن مُركات اوروه يكد كما معظم كري من في مشوره كيا كهاى المُحْتِينَ عَيْد اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَيْنَا فَيْ اللهُ عَيْنِينَ اللهُ عَيْنَا فَيْ اللهُ عَيْنَا فَيْ اللهُ عَيْنَا فَيْ اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْ وَمِع مِن اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيكُمُ الْمُلَيِكَةُ أَوْ يَانِي آمُرُورَيِكُ كُنْ إِلَى فَعَلَ الَّذِينَ يوك الرباع كانترين كران كيال فرشخ آجائي يا آپ كرب كاهم آجائ الا طرح ال وكول خرياج مِنْ قِبْلِهُمْ وَ مَا ظَلْمُهُ مُو اللّهُ وَلَكِنْ كَانْوَ النَّفْسَهُ مُريِظُ لِمُونَ ﴿ فَالْمَالِهُ وَلَكِنْ كَانُوا النَّفْسَهُ مُريظً لِمُونَ ﴿ فَالْمَالِهُ وَلَكِنْ كَانُوا النَّفْسَهُ مُريظً لِمُونَ ﴿ فَالْمِنْ عَالَمُهُ مُرالِكُ وَلَكِنْ كَانُوا النَّفْسَهُ مُريظً لِمُونَ ﴿ فَالْمِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ كُلّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ وَوَ فِي عَامِل لِمُ اللّهُ كُونَ وَالْمُنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ لَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# سَيِّاتُ مَاعَيلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ٥

جو برے کام مے ان کی سزائیں آئیل ل کئی اور جس جز کا دو خداتی بناتے تھاس نے انہیں آ کر تھیرلیا

# منکرین اس بات کے منتظر ہیں کہان کے پاس فرشنے آ جا کیں

قسف سعی : الل کفرد کوت تن کوتیول ندکرتے تھا درائیں برابر کفر پراصرار تھا واضح دلائل سائے آن پہی ہدایت سے اعراض کرتے تھا ان کے بارے میں فرمایا کہ جب دلائل واضحہ ظاہرہ کوئیں مانے تو کس بات کا انتظار ہے ان کا طریقہ کا رتو یہ بتا تا ہے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشے آ جا کیں یا آ پ کے رب کا تھم بعنی موت آ جائے لیکن اس وقت ایمان قبول ندہوگا جیسا کہ آئیں اپنے کفر پراصرار ہے ان سے پہلے لوگ بھی ایسائی کرتے رہ چران پر عذا ب آگیا عذا ب کی بات کی مران پر عذا ب آگیا عذا ب کی بات کی راست نہ پاکھا کہ ان مرکز کے است نہ بات کی بات کی بات کے انتظام کی راست نہ پاکھا کہ بات کی بات کی بات کی راست نہ پاکھا کہ بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کا کوئی بھی راست نہ پاکھا کہ بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کو بات کی بات کو بات کے باتھا ہے کہ بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کا بات کو بات کے بات کی بات کا بالا کا بات کا بات کا بات کو بات کا بات کو بات کی بات کے بات کی بات کو بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کا بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی

#### 

# اِن تَحْرِض عَلَى هُلْ لَهُ مَرْ فَإِنَّ اللهُ لَا يَهُ رِي مَنْ يَعْضِكُ وَمَالَهُ مُرِينَ اللهُ لَا يَهُ رِي مَنْ يَعْضِكُ وَمَالَهُ مُرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

مدد کار ند ہو گا

#### مشرکین کی کٹ ججتی 'اور ہرامت کے لئے رسول کی بعثت کا تذکرہ

قضعه بين : مشركين شرك تو كرت بى تصالته في جن چيز دل كوهلال قراره يا أبيل بهى حرام قراره ية تضخ جب تو حدي دعوت دى جاتى شق تو حفرات انبياء كرام عليم السلام كوبوں جواب ديئة عفى كرتمها دا دعوى ہے كہ آم اللہ كے رسول ہوا گرتم واقعی اللہ كرسول ہوتو بهيں اس بات كا جواب دو كہ ہم جوغير الله كى عبادت كرتے بيں اور طلال چيز وں كوجرام قرار دينة بين بقول تمهار ب الله لغا أن بهار ب الله لغا بات كا اور مها ل سے ناراض ہے اگر وہ ناراض ہے تو بهيں ايسا كون كر في حين ايسا كي مشيت كے بغير نبيں ہوسكا تو ظاہر ہے كہ ہمار ب كون كر في دينا ہے جب دہ ہر چيز پر قاور ہے اور كوئى كام اس كی مشيت كے بغير نبيں ہوسكا تو ظاہر ہے كہ ہمار ب باپ دا دوں في جو بيكام كئا اور ہم بھى كر رہے جيں بيدالله تعالى كی مشيت سے جين اس كی مشيت نہ ہوتى تو نہ باپ دادوں سے جو بيكام كئا اور ہم بھى كر رہے جيں بيدالله تعالى كی مشیت ہے كرتے ہيں تو معلوم ہوا دادے ايسا كرتے دہم كرتے ہيں اور اس كے علم جس ہا در اس كی مشیت ہے كرتے ہيں تو معلوم ہوا كہ وہ ان كاموں ہے راضى ہے مشركين كا بي تول سورہ انعام كے ركوع نمبر ۱۸ جس بھى گزرا ہے وہاں قربایا ہے كہ في الله كرتے ان سے پہلے لوگوں نے جونكا با يہاں تک کرانہوں نے ہماراعذا ہے جونكا با يہاں تک كرانہوں نے ہماراعذا ہے جونكا با يہاں تک كرانہوں نے ہماراعذا ہے جونكا با يہاں تک

سورہ انہام میں مزید فرمایا فیل فیل عِند کھم مِن عِلْم فَنعُو جُوہُ لَنَهُ (آپِفر ماد ہِجَے کہمارے پاس کوئی علم ہے جہے مہارے لئے ظاہر کرو) اِن تَشِعُونَ اِلّا الطّنَّ وَإِنْ أَنَتُمُ إِلَّا تَخُوصُونَ (تَم صرف مَمان کے جِیے علاج ہواور تم صرف انگل بچو با تیں بناتے ہو) سورہ انعام کی آیت میں ان نوگوں کی بات کی تر دیوفر مادی کہم صرف جا بنا نہ یا تیں کرتے ہواور انگل بچو جے بازی کرتے ہو با شہالند تعالی قادر مطلق بھی ہا اوراس کی مشیت کے بغیر کچھ ہو بھی نہیں سکنالیکن کی کام کو ہونے دینااس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کام سے راضی بھی ہیں مشیت کی وجہ ہے کہی کام کا دجود میں آجا تا اور بات ہے اور کسی کام ہوتا ہو دوران کی کام اللہ تعالی شائے کی وجہ ہے کہی کام کا دجود میں آجا تا اور بات ہے اور کسی کام ہوتا ہو دوری بات ہے کیونکہ اللہ تعالی شائے نے انسانوں کو ابتا اور امتحان کے لئے و نیا میں بھیجا ہے اور موت اور حیات کو آنہ انٹی کے سائے پیدا فرمایا ہے (سیمیا کے اللہ تعالی خلط کی تعالی نے انسانوں کو بیدا فرمایا اور ان کو بحد دے وی اور مقل عطا کے ان تعالی فیل نے انسانوں کو بیدا فرمایا اور ان کو بحد دی اور مقل عطا

فر مادی اورا عمال کا اختیار و سے دیا بند سے خیر کے کام بھی کر سکتے ہیں اور شرکے کام بھی ایمان بھی قبول کر سکتے ہیں اور کفر بھی تھ خَدَالِکُ فَعَلَ اللّٰذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الْوُسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُمْبِينُ (ایسے ان ان ان کول نے کیا جوان سے پہلے متھے سورسولوں کے وَ مدصرف واضح طور ہر پہنچادیتا ہے )

بون سے پہنے ورووں سے برائی کا کہ وہوگا یعن ہوا ہے۔ السلام بھیجا انہوں نے خیراور شرکہ مجھایا ایمان کے منافع بتائے
اور موت کے بعد جواس کا فاکہ وہوگا یعن ہوات اور جنت کی تعتیں ان سے باخبر فربایا ان کے دمدا تنائی تھا کہ خوب کھول کر
واضح طریقے پر بیان فرمادیں انہوں نے بیان فربایا لیکن جے نہ بانا تھا اس نے نہ بانا اسے افقیار سے لوگ کفرا فقیار
کر تے ہیں اور شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طال فرمودہ چیز ول کوجرام قرار دیتے ہیں پھر کسے جمج تی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو افتیار
ہمارے بیا عمال منظور نہیں ہیں تو ہمیں کیوں کرنے و بتا ہے در حقیقت یہ جابلانہ یا تیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ہمارے بیا عمال منظور نہیں ہیں تو ہمیں کیوں کرنے و بتا ہے در حقیقت یہ جابلانہ یا تیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
مورت میں ہے جب کہ خیروشر دونوں جانب کا افتیار دے دیا گیا ہے یعنی بی تھر رہت دے دی ہے کہ اگر چاہیں خیر پر چلیں
اورا گر چاہیں تو شر پر چلیں مشرکین نے اس بات کو سا سے نہ کھا کہ دارالاستجان میں خیراور شردونوں کی قد رہ داستطاحت
ہونا ہی ذریعیا متحان ہوسکتا ہے جر آجو کا م لیا جائے وہ تو ذریعیا متحان بن می تیس سکتا البندا معلوم ہوا کہ بہ مشیت خداوند کی
ہونا ہی ذریعیا متحان ہوں جاتا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعان ہیں سے داختی کرنے والے تفروشرک کو
میس چیوڑ تے اور محن انگل اور کمان سے ناطا ورالے النے جواب دیتے ہیں بر رسولاں بلاغ باشندویس رسولوں نے بتادیا
دور سمجھا دیا اب جوعذ اب میں جائے گائے اختیار سے جائے گا۔

رسول الله عَلِيَّةِ كَ قَلْب مبارك مين اس بات كابهت زياده تقاضا تفاكه جن لوگوں كے ماسنے فق كى دعوت پيش كر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ كى وحد انبيت كى طرف بلار ہا ہوں ميلوگ ايمان قبول كرين ليس ليكن سارے انسانوں كا اسلام قبول كر ليناالله تعالى ك قضاولدرين نيس باس لئ ارشادفرمايا إنْ تَعْسِوصُ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللهُ لَا يَهْدِي مَنَ يُضِلُ (اكرا برص كرين والله تعالى اس بدايت نيس دينا جي كراوفرماتا ب)

آپ اپنا کام کرتے رہیں جے ایمان ٹیس لاناوہ ایمان ندلائے گا۔ وَ مَسَا لَهُمَّم مِّسَنُ مَّسَا حِسوِیْنَ اور جولوگ گرائی اختیار کریں گے اور اس کی وجہ ہے آخرت کے عذاب بیس جتلا ہوں گے ان کے لئے کوئی مدد کا راور حمایتی نہ ہوگا'اگر پیلوگ یہ بچھتے ہوں کہ ہم اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی پرسٹش کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے عذاب ہے بچالیں کے بیان کی جہالت اور حماقت ہے۔

وافسموا بالله جهد این انها به قر لایبعث الله من یکوت بل و عدا علیه حقا الله من یکوت بل و عدا علیه حقا الله من الله من یکوت بل و عدا علیه حقا الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من

ك وه جوئے في تم جس كى چرك بيدا كرنا جائيں اس كے بارے على امارا يركم دينا اورنا ہے كہ او جا

فَيَكُون فَ

للذاوه وجودين آجاتي ب

منکرین کافتم کھانا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کرکے نہ اٹھائے گا'ان کی اس بات کی تر دیداور اس کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ کے ''مُن '' فرمادینے سے ہر چیز وجود میں آجاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ''مُن '' فرمادینے سے ہر چیز وجود میں آجاتی ہے

قت العميق : گزشته آیات می مشرکین کا ذکر تفاجوالله اتفالی کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کرتے ہے اور تو حید کے منکر تنے حضرات انبیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانے پھر تکذیب کے نتیجہ میں ہلاک ہوئے ان آیات میں منکرین بعث کا ذکر ہے مشرکین اور دوسرے کفار بعث اور حشر لین قیامت کا انکار کرتے تھے اور انکار بھی سطی انداز میں نہیں بلکہ انہوں نے اللہ تعالی کی زوروار شم کھا کریوں کہا کہ جولوگ مرجاتے ہیں اللہ تعالی انہیں وو بارہ زندہ نہ فرمائے گا ان کے جواب میں فرمایا ہے لئے جس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا انکار کرنا اور شم کھا تا رہسے جھوٹ باللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ بندوں کو ضرور زندہ فرمائے گائیاں کا پختہ وعدہ ہے اس کے خلاف بہمی نہیں ہو سکنا' کیکن بہت ہے لوگ نہیں جائے' نہ جاننا اور ان کا نہ ما نتا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ شاخہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا نہ ہو تیا مت ضرور قائم ہوگی قبروں سے ضرور اضیں کے فیصلے ہوں کے اللہ تعالیٰ شاخہ واضح طور پران چیزوں کو بیان فرما ویں سے جن کے بارے ش لوگ و نیا میں اختلاف کیا کرتے تھے اور حضرات انبیاء کرام بلیم الصلوۃ واسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بتاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سناتے تھے ان کوئیں مانے تھے نیز اس دن کا فروں کو بھی ایسے جھوٹا ہونے کا یعین ہوجائے گا' کفرافقیار کر کے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم ہے قائمیں جرآروک کیوں نہیں دیتا اور یوں کہتے تھے کہ تیا مت قائم نہ ہوگی اور رسولوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں ان سب باتوں میں ان کا جھوٹا ہونا خاہر ہوجائے گا۔

والذين هاجرُوا في الله من بعث بماظلِمُوا لننبوَ مَنْ الله من الله من الله في الله في الله في الله في الله في الدين لا الدين لوكون في من مرد بالعرور المن مكاندوي ك الدين لوكون في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الل

### فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں سے دنیاو آخرت کی خیروخو بی کاوعدہ

فنصيبي: كممعظم من جبرسول الدعي في في وحيد كي دعوت دينا شروع كيا تو مشركين مكركوبهت زياده نا كوارجوا بیلوگ آپ کے بھی دشمن ہو مے اور جولوگ اسلام قبول کرتے تھان ہے بھی دشنی کرتے تھے شروع میں عمو مالیے لوگوں نے اسلام قبول کیا جود نیاوی اعتبارے ہوئین سمجھ جاتے تھے بیاوگ پردیسی تھے مالی اعتبارے کمرور تھے اور ان میں بعض غلام تھے مکہ کے مشرک انہیں مارتے پیٹے تھے اور بہت تکلیف پنجاتے تھے لہذا رسول اللہ علیہ فی نے صحابہ کو حبشہ جانے کی اجازت وے دی مبشد میں نصرانی حکومت تھی بید عفرات وہاں پنیچے آ رام سے رہنے ملے لیکن مکم معظم کے مشركوں نے وہاں بھى يجيها كياوہاں جاكر بادشاہ كو بركايا اور ور غلايا اور كہاكد جمارے وطن كے يحقاوگ جونوعمر جي اور ب وقوف میں انہوں نے نیادین اختیار کرلیا ہے اور وہ تہارے ملک میں آ گئے ہیں ان کو واپس کیا جائے باوشاہ کے دربار میں حضرت جعفرین ابی طالب رضی الله عند نے سورۃ مربم سنائی اور بوری کیفیٹ بٹائی کہ ہم لوگ دیمی اعتبار سے ایسے ایسے حال تھے اللہ تعالی نے ہم میں ہے ایک رسول بھیجا ہم نے ان کا اتباع کرلیا سیلوگ دشمنی کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف بہجاتے ہیں ای لئے ہم تمہارے ملک میں آئم بے ہیں میں کر بادشاہ ادراس کے متعلقین مطمئن ہو گئے اوران حضرات کو حبشه میں اطمینان سے رہنے کاموقع ال کیا مجران میں ہے بعض معزات واپس مکہ مرمد آ محتے اور بعض معزات و ہیں رہنے ر ہے اور ۸ جری میں دوسری جرت کر کے مدیند منورہ آئے ان سے پہلیدہ حضرات مکہ معظمدے آ سے تھے جنہوں نے براہ راست مکمعظمہ سے مدیندمنورہ کو جرت کی تھی ابعض حضرات نے دو اجرتمی کیس حبشہ بھی پہنچے اور وہاں سے مکمعظمہ کو والیس بہنچاوروہاں سے مدیند منورہ چلے آئے اور بعض معرات نے ایک ہی مرتبہ ہجرت کی یہ ہجرتمی مشرکین کے ظلم کی وجہ ے تعین آیت بالا میں جرت کرنے والوں سے ایک تو وعدہ فرمایا ہے کہ ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکاند دیں کے دوسرے انہیں آخرت کے اجرے باخر فرمایا ہے اللہ تعالی نے اپنے وعدہ کے مطابق حبشہ میں بھی ان کو اچھا محمالنہ یا اور مدینہ میں بھی اینے وطن اور اعز ہ واقر ہاء مال جائنداد وغیرہ کو چھوڑ دینا جہاں پیدا ہوئے لیے بڑھے آسان نہیں ہے لیکن حضرات صحابه نے سب کچی قربان کردیا تکلیفیں برداشت کیں اللہ تعالی پرمجروسہ کیا اللہ تعالی نے ونیامیں بھی انہیں اچھا ٹھکا شددیا اور آخرت كواب كيمي خيخرى دى اورفرمايا وَلَاجُورُ اللهُ جوزة أَنْحَبُ كَمَا خرت كانواب اس دنياوي آرام دراحت اور مال ودولت ہے بدر جہا بڑا ہے۔

ساتھوی کو گانوا یکفکھوں بھی فرمایاس کی خمیر کس طرف را جع ہے بھن حضرات نے فرمایا ہے کہ بیلور جملہ معترضہ کا فروں کے بارے بیس فرمایا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کا اور ججرت کا آخرت والا تواب جان لیتے تو بیہ بھی مسلمان ہو جاتے اور بعض حصرات نے قرمایا ہے کہ اس کی ضمیر مہاجرین کی طرف راجع ہے اور مطلب ہیہ ہے کہ ان حصرات کوئیس الیقین کے درجہ میں اپنی ہجرت کا ثواب معلوم ہوجاتا تو اور زیادہ دین کاموں میں مشقت برداشت کرتے اور ہجرت کرنے میں جو تختیاں اور دشواریاں برداشت کیس ان پراور زیادہ خوش ہوتے (روح المعانی ص ۱۳۹ ج۱۲)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبُيْكُ إِلَا رِجَالًا نُوْجِي َ اِلْيُهِ فَمُنَكُواً اَهْلَ الذِي لِإِنْ كُنْتُمُ لَا

اور آپ ہے پہلے ہم نے مرف مردوں کو رسول عا کر بیجا جن کی طرف ہم وی بیج یعظم نے پوچوا اگر تم نیں

تعالمیون فی البیکنات و الزُّبُورُ و اَنْزُلْنَا اللّٰهِ الذِّبُورُ اِلْتَاسِ مَا نُولْلَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

#### ہم نے آپ پر قر آن نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں

متعلق ہاں کے بارے میں مفسرین نے کی باتیں کھی ہیں بعض معزات نے فرمایا ہے کہ یہ مَا أَرْسَلْهَا ہے متعلق ہے لینی و ما ارسلنا الا رجالا بالبینات و الزبر' اور بعض معزات نے فرمایا کہ یہاں انو لنا مقدر ہے اور بعض معزات نے فرمایا کہ یہاں انو لنا مقدر ہے اور بعض معزات نے فرمایا ہے کہ یہاں انو لنا مقدر ہے اور بعض عزات نے فرمایا ہے کہ یہاں اوسلنا مقدر ہے اور بعنی اَرْسَلْنَاکَ بِالْمَیْنَاتِ وَالْوَبُوبِ کہم نے آ ہے کہ کے ہوئے وائل کے ماتھ بھیجا جو کتب سابقہ میں بیان کے میے ہم نے ترجمہای کے مطابق کیا ہے اس صورت میں وائذ فُنا اَلْدِیْکُ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### منکرین حدیث کی تر دید

وَ ٱنْحَوْلُنَا ۚ إِلَيْكَ اللِّهِ كُورَ مِن قِر آن كوذ كربتا يا كيونكه وه عبرتون اور "مو عظتون" برمضتل ہےاورساتھ ای بون قرمایا لِتُنَبِّنَ لِلنَّامِي مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ ( تا كما آب لوگوں كے سامنے اس ذكركوبيان كريں جوان كی طرف نازل كيا گيا) اس یں میں بتاویا کہ آ پ کا کام صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب بندوں تک پہنچاویں بلکہ اس کا بیان کرنا بھی آ پ ہے متعلق تھا اس میں ان طحدوں اور زندیقوں کی تر دید ہے جو یوں کہتے ہیں کہ رسول کی حیثیت (العیاذ ہاللہ )ایک ڈ اکئے ک ی ہےانہوں نے قرآن لاکردے دیااب ہم اس کوخود سجھ لیں کے پیلحدخودتو زعمین بن می چکے ہیں اب جا ہے ہیں کہ است کو بھی اپنے ساتھ لے وہیں جب رسول اللہ علیہ کو درمیان میں سے نکال دیں مے تو عمل کرنے کے لئے ياس رب كاكيا؟ قرآن مجيد من تو مجمل طريق براحكام بيان كة محة بين اس اجمال كي تفعيل رسول الله يتلك من بیان فرمائی ہے قرآ ن مجید میں رسول اللہ علیہ کی اطاعت کا تھم دیا ہے سورہ نساء میں رسول کی اطاعت کو اللہ ہی کی اطاعت بتايا إاورسوره آل عمران من آب كاتباع كاظم ديا ب(فَلْ عَلْنَهُ مُنْتُمُ مُجِبُونَ اللهُ فَالْبعُونِي) اور سوره احزاب مين آپ كومقتدى بنايا باور آپ كى دات كراى كوعده تموندفر مايا ب (لَفَ دُ تَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله أسوة تحسينة ) جوفض قرآن عيم كوالله كي كماب ما تما اس برواجب الكها حاديث شريفه مي واروشده تفصيلات کے مطابق قرآن پرمل کرے۔ صدیث کے بغیر کو کی مخص قرآن مجید پر چل بی نہیں سکتا قرآن مجید میں تھم ہے کہ جب نماز کو کھڑے ہوتو ہاتھ منہ دھولوا ورسر کامسح کر لوجس کوسب عوام وخواص وضو کہتے ہیں لیکن یہ بات کہ کتنی کتنی مرحید دھوے قرآن مجید میں نہیں ہے اور پھراس وضو کو تو ٹے والی کیا چزیں ہیں ریھی قرآن مجید میں نہیں ہے قرآن مجید مں جگہ جگہ نماز مراصنے کا تھم ہے لیکن رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی نماز میں نظر کہاں دے ہاتھ کہاں رہیں ہر رکعت میں کتنے رکوع ہیں کتنے بحدے ہیں قر آن مجید نے پیٹیس بتایا ، قر آن مجید ہیں گج وعمرہ پورا کرنے کا تھم ہے لیکن پیٹیس بتایا کہ بید دنوں کس طرح ادا ہوتے ہیں ج کس تاریخ میں ہوتا ہے طواف میں کتنے چکر ہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے كبال ختم موتا ب صفامروه ك درميان كتى مرتبه آنا جانا باحرام كس طرح باندهاجاتا ب عمره بس كيا افعال بين بيه

مجمی قرآن مجید میں نہیں ہے میت کوشسل دیا جانا اور کفن ونن کا طریقہ بھی قرآن مجید میں وکر نہیں قرمایا۔

نکاح انسانی زندگی کی اہم ضرورت ہے اس کا انعقاد کس طرح ہوتا ہے اور دیت (خون بہا) میں کیا دینا پڑتا ہے آیک جان کی دیت تھی ہیں اور شاف اعضاء کی دیت میں کیا دیا جائے سب چیزیں بھی قرآن مجید میں خور تیں ہیں قرآن مجید میں کیا دیا جائے سب چیزیں بھی قرآن مجید میں خورتی کرنے والے مرداور جُوگی کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دئے جا کیں لیکن نینیس بتایا کہ کہاں سے کا تا جائے اور کتنا مال جرانے پرکاٹا جائے کیا ایک چنا اور ایک لاکھ روپے جرائے کا ایک ہی تھم ہے بھرا گر دوسری بارچوری کرلے کر لے تو کیا کیا جائے قرآن مجید میں زائی اور زانیہ کوسوکوڑے مارنے کا تھم ہے اس میں کیا تفصیل ہے متفرق کرکے مارے جا کیں یا متواتر ان سب چیزوں کا جواب قرآن مجید میں نہیں ہے نہ کورہ بالا چیزیں رسول تالیقے نے بیان قرما کمی اگرے دیا تا تربید بڑھل ہوگا۔

قرآن مجید کا اعلان ہے کہ دین کال ہے اور بے شارا دکام ہیں جوقرآن بین ٹین اور جوا حکام قرآن میں نہ کور
ہیں وہ مجمل ہیں بیان اور تشریح کے بغیر قرآن مجید بڑھل تہیں ہوسکٹ اور یہ بیان وتشریح کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول
اللہ عظیمتے کے سپر وفر مایا ہے جیسا کہ اوپر آیت شریفہ میں واضح طور پر فہ کور ہے منکرین صدیت کی سیکیمی جاہلا نہ بات ہے کہ
جس پر قرآن مجید تازل ہوااس کا بیان فر مانا اور اس کی تشریح اور تفہیم معتبر نہ ہواور ان جا ہلوں کی تفہیم اور تشریح معتبر ہو
جائے جولوگ انگار صدیت کا فتنہ لے کرا شھے ہیں نہ صرف ونمو سے واقف ہیں نہ بلاغت وفصاحت سے نہ انہیں صیفوں کی
جائے ہولوگ انگار صدیت کا فتنہ لے کرا شھے ہیں نہ صرف ونمو سے واقعت ہیں نہ بلاغت وفصاحت سے نہ انہیں صیفوں کی
بہیان سے نہ حروف اصلیہ وزائدہ کی نہ مواد احتقاق سے باخبر ہیں کیکن قرآن وائی کا وعویٰ کر کے فود گراہ ہو چکے ہیں اور
امت مسلمہ کو گراہ کرنے کا بیڑوا تھا رکھا ہے۔

جو خص رسول الله عليظة كے اقوال وافعال كو جمت نه مانے وہ در حقیقت قرآن كا بھى منكر ہے جو محض قرآن كو مانے كا دعوى وار ہے وہ قرآن كى ان آيات كو كيول نيس مانيا جن جس رسول الله عليظة كى اطاعت افقداء اور امتباع كوفرض قرار ديا گيا ہے اور آ بيكے امتباع كوالله كامحوب بننے كاؤر ايد بتايا ہے۔

بات کی میر ہے کہ جن لوگوں نے فتندا نکار عدیث کاشوشہ نکالا ہے میدلوگ خود ہے سوینے اور کرنے والے نہیں ہیں ان کو میبود و نصار کی نے اور مشرکین نے اس کام پرلگایا ہے اور شعور کی این غیر شعور کی طور پر دشمنوں کا تھلوناین سنتے ہیں اعداد الله تعالٰی الاحة المسلمة من الاطیل ہم۔

آ یت کے نتم پر فرمایا و لِغَلَّهُ مُ یَنْفُکُووُنَ ( تا کہ بیاوگ فکر کریں ) قرآن مجیدیں جوہرت وموعظت اور جوواضح بیانات ہیں اور جوآ بات تکویلیہ فدکور ہیں ان میں فکر کرنے ہے ہدایت تک ﷺ شکتے ہیں اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔

اَفَاكِمِنَ الَّذِيْنَ مَكُرُوا السَّيَالِيَ أَنْ يَحْسِفَ اللَّهُ يَرِهُمُ الْأَرْضَ أَوْ يَالِيَهُمُ مُ

الْعُكَ الْبُ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُ وَنَ الْوَيَا فَنَا الْمُنَا الْمُنْ اللّهُ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُ وَنَ الْوَالِمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى تَعْلَيْهِمْ فَهَا اللّهُ مُر عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى مَعْوَفِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ مَعْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ كَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

#### معاندین الله تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف نہ ہوں

قسف مدید: ان آیات یس معاندین کوت میفر مائی ب كاسيد عنادادر كشی كی دجد بوش كوآ سے بردھتے سےدو كئے كى تدبيري كرت بين اوربيجائية بين كدفن كون خود مانين مدومرول كوفول كرف دين بيلوك دنيا كي تحوزي كالماف يين والى اورة رام دراحت والی زندگی ہے وہوکہ ندکھا کمیں بینتہ مجھیں کراہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے باہر میں کیار پاوگ اس بات سے غرر میں کہ اللہ تعن میں وھنسا ویا جادے یاان برائسی عبد ہے عذاب آ جائے آئیس خربھی نہ ہویا اللہ تعالی ان کوزین میں چلتے پھرتے پھڑ لے یا ان کی اس طرح گرفت فر ادے کان کی جانوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے اوران کے اموال مھنے مطلب اکیں سیسب پچھاللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اگراللہ تعالی گرفت فرمائے چلنے پھرنے کی حالت میں بجز اور عذاب میں جتا فرماد سے قوید کھے بھی تبیس کر سکتے اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے چھوٹ نہیں سکتے اور بھاگ کرا ہے عاجز نہیں کر سکتے وہ جس طرح عذاب دیناجا ہادہ جس طرح گرفت فرمانا جا ہے اس عوری قدرت ب فان رَبَّكُمْ لَوَهُ وق رَّحِيم العلى بيناياك الريدالله تعالى كرفت فرات يرتدرت ركفتا بادرجس طرح وإبادر جب جائے کرفت فرمائے اسے اختیار ہے لیکن دہ مہلت دیتا ہے جمفر ما تا ہے تن کی المرف دجوع کرنے کی مہلت دیتا ہے۔ قوله تعالى: أَوْيَأُخُذَهُمُ عَلَى تَخَوُّفِ اي مخافة وحفر من الهلاك والعذاب بان ملك قوما او يحدث حالات يخاف منها غير ذلك كالرياح الشديدة والصواعق والزلازل فيتخوفوبي فياخلهم بالعذاب وهم متخوفون ويروي نحوه عن النصحاك وقال غير واحدمن الاجلة على ان ينقصهم شيئًا فشيئا في انفسهم واموالهم حتى هلكوا من تخوفته اذا تفقص وروى تفسيره بذالك عن ابن عباس و مجاهد والضحاك ايضا. ﴿أَوْيَأْخُلُهُمْ عَلَى تُخُوُّفِ لِعَيْ إِنا كتوعذاب ے خوف میں آئیں گرفار کردے اس طرح کہ کی تو م کوان مرسلا کردے یا اس کے علاوہ ایسے حالات پیدا کردے جوخوفتاک ہول جیسے محت ہوا کس اور بجلیاں اور زئز لیاتو وہ جھے شڈرٹیں گھرانمیس عذاب میں گرفتار کرد سائی حالت خوف میں بی اورای اطرح کامفہوم سحاک ہے بھی روایت کیاجاتا ہے اور کئی ہوئے مسرین نے کہاہے بیعذاب اس طرح آئے کہ آئیس تعوز اتھوڑا کرکے جانی و مالی نقصال ہوتا جائے تی کہ جب وہ کمزور ہوجا کیں آؤای کمزوری ہے ہلاک ہوجا کیں اور تیقمبر معفرت این عمیاس مجلبداور ضحاک ہے بھی سروی ہے )

اَو كَمْ يَرُوا إِلَى مَا حَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَكَى عِيْتَفَيْوُ الطّلَلْ عَنِ الْعَيْنِ وَالنَّهَ إِلَى سُجّنًا عان ورس نان جزون والله و محاجرالله في بيان عَمال والله عن المرف والمرق عَلَة بين كده يَلْهِ وَهُمْ مَا خِرُونَ ﴿ وَيِلْهِ يَسْمُعُنُ مَا فِي السّمَا وَابِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ الله عَلَى السّمَا والله عَلَى السّمَا والله عَلَى اللّهُ عَلَى السّمَا والله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا كَانِ فِي وَالْمَالِي كَ وَهُ مُركِلِي مُتَكَلِّرُون @ يَكُافُون رَبَّهُ مُرضَ فَوْقِهِمْ جوانات ادر فرضت بيب الله عظم كرمانيردارين ادروه عَبرئين كرت دوابيد رب كاشان قابريت عدارت ين

وَيَفْعُكُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللهِ

اوروبی کرتے ہیں جس کا آئیں تھم دیاجا تاہے

# برخِلوق فرشتے وغیرہ سب الله تعالی کے فرما نبر دار ہیں

سابوں کے بارے میں فرمایا کواللہ تعالی کے فرمانہ وار میں اللہ تعالی جس طرف چاہتا ہے ای طرف سابد بڑتا ہے اور سابی ذیادہ ہجی ہوتا ہے اور گفتا بھی ہے جرطرح کا تصرف اللہ تعالی ہی کا ہے اور سب تکویی طور پر اللہ تعالی کے منقاد اور فرمانہ وار بین اس لئے مستجد اللہ اللہ وَ کھٹم ڈانٹو وُنَ فرمایا ہے سورة فرقان میں فرمایا اَلَم مَنوَ اللّی وَ اِنکَ کَیْفَ مَلَدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَنوَ اللّی وَ اِنکَ کَیْفَ مَلَدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

کی مجہ ہے ہے لیکن خود آفناب کی حرکت بن اللہ تعالی کی مشیت ہے ہے اور پھر سابوں کا وجود میں آنا اور گھٹرنا بڑھ نابیس مجمی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع بیں اللہ تعالیٰ جائے قو زراسا بھی سابیہ تہ ہؤسا میں کا کیکے مثل دوشل ہونا ساب کی مجہ ہے ہے اللہ جاہتا تو سابدا کیے بی جگہ پر تھم اربتا جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مضیت سے ہوتا ہے نہ آفناب خود کوئی حیثیت رکھتا ہے اور نہ سابۂ سب اللہ کے تھم کے تابع بیں۔

سایوں کی فرما نبرداری بیان کرنے کے بعد ارشاہ فرمایا جو بھی چیزیں آ سان اور زمین بیں ہیں سب اللہ کی فرما نبردار ہیں کو فرما نبردار ہیں کو فرما نبردار ہیں کو فرمان کا دجوداوران کی کیفیات ای طرح سے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہاں جس میں مشر و قرر سے دو خرسے دو کو جس ان چیزوں کا خصوصی میں مشر و قرر سانہ و دو خرس ان چیزوں کا خصوصی تذکرہ ہے یہاں سورہ محل میں مسن ہا بہ لینی زمین پرجو چیزیں جلتی پھرتی ہیں وہ سب اللہ کی فرمانبردار ہیں کی مرفاص طور برفر شقوں کا تذکرہ فرمایا کے فرشت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اور اس نے قبراور غلب کے سامنے این اور وہ تکبر نمین کرتے اسورہ نسا میں فرمایا کے فرشت کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ کی مفات کو جانا اور بابتا ہے فرشتوں کو تو ہیت زیادہ معرف جادہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانا اور بابتا ہے فرشتوں کو تو ہیت زیادہ معرف صامنے ہو کہ کو کر اراور فرمانبردار نہ ہوں کے خاص معرف میں کہ دو معاورت گر اراور فرمانبردار نہ ہوں کے خاص کے دو میوں کرعبادت گر اراور فرمانبردار نہ ہوں کے خاص کے جو کہ کو کر ان اراور فرمانبردار کی کرنے نیمزف ہی کہ وہ معاورت گر اراور فرمانبردار نہ ہوں کرعبادت گر اراور فرمانبردار نہ ہوں کے نہ صرف ہی کہ وہ معاورت گر اراور فرمانبردار نہ ہوں کے نہ صرف ہی کہ وہ عبادت گر اراور فرمانبردار دو کرنے ہیں ۔

فل مکرہ: آبیت شریفہ میں وَ بَلْهِ مَسْجُدُ فَر مایاس جدہ ہے مضرین نے مطبع اور فرمانبر وار ہونا مراد لیا ہے کونکہ ظاہری حال میں ہر چیز ہے جدہ کا مظاہرہ نہیں ہوسکتا لیکن مخلوقات میں جو جماعتیں ذوی العقول ہیں (فرشے اورانسان اور جن) ان کا مجدہ حقیق بھی مراو ہوسکتا ہے اور رہ بیٹ جائوات میں جو جماعتیں ذوی العقول ہیں (فرشے اور انسان اور جن) وہ ان کا مجدہ حقیق بھی مراو ہوسکتا ہے اور رہ ہیں گونا اور کیرا ہے افتیار ہے فرمانبر داری ہی کے ذیل ہیں جدہ کرتے ہیں جن کو افتیار دیا گیا ہے ان لوگوں کا موکن ہونا اور کیرا ہے افتیار ہے سجدہ کرنا ہے افتیار ہے ہوں کرنا ہے افتیار ہے محدہ کرنا ہے افتیار ہے اور ہوں کی طور پر بھی منقاد ہیں اور تشریعی طور پر بھی ہاں جولوگ اہل ایمان نہیں ہیں وہ سکو بی طور پر منقاد ہیں اس کے سورہ کے جس و شخیئر میں النامی فرمایا۔

وقال الله لا تَعْنَفُ أَوَا الْهَدُنِ النُّدُنِ النَّهُ الْهُو اللهُ وَاحِدٌ فَالنَّاكُ فَالْهُبُونِ اللهُ وَاللهُ وَاحِدٌ فَالنَّاكُ فَالْهُبُونِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

اورای کے لئے بجوآ سانوں میں ہادورز مین میں ہااور قرمانیرواری کرناصرف ای کافٹن ہے کیاتم اللہ کے سواکسی ہے ڈرتے ہو؟

وماً بِكُورِ مِن نِعْمَة فَكِن اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَالْبُهِ مَجْنَرُون فَ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَالْبُهِ مَجْنَرُون فَ تُحَرِيد اللهِ ثُمَّ إِذَا فَرِينَ مِن اللهِ ثُمَّ إِذَا فَرِينَ مِن اللهِ ثُمَّ إِنَّ مِن اللهِ مُن اللهُ مَ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهِ مَن ماس رَا اللهُ مِن مِن اللهِ عَلَى اللهُ مِن ماس رَا اللهُ مِن مِن اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مِن ماس رَا اللهُ مِن مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِن مَن اللهُ مِن ماس رَا اللهُ مِن مَن اللهُ مِن مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن ماس رَا اللهُ مِن مَن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### معبود صرف ایک ہی ہے ہر نعمت اس کی طرف سے ہاس سے ڈرو

قضعه بيو: ان آيات ش اول قالند تعالى نے يوں ارشاد فريا كدوم جودمت بناؤ معود صرف الله تعالى ب اور ده تجا معود مي كا كوئى شريك فيل آتا عانوں ميں اور زمينوں ميں بو يحق ہے وہ اى كا كلوئ اور مملوك ہے ( مخلوق اور مملوك اپنے خالق اور مالك كر برا برفيس ہو يكة البندا معود جى فيس ہو يكة ) جب سب بكھائى كى ملكيت ہے تو بميشائى مملوك اپنے فرما نبر دارى كرنا لازم ہے لازى طور پر بميشائى عاوت كروجب اس كى اطاعت لازم ہے تو اس كے علاوہ كى فرما نبر دارى كرنا لازم ہے تو اس كے علاوہ كى دوسرے ہے ذرنے كا كوئى موقع فيس اس كوفر با الله فيش الله فيش الله فيش الله فيش الله واحب دوسرے ہو ڈرے مارے بتوں كو بوج بيں اور بر بحية بيں كدائى كي وجائے كي تو يہ على الله تعالى واحب العبد فيها قاله القوطبي ( واصبا لا الله والك نبی واجبا (والك نبی) واجبا (والك الله بن تعالى ان تعب العبد فيها قاله القوطبی ( واصبا كی تعرب ما علاق الله تعالى ان تعب العبد فيها قاله القوطبی ( واصبا كی تعرب ما علی الله تعالى ان تعب العبد فيها قاله القوطبی ( واصبا كی تعرب ما علی تعرب میں الله کی الله عب الله کی تعرب میں الله کی الله عب الله کی الله عب المور کی تعرب الله کی الله عب المور کی تعرب الله تعرب کی الله تعرب کی الله تعرب کی الله تعرب کی الله کی طرف متوجہ ہو کر گر ڈر اس کے بوائی کے ملاوں دوسروں کی تو جا کر کے با کو سی میں الله تعرب کی دوسر کی تعرب کی دوسروں کی تعرب الله تعرب کی دوسرالی معیب کودور کی دوسرالی کی طرف میں میں الله تعرب کی دوسرالی معیب کودور کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی معیب کودور کی الله دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرالی کی دوسرال

فرماد بنا ہے تو تہمیں میں سے ایک جماعت کا بیرحال ہوتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں ) اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں جس میں بیرجی ہے کہ اس کی عطا فرمودہ نعمتوں کو گنا ہوں ہیں استعال کرتے ہیں شرک کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں ہتوں پر چڑھا وے چڑھاتے ہیں اور بتوں کے لئے حصے مقرر کرتے ہیں' جس کی پیچیتفسیرسورہ انعام میں گزر چکی ہے طاہر ہے کہ جولوگ اپیا کرتے ہیں وہ اپنی ذات کوعذاب میں وتھکیلنے کا کام کرتے ہیں اسی لئے فرمایا فَسَنْ مَعُواْ فَسَوْفَ مَعُلَمُونَ لِینی نُفع اٹھالومزے اڑالوعنقریب تمہیں ہے چل جائے گا کہ ان حرکتوں کا انجام کیا ہے مرتے وقت اور دم نگلتے تی جب عذاب میں جتلا ہوں کے پھر قیامت کے دن دوزخ میں داخل ہوں گے اس وقت شرکہ کرتو توں کا نتیجہ سامنے آجائے گا۔

مشرکین کی بھونڈی تجویز اللہ کے لئے بیٹیاں اور اپنے لئے بیٹے تجویز کرتے ہیں خودان کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کی خبرمل جائے تو چبرہ سیاہ ہوجا تا ہے

قضسين: مشركين جوشرك كرتے بين اس كالك طريق بينى بكه ال كا كچه حصد باطل معبودوں كے لئے مقردكر ويتے بين جس كي تفير سورة انعام كي آيت ميں گذريكى ب (وَجَعَلُوا لِلْهِ مِمَّاذَرَا مِن الْحَوْثِ وَالْانْعَامِ اللي احو الاية) مال تو ويا الله نے اور اس من شرك كرويا باطل معبودوں كواورا و برے يوں كتے بين كرايا كرنا ورست ساور الله تعالی کی مرضی کے موافق ہے اس لئے قرمایا تصافیہ لَعُسُنَلُنْ عَمَّا تُحَنَّعُ مَفَتَوُوْنَ کَدَاللّٰدِی مَ کے بارے میں ضرور صرور سوال ہوگا اور سور و انعام میں قرمایا سَیَجَوْئِهِمْ بِمَا تَحَافُوْ ا یَفْتُوُوْنَ (ووعِنقریب ان کی افتراء برداز یوں کابدلہ دےگا )۔

بھی پیدا ہوتے ہی زندہ فن کردی جاتی تھی اور ہندوستان میں تو بیرحال تھا شو ہرمر جاتا تھا تو عورت کواس کے ساتھ زندہ جلنا پڑتا تھا اسلام نے عورت کو مرتبہ عطا فر مایا ہے اس کے حقوق بتائے بچیوں کی پرورش کا ثو اب بتایا اسے عزت کے ساتھ گھر میں رہنے کا تھم دیا بھر بھی عورتوں کی تا تبجھ پرافسوں ہے کہ دور حاضر کے فحد دس اور زعد یقوں کی ہاتوں سے متاثر ہوکرا بی ذات کو ہے آبر دکر رہی ہیں ہے پردہ بھرنے میں اور گندی زندگی گزار نے میں ہنر جھتی ہیں شو ہردں کے بجائے دوست تلاش کرتی بھرتی ہیں آخر میں فر مایا آلا سَسَاءَ مَنا بَعْتُ مُحْمُونَ اور اران کے فیصلے برے ہیں ) اول تو اللہ تعالی دوست تلاش کرتی بھرتی ہیں آخر میں فر مایا آلا سَسَاءَ مَنا بَعْت مُحْمُونَ اور اور اور اور اور کی جھا ہے لئے دوست تلاش کرتی بھرتی بین بوی جماقت اور سفا ہت ہے بھرا والا دبھی تجویز کی تو الیمی چیز تجویز کی جھا ہے لئے سب ذات اور موجب عار بجھتے ہیں۔

نِسَلَّذِیْنَ لَا مُؤْمِنُونَ بِالْاَنِحِوَةِ مَنْلُ السَّوُءِ (جُولُوگَ آخرت پریقین نیس رکھتے ان کی بری حالت ہے)(کہونیا میں جہالت اور صافت میں جتلامیں اور آخرت میں عذاب اور ذالت میں جتلاموں گے) وَلِسَلْمِهِ الْمَمْلُ الْاَعْلَى (اور الله تعالیٰ کی صفات عالیہ میں )اس کا وجود ذاتی ہے اس کی قدرت کا لمہ ہے خالقیت اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک اور سہم تمیں وہ کسی کامخیاج نہیں اولا داس کے لئے شایان شان نہیں۔

وَهُو الْمَعَـزِيْدُ الْحَكِيْمُ اوروه عرات والااور عليه والاح حكمت والاح جر بجو وجرويس بحراس كرواس كا حكمت كرمطا بق ب

وكؤ يُوَاخِنُ اللهُ النّاسَ بِعُلُومٌ مَا تُراكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابِّةٍ وَلَاكِنْ يُوَخِرُهُمْ وَ الرَاكِراشِلَا مِن يَعْلَى وَالْمَالِيَةِ مَا اللّهُ النّاسَةِ وَالْمَالِيةِ مَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِيةِ وَلِي وَالْمِلْمُ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَلِي وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَلِي وَالْمَالِيقِيقِ وَالْمَالِيقِيقِ وَالْمَالِيقِيقِ وَالْمُلِيقِ وَالْمُلِيقِيقِ وَالْمُلِيقِ وَالْمُلْمِيلِيقِ وَالْمُلِيقِ وَالْمُلِيقِ وَالْمُلِيقِ وَالْمُلِيقِ وَالْمُلِيقِ وَالْمُلْمِيقِيقِ وَالْمُلْمُولِي وَالْمُلْمُلِيقِ وَالْمُلِيقِيقِيقُولُولِي الْمُلْمِيقِيقِيقِ وَالْمُلْمُلِيقِيقُولُ

﴾ٳڒڸؿؙڹؾ۪ڹؘؠؗٛٲؙؠؙؙٳڷۮؚؠٳۼؾؘڵڡؙؙۏٳڣؽٷۅۿؙڴؽۊۘڒڂؠۜٞڐٞڷؚۣڠٙۉڝؚؾؙؙۣٷؙڝڹؙۅٛٮ كتب ي في ال كاكماكيان كے لئے دہاہ ميں فرادي جس ميں دواخلاف كر ہے جي اوريكاب ان اوكوں كے لئے مارے اور وست ہے جوائمان الاتے جن وَ اللَّهُ أَنْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا مَا أَوْكَ فَيَالِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ اور الله في آسال سے باني اتارا سو اس كے وربيہ زين كو مردہ ہونے كے بعد زندہ فرما ديا با شب اس مي ڒڵڐ<u>ؖٳڷۊۅؙڡ</u>ٟڲؽؗۿٷۏڹ<sup>ۊ</sup> ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سنتے ہیں

# لوگوں کے ظلم کی وجہ نے الله گرفت فرما تا تو زمین پر چلنے والوں میں سے سی کو بھی نہ چھوڑ تا

تنفسيو: مشرك ادر كافرائ عقائدادرا عمال كا وجب جومرا بإظلم بعذاب كمستحق بين الله تعالى شايد أكر جابتا تو فوراً عذاب دینا اور ہلاک فرما دینا لیکن اس کی عادت اس طرح نہیں ہے بلکہ دومہلت عطا فرما تا ہے اورجس قوم کی الماكت بوتى بوره ميعاد مقررتك بيني جاتى ب جب ميعاد معين آجاتى ب يعنى آن كريب بوتى بوتى الواس وتت ند آ مے بڑھ سکتے ہیں نہ چھے ہٹ کتے ہیں اللہ تعالی شانہ لوگوں کے مظالم کی وجہ سے فوری موا غذہ نہیں فرماتا 'اگر دہ فوری مواخذ وفریا تا تو زمین پرکسی بھی چلنے پھرنے والے کونہ چھوڑ تا فد کورہ بالامضمون بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ بیاوگ اللہ کے لئے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جےاپنے لئے نابیند کرتے ہیں (لیتی بیٹیاں جنہیں اپنے لئے اے گوارہ نہیں کرتے انکا میں

جلد معترضة قفا أ مح صفون سابق كالتكمليب)

وَتَصِفُ ٱلْسِنْتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْمُحسنى اوران كَازبا نين جوادًا وكُن كرتى بين كمان كم لي بطائى ب ( بعنی وہ شرک بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے اور وہ ہمیں ہمیشدا چھے حال میں ر کھے گا) ایبا کہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جو کافر تھے لیکن فی الجملہ قیامت قائم ہونے کے بھی قائل تھے جیسا کہ ہندوستان کے ہندوزگ سرگ کاعقیدور کھتے ہیں ایسےلوگوں کا خیال رکھتے ہوئے بعض معزات نے المحسنی ہے جنت مجى مراولى ہے اور منکرین كا كلام برسمیل فرض بھى ہوسكتا ہے اس صورت میں مطلب سے ہوگا كە كافريوں كہتے ہیں كه بالفرض تیامت موت کے بعد اگر جنب و دوزخ کامعالمہ ہو کیا جیبا کہ محد رسول الشفیائی کہتے ہیں تو ہمیں جنب ہی ملے گی جھوٹے دعوے کرنے والوں کی تروید کرتے ہوئے فرمایا کا جسوم آن لھے السّاد (بدبات لازی ہے کدان کے لئے دوزخ ہاور بات بھی لازی ہے کہ انہیں دوزخ میں دوسر الوكوں سے بہلے جلدى بھيج ديا جائے كا)-

پہرفر مایا نساطفہ آسف اور سلنا آبلی اُمّیم مِنْ قبلیک (الآیة )اللہ کاتم ہم نے امتوں کی طرف آپ ہے پہلے رسول بھیج جنہوں نے حق کی دعوت دی شیطان نے ان کے اعمال کومزین کرئے چین کیا اور ان کے دنوں میں کفروشرک کواجھا کر دکھایا (لبذوانہوں نے شیطان ہی کی بات مانی اور حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰة والسلام کے ساتھ بری طرح چین آئے جس طرح ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں اور میجان لیس کہ اللہ کے رسونوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے)۔

جب شیطان کی بات مانی تو وہ ہی دنیاش ان کاولی بنا اور آخرت میں بھی وئل ولی ہوگا اور اس کی دوئی آئیس لے ڈو بے گی اور اسکے ساتھ در دناک عذاب میں جنلا ہوں سے ل

اس کے بعد فرمایا وَمَنَ اَنْسَوْلُسُنَا عَسَلَیْکَ الْکِتَابَ (الآیة) اور ہم نے آپ پر قرآن ای لئے نازل کیا کہ جن چیزوں جی لوگ اختلاف کررہے ہیں آپ ان کے سامنے واضح طور پر حق واضح فرمادی آپ کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں میں اختلاف تھا کہ مردے زندہ ہوں کے یانمیں اور فلاس چیز اللہ کے نزدیک طلال ہے یا حرام اور توحید میں بھی اختلاف رکھتے ہے بھن لوگ توحید کے قائل متھاورا کھڑ شرک میں جتلاتے شرک والے بھی اپنے آپ کوئی پر تجھتے ہے رسول اللہ منطق تشریف لاے اور قواضح طور پر تی بیان فرمادیا اب جو شخص حق کوندمانے گاہ وا بنا براکرے گا۔

و هُدُی وَرَحَمَةٌ لِفَوْمِ اَوْمِنُونَ (اور بقر آن ان نوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جوابیان الاتے ہیں)
حقیقت میں قوقر آل بھی کے لئے ہدایت ہے لیکن چونکہ سب نوگ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور صرف اہل ایمان
علی قبول کرتے ہیں اس لئے نتیجہ کے طور پر ان تی کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ قر آن مجید جوابیا فی اور دو حافی غذا
ہے اس کے نازل فر مانے کا ذکر کر کے جسمانی غذا کا تذکرہ فر مایا و الله آنٹو کی مِن السّمَدَاءِ مَاءً فَاحْبَا بِهِ الْاَرْضَ بَغَدَ مَوْلِيَهَا (اور الله نَ السّمَدَاءِ مَاءً فَاحْبَا بِهِ الْاَرْضَ بَغَدَ مَوْلِيَهَا (اور الله نے آن اور الله نے آندہ فرمادیا) جسب زمین
ہری بھری ہوگئی اور اس میں نے طرح طرح طرح کے چھل میوے میزیاں ترکاریاں حاصل ہوئیں تو انسانوں کے لئے اور ان
ہری بھری ہوگئی اور اس میں نے طرح طرح طرح کے پھل میوے میزیاں ترکاریاں حاصل ہوئیں تو انسانوں کے لئے اور ان
ہو جانوروں کے لئے غذا بین کرزندگی کا سہارا ہوگی الله تعالیٰ نے زندگی بھی دی روحانی غذا بھی دی لیخی قرآن ہو جید عطا
فرمایا اور ایٹ رسولُ الله عَلَیْ کُو ہوئی بنا کرمبعوث فرمایا اور جسمانی غذا بھی دی بیسب اس کافضل ہے۔

اِنَّ فِنَى ذَلِكَ لَائِمَةً لِنَفَوْمٍ يُسْمَعُونَ (اس مِن الوكول كے لئے نشانی ہے جو سفتے ہیں) لینی ولائل ہے تقع ہوتے ہیں اور قادراور خالق وہالك پر ايمان لاتے ہیں جس كی رصت سے ہدايت كا بھى اضطام ہوا اور كھانے پينے كو بھى ملا

و إِنَّ لَكُوْرِ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً أَنْ يُقِينَكُوْرِ مِنَ الْكُونِ الْمِنْ الْكِيْنِ فَرُثُ وَ دَهِ اور بلاشتهارے لئے م إيون مى جرت بهتمهن مى جزيم على بلت بين جان كيون من به كور اور خون كورميان ع لكنا خَالِعَنَّا السَّالِيْعَا لِلشَّرِيِيْنَ ﴿ وَمِنْ ثَمَرْتِ النَّيْنِيْلِ وَالْكَفْنَافِ تَكَيِّنِ فُونَ ايدا ووو ه جو خالص به بينو والوں كے طاق مي آ مانى سازنے والا ہے اور مجور اور اكور كے مجلوں سے بم تمهير روق و جي ال مِنْ لُهُ اسْكُرُّا وَ رِزُقًا حَسَنَا الْمِانَ فِي ذَلِكَ كَانِهُ لِقَوْمِ لِيَحْقِلُونَ ﴿ وَكُولَى اللهُ عِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# چو یا بوں میں اور شہد کی کھی میں تہارے لئے عبرت ہے

قفسسيو: ان آيات سے پہلے بارش كي نعت كا تذكره تھا كماس كے ذريع اللہ تعالى زين كواس كے مرده ہونے كے بعد زنده فرماه بنا ہے اوراس سے طرح طرح كى غذائيں لئى جي ان آيات ميں اولاً دود ھا كا اور الى سے طرح طرح كى غذائيں لئى جي ان آيات ميں اولاً دود ھا كا اور الى سے طرح طرح كى غذائيں لئى جي ان آيات ميں اولاً دود ھا كا اور الى سے طرح طرح كى غذائيں لئى جي ان آيات ميں اولاً دود ھا كا اور الى سے ساتھ رزق حسن كا خال شہد كا تذكره فرمايا۔

دودھ کا تذکر وفر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ دیکھوچو پاہوں میں تمہارے گئے عبرت ہے چو پاہوں سے دودھ کے جانو رمزاد ہیں غور کر واللہ تعالیٰ شہیں ان کے پیٹوں ہے دودھ نکال کر پلاتا ہے بیجانو رجارہ اور گھاس بھونس کھاتے ہیں اس سے خون بھی بنزا ہے اور فصلے بعن گو بر بھی اور دودھ بھی بیدودھ خون اور گوبر کے درمیان سے صاف شخرا خالص نکاتا ہے ہیں میں ایک ذرہ بھی گو بریا خون کا نہیں ہوتا اور اس دودھ کا پیٹا تہا ہے اس میں ایک ذرہ بھی گو بریا خون کا نہیں ہوتا اور اس دودھ کا پیٹا تہا ہے اس ہیں ایک ذرہ بھی گو بریا خون کا نہیں ہوتا اور اس دودھ کا پیٹا تہا ہے اس کے قد رہ کا مظاہرہ ہے جانوروں نے کھایا تھا گھاس بھونس اور اس سے پیدا ہوا دودھ کے دودھ پیدا ہوا تو ورھ کے دودھ پیدا ہوا تو کہا ہے اس میں اور اس سے پیدا ہوا دودھ کے دودھ پیدا ہوا تو کہا ہے گئا کہا ہے جھوٹوں اور بزوں کے لئے غذا بن گیا سعالم المتر بل میں جس معرف سے معزب ابن عباس رضی اللہ تعالی عہا سے اس میں ایک ہے ہوتوں اور بزوں کے لئے غذا بن گیا سعالم المتر بل میں جس معرف سے معزب ابن عباس رضی اللہ تعالی عباسے میں ا

کہ جانور جب جارہ کھاتا ہے اور اس کے معدہ میں جگہ پکڑ لیتا ہے اور معدہ اے پیتا ہے تو بنچے کو بر درمیان میں دودھاور او پرخون بن جاتا ہے پھر یاؤن اللہ تعالیٰ جگراپنا کام کرنا ہے خون رگول میں چلا جاتا ہے اور دود ھے تھنوں میں آ جا تا ہے اور فضله یعن کو برای جکدرہ جاتا ہے عدیث شریف میں ہے کدرسول اللہ الله علی نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی مخض كهانا كعائر توبول دعاكرت الملهم بمارك لهنا فيه واطعمنا خيرا منه (الماللة بمين الناش بركت دياور جمیں اس سے بہتر کھلا )اور جب دورہ پینے تو یول کے الملھم سارک لنا فیہ و زدنا منہ (اے اللہ بمیں اس میں بركت دے اورائ من سے اور زیادہ دے )عام كھانے كى دعاش واطع منساحية واحسة فرمايا اور دودھ بينے من وزدنامنه فرمايا اس كاسب آ تخضرت علي في فروى بناديا فانه ليس شيئ يجزئ من الطعام والشراب الااللين كدوده كعلاده كوئي أيسى چيزميس بجوكهانے اوريينے دونوں كاكام ديتي ہو۔ (رواه ابوداؤ دص ١٦٨ج٢) وود ھا تذکرہ فرمانے کے بعد خیل اوراعناب کے پہلوں کا تذکرہ فرمایا لینی ہم نے تہبیں تھجوراور انگور کے پہل عطا كتة جن سے تم سكر اور عمد و كھانے كى چيزيں بناتے ہؤ كھجوروں اور انگوروں كى مشاس اور غذائيت كولوگ عام طور سے جائے ہیں ان دونوں سے عمرہ چیزیں بتاتے ہیں اچھارز تی تیار کر کے کھاتے ہیں اس میں جولفظ "سے کو ا" وارد مواہ بعض معزات نے اس کا ترجم نشدوالی چز کیا ہے اور یہ جوسوال بیدا ہوتا ہے کہ نشرتو حرام ہے جو چزحرام ہے اور اس کا استعال كرناممنوع ہے اس كومقام امتنان بيل يعنى احسان كرنے كے بيان بيل كيے ذكر فرمايا؟ اس كاجواب بيرے كيسورة فحل کی ہاس وقت تک نشدوالی چیزیں حرام نہ ہوئی تھیں لوگ شراب سے منتفع ہوتے تصالبذا اس کا تذکر وفر مادیا الیکن چونکہ بعد میں حرام ہونے والی تھی اس لئے خونی پر دلالت کرنے والا کوئی کلمہ ذکر نہیں فرمایا اور اس سے علاوہ انگوراور تھجور ے جود وسری عمدہ چیزیں تیار کر لیتے ہیں انہیں رز ق حسن ہے تعبیر فرمایا اور حصرت این عہاس رضی اللہ عنہا ہے ایک قول یوں مروی ہے کہ اہل حبشہ کی لفت میں سرکہ کوسکر کہتے ہیں (محو یا لفظ سکریہاں ای معنی ش مستعمل ہواہے ) اور صاحب معالم التزيل نے ابوعبيد كا قول تقل كيا ہے كد مسكوا سے طعم مراد ہاور مطلب بيہ كام نے تہميں اسى كھانے كى چزي وي جن ين من مره باورلذت بوائة تعالى اعلم بالصواب

اِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِقُوم بِعَقِلُونَ (باشهاس من ان لوكون كے لئے نشانيال مِن جو يحص بين )\_

اس کے بعد شہد کا اور شہد کی تعمی کا تذکرہ فر مایا اور وہ یہ کہ اند تعالی نے شہد کی تھی ہے تی میں یہ بات ڈالی کہ بہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہو تمارتوں میں گھر بنا لینی شہد کے لئے بھی یہ تیار کر لے اور شہد کی تھی ہے فر مایا کہ تو مجلوں میں سے کھالے بعن چوس لے اور اس کام کے لئے اللہ کے بنائے ہوئے راستوں میں آنا جانا کر بیراستے شہد کی مجھی کے لئے آسان فرما دیئے تھے جب وہ مجلوں سے چوس کرآتی ہے تو چوسا ہوا مواد ان چھتوں میں جمع کرتی ہے جو مہلے سے بنار کھے تھے بہ جمع شدہ مواد جے شہد کی تھیاں چوس چوس کراتی ہیں مسل بعنی شہد ہے اس کو پہتے ہیں بی بیٹی ہے اور مقوی چیز ہے اور اسکار گلے بھی جنگف ہوتا ہے جمدا کیے میٹی غذائی ٹیس و اوار و کے لئے بھی اس کا استعال بہت مفید ہے اس لئے فرہایا کہ فیسے بند فی آئے لگنا اس (کراس میں لوگوں کے لئے شفا ہے) رسول الشد اللہ کا ارشاد ہے علیہ کم بیانشد فائین العسل و القو آن کرتم الی دوچیزوں کو لازم کر لوجو مرا یا شفائین آئیک جمد وہر بے آن (مفکلو قالمصابی میں المسلاب یہ ہے کہ اپنے امراض کے علاجوں کے لئے شہد کو استعال کر واور قرآن مجید بڑھ کرمریش پردم کر واطبانے شہد کے بہت سے مرافع کھے ہیں اور امراض کے علاجوں کے لئے استعال کرنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں قرآن مجید مرائیا شفا ہے تجربہ ہے کہ کوئی مجود ٹی بڑی سورت پڑھ کردم کیا جاتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے حصرات محابد رضی اللہ عنہم اجھین آئی جگہ تھر ایف کا برگ ان جی جاتوں نے قرائ ان جو ان آئی ہوگی کہ وہاں آئی محفی کو زہر لیے جاتوں نے وشفا جو اس علاقہ کا مردار تھا وہ لوگ حضرات محابد کرام رضی اللہ عنہ کہ کوئی ہوگی کہ وہاں آئی میں بڑی خاہر کی ان جس سے ایک محابی نے سورہ فاتھ پڑھ کردم کردیا جس کے اثر سے وہ وہ میں الکی ٹھیک ہوگیا جس کے باس آئے اور اپنی پریشانی خاہر کی ان جس سے ایک محابی نے سورہ فاتھ پڑھ کردم کردیا جس کے اثر سے وہ وہ میں الکی ٹھیک ہوگیا جسے کہ گوئی وہائی نے موڑد دیا جائے (سمیح جناری صربہ ہوسے)۔

ای فری ذلک کا نیڈ لِقَوْم یکھنگر وُنَ ( باشیاس جس اوگوں کے لئے شانی ہو جواگر کرتے ہیں )۔

ای فری ذلک کا نیڈ لِقَوْم یکھنگر وُنَ ( باشیاس جس اوگوں کے لئے شانی ہو جواگر کرتے ہیں )۔

وَرُوْفَكُوْ مِنَ الطّيّبِاتِ أَفِي الْبَاطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْرِيكُوْرُونَ فَى الدَّمِينِ مِه عِن الطّيمِ الْبَالِي عَلَيْكُ لِهُمْ رِذْقَامِن اللهِ هُمُريكُوْرُونَ فَى السّمُولِ وَالْأَرْضِ وَرَعْبُكُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْبُلِكُ لَهُمْ رِذْقَامِن السّمُولِ وَالْأَرْضِ وَرَعْنَ مِن مَالَا يَمْبُلِكُ لَهُمْ رِذْقَامِن السّمُولِ وَالْأَرْضِ الدَّرَانِ وَاللهِ مَا لَا يَمْبُلِكُ لَهُمْ رِذْقَامِن الله يَعْدُونَ فَى الله عَلَيْ وَاللهِ الْمُثَالُ وَلَا يَعْدُونَ فَى الله يَعْدُونَ فَى الله يَعْدُونَ فَى الله يَعْدُونَ فَى الله يَعْدُونَ فَى الله يَعْدُونَ فَى الله يَعْدُونَ فَى الله يَعْدُونَ فَى الله يَعْدُونَ فَى الله يَعْدُونَ فَى الله يَعْدُونَ فَى الله يَعْدُونَ الله يَعْدُونَ فَى اللهِ اللهُ الله يَعْدُونَ فَى اللهِ اللهُ يَعْدُونَ فَى اللهِ اللهِ اللهُ يَعْدُونَ فَى اللهِ اللهُ يَعْدُونَ فَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ يَعْدُونَ فَى اللهِ اللهُ يَعْدُونَ فَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ يَعْدُونَ فَى اللهُ اللهُ اللهُ يَعْدُونَ فَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اللہ نے بعض کوبعض پررزق میں فضیلت دی ہے اس نے تمہارے لئے بیویاں پیدا کیں کھران سے بیٹے پوتے عطافر مائے اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کودیں

قسط مديني : ان آيات بين بھي الله تعالى كي نعموں كائذ كره فرمايا تو حيد كى دعوت دى باورشرك سے نيچنے كى تاكيد فرمائى ہے۔

ہور ہے ہیں اور کارخائے پروڈکشن کے لئے معروف عمل ہیں۔

اس کے بعداز داج واولا وکی نعت کا تذکر وفر مایا کہ اللہ نے تمہارے لئے تمہیں میں سے جو یاں بناوی (حمہیں میں سے بعنی تمہاری جنس سے وہ بھی انسان ہیں اور تم بھی انسان ہوہم جنس ہونے کی وجہ سے آپس میں استمتاع اور انتفاع بہت مہل ہونے کی وجہ سے آپس میں استمتاع اور انتفاع بہت مہل ہے لذینے ہو اور نفع بخش ہے) پھر الند تعالیٰ نے ان بیو بوں سے بیٹے پیدا قرمائے پھر ان بیوں کے بیٹے پیدا کے جو تمہارے بوتے بن می اس طرح سے تمہاری شلیں آسے چل رہی ہیں بردھ رہی ہیں اور ان کو دیکھ وکھ کرخوش ہوتے ہو اور کھنس اس پراکتھا ہیں فرمایا کہ بیویاں عنایت قرماوی اور بیٹے بوتے ویے ویے دیے دی ان انعامات کے ساتھ کھانے کے لئے پاکیزہ چیزیں عطافر ماکمیں آفیا اُنسانی ور اُنسانی اللہ بینکٹورکورکی آپ کے اس اور اللہ کی نقمتوں کی ناشکری کرتے ہیں) انعام فرمایا اللہ نے جو معبود تھیں ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کوشریک بنا کر اس کی تعمت کی ناشکری کرتے ہیں) انعام فرمایا اللہ نے جو معبود تھیں ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کوشریک بنا کر اس کی تعمت کی ناشکری کرنے گئی بیوری بھونڈی اور بے عقلی کی بات ہے۔

وَيَعَلَّمُ لَوْنَ مِنْ دُوْنَ اللهِ مَالا يَمُلِكُ لَهُمْ دِزْقًا مِنَ السَّمُونِ وَالآرُضِ شَيْعًا وَلا يَسُطِيعُونَ (ادروه الوگ الله كيسواان چيزول كي عبادت كرتے ہيں جوآ سانوں بين سے اور زبين بين سے آئيس رزق دينے كاذرائيمی اختيار شهيں ركھتے اور ندائيس قدرت ہے ) الله تعالیٰ شانه سب كورزق دينا ہے اور الله كيسوا كوئى بھي كي كورزق تينيس وينا پھر بيد كيسي حمافت ہے كدرزق دينے والے كے علاوه ان چيزول كي عبادت كريں جنہيں رزق وسينے كاذراسا بھي اختيارتيس اور وه بجي بھي طاقت اور قدرت نہيں ركھتے اس كيموم بيس تمام معبود ان باطله كي ترويد ہوگئى جن كي عبادت كرنے كوسا بقد وه بجي بھي طاقت اور قدرت نہيں ركھتے اس كيموم بيس تمام معبود ان باطله كي ترويد ہوگئى جن كي عبادت كرنے كوسا بقد آيت جي باطل برائيمان لانے سے تعبير فرمايا۔

فَ لَا تَعَوْدُوْا لِلَهِ الْأَمْنَالَ اس كامطلب بعض مغرین نے بول تکھا ہے کہ اللہ کے لئے مثالیں مت کھڑواورا بی طرف سے با تیں بنا کر قیاس دوڑا کر اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک مثالیں بیان ندکروجس سے اپنے شرکیدا عمال پر دلیل لاؤ اور بعض معزات نے اس کا بیر می بتایا ہے کہ کی کو اللہ کا مثل نہ بناؤلین کس کے لئے اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ تجویز ندکرو اور کسی کو معبود تد بناؤاس معنی کے اعتبارے ندکور وبالا جملہ فللا فَجْعَلُوا لِلَّهِ انْدَادُا کے ہم معنی ہوگا۔

اِنَّ اللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (بلاشبالله جانتا) بيتهارى جهالت كوخلوق برقياس كرك شركيه باتيس كرتے موالله تعالى كوا بى ذات دصفات كا بوراعلم ہاورتم جواس كے ساتھ شرك كرتے مواساس كا مجى علم ہے دواس بر كو اخذ وفر مائے گا اور سزادے گا۔

فرب الله متلاعب المه متلاعب المهلوكا لا يعنى رعلى شيء و من تروق في متارخ الله متلاعب المهلوكا لا يعنى رعاد في الدن الله متلاعب المهلوك الدن الله من المراب الله متلاعب المهلوك المستون الحدث المهلوك المهلوك المستون الحدث المهلوك المهلوك المستون الحدث المه المهلوك المستون المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك المهلوك

# دومثالیں پیش فر ما کرمشرکین کی تر دیدفر مائی

ق معد بیو: ان آیات میں بھی مشرکین کی تر دید فر مائی اوراس بارے میں دو مثالیں بیان فرما کیں ایک مثال بہہ کہ جیسے ایک غلام ہے کہ جیسے ایک غلام ہے دو کسی کی ملکیت میں ہے فود کسی چیز کا ما لک نہیں البندا کسی مال میں بھی کسی تم کا تصرف کرنے کا ذاتی طور پر کی اختیار نہیں رکھتا اور دوسرا و وقتی ہے جسے اللہ تعالی نے خوب دوزی عطافر مائی اسے اپنے بال پر پوراا فقیار ہے پوشیدہ طور پر اور علانہ طور پر اور علانہ طور پر اور کو ک کے بغیر جس طرح جا ہتا ہے اور جہاں جا ہتا ہے تری کرتا ہے دونوں مخصوں کا حال

سامنے رکھ کرید شرکین بتا تھیں کیا یہ دونوں مخض برابر ہو سکتے ہیں؟ تھوڑے سے علم وفہم والابھی جواب دینے کا ارادہ کرے گاتو یمی کیے گا کہ بیدونوں برابزمیں ہو سکتے جب بیدونوں برابزمیں ہو سکتے جواللہ تعالی کی مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوگیا کہ اللہ ہی سب تعریفوں کامستحق ہے کیونکہ وہ اپن ذات وصفات میں کامل ہے کوئی اس کے برابر نہیں اوراللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا کوئی عقلی اور نعلی جواز تہیں جولوگ شرک میں گئے ہوئے ہیں ان میں ہے آکثر جانتے ہی نبیس کرانندتعالی کی وات وصفات کیا بین اوربیکراس کی وات وصفات بین کوئی اس کا جم سرنبین اوراس کےعلاوہ عباوت کا مستق بھی کوئی نہیں ان میں اکثر کا بدعال ہے کہ جانتے نہیں بلکہ جانا جا ہے بھی نہیں اگر جاننا جا ہے تو غور وفکر کرتے اور حق کے طالب ہوتے تو ان کا پیغور وکھران ہے شرک جھڑا کرانہیں تو حید پر ڈال دیتا'اب رہے وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ صرف اللہ تعالى بى عبادت كاستحق بوه كهرواج سد ببوئ بي جوآبائى دين كوچور نائيس جائة ادر كهمايس جود نيادى منافع كى وجد يشرك ادرمشركين يرجدا مونانيس جائة قال صاحب الروح ص ١٩٩ ج١١ و نسفى العلم عن اكثرهم للاشعار بان بعضهم بعلمون ذلك وانما لم يعملوا بموجبه عنادا\_(صاحب،وحالماني قرماتي ين ان ش ے اکٹرے علم کی فی کی بیبتلاتے کے لئے کدان میں ہے بعض اسے جانتے ہیں مگراس پھل عناد کی دجہ سے نہیں کرتے ) ووسرى مثال يول بيان فرمائي كه يصيدوآ دى مول ان من سالك پيدائش طور بر كونگا مو (جوببرائمي موتا بوه ند کچھ شتا ہے نہ جھتا ہے اورا پی اس حالت کی وجہ ہے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ) کسی کے گھر ایسا بجہ پیدا ہو گیا جو بچہ اس لائق ہوتا بی نہیں کہ و مکسی کی خدمت کرے بلکہ جولوگ اس کی پرورش اور پر داخت کرتے ہیں ان کے لئے بھی مصیبت بنا ہوا ہوتا ہے نداین خدمت خود کر سکے نہ دوسروں کی خدمت کے لائق اور دوسرے اس کی خدمت کریں تو ان کے لئے بھی وبال اس کو جہاں کہیں بھی بھیجا جائے کمی قتم کی کوئی بھلائی لے کروائیں تیس آتا اول تو بھی پیتے تیس ہوتا کہ جو بات کہی گئ ے دہ مجھ گیا ہے چرجب کہیں جائے گاتو جن ہے کوئی چز لیٹی ہے یا مجھ کام لیما ہے ان کو مجھانے سے عاجز رہے گا اب تم سمجھلوا یک طرف تو میخص ہے جو گونگا ہے بہرا ہے نہ یقینی طور پر ہات بھتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے خدمت بھی نہیں کرسکتا جولوگ اس کی خدمت کریں ان کے لئے بھی وبال جان ہے کہیں بھیجا جائے تو خیر لے کرواپس ند آئے اوراس کے برعکس دوسرا فخض وہ ہے جوسنتا بھی ہے جانتا بھی ہے محتا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی توت بھی عطافر مائی ہے وہ خور بھی تھیک کام کرتا ہے اورلوگوں کوچھی اچھی یا تول کا تھم ویتا ہے اور کملی طور پرصراط منتقیم برے جس مطلب اور مقصد کے لئے جاتا ہے اسیخ علم عمل کو کام میں لا کرجلد ہی مفید کام کر کے واپس آجاتا ہے سید وقتم کے آ دمی ہیں اب بتاؤ کہ بیدونوں آ دمی برابر ہو کتے ہیں؟ ہر مجھ دار یہ جواب وے گا کہ بید دنوں برابرنہیں ہو کتے' جب بید دنوں برابرنہیں ہو کتے تو پر گو نگے بت اور وہ ، باطل معبود جو کسی نقع وضرر کے مالک نہیں کیسے اللہ شانہ کے برابر ہو تیکتے ہیں جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں؟

ور الله ای کے لئے میں آ سانو س کی اور زمین کی پوشیدہ باتیں اور تیاست کا معاملہ بس ایا بی ہے جیسے آ کھ کا جمیکنا یا

#### هُو اَقُرِبُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَكَي عَلَى يَرُو اس سے بی زیادہ تریب با فہ اللہ ہر چز بر قادر ہے

# الله تعالى بى كوغيب كاعلم باوروه مرچيز برقادر ب

# اگافاق متناعاً إلى حين و الله جعل كرفر قاحل ظلا و جعل كرفر قاحل فللا و جعل كرفر قن الله و معلى لكرفر قاط الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و معلى الله و م

الله تعالیٰ کے متعددانعامات انسانوں کی تخلیق ٔ جانوروں کااڑنا' لباس کا سامان پیدافر مانا' بہاڑوں میں رہنے کی جگہیں بنانا

قسف میں: ان آیات میں اللہ جل شاتہ نے اپنے متعددانعامات ذکر قرمائے ہیں جن میں ہندوں پراختان بھی ہاور دعوت تو حید بھی ہے۔

- (۱) اولاً بندوں کی تخلیق کا تذکر وفر مایا کہ اللہ نے تنہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالاتم سیح سالم ہاہر آگئے تم بالکل بن انجان تھے اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز ااور علم کے ذرائع پیدا فر مائے شنے کی قوت دکی دیکھنے کے لئے آئکسیں دیں جانے کے لئے دل عطافر مائے بیاللہ کی ہوئی نعتیں ہیں بندوں کو جائے کہ شکر گزار ہوں شکر گزار کی بیہ کہ اللہ تعالی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے لئے شریک ناتھ ہوائیں۔
- (۲) پھرارشاد فرمایا کیا پرندوں کوئیں و یکھتے جوآ سانی فضا بیں سخر ہیں ان کے پنچ گرنے ہے کوئی چیز رو کئے والی نہیں صرف اللہ تعالی کی مشیت اور قد رہ ہے رہے ہوئے ہیں اڑ رہے ہیں اور آ محے بڑھ رہے ہیں حالانکہ ہو جھ والے ہیں زمین کی کشش انہیں اپنی طرف نہیں تھنچ پاتی آگر کوئی تخص یوں کہے کہ پروں کی حرکت کی وجہ ہے ہوا ہیں تمون والے ہیں زمین کی کشش انہیں آئی طرف نہیں تھنچ پاتی آگر کوئی تخص یوں کہے کہ پروں کی حرکت کی وجہ ہے ہوا ہیں تمون اور تحوی کہاں ہے اور تحوی کی وجہ ہے جواب ہے کہ پروں ہیں بیقوت اور ہوا ہیں بیتر کی اور تمون کہاں ہے آیا؟ یہ بھی تو اللہ تعالی می کا پیدا فرمایا ہوائے والی مواری وجود ہیں سکتا ہے بانہیں ای ہے ہوائی جہاز کو بھی مجھ لیں جراروں سال انسان کو بید بی نہیں اور کوئی فضا میں چلنے والی سواری وجود ہیں سکتا ہے بانہیں ای ہے ہوائی جہاز کو بھی مجھ لیس جراروں سال انسان کو بید بی نہتھا کوئی فضا میں چلنے والی سواری وجود ہیں

آسكتى ہے جب الله تعالى شاط نے وہائے میں ڈالا اور طریقہ بتایا تو اس کی مشین اور باؤی بنانے کے لائق ہو میں کہتے ربھی الله تعالی کی طرف سے ہے جب اس کی تنجیر نہیں رہتی تو سارے آلات دھرے رہ جاتے ہیں ہوشمند پائلٹ بے قابو ہو جاتا ہے اور جہاز گر پڑتا ہے۔

اِنْ قِنْ ذَلِکَ لَاَیْاتِ لِقُوْمِ یُوْمِنُونَ (بلاشهاس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوابھان لاتے ہیں)

(٣) پھرانیانوں کے گھروں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے گھرینائے جن میں وہ رہتے ہیں اور سکون پائے ہیں ہی ہی بنا لیلتے ہیں اور اینت پھرسے بھی اور چھنیں پڑتے بھی بنا لیلتے ہیں اور گھاس پھونس کے چھبر بھی ڈالل کیان کے ذریعہ گھرینائے کے چھبر بھی ڈالل کیان کے ذریعہ گھرینائے جائے ہیں جو جانوروں کی کھالوں سے تیار کئے جاتے ہیں ان کھالوں کورنگ کراور سکھا کر خیصے بنا لئے جاتے ہیں ان کھالوں کورنگ کراور سکھا کر خیصے بنا لئے جاتے ہیں سنر میں کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں ان خیموں کورنگ کر قرار کھی کورنگ کراور سکھا کہ خیصے بنا لئے جاتے ہیں سنر میں کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں ان خیموں کورنگ کر قیام اور آرام کرتے ہیں۔

(۳) جوتے بیفرمایا کہ انڈلتوالی نے جانوروں کے اون سے اور اونٹوں کے بالوں سے اور دوسرے جانوروں کے بالوں سے اور دوسرے جانوروں کے بالوں سے تربارے لئے گھر کا سامان بنا دیا جے تم ایک مت تک استعمال کرتے ہواور کام میں لاتے ہواللہ تعالیٰ کی مثیبت سے تو جانور پیراہوئے اور اگر وہ نہ چاہتا تو ان کی کھالیں الگ نہ ہو یا تیں جنہیں علیحہ ہ کر کے اور صے بچھائے کی پہنے اور تحریح بینانے میں استعمال کرتے ہیں اور اگر اللہ کی مثیبت نہ ہوتی تو جانوروں کے جسم پر نہ اون ہوتا نہ بال ہوتے بالکل ورم رہ جاتے۔ چکنی سپاٹ کھال ہوتی نیاون سے اور بالوں سے جوفا کہ سے حاصل کرتے ہیں ان سے بالکل محروم رہ جاتے۔

(۵) پانچویں یون فرمایا کماللہ نے تہارے لئے بعض ایسی تلوقات پیدا فرمائی ہیں جن سے تہمیں سامیا حاصل کرنے کافا کدہ ہوتا ہے اس میں درخت مکانات ہوئے ہوئے پہاڑاور وہ سب چزیں وافل ہیں جن سے سامیر حاصل کیا جاتا ہے۔ (۱) چھٹے تمسر پر یوں فرمایا کہ اللہ نے پہاڑوں میں تہارے لئے بناہ لینے اور سرچھیانے کی جگہ بنائی اس سے پہاڑوں کے عادم او جی اور پہاڑوں کوکاٹ کرجو گھر بنالیتے ہیں وہ بھی اس کے عموم میں وافل ہیں۔

(2) ساتوی تمبر پرفر مایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے کرتے بنائے بینی وہ چیزیں پیدا فرما کیں جن سے کرتے بنائے بینی وہ چیزیں پیدا فرما کیں جن سے کرتے بنائے جاتے ہیں اون روئی اور وہ سب چیزیں داخل ہیں جن سے کپڑے تیار کئے جاتے ہیں وور حاضر میں بلا شک اور ٹا کیلون وغیرہ سے طرح طرح کے کپڑے بنے لگے ہیں اور دیکھے آگے اللہ تعالی کی کیا کیا گئاتی ہوتی ہے وَ بَسْخُلُفُ مُالَا تَعْلَمُونَ مِی آئندہ پیدا ہونے والی چیزوں کی پیشین گوئی ہے کپڑوں کا فائدہ بد بنایا کہ بد کپڑے بنیا کہ بد کپڑے بنیا کہ بد کپڑے بنیا کہ بد کپڑے بنیا کہ اور میں کہ بیاتے ہیں علاء نے فرمایا ہے کہ بد برسیل

اکتفاہے ایک چیز کوؤکر کیا جس سے اس کی مقاعل دوسری چیز بھی بچھ بھی آگئ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں حرم کپڑوں کاؤکر اس لئے نہیں فرمایا کہ شروع سورت بھی وَ الْاَنْتُ مَامَ خَسلَقَهَا لَکُمْ فِیْقِهَا دِفْ ءَ بیں ان کا تذکرہ آچکا ہے اور ایسے کرتوں کا بھی ذکر فرمایا جواڑائی بیں حفاظت کرتے ہیں اس سے وہ ذر ہیں مراد ہیں جن سے مقابلہ کے وقت دشمنوں کے حملہ سے بچاؤ ہوتا ہے۔

پر فرمایا تک لذلک یُسِم نِعَمَدَهُ عَلَیْکُم لَعَلَّکُم مُسُلِمُونَ (اللهُم پراس طرح این فیسی پری فرمانا ہے تاکیم فرمانبردار و جاوً)

فَانَ تَوَلَّوا فَانَمَا عَلَيْكَ الْبَلاع الْمُبِينُ (سواكرياوكرواني كرينة آپ ك دمصرف واضح طور يرينيا ديا ب) ينيس مانة اورايمان نيس لات توخمكين ندون آپ كيكوني دمداري سن

يَعُرِفُونَ نِعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا (بِيلاگ الله كافعت كوبيجائة بين پھراس كے متكر ہوتے بين) وَأَتْكُنُوهُمُ الْكُلْفِرُونَ (اوران مِن اكثر ناشكر بين)سب بين ناشكرى كفر بے - كمالله تعالى نے بمين بيدا فرمايا اور بينى بينى لمتين عطافر ماكيں پھر بھى ايمان نيس لاجے -

نَبُعَثُ فِي كُلِّ أَمْنَةِ شَهِينًا عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَحِمْنَا بِكُ شَهِينًا عَلَى اللهِ مَهِ مَع عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَحِمْنَا بِكُوان لِاكُول بِكُواه عَاكَ مَم براست بمن ایک گواه تا مُری کے جوانین میں ہے ہوگا وہ ان کے خلاف گوائی و کے حُمانًا قو کُمُمانًا فَالْمُعَالِينَ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

#### قیامت کے دن کے چندمناظر' کا فروں اورمشرکوں کے لئے عذاب کی وعید'

قسط علمه بیسی : ان آیات بیس روز قیامت کے بعض مناظر ذکر فرمائے ہیں اول تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہرامت بیس سے ہم ایک گواہ قائم کریں گے یہ گواہ ان کا پینجبرہ ہوگا جوان کے تفر کے بارے بیس گوائی دے گا' جب کفار قیامت کے دن جمع ہوں گے تو آئیس کسی قتم کے عدراور معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ندان سے یوں کہا جائے گا کہ اللہ کوراضی کر لواور راضی کر کے عذاب ہے چھوٹ جاؤ کوئکہ راضی کرنے کا موقد صرف و نیاتی بیس تھاو ہاں تفر سے تو ب کر لیتے تو اللہ تعالی شاعۂ راضی ہوجا تا لیکن جب کفر پر موت آگئی تو اب اپنے رب کوراضی کرنے کا کوئی راستہ نہ رہا اب تو عذاب میں جانا ہی ہوگا۔

کفری سزاییں جب انہیں عذاب نظرا کے گا اور عذاب میں داخل ہونے لگیں گے و خلاصی کا یا تخفیف عذاب کا یا مسلت کا کوئی راستہ نہ پا کیں گئے ہے۔ مسلت کا کوئی راستہ نہ پا کیں گئے ہیں موقعہ پر کفارا ورمشر کین اپنے شرکاء پینی اپنے معبود وں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے دب بیہ ہمارے دب بیہ ہمارے دب کے ایس مینی بدوہ معبود جیں جنہیں ہم نے آپ کی عبادت میں شرکے کرلیا تھا ان کے شرکاء پینی باطل معبود ان کی طرف متوجہ ہو کہیں گئے کہتم جھوٹے ہو یہ بات کہہ کران سے آپی بے تعلقی طاہر کردیں ہے۔ عبا مرقب میں بالان میں ایسے جیں کہ اللہ تعالی بتوں کو بولنے کی قوت عطافر مائے گا اور وہ بول کمیں کے کہتم نے جو ہمارے بارے میں معبود ہونے کا عقید و ہنا یا اس میں تم جھوٹے ہونہ معبود نہیں ہتے ہم تو معبود حقیقی کی محبود ہونے کا تھا کہ تاریک کا فروں کورسوا کرنے کے لئے اللہ تعالی بنوں کو زبان معبود میں کے اور عذاب دیکھیں گے اور عذاب سے نیخے کا کوئی راستہ نہ پا کیں گئے فرما نبرداری کی با تیں کرنے گئیں وے دے دے گا جب بیکفار عذاب دیکھیں گے اور عذاب سے نیخے کا کوئی راستہ نہ پا کیں گئے فرما نبرداری کی با تیں کرنے گئیں جب انہیں گے اور دیا جائے کوئی راستہ نہ پا کیں گئی فرما نبرداری کی با تیں کرنے گئیں جب انہیں گے اور کور کور کور کی کی باتیں کرنے کے لئے تیار جین ہمیں عذاب سے محفوظ کردیا جائے دنیا میں جب انہیں کے اور کور کی باتیں کرنے کے لئے تیار جین ہمیں عذاب سے محفوظ کردیا جائے دنیا میں جب انہیں

توحیدی دعوت دی جاتی تقی تو کفروشرک کی با تیس کرتے تھے اور انہیں ضدیقی کدین قبول ندکریں سے حضرات انہیائے کرام عليهم الصلوة والسلام كويمي جفلات تصاورالله تعالى كي طرف البي بالتيس منسوب كرتے تصحبن عدوه ياك بياساري بالتيس اس دن مم بوجا كيس كى اورتوب كالبحى موقع ندديا جائے كا قبول ايمان اورتوب كاموقع دنيا يس تھا جسے يتھيے چھوڑ آئے۔

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ ہے روکا وہ جتلائے عذاب ہوں مے اور ان کے قساد پھیلانے کی وجہ سے ان کو عذاب وياجا ي كاليك عذاب كفريرو ومراعذاب فساوكرت يرقال صاحب الروحاى ودناهم عذابا فوق العذاب الذي يستحقونه يكفرهم بسبب استمرارهم على الافساد وهو الصدعن السبيل (صاحب، و٥ العالى فرباتے میں بعنی اسے کفر کی مجہ سے وہ جس عذاب کے ستحق تھے اس سے او پراورعذاب دیافساد بران کے اصرار کی وجداور

ان كافسادراوح يا كوكون كوروكناب ) (ص ١١٣ ج١١٠) آ خریں فرمایا ہم ہر جماعت میں سے ایک گواہ قائم کریں کے جوانییں میں سے ہوگا اور ان بر گواہی دے گا ہے ہرامت کا نبی تعلقہ ہوگا اور نبی اکرم تعلقہ کو بھی اپنی است پر کواہ بنایا جائے گا' آپ ان کا تزکیہ فر ما کیں سے کہ میری امت گوائی دینے کے لائق ہے شاہ عدل ہے ( کمامر ٹی البقرة ) اور بعض منہسرین نے فرمایا کہ هـولاء سے حضرات انبیاء کرام علیهم السلام مرادیبی وه حضرات این این امتوں کے بارے ٹی گوائی دیں مے اور آنخضرت ملکی حفرات انبیا مکرام علیم السلام کے بارے میں گوائی دیں مے کدان حفرات کی گوائی حق ہے۔

يجرفرمايا وَمَوْزُلُمَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِبُيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وُرَحْمَةً وَبُشُوى لِلْمُسْلِمِينَ (اوريم نے آب يركماب نازل كى ب جو ہر چيزكوبيان كرنے والى باور فر ما نبرداروں كيلئے بدائت باور حست اور خ تخرى ب) اس من قرآن مجدى صفات بيان فرائى بين اول و بيئيانًا في حكل هنيء فرايا يعنى مرجير كابيان كرف والا (اس ے امور متعلقہ بالدین مرادین ) قرآن مجید میں بہت ہے احکام اصول وفروع بیان فرمادیے ہیں اور بہت ہے احکام و مسائل جوانسانی معاشره کی حاجات وضرور یات برحاوی بین رسول الله عظیم نے بیان فرمائے آپ کابیان فرمانا بھی قرآن ى كابيان فرمانا ہے كيونكد قرآن نے جواحكام بالقرح نبيس بنائے ان كابنانا الله تعالى نے آپ پر محول فرما ديا اور قرآن في تحم و عدد يا كررسول الله عليه كي فرما تبرداري كرواورآب كالتباع كرد أَطِيْهُ وَاَطِيْهُوا الرَّسُولَ مجي فرمايا اور مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللهُ مَهِى قُرِها إاور وَمَا آلَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا مَهَى قُرمايا نيز سبيل المونين كے اتباع كامجى تھم ديا جوسورة نساء كے ركوع نمبر ماجى فدكور ب لبندا اجماع بھى جحت ہوا اورحوادث و نوازل میں حصرات صحابہ رضی الله عنہم نے قرآن و صدیث کے بیان فرمودہ اصول وفرد رع پر قیاس کر کے بہت سے مسائل بتائے اس لئے محققین کے زو یک قیاس ہمی جت ہے لیکن اے جت شبتہ نہیں کہتے جب مظہرہ کہتے ہیں حدیث اجماع اور تیاس کو جحت ندمانا جائے تو قرآن مجید کے بارے ش جو بینیانا کینگل مکنی و فرمایا ہے اس کوسا منے رکھ کر لمحدین ممراہ کر دیں محے خوب مجھ لیا جائے 'حوادث ونوازل کے بارے میں مقیس اور مقیس علیہ کو دیکھ کرا حکام شرعیہ کو

متنهط کرنے کواج تہا دکہا جا تا ہےاور پہ فتہا وکا کام ہےالبتہ احکام منعوصہ بیں قیاس کرنا جائز ٹبیس جب حضرات صحابہ نے غیر

منصوص مسائل عن استنباط واجتهاد كياجن كي تعريف قرآن مجيد عن فرمائي بقواس عابت موهيا كرقياس بهى جمت شرعيد المحتم قرآن مجيد في جو فالسنطون المحتفظ المنطقة والمنطقة وال

پھر قرآن مجید کی مزید تین صفات بیان فرمائیں ہددی (ہدایت) اور دھت اور بٹارت بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ہدایت اور دھت تو سبھی کے لئے ہے اور بٹارت اٹل اسلام کے لئے ہے کیونکہ وہ اسلام قبول کر کے اور اسلامی احکام پڑل کرکآ خرت کی فعتوں کے متحق ہوتے ہیں اور قرآن مجیدنے آئیں جگہ ال فعتوں کی بٹارت دی ہے ای لئے بشوی کے ساتھ للعسنلمین فرمایا۔

إِنَّ اللَّهُ يَا أَمُرُ بِالْعَدُ لِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآيُ ذِي الْقُرْيِلُ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْسَانِ

بلا شبہ اللہ عدل کا اور احدان کا اور قرابت وادول کو دینے کا تھم دیتا ہے اور فخش کاموں سے

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَكَّمُ تَنَكَّرُونَ®

ادر برائيوں سے اور ظلم كرنے سے مح كرتا ہے وہ تمہيں تھيجت فرما تا ہے تا كرتم تعيوت قبول كرو

چنداوصاف حمیدہ کا حکم اور منکرات وفواحش ہے بیخے کی تا کید

قسف مدویات و سیآیت بهت جامع بیتمام مامودات (فرائض واجبات مندوبات و سخبات) کے تکم کواورتمام مشکرات (منہیات اور معاصی) کی مما تعت کوشائل ہے او کا بیفر مایا کہ اللہ تعالی تنہیں عدل کا تھم فرماتا ہے عدل عربی شرانساف کو کہا جاتا ہے جیسا کر سورہ ماکدہ شن فرمایا اغید فروا فیو اَقوبُ لِلْنَفُوی ایپ پرائے چھوٹے بڑے مسب کے بارے میں انصاف کرتا لازم ہے جو محض دشمنی کرے اس کی دشمنی کے جواب شن بھی عدل ہی کیا جائے وشمنی کی وجہ سے عدل کو ہاتھ سے جانے شدہ یں اگر کسی زیادتی کر وہ سے عدل کو ہاتھ سے جانے شدہ یں اگر کسی زیادتی کرنے والے سے بدلہ لیونا ہوتو زیادتی کے بقدری بدلہ با جاسکتا ہے اور معاف کردینا انعنل ہے عدل کا دوسرا معن تو سط بعن افراط و تغریط کوچھوڑ کرمیاندروی اختیاد کرنے کا بھی ہے اس لئے بعض اکا بر نے عدل کا دوسرا معن تو سط بعن افراط و تغریط کوچھوڑ کرمیاندروی اختیاد کرنے کا بھی ہے اس لئے بعض اکا بر

جوسورة بقره كي آيت و تحد لك جعك محمد أمَّة وسطا كي تغيير من معزات اكابرني بيان فرمايا ب اورومال

ہم بھی اس کی تشریح کھے چیں صاحب روح المعانی نے بھی عدل کی تغییر کرتے ہوئے اولا اس معنی کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے ای بھو اعاة التوسط ہین طرفی الافواط والتفويط بھی پر تفصیل کے بعدا بن افی عاتم ہے جمہ بن کمب قرظی کا بیان قل کیا ہے کہ بجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باایا اور فرمایا کہ بناؤ عدل کیا چیز ہے؟
میں نے کہاواہ کیا خوب آپ نے تو بہت بڑی بات بوچھی اس کے بعدعدل کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ تو چھوٹے کا باپ بن جائے اور بڑے اور ایرا برابر والے کا بھائی بن جائے اور ایو کول کوان کے گناہوں کے بفتر راوران کے بختر اور ان کے گناہوں کے بفتر راوران کے جسموں کی برداشت کے بفتر رمز اور ایو اور این علیہ کے اور ایو کور ابھی نہ مارور نہ تو قالوں جس سے ہو جائے گا حضرت سفیان بن عینے نے قر کہا ہے ان العدل استواء المسریو قو العلانیة فی العمل ( یعنی عدل سے کہ تنبائی میں ہویا سب کے سامنے ایک بی طرح کا تمل ہو )۔

عالاً آپ رشتہ واروں اور دوسرے انسانوں پر مال خرج کرنا ہی ہی ہوئے اور اور صفت احسان ہی ہے ہے والے اس کے جزیدے اور صفت احسان ہی ہے ہوئی اور سرقہ کا بھی اور ان او گوں ہے کہ مستقل طریقے پر اس کو علیا دہ بھی ذکر فرمایا کیونکہ اس میں دو ہر انواب ہے صلہ حجی کا بھی اور سرقہ کا بھی اور ان او گوں کو بھی تھی ہے جو دنیا جریے حال ورست رکھتے ہیں گئی اپنوں سے بگاڑ رکھتے ہیں اور اپنوں پر ایک بیر بھی خرج کرنا گوار انہیں کرتے ہا ہے کہ طرف سے رشتہ دار ہوں یاماں کی طرف سے بول افظ فک رہی سب کوشائل ہے مال با اواد و بہن بھائی بچا بھو بھی خالہ موں اور ان کی اولا دسب ذوی القربی ہیں بعض حالات میں ذوی القربی پر مال خرج کرنا اواد جب ہوتا ہے اور بعض حالات میں ذوی القربی ہوتا ہے اور بعض حالات میں ذوی القربی ہوتا ہے اور بعض حالات میں متحب ہوتا ہے تفصیلات کے لئے کتب فقہ کی طرف مراجعت کی جائے۔ مامورات کے بعد منہیات کا ذکر فرمایا و یَسْتھنی غینِ الْفَاحُوسَاءِ وَ الْمُنْتَعَوِ وَ الْمُنْتَعَو اللّٰ اللّٰ میں بھی تمنی کی اس کے عوم میں داخل جین کی اس کے عوم میں داخل جین کی اس کے عوم میں داخل جین کی ان ایک سے ان دونوں کو بھی ذکر فرمایا ایک مرتبہ عومی طور پر اور ایک مرتبہ خصوصی طور بھی جس داخل جین میں داخل جین کی ان انگ سے ان دونوں کو بھی ذکر فرمایا ایک مرتبہ عومی طور پر اور ایک مرتبہ خصوصی طور

بنی بھی اس کے عموم میں داخل ہیں کیکن الگ سے ان دونوں کو بھی ذکر فر مایا ایک مرجہ عمومی طور پر ادرا یک مرجہ خصوصی طور پر ان کی ممانعت فرمادی فسصف ء اس تول وفعل کوشائل ہے جس میں بے شری اور بے حیاتی ہوز نا اور قضائے شہوت کے لئے جو بھی ممنوع فعل کمیا جائے اورا بسے افعال کے اسباب اور دوائی سب کوافظ فحشا عشائل ہے علامہ قرطبی لکھتے ہیں ہسو کسل قبیسے میں قبول او فیعل اور انبی ظلم اور زیادتی کے معنی ہیں آتا ہے ظلم کی بھتی بھی صورتی ہیں آیت کر بہدنے ان سب کو ممنوع قرار دے دیا ہے امیر الموسین کی بعاوت کرنا' مال چھین لینا' چوری کرنا' ڈاکرڈ النا'جن کے حقوق واجب ہیں ان كوروك ليما الى باب كوتكليف دينا أن كى نافر مانى كرناييسب بنى مي داخل بـ

سورة جرات بل قرمایا و آن طراق عن المفوّم بنین المتتلّق الما المؤمّر المتتلّق الما المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر الله المؤمّر الله المؤمّر الله المؤمّر الله المؤمّر الله المؤمّر الله المؤمّر الله المؤمّر الله المؤمّر الله المؤمّر الله المؤمّر الله المؤمّر الله المؤمّر الله المؤمّر الله المؤمّر الله المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر المؤمّر

حضرت عبدالله بن مسود فی ارشاد فرمایا کرفر آن مجیدی بیآیت دیگرتمام آیات کی بنسید فیروشرے تذکرہ کے التے سب سے زیادہ جامع ہے کیونکہ اس بی برخیر کا تھم ہے اور ہر برائی سے دوک دیا گیاہے مامورات اور منہیات کا ذکر فرمائے کے سب سے زیادہ جامع ہے کیونکہ آفکٹھ مُذَکّر وُنَ (الله تهیں تھیجت فرماتا ہے تاکم تھیجت قبول کرو) اس می ممل کرنے کی طرف توجد دلائی اور یرفر مایا کہ بات من کراور پڑھ کراہے کوفار خیجے شاو بلکھ لیمی کرو۔

# خطبول ميل إنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ بِرِحْ صَلَى ابْتُرَاء

عام طور پر جعد کے خطبوں میں خطیب معزات آیت بالا کو پڑھتے ہیں اس کی ابتداء معزت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ اسے ہوئی علامہ میں بطام اے بنوامیہ الله علیہ سے پہلے امرائے بنوامیہ الله علیہ سے پہلے امرائے بنوامیہ الله خطبوں میں معزرت علی رضی الله تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے تھے جب معزت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ خلیفہ ہوئے تو اس طریقہ کوئے فرمادیا اس الله بالله کو پڑھتا شروع فرمادیا اس تو اس طریقہ کوئے فرمادیا اس کی جگہ آیت بالا کو پڑھتا شروع فرمادیا اس وقت سے آئے تک پیطریقہ جاری ہے تقریباً پورے عالم میں اس بوعل کیا جاتا ہے البتہ بھی جھوڑ دیتا جا ہے تا کہ عامتدالناس اس کو خطبہ کا جزولازم تہ بھی لیں۔

و او فوا بعقب الله إذا عاهد الله و لا تمنقضواالك مان بعد تورد ما وقل الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الد

جِّعَلْتُهُ وُاللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْ لَآمِكَ اللَّهَ يَعْلُمُ فِاتَّفْعُلُونَ®وَ لَاتَّكُونُوا كَالْكِيْنُ تم اللہ کو اپنے اور کواہ بنا بیکے ہوا اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے کاتے ہوئے کو محنت کرنے کے بعد فَتَضَتُ غَرْلِهَا مِنْ بَعْدٍ قُوقِ ٱنْكَاثًا ْتَكَيِّنُ وْنَ ٱيْدَانَكُمْ دِخَلَابَيْنَكُمْ ٱنْ تَكُوْنَ ذرا ذرا کر کے توڑ ڈالا تم اپی قسموں کو آئیں میں فساد ڈالنے کا ذریعے بناتے ہو اس وجہ ہے لْمَةٌ هِي أَدْ فِي مِنْ أَمَّا تِيرًا نَهَا إِبِهُ لَأَكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَاةِ مَا ایک جاعت دهری جاعث ے بوگی ہوئات کی ہے کیانٹہ فوائی جہیں اس کے ذریعے آز نام ہے کوریات خروری ہے کہ قیامت کے بدن انٹران چیز دری کو بیران فریادے گا كُنْ تُمْ فِيْءِ تَخْتَلِفُوْنَ®وَلَوْشَآءَ اللهُ بَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَ الْكِنْ يُضِالُ یمن میں تم اخلاف کرتے نتنے اور اگر اللہ چاہٹا تو تم سب کو ایک بی جماعت بنا دیتا کیکن وہ می*ص*ے مَنْ يَتِنَا أَوْ وَيَهْدِكُ مَنْ يَتَنَا أَوْ وَلَتُنْ عَلَيْ عَمَا لَكُنْ تُمْرِتُكُمْ لُوْنَ ® وَ لا تَتَخِيذُ أَوَا جا ہتا ہے مراہ کرتا ہاور جے جا ہتا ہے ہدایت و بتا ہے اور تم جواعمال کرتے تھان کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی اور آئی قسمول کو ٳؽؠٵٮۧػؙڎ۫ۮٟڂڴڒڹؽڹۘػؙڎؙۏۼڗڶػۊػڴڒۼۼػۺ۫ۏؾڡٵۅؘۛؾۮٚۏڟ۫ٳڶۺؙۅٚ؞ؠؠٵڝٙۮڎؾؙؖۿ اپنے درمیان قساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بٹاؤ کہ جمنے کے بعد قدم مجسل جائے اور ' عَنْ سَبِينِكِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَنَاكُ عَظِيْمٌ ۗ وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْ بِ اللَّهِ تُمَنَّا قَلِيْ لَا مُ الله كى راه ت روكن كا عذاب يحكموا اورتبارے لئے برا عذاب ب اور الله ك عبد ك عوض تحورى تيت حاصل شركو إِنَّمَا عِنْدَ اللهِ هُوَخَيْرٌ لَكُمُرِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ<sup>®</sup> بلاشيد جو يكه الله ك ياس به وه تمارك لئ بهتر ب أكر تم جائع مو

# عہدوں اورقسموں کو بورا کرنے کا حکم

قف مد بین از عدل واحسان کا تھم فرہانے کے بعد ایفائے جہد کا تھم فرمایا ہوا بھائے عہد بھی عدل واحسان میں واغل ہے کیکن خصوصی طور پراس کا تھم فرمایا تا کہ لوگ اسے مہتم بالشائی بھیں اور اپنی زندگی میں اس کا خاص خیال رکھیں آئیں میں جو عہد موتے ہیں چونکہ ان میں تشمیس بھی کھائی جاتی ہیں اور آئیس میں ان کے ذریعہ فساو بھی ڈال دیا جا تا ہے اس لئے قسوں کے بارے میں بھی عبیر فرمائی کہ ان کی پاسداری کرواور قسم کھانے کو یاقتم توڑنے کو آئیس میں فساد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ اوالاً بین فرمایا وَاَوْ فَوْ الْبِعَهُدِ اللّٰهِ إِذَا عَاهَدُتُمْ مَدر اور تم اللّٰہ کے عہد کو بورا کرد جبکہ تم عبد کرلو) اللہ سے جوعہد کیا تھا كديش فرمانبرداري كرول كاوراطاعت كرون كاس عبدكو يوراكر في كانتم فرمايا

جب الله تعالی سے فرما نبرداری کا عبد کرلیا تو الله تعالی نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول علیہ کی زبانی جواحکام دیئے ہیں ان کا پابند ہو تالازم ہے ان احکام بیں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی۔

پھر وَلَا تَسْفُصُوا الْاَيْمَانَ بَعُدَ مَوْ كِيُدِهَا (اورا پِنَ تَسول كوموكدكر نے كے بعدمت تو رُو) جوعرد بغيرتم كے ہو اس كا پوراكر تا تولازم ہے بى كين جس عهد و بيان على تم بھى كھالى الله كے تام كودرميان على لے آ سے اس كا پوراكر نااور بھى زيادہ كا زم ہوگيالبذاقتم والے عهد كے پوراكر نے كا اور زيادہ شدت كے ساتھ ابتمام كرنالازم ہے۔

وَقَدَ جَعَلُتُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ كَفِينُلا ﴿ (اورتم اللّه كواتِ او يركواه بنا چَكِيمو ) جبتم نے تسم كها كراللّه كوكواه بهى بناليا تو عهد كا پورا كرنا اور زياده لا زم ہو كيا الله تعالى سب بكھ جاتا ہے تم كواہ نه بنائے تو وہ تب بھى گواہ تھاليكن خود سے جوالله كوكواہ بنايا اس كاخيال ركھنا اور زياده ضرورى ہوگيا۔

احقر کے نزدیک الفاظ کاعموم بہت ہے مسائل کوشائل ہے نماز شروع کر کے تو ڑویناروز ہ تو ڑدینا جج دعمرہ کا اجرام باعمہ کر فاسد کردیتا اور جہاد میں جا کرپشت چیسر لینا' اورقسم کھا کر تو ڑدینا پیسب با تیں اور اس طرح کی بہت ہی چیزیں آیٹ کے عموم میں آتی ہیں نیز اعمال کو حیا کرنے والے اعمال کو بھی آیت کریمہ کاعموم شامل ہے۔

احقر فے تفییری کمآبوں میں علاش کیا کدمبرے وہن میں جوبہ باشیں آئی ہیں ان کی تصری مل جائے لیکن کہیں کچھ شامواہب البید میں سے بچھ کر کلے دیا و العلم عند الله الكوبم تَنْجِلُونَ أَبْمَانَكُمْ دَخَلاً البَيْنَكُمُ أَنُ تَكُونَ أُمَّةً

بھی اُور بی مِنُ اُمَّةِ (مَمَا پِی قسموں کوآ ایس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بناتے ہواس وجہ سے کدایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھی ہوئی ہو) اہل عرب کا بیرطریقہ تھا کہ قبائل میں آ ایس میں وشمنیاں چکنی رہتی تھیں جن کی وجہ ہے اپنے بچاؤ اور

ے برسی ہوئی ہو ) اہل عرب کا بیطر ایند تھا کہ قبائل میں این میں وحملیاں چی رہی میں بن فی وجہ ہے اسپتے بچا داور حفاظت کے لئے ایک قبیلہ دوسرے کسی قبیلہ سے معاہدہ کر لیتا تھا کہ جب کوئی قبیلہ ہم میں ہے کسی پر تملہ کرے گا تو دونوں قبیلے ل کر دفاع کریں مجے۔ اور جملہ آ ورقبیلہ سے جنگ کریں مجے جب معاہدہ کرنے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جس قبیلہ

ے ہم نے معاہدہ کیا ہے وہ مال اور عدد کے اعتبار سے ممزور ہے تو اس سے معاہدہ تو زکر کسی دوسرے قبیلہ سے معاہدہ کر لیتے تھے اللہ جل شاعۂ نے اس سے منع فرمایا اور پہلے قبیلہ سے جوشم کھا کرمعاہدہ کیا تھا اس معاہدہ کو تو ڑنے کو ذخیلا ؟

> بَیْنَکُمُ نے تعبیر فر مایا کہ یہ چیز آئیں میں فسادلانے والی ہے۔ آئینکُمُ میں میں میں ایک کہ یہ چیز آئیں میں فسادلانے والی ہے۔

اِنْسَمَا يَبِلُو مُحْمُ اللهُ بِهِ ﴿ إِبات بِي بِ كَاللهُ تَهِين ال كور اِنِحَ زَمَاتًا بِ ) يعنى جواللهُ تَعَالَى فَيْ تَهِيس عَهد بورا كرف كا تقم ديا باس من تمهار علي آزمائش بتاكوفر ما نهروا راورنا فرمان كاكروار ظاهر بوجائ بعض حطرات في اس كايه مطلب بنايا ب كدكس جماعت سے معاہده كرنے كے بعد زياده تعداد والى دوسرى جماعت سامنے آجائے ير پہلى جماعت كے معاہده كوتو ذكر دوسرى بدى جماعت تعدادوالى جماعت سے معاہده كرتے جو يا پرانے معاہدے ير جے رہے

فا كغرہ: اگركسى جماعت كے معاہدہ كرنے كے بعد بيا تدبيثہ بوكہ دوسرا فريق دھوكہ دينے والا ہے اورشد بيدخطرہ ہے كہ وہ لوگ نقش عبد كرديں كے اوران كے ساتھ معاہد دہاتى ركھنا خلاف مصلحت معلوم ہوتا ہے تواس كا طريقة سورة انفال كي آيت

وف المهر وراها المعافن مِنْ قَوْم حِيَانَةً كَوْمِلُ مِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ كريمه وَإِمَّا تَعَافَنْ مِنْ قَوْم حِيَانَةً كَوْمِلِي عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَا ك

ا ہواس میں تمہاری آ زمائش ہوتی ہے۔

وَلِيُهَيِّنَنَّ لَكُمْ مَوْمَ الْقِيلَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (اوريه بات ضروری ہے كہ قیامت كے دن اللہ ان چيزوں كو بيان فر مادے گاجن بي تم اختلاف كرتے تھے)

جو مختلف راہیں اختیا رکرر کھی تھیں ان سب کی حقیقت ظاہر ہوجائے گی القد تعالی اہل جن کو بہترین جزاء اور اہل باطل کو بدترین مزادے گابیر سزامانا اس بات کی دلیل ہوگا کہتم جو بھے تقیدہ رکھتے تھے اور جو پھے کہتے اور عمل کرتے تھے وہ سب غلط تھاای کی وجہ سے آج مبتلائے عذاب ہورہے ہو۔

وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَحَعَلَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَتَشَاءُ وَيَهُدِئُ مَنْ يَّشَآءُ (اوراگرالله عِلِيمَا تُوتمِ سبكوايك بن جماعت بناديتالكن وه جيعاِ بهّا بِمُراه كرتا ہاور جيع اِبتا ہے ہدايت ديتا ہے ) مطلب بيہ ك سورة بالمغيل

الثد تعالی کوبی قدرت ہے کہ اختلاف ند ہونے دیتا اور سب کوا یک بی راہ پر چلا تالیکن اس کی حکمت کا تفاضا ہوا کہ لوگوں میں اختلاف رہے اللہ جس کو چاہتا ہے ممراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سب پچھاس کی حکمت اور مثیت کےمطابق ہے دہی ہے بات کہ جب عمراہ کرنا اور ہدایت وینا اللہ کی طرف سے ہے تو بندے کیوں ماخوذ ہیں؟ اس کا جواب میہ ہے کہ بند دل کو عقل اور مجھ دی ہے اور انعتیار دیا ہے وہ اپنے افتیار سے برائی کو اختیار کرنے ہیں جس مخف کو فالج ہوا اس کا ہاتھ ملنے میں اور جو میچے تندرست ہواس کے ہاتھ ہلانے میں جو فرق ہے وہ سب جانتے ہیں ایک میں اختیارے ہے اور دوسرے میں اختیار تیس ہے۔

وَلَنُسْمَلُنُ عَمَّا ثُمُنتُهُ تَعُمَلُونَ (اورتم جواعمال كرتے تصال كے بارے من تم سے ضرور باز يرس بوكى)عهدول کو بورا کرنے کا تھم دینے اور قسمول کوتو ڑنے اور قسمول کوفساد کا ذریعہ بنانے کی ممانعت کے بعدار شادفر مایا کہ ما سورات پر عمل کرتے رہوادر جو چیزیں منع میں ان ہے بیچتے رہوں نہ بھٹا کہ جو پچھ کرلیاوہ بیں بی گذر گیا جو بھی پچھ کرتے تھے قیامت کے دن سامنےآ سے گا اور تم سے اعمال کی ضرور ضرور بازیرس ہوگی۔

بجرفر مايا وَلَا تَشْخِيلُوا اَيْسَانُكُمُ وَخُلًا ۖ بَيْسَكُمُ (اللَّيةِ ) كما يْ تَسول كوايين ورميان فساد كاذر بعيرة بناوَاس مضمون کوبطورتا کیدود باره ذکر فرمایا اورساته بی قسمول کوفساد کا ذراید بنانے کا نتیجہ بھی بیان فرمایا اور نتیجہ کے نتیجہ سے بھی باخبر فرمادیا "تیجدیوان کرتے ہوئے ارشادفر مایا فَتَدَوْلٌ فَلَدُمْ بَعَدُ كُنُونِهَا ﴿ كَاسَ كَا مِنْ مِنْ مِنْ كَ بعديس لم جائے گا) اگرانشدادراس کے رسول علی کے عبد کوتو ڑا تو بیتو کفر ہے ایمان کے بعد کوئی حض کفر کے گڑھے میں جاپڑے اس ہے زیادہ لغزش والاکون ہوسکتاہے عبد تو ڈاامیان چیوڑا کفر کے گڑھے میں جاپڑااس ہے بڑی لفزش کوئی نہیں اورا گربندوں کے عبد کو تو زاان کودھوکہ دیا اگر چہ صدود کفریں داخل نہ ہوا بدعمدی کی وجہ ہے جوستی عقاب وعذاب ہوئے بیجی بہت بری لغزش بالسائيان برلازم كايمان بريختل كساته جيس جب قدم دائخ بوكيا تواس جمائ ريس ايمان ك تفاضول كوبورا کرتے رہیں پھر بنتیج کا متیجہ بیان فرمایا یعنی قدم پیسلنے کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ تعالی کی راہ ہے رو کنے کی وجہ ہے دنیا میں بھی برا عداب چكموك اورآ خرت بمرجى برے عذاب بش كرفآر موك قال صاحب الووح والمعواد من السوء العذاب الدنيوي من القتل والاسرو النهب والجلاء وغير ذلك مما يسوء(صاحب،وحالمعانيفرماتي إيرانسوء ت حق قیداورجا وطنی وغیره دیگر ذلت ومصیبت د نیوی عذاب مرادب \_)اورانلدکی راه سے رو کنے کامطلب بتاتے ہوئے صاحب معالم المتزيل ص ١٨٣ ج ٣ بعض اكابر يقل كرت بوع فرمات بي معناه مثلتم طريقة نقض العهد على الساس بنقضكم العهد (الله تعالى في رشوت اورعهد كى ظاف ورزى كرك بال لين سمنع فرمايا بريعنى ونيا کے قلیل مال کے لئے عہد نہ تو ڑو) بعنی جب تم عہد تو ڑوو کے تو لوگوں کے لئے مثال بن جاؤ کے ان کوہسی اس کا راستہ ل جائے گا نقض عبد کر کے دوسروں کے لئے تفض عبد کا راستہ ہموار کر نابیاں شدے راستہ ہے روکنا ہے اور بعض ا کا برنے فرمایا ب فَعَسْزِلٌ قَدْمٌ بَعْدُ تُبُوتِهَا بيستابط موتاب كتميس كفاكردهوكدد يناادراسية درميان فسادلاف كازر ايد بنادينا ایی چیز ہے جس سےسلب ایمان کا خطرہ ہے بہت ہے لوگ اللہ کی شم کھا کر وعدہ کر لینے ہیں یا کسی گذشتہ واقعہ پرجھوٹی مشم کھا جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے فلال نے ایسا کیا ہے اور مخاطب کوفریب دینامقصود ہوتا ہے چوکلہ اللہ تعالی کا نام مکر وفریب کے لئے استعمال کیا اس کی یا داش ہیں سلب ایمان کی سزائل سکتی ہے۔

الله عُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ (باشبرو بحمالله عليه الله عُو خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَو خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ (باشبرو بحمالله عَلى باسبوه بممالله عنه الله عُو خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ خُنْتُمْ تَعَلَمُونَ (باشبرو بحمالله عنه باسبوه بممالله عنه الله عنه عنه الله 
فا كده: آيات بالا من كل طرح بعد بوراكر في كا تعم فرمايا ب اور تفق عهدى ندمت كى ب قرآن جيد من ديكر مواقع من بى عبد بوراكر في كا تعم فرمايا ب موره ما كده كثر وع من ب ينا آيُها اللّه بينَ امْنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ سورة الانعام من فرمايا ب كد وَبِعَهُدِ اللهِ اَوْفُوا اورمورة الامراء من فرمايا ب وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدُ كَانَ مَسْنُولًا (اورع بدكو بوراكرو بلا شرع بدك بار ب من باز برس موكى) در حقيقت عبد بوراكرتا بهت بوى ايمانى ومدوارى ب اس من

لوگ دنیاوی مفاداور منافع کے لئے کیچے پڑجاتے ہیں۔

مير جوقرمايا بيك وَلا مَشْفَرُوا بِعَهَدِ اعْدِلمَنا قَلِيلًا (اورالله كعبد كعوض تعورى قيت عاصل ذكرو) اس میں عبد کوتو ژکر دنیا دی منافع حاصل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے خواہ وہ منافع مال کی صورت میں ہوں یا جاہ کی صورت يمر يول علامه قرطي لكيح بين نهسى عسن الوشى واسحدُ الاموال على نقص العهد اى لا تنقضوا عهود كم لعوض قليل من المدنية (الشنتال مشوت اورحمد كي طلاف ورزى كرك مال لين سيمتع فرما إبـ معنی دنیا کے قلیل مال کے لئے عہد نہ تو ڑ و ) انفرادی یا اجتماعی طور پر جوعہد کئے ملئے میں جن میں حلف اٹھا یا جا تا ہے اور الله كانام لياجاتا ہے پھران كومال يا منصب اورعهدہ كے ليئے تو ز دياجاتا ہے ان لوگوں كے لئے اس ميں خصوص حمييہ فر مائی ہے دنیا جنتی بھی زیادہ ہو آخرت کے مقابلہ میں قلیل ہے اور حقیر ہے اور ملتی بھی ہے تھوڑ ہے ہے دن کے لئے اس کیے شمن قلیل یعنی تھوڑی قیمت فر مایا الفاط کے عموم میں ہرطرح کی رشوت لینے کی مما نعت آ مھی بیضروری نہیں ہے كدر شوت على مال بن كالين وين مودنيا كانفع رشوت كے طور پر حاصل كيا جاسكا ہے اور عام طور پرلوگ اس على جلا بوت بين رسول السينية كارشاد ب لعن الله الواشي والمولشي والرائش يعنى المدى بمشي بينهما الله كى احسنت جور شوت لينے والے براور رشوت دينے والے براوران كے درميان واسط بنے والے برجولوگ حكومت کے کسی جائز شعبہ میں کام کرنے پرمغرر ہیں اور ملازم ہیں بدلوگ رشوت میں جو مال لیتے ہیں آگر چہ ہدیداور تحفدی نام ر کھ لیا جائے اس کا حرام ہونا تو ظاہر ہی ہے ان کی تخواہ مجمی حلال نہیں ہوتی کیونکہ انہیں جس کام کے لئے وفتر بھایا تھیا ہے وہ کا منہیں کرتے اگر قانون کے مطابق کام کرتے ہیں تو کوئی رشوت نہیں دے گا اور اصول وقو اعد کے خلاف کام کرنے سے مقررہ ذمدداری پوری نہیں ہوتی اور ای پررشوت ملی ہے جس کام کی تخواہ لیتے ہیں وہ نہیں کرتے اور رشوت کے کروہ کرتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل عبد کوتو زدینا معمولی ی بات بن کردہ گئی ہے۔ ایسات کی دنیا میں تو عبد کرنا پھر مال اور کری کے لئے عبد تو ز دینا کوئی بات ہی نہیں ہے جدھر جاہ و مال کا فاکدہ و یکھااوھر ڈھل کئے الیکشنوں ہے پہلے اور اس کے بعد جوعبد ہوتے میں پھر جوان کی مٹی خراب ہوتی ہے اخبار اس کا مطالعہ کرنے والے ان سے نا واقف نہیں ہیں رؤ سااور وزراء جواللہ کا نام نے کر حلف اٹھاتے میں کہ ہم سلمانوں کے لئے اور سلمانوں کے ملک کے لئے ہمدر دانہ طور پر کام کریں گے وہ اپنے حلف میں کس قدر پورے ازتے میں کہ ہم سلمانوں ہے جواسانے میں ملک اور قوم سے مفاد کی بجائے صرف اپنی کری سنجا لئے کی قکر میں رہنا اور اپنی جماعت اور اپنے دشتے واروں کا نواز نامی مقصد بن کردہ جاتا ہے بیان اوگوں کا عال ہے جواسلام کے دھویدار میں ورااسین حالات کوتر آن مجید کے احکام کے سامنے دھوکر پر کھیل ۔

عہد کو پورا کرنے کی شریعت اسلامیہ میں بہت بنری اہمیت ہے اور جس کی بعثنی بنری ذرر داری ہے اور جتنا بنوا عہدہ ہے اس سے اسی قدر آخرت میں اس کی باز پرس ہوگی اور رسوائی کا سامنا ہوگا حضرت سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقے نے ارشاوفر مایا کہ قیامت کے دن ہر دھو کہ دینے والے کا ایک جھنڈ اہوگا اور بیتنا بنواغدر تھا اسی قدراو نچا ہوگا جو اس کے پا خانہ کرنے کے مقام پر کھڑا کیا جائے گا مزید فر مایا کہ جو محض عامیۃ الناس کا امیر بنا کسی کا عذراس کے عذرے بنو ھرکنیں ہے۔

حضرت معقل بن بیار رضی الله عند سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول الله عظیمہ نے کہ جو بھی کوئی تحص مسلمانوں بھی سے پچھلوگوں کا والی بنا (لیتی ان کی دیکھ بھال اس کے ذمہ کی گئی) پھر و واس حال بھی مرکبیا کہ و وان کے ساتھ خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام فرمادے گا۔ دوسری روایت بھی اس طرح نے کہ جس کسی بندہ کو اللہ نے چند افراد کا تکم بہان بنایا پھراس نے ان لوگوں کی اچھی طرح فیرخواہی نہ کی تو جنت کی خوشہو بھی نہ ہو تکھے گا۔ ( مشکلو قالم سابح ص ۳۲۱)

ما عنگ کم بینف و ما عنگ الله باق و کنجزین الذین صبر آو اجر هم فر باخس المانی ساز آوا اجر هم فر باخس حمارت بریابی بین مربه این کار می الله با بر مربا این می بریابی بین مربه این کار می این می ما کانوایع ملون هم کی علی می این المانی کار آو اُن کی و هو موقوی می کنوی که کیود گاری او اُن کی و هو موسی به قرار ایمی درگی کار موسی به بین کرده موسی به قرار ایمی درگی می مرد یا مورت نے نیک کل کیا اس مال می کرده موسی به قرار ایمی درگی درگی می مرد یا مورت نے نیک کل کیا اس مال می کرده موسی به قرار ایمی درگی درگی می می این می این می این ان کا ایم مرد دی می در سال می که در دی می می می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می ا

آ خرت کی تعتیب باقی رہنے والی ہیں صبر کرنے والے مردوں اور عورتوں کو حیات طیب نصیب ہوگی اور ان کے اعمال کا اچھا اجر ملے گا قد مصیب : یددآ جوں کا ترجہ ہے گئا آیت میں بیتا یا کہ بیتی دنیا بھی کمالا ہے وہ سبئتم ہوجائے گا اُڑا عمال سالمہ پر جس میں کتا ہوں ہے بیتا ہی شال ہے) جواللہ تعالی کا طرف ہے آخرے میں انعام ملے گا اور

پرو، س بن بن ہوں سے بچا اور س مبرد سے بچا میں س ب بور مدس س مرت سے مرسی میں ہوا ہے مورد وہاں جوا کرام ہوگا وہ سب باتی رہنے والا ہے (اس بی ان اوگوں کو خاص عبیہ ہے جوعمد تو زکراس کے موض مال لے لیتے میں اور دنیاوی اعز از حاصل کر لیتے ہیں )

جب دنیاسائے آئے گئی ہاور جاہ وال کے منافع نفس کو متاثر کرنے لگتے ہیں اور آ دی کو ابھارتے ہیں کہ تو تھم تو ڑ دے یا ایسا ممناہ کر لے جس سے بال اور جاہ کا نفع ہوتا ہوتو اس وقت دنیاوی منافع کوند دکھیے شیطان کے ورفعال نے سے نظا ہوتا ہوتو اس کے دسوے کو محرا کر تھم شری پر ہے رہنا ہوئی بات ہے۔ ماعند شخم بنفذ کم بن بنایا کر و نیاوی منافع کے لئے عبو واور قسموں کو جو تو ڑ تے ہواور حرام ذریعوں سے بید حاصل کرتے ہوائی کو بی زندگی کا مقصد نہ بناؤ ۔ دنیا ہی جو کماؤ کے وہ تم ہو جائے گائی وجہ ہے آخرت کی فعمت سے حروم نہ ہوؤ وہاں جو بکھ ہے جمیشہ کے لئے باتی رہنے والا ہو فائی دنیا کی دوجہ والا ہو فائی دنیا کی دوجہ والا ہو فائی دوئے والوں ہو بات ہو وہ کے ہوئی رہنے والی تعمول سے حروم رہنا مجھ داری کی بات تین ہے باتی رہنے والی تعمول کی طرف دوڑ واورا نمی کو رہنا کے ساتھ ہی کے لئے ممل کر و چونکہ رشوت سے بہتے ہی نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور حرام جھوڈ کر صبر کرنا پر تا ہے اس لئے ساتھ ہی بوری ہے۔ اور حرام جھوڈ کر صبر کرنا پر تا ہے اس لئے ساتھ ہی بوری ہے۔ اور حرام جھوڈ کر صبر کرنا پر تا ہے اس لئے ساتھ ہی بوری ہے۔ اور حرام جھوڈ کر صبر کرنا پر تا ہے اس لئے ساتھ ہی بوری ہی فرمایا وَ لَنْ بَحْوَدُ مُنْ وَ اللّٰ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ لِلْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

اس میں جو اَلْکِنِیْنَ صَبَوُوا اَ فرمایاس میں ان کی استقامت اور ٹابت قدمی کی طرف اشارہ فرمادیا کہوہ دنیاوی منافع سامنے آنے پر بھی ایمانی تقاضوں پر جے رہے اور دنیا کی وجہ سے کسی عہد کوٹیش توڑا پیچھے سے گونتش عہد کا ذکر ہے لیکن الفاظ کے عموم نے بتادیا کہ جومبر کرے گاراہ حق پر جے گااسے ضرورا چھے سے اچھا اجر لے گا۔

نرمایا مَنْ عَبِلَ صَالِحً مِنْ ذَكْرِ أَوْ أَنْسَى (الآیة) كرجوبی كوئى مرد بو یا حودت اچها مل كرے كا بم اسے حیات طیبہ (انجی زعرگی) دیں ہے اس میں ایک قانون بتا دیا جس میں برنیک مل پر برمومن مرد وحودت کے لئے حیات طیبہ کا اور اجروثو اب کا وعد و فرمایا ہے۔ حیات طیبہ 'انجی زندگی' ہے کیا مراد ہے اس کے بارے میں علامہ قرطبی نے بائج بو الفرق کے بین صفرت این عباس نے فرمایا کراس ہے قناعت مراد ہے تیمرا قول بیہ کراس سے طاعات کی تو فیق و بیا مراد ہے جواللہ تعالی کی رضامندی کا ذریعہ بنتی ہے اور چوتھا قول بیہ کراس سے جنت مراد ہے با نچواں کی تو فیق و بیہ کراس سے جنت مراد ہے بان کو اس ہے کہ اس سے اللہ تعالی کی رضامندی کا ذریعہ بنتی ہے اور چوتھا قول بیہ ہے کراس سے جنت مراد ہے بان قول بیہ ہے کہ اس سے اللہ تعالی کی مخفرت مراد ہے۔ اور اللہ تعالی کے حضور میں مقعد صدق فصیب بونا مراد ہے ان افرال ہے بعد دوقول اور کھے ہیں ایک ہی کہ بندہ تکوت ہے بیاز ہوجائے اور ہرطال میں ایک کوتی تعالی شائ میں کا

عماج بنائ دوسراتول بيب كهاس عدصا بالقصاءم ادب

ان اقوال میں کوئی تعارض ٹیس ہے بات ہے کہ موئن بندوں کی دنیاوالی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے سکون واطمینان سے رہتے بین اگر کوئی پر بیٹائی اور تنگدی بھی ہوتو اس کی وجہ ہے آئیں گھرا بہٹ ٹیس ہوتی اللہ تعالیٰ کی تعدا مرراضی رہے بیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں منہک رہتے ہیں بلکہ فقر و فاقہ اور بہاری سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کفار و فجار کا میرحال ہوتا ہے کہ ان پرد نیاوی مصائب آتے ہیں تو بلبلا اشمتے ہیں مالی کی حرص میں رات دن تک ودو میں گئے رہتے ہیں باطن کو سکون ہے کہ ان پرد نیاوی مصائب آتے ہیں تو بلبلا اشمتے ہیں مالی کی حرص میں رات دن تک ودو میں گئے رہتے ہیں باطن کو سکون میں ہوتا موئن بندوں کو حیات طیب دنیا میں حاصل ہے اور آخرت میں جب جنت میں جا کمیں گے اور اللہ کی نعمتوں ہے مالا مالی ہوں گئے ہوں گی ان کا تو ذکری کیا ہے ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔

# قَادًا قَرَأْتُ الْقُرُانَ فَاسْتَعِدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنَّ

سو جب آپ قرآن پڑھنے لکیں تو شیطان مردود سے اللہ کی بناہ ما تک لیا کریں بلاشہ بات یہ ب کہ شیطان کا زور

عَلَى الْدِيْنَ الْمُنُوَّا وَعَلَى رَبِهِ مُ يَتُوكَمُّ فِن ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ يَتُولُونَ ا

ان لوگوں پر نیس بے جو ایمان لائے اورائے وب پر مجرور رکھے بین اس کا زور آئیس پر ہے جو اس سے وو کی رکھے ہیں

وَالَّذِيْنَ هُمْرِيهِ مُشْرِكُوْنَ<sup>®</sup>

اور جو الله کے ساتھ شریک تجویز کرتے ہیں

جب قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں ' شیطان کا تسلطان لوگوں پر ہے جواس سے دوستی رکھتے ہیں

قسف مديو: شيطان مردودانسان كا كھلا ہوادش ہاس كى كوشش بير ہتى ہے كہانسان چين سے نہ بيٹھے اس كے دل ميں برے برے دسوسے ڈالٹار ہتا ہے اور عبادت كے كام ميں كَلِيْنْ بيس ديتا اگر عبادت ميں لگ جائے تو اس كے ذہن كو ہٹانے اور دل بٹانے كى كوشش شروع كر ديتا ہے قرآن مجيد اللہ تعالى كى كتاب ہے جب بندہ اس كى علادت كرتا ہے تو اپنے دب ہے ہم كلام ہوتا ہے اپنے دب كے كلام كو پڑھتا ہے تو اس كا كیف اور مرود محسوس كرتا ہے بھلا شيطان كو بيكھاں گوارا ہے کہ مؤمن بندے اپنے رب کے گائم سے مخلوظ ہوں۔ اور اسپنے رب بل مجدہ کے گلام کو ول جہتی کے ساتھ پڑھیں لہذا علا وت بھروع کرنے سے پہلے شیطان مردود سے بناہ ما تھنے کی ہدایت کی گئی کہ انڈر تعالی کی بارگاہ بھی ہول مرض کریں کہ اساللہ بحق اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن اللہ بعن

سورة كل شرافظ فاستُعِدُ فرايا بجرباب استعمال سامركاميف معزات قراء كرام كزوي لفظ اعود بالله من الشيطان الرجيم يزحنان ارائ بعالم المرزري وقال الدعافظ ابو عمرو الدانى اله هو القواء من حيث الرواية أعُودُ بِاللهِ مِن الشّيطانِ الرّجوم وقال الدعافظ ابو عمرو الدانى اله هو السمت عمل عند الدحداق دون غيره وهوا الماخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وابى حيفه واحدد وغيرهم (حافظ ابو عمرو دانى) في فرمايا بكمام ين كزويك في الفاظ كمل الإجابات واحدد وغيرهم (حافظ ابو عمرو دانى) في فرمايا بكمام إن كان الماظ كمل الإجابات عمد وغيرهم (حافظ ابو عمرو دانى) في المنظم في الدائم المنافق المالي الله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الم

قرآن مجيدي الماست عروع كرت وقت اعو ذبالله من المشيطان الوجيم پر عن كاهم آيت بالا معلوم بوا ويكرمواتع عن مجيدي الدان عن ارشاد بورة اعراف عن ارشاد بورة اعراف عن ارشاد بورة اعراف عن ارشاد بورة اعراف عن ارشاد بورة اعراف عن ارشاد بورة اعراف عن ارشاد بورة اعراف عن ارشاد بورة اعراف عن ارشاد بورة اعراف عن ارشاد بورة اعراف عن المنتبط بالله إذه سَعِيعٌ عَلِيمٌ (اكرآب وشيطان كي طرف ي كون وسوس آف كي و الله كي بين الشيطان أو تعلق الله بالله إذه سَعِيعٌ عَلِيمٌ من الله كالم الله بالله إلى الله بالله إلى بالله إلى بالله إلى بالله إلى بالله إلى بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالل

اورايك مديث بن ب كرجب تم كول كي اوركد حول كي آواز سنوتو أَعُو ذُهِ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ برُحو كونك بيده ويزين و كِيعة بين جنبين تم نين و كِيعة (مشكوة المصابع سوس) كول اوركد حول كوشياطين نظراً تر بين جن كو د كي كروه بولتے بين لبذاشيطان سے الله كى بناہ مائلى جائے بيت الخلاء بن جاتے وقت شيطان سے بناہ مائلنے كى تعليم دى كئى جس كے الفاظ بير بين اعدوف بالله من المحبث و المحبائث (مين الله كى بناہ مائلما بول شياطين سے فدكر بول باء وقت) (١) يميلے بسم الله يڑھے بھر فدكورہ بالا دعا يڑھے (مشكلة ة المصابح صسم)

الل ایمان پرشیطان کا تسلط نمیس جوالله پرتو کل کرتے ہیں: اس کے بعد بیتایا کہ شیطان کا کس پرتسلط ہے یعنی شیطان کن لوگوں پر قابو پالیتا ہے ارشاد فرمایا۔ اِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلطانٌ عَلَی الَّفِیْنَ امْنُوا وَعَلَی دَبِیهِمُ بِتَوَ خُلُونَ (طاشہ بات یہ ہے کہ شیطان کا ذوران لوگوں پزیس ہے جوائیان لائے اورائے رب پر بعروسہ کرتے ہیں)

یعنی جولوگ الله پرایمان لاے اور الله پرمجروس کرتے ہیں ان پرشیطان کا ذور نیس چانا شیطان تو سیمی کو بہکانے اور ورخل نے کو کوشش کرتا ہے لیکن جومعز است مغبوط ایمان والے ہیں الله پرمجروسید کھتے ہیں ان پرشیطان کا بس نہیں چانا اور وہ ان کوراہ حق سے بنانے کے لئے جوکوشش کرتا ہاں میں کا میاب بیس ہوتا عام طور پراییا تا ہے بھی بمعار کوئی بندہ ان چانا میں کے نقاضول کی وجہ سے کوئی گناہ کر ہیٹھے تو یدوسری بات ہے قبال المقروط ہی قلد بینا ان ھذا عام بد خلد السیاح ہسلطند (علامة طبی قد بینا ان ھذا عام بد خلد السیاح ہسلطند (علامة طبی فراتے ہیں ہم یہ بات واضح کر بھی السیاح ہسلطند (علامة طبی فراتے ہیں ہم یہ بات واضح کر بھی السیاح ہسلطند (علامة طبی فرات ہیں ہم یہ بات واضح کر بھی ہیں کہ یہ بیات واضح کر بھی السیاح ہیں کہ یہ بات واضح کر بھی کہ دیا کہ بھی کا میں کر بھی کہ دیا کہ اللہ کو این زور سے بہ کا یا کہ دیا کہ دیا کہ کہ بھی کر بھی کہ دیا کہ کر بھی کا کہ دیا کہ کو کہ کہ دیا کہ کو کر بھی کا کہ دیا کہ کر بھی کا کہ دیا کہ کو کر بھی کا کہ کہ کا کہ کہ کی کو کہ کہ دیا کہ کو کہ کو کہ کر کیا کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کھی کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو ک

شيطان كاتسلطان لوكول يرب جواس سددتى كرتے ہيں: مرز مايا بنت سلطان على اللين

یَوَ لُوْنَهُ وَالَّذِیْنَ هُمُ بِهِ مُشُوِکُونَ (اس کا دُورانیس پرے بواس ہے دوی رکھتے ہیں اور جواللہ کے ساتھ ہیں)

اس میں بیہ تا یا ہے کہ شیطان کا دُورانیس لوگوں پر چا ہے جو شیطان ہے دوی کرتے ہیں۔ دوی رکھنے میں کفروشرک بدرجہ اولی داخل ہے اور جولوگ کا فروشرک نبیس کین شیطان کی بات مانے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بھی اس کے دوست ہیں جب شیطان کوئی وسوسد الے آئواں وسوے کوآ کے ندیز ہے دے اُنھُو فَہُ بِاللهِ مِنَ الْشَیْطَانِ الرَّجِیمَ پڑھ کر اللہ کے ذکر میں اگر ہیان کے دسوسہ کے ساتھ چانا رہا تو وسوسوں میں اضافہ ہی اللہ کے ذکر میں لگ جائے یا کوئی دوسرا کا م شروع کردئ اگر شیطان کے دسوسہ کے ساتھ چانا رہا تو وسوسوں میں اضافہ ہی موسانہ ہی جو اللہ کا در کے اور کے گا ایمان میں شک ڈالے گا نماز خراب کرے گا۔

شیطان جب انسان کو مالوس کر لے گا تو ایمانیات اورا عقادیات میں دسوے ڈالے گا اور وسوس کی مصیبت سے مجھی چھٹکا را ندہو گاشیطان دسوسے ڈالے تو اسے وہیں چھوڑ کرآ کے بڑھ جائے کسی اور بات میں لگ جائے۔

حضرت ابو ہربرہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے نے مایا تمہادے پاس شیطان آئے گاوہ کیے گا کہ اس چیز کو کمن نے پیدا کیا اور اس چیز کو کس نے پیدا کیا۔ بات بڑھاتے بڑھاتے بوں کیے گا کہ تیرے دب کو کس نے پیدا کیا سو جب یہاں بھتے جائے تو اللہ کی بناہ مائے اور و ہیں دک جائے (صحیح بخاری سسم ۲۳سج)

حصرت قاسم بن محمد سے دیک آ دی نے سوال کیا کہ مجھے ای نماز میں وہم موجاتا ہے اور اکثر موتا ہے فرمایا تو نماز کو

پڑھتارہ اور تو جس مشکل میں جٹلا ہے ہے اس وقت تک دور نہ ہوگی جب تک کہ تو الیا نہ کرے کہ نماز سے فارغ ہو کر (شیطان سے ) یوں کہد دے کہ میری نماز نہیں ہوئی۔ (مشکو ۃ المصاح ص ١١ از موطا ما لک) مطلب ہے ہے کہ شرقی اصول کے مطابق سجہ ہو کر او باتی شیطان کا ساتھ نہ دونماز پڑھتے رہووہ تو بھی کہتا دے گا کہ ہے بات رہ گئی نماز سے فارغ ہو کر شیطان سے بہر ہو دونمو کر کہ جا بھا گ تھے میری نماز سے کیا مطلب بڑا آیا ہمدرو بن کرجا میری نماز نہیں ہوئی جب ایسا کر و سے بھے لگائی رہے گا ایک بزرگ تھے وہ وضو کر کے فارغ ہوجاتے تو شیطان کہتا تھا کہ تم نے سرکا می نہیں کیا سرکام می نہ کہو وضو نہ ہوگا ہو نماز نہ ہوگی بلکہ بے وضو نماز پڑھتا کفر ہے وہ برگ تھا ہو ہو گا ہو نماز نہ ہوگی بلکہ بے وضو نماز پڑھتا کفر ہے وہ برگ نہاں کہتا تھا کہتم نے سرکام کا مسلمان ہے جو تھے میرے ایمان کی فکر ہا ایما کرنے پر پچھا چھوٹا۔

جس نے شیطان سے دوئی کی بعنی اس کی بات مانی اور دسوسوں کے آگے بڑھانے میں اس کا ساتھ دیا توشیطان اسے ہر بادکر دے گااسے خودائے ایمان کی تو فکر ہے میں البتہ اٹل ایمان کوطرح طرح سے بہکانے ورغلانے کی فکر میں لگا رہتا ہے وہ جا ہتا ہے کہ میں ڈویوں اور بی آ دم کوبھی لے ڈوبوں نعو ذبائلڈ من شوود الشیطان و نز غاته۔

قولة تعالى: وَاللَّذِينَ هُمُ بِهِ مُشُوكُونَ اى بالله مشركون وقيل الكناية راجعة الى الشيطان و معناه الذين هم من اجله مشركون (معالم التنزيل) (ليني وه الله تعالى كساته شرك كرف والله إلى اور بعض في الله الذين هم من اجله مشركون (معالم التنزيل) (ليني وه الله تعالى كساته شرك إلى)

# 

#### قر آن مجید کی بعض آیات منسوخ ہونے پر معاندین کااعتراض اوراس کا جواب

قطعه بيو: رمول الله على موجود كى من احكام من شخ ہوتار بتا تقاالله تعالى نے پہلے ايك تكم ديا بحراس سے منع فرما ديا اور اسكے خلاف تكم دے ديا اس كو و كير كرشركين نے اعتراض كيا كه تمر عليه آج ايك بات كہتے ہيں اوركل كو اس سے رجوع كر ليتے ہيں اگر واقعی بي قرآن الله كی طرف سے ہوتا تو اس ميں شخ كيوں ہوتا معلوم ہوتا ہے كہ بيسب كير تحما بي باس سے بدل ديتے ہيں۔

بیلوگ اللہ تعالیٰ پرافتر اوکرتے ہیں مورہ بقرہ میں مَا نَسَتَ خِسُ ایَۃِ اَوْ نَسَیْهَ کَوْمَ اِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

پھر فرمایا فیل نؤ فله رُوځ الفکرس (الآیة) اس میں ان اوگوں کی تر دید ہے جنہوں نے یوں کہا کہ آپ اپنی طرف سے بات کہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بات کہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بات کہتے ہیں اور اللہ کی طرف میں جوشخ ہیں جو اس کے اسے اللہ کی طرف سے نازل فرمایا ہے یہ بوری طرف سے نازل فرمایا ہے یہ بالک حق ہے جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے اہل ایمان کے ایمان ہیں مضبوطی اور پھٹی آتی ہے اور قرآن کے ذریعہ انہیں بالک حق ہے جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے اہل ایمان کے ایمان ہیں مضبوطی اور پھٹی آتی ہے اور قرآن کے ذریعہ انہیں

ہدایت بھی ملتی ہے اور قرآن پڑھمل کرنے پر جوانعام لیس گےان کی خوشخبری بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ مثلاً کمیس سے اس قبل کی ترین سے کہ کہ کی شخصے سکے اسلام

مشركين كاس قول كى ترديدكم آپ كوكو كى تخص سكھا تا ہے

وَلَقَلْهُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ بَقُولُونَ (الآیة) اس آیت میں شرکین کہ کے ایک بہتان کا تذکرہ ہے اور ساتھ ان اس بہتان کارد

میں ندکور ہے جب کوئی تحص تخالفت پر ہی کمریا ندھ نے قواس یہ ہوش ی نہیں رہتا کہ میں کیا کہ رہا ہوں رسول اللہ علیہ اللہ علیہ بھی ندکور ہے جب کوئی تحص تخالفت پر ہی کہ دیتے تھے کہ یہ آسل طِلْتُ وُ الاَوْلِیُ مَنَ ایس کی بارے میں

ہوتر آن مجید سنا ح مقطق مشرکین بھی نویں کہ دیتے تھے کہ یہ آسل طِلْتُ وُ الاَوْلِیُ مَن اللهِ عَلَی ہُوں کہ دیتے تھے کہ یہ آسل طِلْتُ وُ الاَوْلِی کُن مراد ہے اس کے بارے میں

معرات منسرین کرام کے مختلف اقوال میں ان میں ایک تول یہ ہے کہ ایک خص پہلے نعرانی تھا بھی تھا (عربی نہیں تھا)

اس نے اسلام قبول کرلیا تھا رسول اللہ علیہ اس کے پاس سے گزرتے تواسے اسلام کی با تیں سکھا تے تھے اس خص کا میں میں بہت کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو گزشتہ زمانہ کی با تیں بتاتے ہیں یا آئیدہ واقعات کی خبرد ہے ہیں یہ اس خص الی تی بیا ہے اس ان کا الھمنا بیٹھنا ہے۔

میکھ کر بتاتے ہیں جس کے پاس ان کا الھمنا بیٹھنا ہے۔

صاحب معالم النزيل نے بہی کلھا ہے کہ وہ فض اپنے تھے جوائل کم بن سے بین تھے کیاں کم معظمہ بن رہے تھے یہ موام النزیل نے بہی کلھا ہے کہ وہ فض اپنے تھے جوائل کم بھاتھ کوائل کم تکلیف ہی پہا تھے تھے آپ ان دونوں کے پاس بیٹھ جا تھے اوران کا کلام من کردا حت محسول فرہاتے تھے شرکین کمہ نے جوآب کوان کے پاس بیٹھا ہوا ویکھا تو کہنے گئے کہ پانبیں دونوں سے بائیں من لینے ہیں پھر یوں کہ دیتے ہیں کہ جھ پراللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالی شاخ نے مشرکین کمہ کی تر دیوفر مائی اور ارشاہ فر مایا کہ پیلوگ جن کی طرف با تیس سکھانے کی نبعت کرتے ہیں وہ وہ تھی جی جو بھی جی ہیں دہ تھے عربی جا جو کہ بین مسلمانے کی نبعت کرتے ہیں وہ وہ تو تھی جی جو بھی جو بی بیان ہوں نے ایک واضح تھی عربی زبان میں آپ کو کیسے تعلیم دے دی ایک جی جو بھی جو بی بول بھی نبیں سکنا وہ آئی ہوئی فصاحت و بلاغت والی عبارت کیسے تلقین کر سکتا ہے جس کا مقابلہ دی جو بی جو بی بول بھی نبیں سکنا وہ آئی ہوئی فصاحت و بلاغت والی عبارت کیسے تلقین کر سکتا ہے جس کا مقابلہ کرنے سے بڑے بی بول بھی نبیں سکنا وہ آئی بوئی فصاحت و بلاغت والی عبارت کیسے تلقین کر سکتا ہے جس کا مقابلہ کرنے سے بڑے بی بول بھی نبیں ہوگئی اور نہ ہوگی کرنے نہ کو کی اور نہ ہوگی کہ کہ تانہ نبول اور نہ ہوگی کے اور نہ ہوگی کو اور نہ ہوگی کہ مت شہوئی اور نہ ہوگی کہ کو کہ کے اس کی کے میں میں کہ کا کھانے کی کرا میں کرا تی تک کسی کی ہمت شہوئی اور نہ ہوگی کہ کے گھی کے اور نہ ہوگی کہ کو کہ کے گھی کو کہ کو کہ کے گھی کی کہ کے تیں کو کو کہ کرا کے گھی کہ کو کہ کا کھی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کے کہ کو کہ کہ کی کہ کہ کو کہ کی اور نہ ہوگی کی کہ کہ کو کھی کی کھی کہ کہ کی کھی کے کہ کو کہ کے گھی کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

پر فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ بِایّاتِ اللهِ لَا یَهُدِیْهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِیْمَ (بلاشبر جولوگ الله کآیات پر ایمان نہیں لاتے الله آئیں جائیت نہیں وے گا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے ) اس میں بیفر مایا کہ جولوگ الله تعالیٰ کی آیات ہیں چر بھی ضدوعناوی وجہ سے ایمان نہیں لاتے الله تعالیٰ کی آیات ہیں چر بھی ضدوعناوی وجہ سے ایمان نہیں لاتے الله تعالیٰ آئیں ہدایت نہیں دے گا (فَلْمَ مَا زَاعُوا آذَاعُ اللهُ فَلُوبَهُمْ ) ونیا میں ان کی سزایہ ہے کہ ایمان سے محروم رہیں مجاور آئیں ہدایت میں ان کے لئے دروناک عذاب ہے۔

پر قربایا اِنْسَا یَفُتُوی الْکُلِبُ الْلِیْنَ لا یُؤْمِنُونَ مِا یَاتِ اللهِ (جمود کافراء کاکام وی اوگر کر جیس جوالله کا آخول برایمان بیرار کھے )اس میں ان اوگوں کی تر دید ہے جو یہ کہتے ہے کہ رسول اللہ علی اے با کی سے بناکر یا کسی سے کن کراپی بات کو اللہ کا طرف نسبت کردیے ہیں ان اوگوں کے بارے میں قربایا کہ جمد رسول اللہ علی افتراء کرنے والے بیس افتراء کرنے والے وی ہیں جواللہ کی آیات پر ایمان بیس لاتے اور بیات جانے ہوئے کہ ایک ای فیض ایسی عبارت نبیس بناسکا اور جس کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اس نے سما دیا وہ بجی ہے جم بھی صد پر اڑے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا کہ جمدرسول اللہ نے افتراء کر لیا ان کو کسی نے سمادیا یہاں اوگوں کا افتراء ہے و اُولِیْنِکَ فَی مُ الْکُلْنِمُونَ اور یہ لوگ جموث کی صفت سے متعقب ہیں اور جموث نے اس کے اندر چکہ پکڑئی ہے قال افتر کہی صالے ان کہ اب فلان کہ ذب فیلان و لا یقال اللہ کاذب لان الفعل قد یکون لا زما وقد لا یکون لا زما فاذا قبل کلاب فلان فہو کاذب کان مبالغة فی الوصف بالکذب

> ایمان لانے کے بعد مرتد ہوجانے کی سزا' جس سے زبردِستی کلمہ کفر کہلوایا جائے اس کا حکم

تنصف بين : جب رسول الشريطينية ني مكه معظمه عن أو حيد كي دعوت دينا شروع كيا توالل مكه كوبهت ما كوار بهواوه اس كوي

نہ کورہ بالا آیت ای موقع پر نازل ہوئی جبکے بعض صابہ نے دل سے ایمان پر مطمئن ہوتے ہوئے کا فروں کی مارسے

ہونے کی وجہ سے فاہری طور پر صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہ دیا تھا، تفسیر در منثور ص ۱۳ اج میں ہے کہ ایک مرتبہ مشرکیان

فر حضرت ممارین یاسر رضی اللہ عنہ اکو پکڑ لیا اور ان کو اس وقت تک نہ چھوڑ اجب تک کہ انہوں نے ہی اکرم کی شان اقد س

کے بار سے ہیں برے کلمات نہ کہہ دیے اور مشرکیان کے معبود ول کے بارے ہی فیر کے کلمات نہ کہہ دیئے ۔ اس کے بعد
حضرت مماروضی اللہ عنہ رسول اللہ علی ہے اور مشرکیان کے معبود ول کے بارے ہی فیر مایا کیا فہر ہے انہوں نے عرض کیا کہ
حضرت میاروضی اللہ عنہ رسول اللہ علی ہے وہونا ہوں جبکہ آپ کے بارے ہی فلط کلمات استعمال کے اور ان کے
معبود ووں کو فیر کے ساتھ یا دکیا آپ نے فرمایا تہارے دل کا کیا حال ہے عرض کیا دل تو ایمان کے ساتھ مطمئن ہے فرمایا

اگر وہ لوگ پھرائی ہی تکلیف و سے گئیں تو پھرا سے کلمات کہ دینا اس پر آپت کریمہ اللا مَن اُنگو ہُ وَ قَالَتُ اُنْ مُن اُنگو ہُ وَ قَالَتُ اُنْ مُن اُنگو ہُ وَ قَالَتُ اُنْ مُنْ اُنگو ہُ وَ قَالَتُ اُنْ مُنْ اُنگو ہُ وَ قَالَتُ اُنْ مُنْ اُنگو ہُ وَ قَالَتُ اُنہ مُنْ اُنگو ہُ وَ قَالَتُ اُن مُنْ اُنگو ہُ وَ قَالَتُ اُن مُنْ اُنگو ہُ وَ قَالَتُ اُن مُن اُنگو ہُ وَ قَالَتُ اُن مُن اُنگو اُن وَ قَالَتُ اُن مُن اُنگو ہُ وَ قَالَتُ اُن مُنْ اُنگو ہُ وَ قَالَتُ اُن مُن اُنگو ہُ وَ قَالَتُ اُن مُن اُنگو ہُ وَ قَالْتُ اُن مُنْ اُنگو ہُ وَ قَالَتُ اُن مُن اُنگو ہُ وَ قَالَتُ اُن مُن اُنگو ہُ وَ قَالَتُ اُن مُن اُن لُی ہوں۔

تفیر درمنتوریس بھی تکھا ہے عبداللہ بن ابی سرح نے اسلام قبول کرایا تھا پھر مرتد ہو کر کا فرول سے جا ملااس کے بارے میں وَ لَکِنُ مَنْ شَوَحَ بِالْکُفُو صَدُرًا تازل ہوئی۔

آیت بالایس بیتادیا کہ جو تفس اللہ پرایمان لے آئے چرمرتہ ہوجائے ادربیمرتہ ہونادل سے ہوشرح صدر کے ساتھ جوابیہ تخص براللہ کا عمہ ہے اوراس کے لئے براعذاب ہے۔

دوسری بات بینتائی کہ جم فعن کو مجود کیا گیا کہ تفراختیاد کر لے اوراس نے جان بچائے کے لئے کفر کا کلہ کہ دیا تو

اس کی مخبائش ہا اورا جازت ہے (کیکن آگر تکلیف کو جیل جائے جیے حضرت بلالٹ نے کیا باشہید ہوجائے جیسا کہ حضرت عمارے واللہ بن نے احتیار کیا تو بیافضل ہے ) تغییر درمنٹور میں لکھا ہے کہ سیلر کذاب کے آدریوں نے دوسلمانوں کو پکڑلیا اورانہیں مسیلہ کے پاس لے آئے مسیلہ نے ایک سیلہ کے بارے میں بیگواہی دیتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول جورانہیں مسیلہ کے پاس لے آئے مسیلہ نے ایک سیلہ کے بارے میں بیگواہی وہ بیاس اللہ کارسول ہوں انہوں نے اس پر بھی جی آنہوں نے جواب میں کہا کہ بال ایک ہوئے اور پورا واقعہ سنایا آ ب نے فرمایا تیراساتھی (جو بال کرایا 'لہذا ان کو چھوڑ دیا' وہ نبی اکرم عقبائے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا آ ب نے فرمایا تیراساتھی (جو منتول ہوگیا) وہ تو ایمان پر گذر گیا (لیمن ول سے بھی موکن رہا اور زبان سے بھی کوئی کلما بھان کے خلاف نبیس کہا) اور تو نے دخصت بین شری اجازت پر کمل کرلیا واضح رہے کرتھن ہوں ہی ڈرانے دھوکانے کانا م آکراؤیس ہے۔

آگر کوئی فردیا جماعت بین بے کہ انتاباری سے کہ کوئی ندکوئی مضوتلف کردیں سے یاقش کردیں ہے اور وہ واقعی اس پر قادر بھی ہوں اور جس سے کہا ہے بھاگنے پر قدرت ندر کھتا ہوا لی صورت میں بھی صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہد دینے کی اجازت ہے دل ہر حال میں ایمان سے مرشار اور لبریز رہنالازم ہے۔

عبدالله ابن ابی سرح جن کا ذکر او پر ہوا بید حضرت عثان بن عفان رضی الله عند کے رضائی بھائی شے انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا اور رسول الله علی ہے کا تب شے بھران کوشیطان نے بہکا یا تو مربقہ ہوکر کا فروں سے جا ملے فتح کمہ کے دن حضرت عثان انہیں خدمت عالی میں لے کر حاضر ہوئے تو انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر کیا ' محووہ بعد میں مسلمان ہو کے کیکن آبیت شریفہ میں جو و لکی من شوخ بالکھنو حسد را فرمایا ہے اس کا مضمون اور اس کا تھم تا ابد بالی ہے جو تھی پہلے بی ہے دل سے کا فرہویا اسلام قبول کرنے کے بعد دل سے کفران تھیا کی کا خصہ ہوا در آخرت میں اس کے لئے بواعذ اب ہے۔

مسئلہ: اگر کسی صاحب افتذار نے مردار خزیر کھانے یا شراب پینے پر مجود کیاا در بوں کہا کہ بات نہ مانے گاتو مارڈ الوں گایا کوئی عضو کاٹ دوں گا اور اندازہ ہے کہ نداق میں یا تھٹی دھمکی کے طور پر نہیں کہدر ہا ہے۔ تو اس صورت میں حرام چیز کھانے پینے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ایسے موقعہ پر حرام کا کھاٹا بینا فرض ہے۔ اگر حرام نہ کھایا اور ذہر دی کرنے والے نے قبل کردیا تو دونوں گناہ گار ہوں گے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص یوں کیے کہ فلاں مسلمان کوئل کردوور نہیں قبل کردیں گے تواس کی وجہ ہے کسی مسلمان کوئل کرنا حلال نہیں ہے۔ فَالِکَ بِانَّهُمُ السَفَحَبُوا الْحَيْوةَ اللَّهُ فَيَا عَلَى الْاَنِوَةِ (اللَّهُ قَالُ كَا يَعْساس لَنَ ہِ كانہوں فَ دَيَا وَالْ زَمْكَ كُورَ وَلِي وَمُولَ مُرَمَا اللهِ عَلَى اللهُ فَيَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

جولوگ اسلام قبول کر کے کافر ہوجاتے ہیں وہ بھی مال یا عورت یا عہدہ کی وجہ سے ایمان کوچھوڑتے ہیں حقیر دنیا کے لئے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں بعض جماعتیں جواہے آپ کومسلمان کہتی ہیں جن میں ختم نبوت کے مشکر بھی شامل ہیں اور نبی اکرم علی کے بعد کسی مخض کو بی ماننے کی وجہ سے کافر ہیں بیٹوگ اور ان کے استاد بیٹنی نصار کی (جن سے انہوں نے اٹن ایمان کے دلوں سے ایمان کھر چنے کا طریقہ سیکھا ہے) ہیسب مال وجاہ اور عُوتوں کی چیش کش کرتے رہتے ہیں اور دنیا ہے جب کے دائن ایمان کے دالوں کوا پی طرف تھینچے رہتے ہیں یہ دنیا وہال مقلیم ہے۔

وَأَنَّ اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ (اور بالشّبالله تعالى كافرة م كوبدايت نيس دينا) جب دنيا كى وجه على المنافقياد كرلياتواب الله تعالى كل طرف على جي بدايت نديوكي مزية فرمايا أو لَنبكَ الله نين طَبَعَ الله على فَلُوبِهِم وَسَمْعِهِمُ وَسَمْعِهِمُ وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى فَلُوبِهِمُ وَسَمْعِهِمُ وَسَمْعِهِمُ وَالله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع

الْهُ إِنَّ رَبِّكُ إِلَىٰ إِنَّ هَاجِرُ وَا مِن بُعِيْ مِمَا فَيَنُوْ الْحَرَ جَاهِدُ وَا وَصَبُرُ وَآلِقَ رَبِكَ بَهِ مِن رَبِّكَ الْمُعَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### ہجرت کر کے ثابت قدم رہنے والوں کا اجروثواب قیامت کے دن کی پیشی کا ایک منظر

قضصه بین: بدوآیتی بین بین بین آیت کے بارے بی علام بغوی معالم التزیل (ص ۱۸ ج۳) بی کفتی بین کہ عیاش بن ابی رسیدادرا ابوجند ب اور و لیدا بن و لیداور سلد بن بشام اور عبداللہ ابن ابی اسید کے بارے بی بازل ہوئی ان حضرات کوشر کین نے اسلام قبول کرنے پر تکلیفیں ویں تو انہوں نے ان کے شرہ محفوظ ہونے کے لئے بعض ایسے گلمات کہد ویئے جوشر کین کی خواہش کے مطابق تھے ہجران حضرات نے بجرت کی اور جبادوں بی حصد لیا اور استقامت کے ساتھ ایمان پر جے رہے اللہ تعالی نے ان کے بارے بی خوشجری دی کہاللہ تعالی ان کو بخش دے گا اور ان پر مہر بائی فرمائے گا ما حب معالم التزیل نے صفرت حسن اور صفرت عکر مدے یہ بھی فقل کیا ہے کہ بیآ بت عبداللہ بن ابی مرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اسلام کے بعد کفرا فقیار کر لیا تھا پجر فتح کمد کے دن مسلمان ہو گئے اور اجھے مسلمان ہو گئے جورت کی اور جہادوں بھی محصد لیا۔

آ مت کا سبب زول بوجی بواللہ تعالی شائ کی طرف سے باعلان عام ہے کہ کفر کے بعد جو بھی مختص ایمان تھول کرے گا اور ایمان پر ثابت قدم رہے گا دار الاسلام کو بجرت کرے گا جہاد میں حصہ لے گا تو اللہ تعالی ضروراس کی مغفرت فرمادے گا اسلام کی وجہ سے دہ سب معاصی فتم ہوجاتے ہیں جوزمانہ کفرش کے تھے ان الاسلام بھلم ما کان قبله فتن میں ڈالنے والے بول اخلاص کے ساتھ اسلام تھول کرنے پر پچھلاسب پچومعاف ہے۔ قسد اور الے بول اخلاص کے ساتھ اسلام تھول کرنے پر پچھلاسب پچومعاف ہے۔ قسد اور این عامر فی معلوم کا صیفہ پڑھا ہے)
ابن عامو فتنوا علی صیغة المعاصی المعلوم۔ (این عامر نے فتنوا ماض معلوم کا صیفہ پڑھا ہے)
دوسری آ بت بھی تیا مت کا منظر بیان فرمایا کہ اس دن برخض اپنے نفس کی جانب سے جدال کرے گا بعنی دفائ کرے جواب دی کی کوشش کرے گا بحر بین افکاری ہول سے کہی اقراری ہوں کے وہاں اعمال کا ڈرہ ڈرہ موجود

یا ئیں ہے۔ خیراورشر جو بھی کوئی عمل کیا تھاسب سامنے ہوگا اور ہر مخص کواس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور تحمی پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔

# وَضَرَبَ اللَّهُ مَثِلًا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُبطَّمَ اللَّهُ مَثْلًا قِرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُبطَّمَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُبطَّمَ اللَّهُ مَثَلًا قِرْيَةً كَانَتُ امِنَ اللَّهُ مَثَلًا قِرْيَا

ور الله نے ایک سی کی مثال بیان فرائی۔ یہ سی اس والی سی المینان والی سی اس کا رزق کُلِلَّ مَکَانِ فَالْفُرْتُ رِأَنْعُهِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْبُورْعِ وَ الْنُوفِ بِهَا كَانُوْا

برمك برى فرافت كماتدس كياس القالمي السن الله كافتوس كالكرى كالدان كروون كروون كروون كروون كروون كروون كروون كالمتراك والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق وا

مرہ پیکھادیا درالبتدان کے پاس البین میں سے رسول آیا۔ سواس نے انہیں جنٹایا۔ فہذا انہیں عذاب نے پکرلیاس مال می کدوء

ظٰلِبُوٰن©

ظلم كرنے والے تھے

ایک ایسی بستی کا تذکرہ جسے اللہ تعالیٰ نے خوب تعتیں دیں پھرناشکری کی وجہ سے ان کی نعمتیں چھین لی گئیں

قسط معمید: بعض مغسرین نے فر مایا ہے کہ آیت بالا بھی کی خاص بہتی کا ذکر نہیں ہے۔ انشر تعالی نے ایک جمومی مثال بیان فرمائی ہے اور اس سے اٹل مکہ کومتنہ کرنا اور ڈرانا مقعود ہے۔ اور مطلب بیہ ہے کہ بہت می بستیاں ایسی گذر پکی ہیں جو اس اور احمینان سے رہتی تھیں اس کے دہنے والوں کی زندگی خوب اجتھے طریقے پر گزرتی تھی ہر جگدسے انکے پاس رزق پہنچہ تھا۔ کیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی کفر پر جے دہے۔ ان کے پاس جورسول آیا اس کو جمثلا دیا ان کی ان سب حرکتوں کی وجہ سے آئیں عذاب نے پکڑلیا۔ بیعذاب بھوک کا بھی تھا خوف کا بھی ہے۔ جن بستیوں کے ستیوں کے ساتھ دیے معالمہ ہوا ہے ان میں ہے کی بھی بستی کا حال سائے دکھ لواور اس سے عبرت حاصل کرو۔

اُوربعض حصرات نے فرمایا ہے کہ''بہتی'' سے خود مکہ عظمہ ہی سراد ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ عظائے کومبعوث فرمایا آ ب انہیں میں سے متصنب کے اعتبار سے آ ب قریشی اور ہاشی ہتھے۔

جن کی مکمعظمہ میں بات چلی تھی اور آ ب مکمعظمہ کے رہنے والوں میں سے بھی تھے مکہ والوں پر اللہ تعالیٰ کا بروا انعام تھا کہ اس چین سے اطمینان سے رہنے اور زعرگ گزارتے تھے۔ حرب کے قبائل آئیں می الاتے رہنے تھے کی توج سیجھنے کی وجہ سے الل مکہ پرکوئی حملہ آور نیس ہوتا تھا۔اس بات کوسور اسٹیوت میں یوں فرمایا ہے۔ اَوَ لَسَمُ بِهَ وَوَا آنَا جَدَعَلُنَا حَسَوَ مَا اهِنَا وَيُتَعَطَّفُ النَّامِ مِنْ حَوْلِهِمْ (كياانهون نيس ديكما كهم فيرم كوامن والابنايا باوران كردو پيش سے لوگول كوا چك لياجاتا ہے) الل مكرك لئے كھانے پينے كى فراوانى بھى خوب تقى - برطرف سے ان كے پاس رزق آتاتھا۔خوب كھانے پينے اور بينج تھے۔اس كومورہ تقعص ش يوں بيان فرمايا۔

آوَلَهُمْ نُهُكِنْ لَهُمْ حَوَمًا لِيُجْنَى إِلَيْهِ فَهَوَاتُ كُلِّ شَيْءٍ وَزُفًا مِنَ لَلْنَا وَلَلْكِنَّ أكْفَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (كيا ہمنے ان کوامن وامان والے ترم میں جگرفیس وی جہال ہرتم کے پھل کھیج چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کو ملتے ہیں کیکن ان میں سے اکثر لوگ فہیں جائے )

رسول الله عظامة في الل مكه كوتو حيد كي وعوت دى تو انهول في آب كوجهالا يا آب كي نبوت كم مان الكارى ہوئے۔اورآ پ كوطرح طرح ي ستانے اورد كادية كي اورآ ب كومكم معظم جھوڑنے اور اجرت كرنے يرمجور كرديا الله تعالی کی نعبتوں کی قدر ند کی اور اللہ کے بی کوستایا اور اس شہرے نگلنے پرمجبور کیا جوآ پ کا وطن اصلی اور وطن عزیز تھا۔ بلکداپ کے اجداد حضرت ابراہیم واساعیل علیجا السلام کا آباد کیا ہوا تھا۔ جب آپ مکد معظمہ چھوڑ کرتشریف لے عصے اور مدید منورہ میں قیام پذیر ہوئے تب بھی الل مکہ نے اپنی دهمنی جاری رکھی۔ آپ نے ان کے لئے بدد عاکروی اور عرب قبائل جومسلمان ہو محتے ان سے فرمادیا کہ اہل مکہ وغلہ نددیں سات سال تک بھوک کی تکلیف میں بتلا ہوئے یہاں تک کہ مردار چیزیں مرے ہوئے کتے اور جلی ہوئی ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہوئے۔ آسان کی طرف دیکھتے تھے تو بھوک کی وجه من العرات الفاجيسة سان تك دهوال عن دهوال بسريان كي بحوك كاعالم تفااور كيونك الل ايمان من وتعميم تقي اس لئے مسلمانوں کی طرف سے خوف زوہ بھی رہتے تھے۔الل مکہنے آنخضرت سرورعالم ﷺ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ صلہ حمی والے ہیں مردوں ہے دشمنی ہے عورتوں وربچوں کو کیون تکلیف میں مبتلا کیا جار ہاہے۔اس پر آپ نے لوگوں کو اجازت وے دی کہ اہل مکہ کوغلبہ پہنچا کیں اور خود بھی این یاس سے ان کے لئے غلہ بھیجا اہل مکہ نے ممومی طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھالیکن آپ نے ان کی تکلیف کو دور کرنے کی راہ استوار فرما دی۔صاحب معالم اِلتَّز یل نے اس کو اختیارکیا ہے کہ بے بالافریة (بستی ) سے مدمعظم بن مراو ہے علامة رطبی نے بھی بدیات کھی ہے ۔اورساتھ بن سیکن کھا ہے کہ مکم معظمہ کوبطور مثال پیش فرما کر دوسرے شہروں کو متنب فرمایا کہ ویجھوجب نعمتوں کی ناشکری اور رسول الله عليہ كي تحذيب كي وجه الل مكه كالياليا حال مواجوبيت الله كي ياس ربت تضاور مجد حرام كي خدمت كرف والع يتفيق تم پر بھی عذاب آسکتا ہے کفرے اور کفران نعمت ہے تو بہ کرور اور ایمان لا کراللہ کے سیجے سیکے بندے بن جاؤ۔

آیت گریمد معلوم مواکر نعتو کی ناشکری نعتول کے وال کا سبب بن جاتی ہے اور سورہ ابرا ہم بیل فرمایا ہے لیسٹ شکر تُم کَوَیْتُم کَوَیْتُم وَیْ عَفَرْتُم اِنْ عَذَابِی لَشَدِید ﴿ اَكُرْمُ شَکر کِرو کُو اوردول گااورا گرناشکری کرو گے تو اوردول گااورا گرناشکری کرو گے تو بالاشید میراعذاب خت ہے )۔

قا كفره: جو اورخوف كولها من فرهاياس كربار على مغمرين فالعام كريوك بها فعتول بين و و بهوع تفختول في أو المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المردة المحالية المحال

فكُلُوْا مِنَا رَدُفَكُمُ اللّهُ حَلْلًا طَيِبًا فَالشَّلُوْ الْعُمْتَ اللّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّا وُتَعَبُّلُونَ فَنَ اللهِ عَلَا اللّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّا وُتَعَبُّلُونَ فَنَ اللّهِ عِلَا اللّهِ عِلَا اللّهِ عِلَا اللّهِ عِلَا اللّهِ عِلَا اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي اللّهُ عِلْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي مُعْلِقُولِ اللّهُ عِلْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي مُعْلِي وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي مُنْ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلّهُ وَلِمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي عَلْمُ وَلِي عَلْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي عَلْمُ وَلّمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِمُ عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلِمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي وَلِمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي مُنْ عَلَيْمُ وَلِي مُعْمِولًا مُعْمُولُولُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي مُعْلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَلِي مُعْلِقُولُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِي مُعِلّمُ وَاللّهُ وَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِلّمُ اللّهُ مِنْ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِلْ عَلَيْكُولُولُول

#### الله کا دیا ہوارز ق کھاؤ'اوراس کاشکرادا کرؤ حرام چیزوں ہے بچو

 طالب افدت ہوگا یا عادی لیمی عدے ہوت جانے والا ہوگا لیمی جوشر وری مقدارے زیادہ کھا جائے گا وہ گنبگار ہوگا مجوری کے درجہ شن جوتھوڑ اسا کھالیا اس پر گناہ تیس ہے ہے آ بت ذرائے فرق کے ساتھ سورہ بقرہ رکوع نمبرا اس بھی گذری ہے اور سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں بھی محر مات بیان کردی گئی ہیں جن کوہم نے وہاں تفصیل سے لکھ دیا ہے اس کا مرابعہ کرلیا جائے آ بت بالا میں جوافظ انسما سے حصر معلوم ہورہا ہے بیت حسر اضافی ہے یہاں جو چیزیں ندکور ہیں ان کے علاوہ بھی حرام چیزیں ہیں جن کا ذکر دیگر آیات میں اورا حادث میں واروہ واہے۔

#### 

## تخلیل اورتحریم کااختیار صرف الله تعالیٰ ہی کو ہے

قسف میں ایس استان کی اور میں بہت ہی ہا تھیں کے انہوں نے اپ ہے اشیاء کی صلت وحرمت تجویز کردگئی تھی جانوروں کی تخلیل و تحریم کے بارے میں بہت ہی ہا تھیں ان کی خود تر اشیدہ تھیں جس کا ذکر سور دانعام کے دکوع نمبر ۱۲ میں اور سورہ ما کدہ کے دکوع نمبر ۱۳ میں بیان فر مایا ہے یہاں اس پر حنبی فر مائی کہ جن چیزوں کوتم نے خود سے صلال قرار دسے دکھا ہے ان کے بارے میں بینے پاس سے حلال و حرام مت کہو صلال و حرام قرار دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ می کو ہے اس کے اختیار کو اپنے لئے استعمال کرو تھے تو بیاللہ تعالیٰ پر بہتان با تدھنا ہوگا کی شرق دلیل می سے اللہ کی پیدا فرمود داشیاء کو حلال یا حرام کہا جا سکتا ہے بی طرف سے خود تجویز نہیں کر سکتے۔

جب شری دلیل نہیں ہے تو اپنی طرف ہے ترام وطال تجویز کرنا ترام ہے اللہ تعالی پرافتر اوکرنے والے کامیاب نہ ہوں سے دنیا و آخرت میں سزا کے مستحق ہوں سے نیہ جو دنیاوی زعدگی گذار رہے ہیں جس میں طرح طرح سے اللہ کی نافر مانی کرتے میں اوران میں بعض نافر مانیوں کی وجہ ہے جو کوئی لذت یا ونیاوی نقع پہنچ جاتا ہے یہ چندروز ہے تھوڑ اسا میش ہے ذرای زعر کی ہے اس کے بعد آخرے میں ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے جواللہ تعالیٰ پر تہت با عد سے میں اس کی پیدا کر دہ چیز دل کوالجی طرف سے طال وحرام قرار دیتے ہیں۔

اس کے بعدار شاہ فرمایا و عَلَی الَّلِیْنَ هَا دُوُا حَرُّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَیْکَ مِنْ قَبُلُ (اورہم نے بہودیوں بوده چیزیں حرام کردی تھیں جن کابیان ہم پہلے آپ ہے کر بچے ہیں) سورہ انعام کے رکوع نبر ۱۸ میں اسکا ذکر ہے آ بہت شریفہ و عَلَی الَّلِیْنَ هَا دُوَا حَرُّمُنَا کُلُ دِیْ ظُفْرِ کامطالعہ کرلیا جائے چیک ان کی شرار تیں اور تصنیمیں بہت زیادہ تھیں اور ظلم کرتے ہے اللہ کی راہ ہے روکتے تھے اور سود کھاتے تھاس لئے پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کردی گی تھیں جس کا ذکر سورہ النساء کے رکوع نبر ۲۲ میں فرمایا ہے آ بہت کریمہ فَیِ ظُلْمُنَا فَی مَنْ اللّٰهِ بُنَ هَا دُوُا کَانْفِ اللّٰهُ وَنَ قَرایا ۔

کر تو توں کی وجہ ہے دی گئی میں لئے فرمایا و مَنا ظَلَمُنَا فِی قَالُولُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

تُعْرِ إِنَّ رَبِكَ لِلْإِنْ عَلِمُ اللَّهُ وَرَجُهُ اللَّهِ تُعْرَ كَالْوُا مِنْ بُعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا پر با شرآ ب كارب ان لوگوں كے لئے جنوں نے جہات ہے يرے كام كن پراس كے بعد قربر كى اورا عمال درست كرك اِنْ رَبِّكُ مِنْ بُعْدِ هَا لَعُفُورٌ رَحِيْدُهُ اِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا لَعُفُورٌ رَحِيْدُهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### اللدنوبة قبول فرما تاب اورمغفرت فرما تاب

قضصی : گذشتہ چندرکوع بیں متعددادکام نہ کور ہیں اورادکام کی خلاف ورزیوں ہے خرت کے عذاب کی وعیداور تو ہرکرنے والوں کے لئے انڈرتھائی کی طرف مغفرت اور دست کا وعدہ بھی نہ کور ہے۔ اس رکوع کے ختم پر بھی ان لوگوں کے لئے مغفرت اور دست کا وعدہ فرمایا جنہوں نے جہالت پینی حافت ہے گناہ کر لئے پھرتو بہر کی ۔ اور احوال واعمال ورست کر لئے اگر کوئی کا فرومشرک بھی تو برکر لے اور ایمان لے آئے اس کا بھی سب پھی معاف کردیا جاتا ہے یہ اللہ تعالی کی شان غفاریت ہے۔

اِن إبرهم يَدَ كَانَ أَمَّةً قَانِتًا لِلْهِ حِنْهُا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَشَاكِرًا باعبابرا بهم يَدَ بو معتذى عَاشَكَ فرا بروار عَسب وجوذ كرايدى طرف بورب عَداد خركين بم عند عَاشَلَ لِانْعُنِهُ فَهِ إِجْتَبِلَهُ وَهُلُ لَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ @ وَأَتَبُنَهُ فِي الدُّنْ يُكَاحَسَنَةً ف فقول كالشراواكر في وال في الله في إدرائيل ميد عرائ كي بايت دي اوريم في الدُنْ يا من فيال وين

# 

## حضرت ابراجيم الطي كاوصاف عاليهاوران كى ملت كاتباع كالحكم

قصصه بين : سيدنا حضرت ابرائيم عليد السلام كاقرآن مجيد عن جكه جكد ذكر بيانهول في الشك راه عن بوي تكليفي الخاسم توحيد كي دعوت وَبِين اور شرك كي ترويد كرف كي وجدت أيس آگ تك عن الاكميا الشاتعا في شائد في ان كؤواز ديار

 رَبُّةٌ أَسُلِمُ فَا لَ أَسُلَمُتُ لِوَبِ الْعَظَمِينَ (اور لمت ابراہی ہے وی روگردانی کرے گاجس نے اپ نفس کواحق بتایا اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کرلیا اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں جب فرمایا ان سے دب نے فرمانیر دار ہوجاؤ او انہوں نے حض کیا کہ میں دب الحکمین کافرمانیر دار ہوں )۔

ملت ایرا ہیں اس وقت ملت جمد بیش مخصر ہے اور آئخضرت محدرسول الشفظیظیة بن اس کے واقی ہیں جولوگ اس ہے بیزار ہیں وہلوگ مشرک بت ہرست ہے جیا ہے شرع بداخلاق بدا محال وہو کے باز اور زمین میں فساد کرنے والے اور قوموں کولڑانے والے ہیں اور جس قدر بھی و نیاش قبائے اور برے کام ہیں سب انہیں لوگوں میں بائے جاتے ہیں جوملت ابرا ہیں سے ہوئے ہوئے ہیں جوملت ابرا ہیں سے ہوئے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہیں در سرے قوبہ کرتے رہے ہیں اور ہر حال میں گناہ حمالت بن سے ہوتا ہے۔

ج كرنا اورج ميں صفاحروه كي سعى كرنامنى ميں قربانياں كرنا اور عيدالانتى ميں بورے عالم ميں قربانياں ہونا اور ختند كرنا يہ سب ابرا ہيم عليه السلام كى ملت ميں ہے ہيں جوسيدنا محدرسول الله علقائية كى شريعت ميں آئى ہيں۔

آیت بالایس معزت ابراتیم علیه السلام کو تا نهت بھی بتایا ہے کیلمہ لفظ ' فنوت' سے ماخو ذہب جوفر ما نبروار کا اور عبادت گزاری کے معنی بیس آتا ہے معزت ابراتیم علیه السلام فرما نبروار بھی شے اور عبادت گزار بھی سورو آل عران بیس فرمایا ہے۔ مَساتَحَانَ إِنْسَرَ اَهِیْسَمُ یَهُو دِینًا وَلَا مَصْرَ اِنِیّا وَلَکِنْ کَانَ حَنِیْفًا مُسْلِمًا وَمَا تَحَانَ مِنَ الْمُشُو كِنْنَ (ابراتیم میبودی اور نامر الی شے لیکن و معنیف شے اور فرما نبروار شے اور شرکین میں سے نہ تھے )۔

حضرت أبراتيم عليه السلام كوقر آن مجيد من "حنيف" فرمايا ب-اس كاماده ح-ن وف بام مراغب كليت بيل المحنف هو المعافل الى ذلك (ص١٣٣) يعنى حنف بيب المحنف هو المعافل الى ذلك (ص١٣٣) يعنى حنف بيب محمراي سے بيتے ہوئے حق پر استقامت بواور صنيف وہ ب جس ميں بيصغت بإلى جائے تغير درمنثورس مهات اليس منداحداورالا وب المفرد (للخارى) سنقل كيا ب كرع ض كيا كيا يا رسول الله عليا الله تعالى كوكون سادين بيند ب؟

آ پ نے فرمایا المحنفیة السمعة یعنی دودین الله کو کوب ہے جس میں باطل سے بچتے ہوئے حق کوا پنایا کمیا ہواور جس پرعمل کرنے میں دشواری نہیں ہے (اس سے دین اسلام مراد ہے)

یہود ونعبار کی حضرت اہرائیم علیہ السلام کی طرف اپنی نبعت کرتے ہیں حالا تکدشرک بھی ہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فر مایا کہ حضرت اہرائیم علیہ السلام مشرک ندھے ۔ سورہ بقرہ ہیں اور سورہ آل مران ہی فرمایا وَ مَا حَانَ مِنَ الْمُشُوكِیُنَ جَمَی فرمایا وَ لَمَ یَکُ مِنَ الْمُشُوكِیُنَ جَمَی فرمایا وَ لَمَ یَکُ مِنَ الْمُشُوكِیُنَ جَمی فرمایا وَ لَمَ یَکُ مِنَ الْمُشُوكِیُنَ جَمی فرمایا مشرک یون المُنشوكِیُنَ جمی فرمایا مشرک یون مدیعی حضرت اہرائیم علیہ السلام ہے ابنا اختساب رکھتے تھے اس میں ان کی ہمی تروید ہے کہ تم مشرک ہواور وہ موجد تھے تہمارا ان کا کیا جوڑے جصرت اہرائیم علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے خسا کے وا

آفائسفید به بھی فر مایا یعنی وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر عام و فاص سب بی بندے کرتے ہیں خلیل اللہ علیہ الصافوۃ والسلام بدرجہ اولی شکر گزار تھے اس میں الل مکہ کو توجہ والی ہے۔ کہ دیکھو تمہیں نعمتوں کا شکر گزار ہونا لا ذم ہے تہمارے باب معفرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے مکہ بسایا ہے اور مکہ میں بسنے والوں کے لئے جم طرح کے پہلوں کے لئے دعا کی موحد ہے تم بھی موحد ہوجاؤر شرک چھوڈ و تمہارے جداعلی معزت ابراہیم علیہ السلام نفتوں کے شکر گزار بھی تھے تم نعمتوں کی قدر دوانی بھی تیس کرتے (ناشکری کا و بال اور بھوک اور خوف کی صورت پیس بھگت سے بواب تو ناشکری چھوڈ واور ایمان تبول کرو)۔

گرفر مایا اِحْدَیْتُ وَهَدَاهُ إِلَى عِسرَاطِ مُسْتَقِیْمِ اس میں بیتایا کراللہ نے آئیں چن لیا اور مراطمتقیم ک ہدایت دکی جس کی پرجوبھی کوئی اللہ کا انعام ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کا فعل و کرم ہے جس کو خیر کا امام بنایا اور مقتد کی بنا کر انعام عطافر ایا بیسب فعل ہی فعل ہے وہ جے چاہا بنا بنا نے ہدایت وینا بھی اس کی طرف سے ہوہ جس پر فعل فرماتا ہے ہدایت ویتا ہے سورہ جس فرمایا اللہ یُفضط فی بن المملکۃ فیکھ وسلہ و بھی النامی (اللہ فتن قرمایا جُنہ الجنہ نے فرمایا سے بھی) معزمت آ دم طیبالسلام کے لئے قرمایا جُنہ الجنہ نے اللہ و خسانی (بھران کے دب نے ان کوچن لیا سوان کی تو ہتے و لئر مائی اور ہدایت پر قائم رکھا) معزمت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاوفر مایا و کی لڈیک یہ جنہ بین کی و بہتی و کہ میں میں علیہ السلام سے من تاوی کی اللہ علیہ السلام سے من تاوی کی اللہ میں اللہ میں ارشاوفر مایا و کی لڈیک یہ جنہ بین کی تو بین کی کوئی میں ہو میں اور کی میں اور کی کے خوابوں کی تعیر کا علم و سے گا) معزمت موئی علیہ السلام سے مظا ہے جس ایک فیل میں اس منظ ہو میں اس کے میں میں اور کوئی کی بر میں المینی و بھی کلامی (اے موئی علیہ السلام سے منظ ہی کی میں این کوئی لیا اس کے میں تھی ہیں اور کی میں اور کی میں اور کی میں اور کی کی میں کے ماتھ جن کی ایک میں اور کی کوئی کی بر میں المین کی و بی کلامی کی خوبری اور دیم کا می کے ماتھ جن کیا )

امت جمد بيكو خطاب كرتے ہوئے ارشاد فرمايا و جساجد أوا في اعلاحق جهاد و هوا جُدَين كُم وَمَا جَعَلَ عَلَيْتُ كُمْ فِي اللِّيْنِ مِنْ حَوَجِ (اورالله كي بارے شربجاد كروجيها كه جهاد كاحل باس نظم بيس جن ليا اورتم پر وين شرك كِنْ تَعْلَيْنِيس ركمى)

الله تعالی پرکس کا بچھواجب نہیں جس کو جو پچھءطافر مایا پیسب اس کا کرم ہے کسی کودینی مقتله کی بنایا ہویا کوئی و نیاوی عبدہ عنایت فرمایا ہو بیسب اللہ تعالی کافعنل ہے۔

پر فرمایا وَانَیْنَهُ فِی الْمُدُنِیَا حَسَنَهُ ﴿ (اورہم نے ان کوونیا پی حند سے نوازا) حندا چی حالت المجھی خسلت کو کہا جاتا ہے بعض حضر است نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوخو بیاں عطافر ما کیں اور بعض حضر است نے فرمایا ہے کہ اس سے اچھی اولا دمراد ہے اور بعض حضر است نے فرمایا ہے کہ نبوت سے سرفر از فرمانا مراد ہے اور بعض حضر است کا قول ہے کہ اس سے ان کی دعاء کی مقبولیت مراد ہے انہوں نے یول دعا کی تھی وَ اَجْدَعَ لُ لِنَی لِمَسَانَ حِسدُقِ فِی الْلاَحِوِیُنَ

سینچر کے دن کی تعظیم بہود یوں بر لا زم تھی: دنیا ہی جو صرت ابراہم علیہ السلام پراللہ تعالیٰ نے انعام فرما يا اوراً خرت من جوان كامرتد بوگاس كا ذكر كرنے كے بعد إنْهَا جُعِلَ السَّبُثُ عَلَى الَّذِيْنَ احْسَلَفُوا فِيْهِ فرمايا سبے سپنجر کے دن کو سمتے ہیں بنی اسرائیل یعنی بہود یوں کو تھم دیا گیا تھا کہ پیجر کے دن کی تعظیم کریں اس دن انہیں محصلیاں کڑنے کی ممانعت بھی انہوں نے خلاف ورزی کی اور مجھلیوں کا شکار کیا اور پھھ جیلے تر اش کئے جس پر وہ بندر بنا دیے سکتے جس کا ذکرسورہ بقرہ ( رکوع آئھ میں ) اورسورہ اعراف (رکوع ۸ ) میں گذر چکا ہے ( انوار البیان جاص ۱۰۸ اج مہم ۷۷) يېود يوں پر په جہالت سوارتني كه وه جس دين بر چلتے تھے اس كوا براہيم عليه السلام كا دين بتا ديتے تھے ادرساتھ دہی ہي بھی كهددية تھ كەحفىرت ابراتيم عليه السلام يېودى تقه اورجو چيزيں ان برحرام كى تى تقيس ان كے بارے ميں كہتے تھے كہ حصرت ابراہیم علیہ انسلام کی شریعت میں بھی ہے چیزیں حرام تھیں اللہ جل شائد نے ان کی تر دید فر مائی کہ پیچر سے ون کی تعظیم کا جو یمبود ہوں کو بھم دیا حمیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ انسلام کی شریعت میں نہ تھا ان کے بعد یہود یوں پر جیسے بعض چزیں حرام کر دمی تنئین تھیں اس طرح سینچر کی تعقیم کا تھم بھی ویا حمیا تھا اسے ابرا ہیم علیہ السلام کی شریعت کی طرق منسوب نہ كروقال صاحب *الروح ص101ج-1*1 فان البهود كانوا يزعمون ان السبت من شعائوالسلام وان ابراهيم عمليمه المسلام كمان ممحافيظا عليه اي ليس السبت من شرائع ابراهيم شعائر ملته عليه السلام التي امرت باتباعها حتى يكون بينه وبين بعض المشركين علاقة في الجملة ـ (صاحب، وح المعاليُّ قراتٍ ہیں بہود یوں کا خیال تھا کہ ہفتہ کا دن فدہب صنفی کے شعار میں سے ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہفتہ کے ون کی تعظیم کرتے تھے۔ یہاں مرادیہ ہے کہ ہفتہ کا دن نہ نہ بب صنفی میں شعارتھا اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ملت کا شعار تعاجس کی اتباع کا نہیں تھم کیا جار ہاہے کہ ان کے اور بعض مشرکین کے درمیان کوئی تعلق ٹابت ہوسکے )

الله ين اختلفوا كبارك من صاحب معالم النزيل معزت قاده يقل كرتي بين هم اليهود استحلوا بعضهم وحومه بعضهم ويعني بياختلاف كرف والي يبودي ته جب ان كويني كدن كي تعليم كانتم ديا كياتوان من سعضهم وحومه بعضهم (يعني بياختلاف كرف والي يبودي تق جب ان كويني كدن كي تعليم كانتم ديا كياتوان من سينجر كردي كي اور بعض لوكول في تقم كرمطا بن عمل كرك اس كوياتي ركها) مي تعليم رئياد واقرب من جوموره اعراف كي تقريم كرمطا بق ميوان بيان فرمايا به كريكولوكول في منتيم كرن كي اور ميليال بكريكولوكول في منتيم كرن كي اور ميليال بكري اور بحولوك اليد تقريب من كرت تقد

جعد كاون آخر الانبياء منافق كى امت كے لئے ركھا كيا ہے رسول اللہ علق نے فرمايا ہے كديدون اللہ كے نزديك عیدالاضی اور بیم الفطر کے دن ہے بھی بوا ہے (مشکوۃ المصابح ص۱۲۰) اور بیمی ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں ایک الیمی مکمٹری ہے کہ بندہ جوبھی سوال کرے اللہ تعالی عطافر مادیتاہے (مشکلوۃ المصابح ص ۱۹۹) اس دن میں اجماع بھی رکھا ممیا ے خطبہ بھی ہے نماز جمعہ بھی ہے جمعہ میں حاضر ہونے کی بڑی بڑی نغیلتیں اور جمعہ چھوڑنے کی بڑی بڑی وعیدیں احادیث شریف شی ندکور بین معزت ابو بریره رض الله عند سے روایت ہے کدرسول الله علی فی ارشاد فرمایا کہ ہم بعد ش آئے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب ہے آ مے ہوں گے ( ہمارے نیسلے بھی جلدی ہوں مے اور جنت میں داخلہ بھی پہلی امتوں ے پہلے ہوگا) بال اتن بات ہے کان لوگول کوہم سے پہلے کاب دی گئے تی پریددن ہے جوان پرفرض کیا گیا تھا انہوں نے اس میں اختلاف کیا محراللہ نے جمیں راہ بتادی ( یعنی جارے لئے بیم جعد مقرر فر مادیا) سولوگ اس میں جارے تالع میں یہود نے کل کا دن لے لیا اور نساری نے برسوں کا دن لے لیا (صحیح بخاری ص-۱۴ ج) یہ جوفر مایا کہ اہل کتاب پر بید دن فرض كيا كميا تعاصديث كى شرح كيصفه والول في اس كاليه مطلب لكعاب كدان كينبول كي ذريبدان كوتكم ديا كميا قعا كدالله تعالیٰ کی عبادت کے لئے ایک دن اپنی مجھ سے معین کرلیں لہذا یہود یوں نے سپنج کادن لے لیااور نصاری نے اتوار کادن الله الناسك دونول دن بعديش آت بين يهل جارادن آتا باس لنة فرمايا كده جار الع بين اين اين اين وقت على جويهودونساريُّ مسلمان منهاس عن النالوكول كاذكر ساب توسب كافرى جين - پيرفرمايا وَإِنَّ وَبَيْكَ لَيَسَحُتُحُ بَيْسَنَهُ مَ الآية ) (بلاشباآب كارب قيامت كون اس كربار عن فيصله فرماد ع كاجس بي وه اختلاف كرت رہے ) یہود بول پرسینچر کی تعظیم لا زمی کی گئی تھی اور ان براس دن شکار کرنا حرام کر دیا ممیا تھا' وہ اس میں متلف رہے بعض شکار کرتے تھے اس کا متجہ میہ ہوگا کہ اللہ تعالی ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرمادے گا کہ تھم بڑھمل کرنے والوں کو تو اب عطا فرمائے كا اور خلاف ورزى كرنے والول كوعذاب ميں جتلا فرمادے كا۔

أدُعُ إِلَى سَبِينِ لَ رَبِّكَ يِالْحِكْمَةِ وَالْمُؤعِظَةِ الْعَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

ائے رب کی داو کی طرف عکمت اور موعظم حستہ کے وراع بلائے اور ان سے ایسے طریقے پر بحث میجے جو

# احسن إلى ركك هُواعَلَمْ بِمَنْ صَلَ عَنْ سِيلِدٍ وَهُوَاعَلَمُ بِالْمُهْتَكِ اِنْ ١٠٠٠

دعوت وارشادا دراسکے آ داب

قسفسيو: اسآيت ص دوت الى ألله كاطريقة بتايا جار شادفر مايار أدُعُ إلى مَبِيل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

(آپائ،ربك طرف مكت كزريد بلاع) وَالْمَوْعِظَةِ الْعَسَنَةِ (اورموعظ حندك زريد) وَجَادِلْهُمُ

مِسَالَّتِی بِعِیَ اَحْسَنُ (اوران ہے ایسے طریقہ پر بحث کیجے جو بہت اچھا طریقہ ہو) اس میں تین چیز دل کی رعابت رکھنے کا تھم فرمایا اول تھت دوسرے موعظہ حسنہ تیسرے استھے طریقے پر بحث کرنا تھم تو رسول اللہ مقابقہ کو ہے لیکن آپ کے توسط

م مربایا اول معت دو مرع و مقد مستد برع مع رع به المعال المعد المعدد المعال المعال المعال المعال المعال المعال ا سے ساری است کواس کا تھم فرما دیا ہے تھمت موحظ و مست مجاولہ بطریق احسن سے تینوں چیزیں الی بین کدان کے ذریعہ

دعوت دل جائے توعمو مامنصف مواج بات مان لیتے ہیں اور دعوت جی قبول کر لیتے ہیں دعوت الی الا بھان ہو یا جمال صالحہ کی دعوت ہوسب میں ندکور ہالا چیزیں اختیار کرنا ضروری ہے۔

حكت بي مرادب؟ اس كي إر يص صاحب رون المعانى في مضرات فقل كياب انها الكلام

المصواب الواقع من النفس اجعل موقع لين مكت وهي بات ب بونس انساني من خوبصورت طريقد برواقع مو جائے مكست كى دومرى تعريفي بى كى كى بير كين ان سب كامال كى ب كدا يسطر يقد بربات كى جائے جسے فاطب

جائے۔ عمست کی دوسری افریسی ہی می جی جین ان سب کا مال بین ہے کہ ایسے سریعے پر بات کی جائے ہے ان مسب تبول کر لئے طریعے افرادوا حوال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ جو خض اخلاص کے ساتھ سیر جا بتا ہو کہ خاصمین میر کی

بات کوتیول کری لیں وہ اس کے لئے تدبیریں مو چنا ہے واسطوں کو استعال کرتا ہے زمی سے کام لیتا ہے تو اب بتاتا ہے۔ اور عذاب سے بھی ڈراتا ہے موقعہ دیکھ کر بات کرتا ہے۔ جولوگ مشغول ہوں ان سے بات کرنے کے لئے فرصت کا

انظار كرتا باوراتى ويربات كرتاب جس عدوة تكدل اورطول ندجوجا الاركالى بارفاطين في الرندليا تو يحرمون كا

معظر بتائے مرجب موقد یا تا ہے مربات كرديا ہاوراس عربان ورترنى الاكام دي بالشقالي شاط في جب

حضرت موی اور بارون علیماالسلام کوفرعون کے باس جانے کا تھم دیا توفر مایا فلفو آلا لئے فلو لا لیک العکم یَسَالَتُکُو اَوْ یَدَخْتُنِی (سوتم دونوں اس سے زمی کے ساتھ بات کرتا جمکن ہے کدو اضیحت قبول کرلے یا ڈرجائے )البتدایے لوگوں کو

موقد كمناسب بمي تخت مطاب كرنائجى مناسب بوتائ جيساكة تخضرت مرودعالم الملحة في معاوين جمل

کوئی سے عاطب فر مایا جبکہ انہوں نے عشاء کی نماز میں لی اورت کردی تھی صاحب عکمت اسے لئی سے ابھار اور کسی مفض وحد کی مید سے عاطب کوئیں ڈاعٹادا می کے لئے ضرور ہے کہنا مع لینی خبرخواہ بھی ہواورا بین بھی امانت دار بھی ہو

ا**نوا**د البيان جلايجم

جیسا کردهنرت بودعلیدالسلام نے اپنی قوم سے فرمایا و آف فسطح ما فین (اور بی تمهارے لئے فیرخواہ بول این اس کے حسن بول) حکمت کا بیجی نقاضا ہے جو بہت ہی اہم ہے کددین کوآسان کر کے پیش کرے اور نفرت پیدا ہونے کا سب نہیں محصر و او حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علقہ نے ارشاد فرمایا یسسووا و لا تعسروا و بشرواو لا تعنفووا (آسانی کے ساتھ بات کرواور کئی ہے پیش نی واور بیٹارے و افرت نظاری می بخاری میں ہاہے ا

بہت سے لوگول میں تن کہنے کا جذبہ تو ہوتا ہے لیکن وہ موقع نہیں دیکھتے اہتھ وڑا مار کریا الا ہتا ؟ تار کرسطم من ہوجائے
ہیں کہ ہم نے تو بات کہدوی اپنا کام کردیا لیکن اس سے تاطب کوفا کدہ نہیں پہنچنا بلکہ بعض مرتبہ ضدو عماد پیدا ہوجا تاہے
ہاں جہال پر تق دب رہا ہو وہال زبان سے کہدویتا بھی بری بات ہے ایسے موقع پر حکمت کا تقاضا بھی ہوتا ہے کر تن کلہ کہد
دیا جائے ای کوفر مایا ہے افسنسل المدوجہ او من قبال محلمة حق عند صلطان جائر (رواو البغوی فی شرح التہ)
درسب سے ذیادہ فضیلت والا جہاداس شخص کا جہاد ہے جس نے فالم بادشاہ کے سامنے تن کلہ کہدویا)۔

تعمت کی باتوں میں سے ریجی ہے کہ بات کئے میں اس کا کاظ رکھا جائے کہ بینے والے طول اور تک ول نہ ہول معنت کی باتوں میں سے ریجی ہے کہ بات کئے میں اس کا کاظ رکھا جائے کہ بینے والے طول اور تک ول نہ ہول معنزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے میا کہ میں روز انداس لئے اگر آپ روز اند بیان فرمایا کرتے تو اچھا ہوتا معنزت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں روز انداس لئے بیان نہیں کرتا کہ تمہیں طول اور تھک ول کرتا گوار انہیں ہے میں تمہیں رغبت کے ساتھ موقع ویتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ میں تاریخ بخاری میں اور ایک کارٹھیان رکھتے تھا کہ ہم تنگدل نہ ہوجا کمی ۔ (میچ بخاری میں اور جا)

حکست کے تقاضوں ہیں ہے یہ ہی ہے کہ لوگوں کے سامنے اسی با تیں ذکر ہے جوان کی بجھے بالاتر ہوں اور ایک با تیں بھی نہ کر ہے جوائو گور انھوڑا تھوڑا تھے ان کے باتھی بھی نہ کر ہے جوائوگوں کے لئے بجو بہت جا تھی بھی نہ کر ہے جوائوگوں کے لئے بجو بہت جا تھی بھی ہو جا کیں اس وقت وہ بات کہیں صفرے علی وہی اللہ تعالی عشر نے بیان فر مایا حدث وہ الناس بدما بعو طون العجون ان یک لاب اللہ ور سوللہ ( سیجے بخاری س ۱۳ جا) یعنی لوگوں کے بیان فر مایا حدث وہ بات تو جو بھی اس کے بیان کر وجنہیں وہ بیجائے ہوں کیا تم ہے جو کہ اللہ اور اس کے دسول کو جنال یا جائے ( مطلب یہ ہے کہ بات تو تم سیج بیش کر و حرکیکن خاصیات کی بھی ہے ایک تو وہ کہیں گے ایسا نیس ہو ایسا نیس ہو ایسا کی ہو ہوا م کے بچھ میں اس کو سری اس خور اس اس خور وایت روائج بیڈ یر ہے کوئی بڑھا جائے جسے ہمارے میں مقارت میں جو قرا است اور جو روایت روائج بوجوام کے بچھ میں اس کو کہا ہو تا ہے جو کہ اس کے دسری قرا و سے کہ بات تو تھی جو اس میں مقارت امام عاصم کی قرا و ست اور حور وایت روائج بوجوام کے بچھ میں اس کو کہا ہے تا کہ کی دور می کو اور اس کو خطر کے کہا سب وہ کی کہا سب وہ کو کہا کہا کہ کہا کہ نے گا دور اور اس کو خطر پر جو دیا اور اس کو خطر یہ کہا سب وہ کار کی دور می قرا و سے کار جو دیا جائے تو حاضر ہیں کہیں کے کہا سے قرآ ان کو خلا پر جو دیا اور اس کو خطر یہ کو سب دو کار کی تاری بھی جو کہا ہو گا دیں کہا تھیں گا دیں کے کہا سب دو کار کی تاری بی بے گا جس نے گا کی کی

نفظ حکمت بہت جامع لفظ ہے اس کی جتنی بھی تشریح کی جائے کم ہے اجمالی طور پر سیجھ لیا جائے کہ جس فرویا جس جماعت سے خطاب کرنا ہے ان ہے اس طرح بات کی جائے کہ بات تبول کر لیمنا اقرب ہوا ورابیا انداز اختیار کیا جائے ، جس سے وہ متوحش نہ ہوں وا گی کے طریقہ کار کی وجہ سے نہ چڑ جا کی نہ عنا دیر کم باندھ لیں مقعود حق قبول کرانا ہونفرت ولانا نہ ہو جب کو کی شخص نیک بیتی ہے اس مقعود کو لے کر آھے بڑھے گا تو خیر پہنچانے کے وہ طریقے اس کے زہن میں آئے کیں ھے جوا ہے کی نے ہیں بتائے اور جواس نے کتابوں میں نہیں یائے انشا واللہ تعالی۔

اور واقتی رہے کہ کمی فردیا جماعت کوراوی پر نانے کے لئے خود گناہ کرنا طلال ٹیس بعض لوگ ووسروں کو ہدایت وینے کے لئے بدعتوں میں شریک ہوجاتے ہیں یا جانتے ہوجھتے ہوئے مال حرام سے دعوت کھالیتے ہیں سے طریقہ شریعت سے خارنہ سے نہیں تھے خبیر میں اس کا میں میں کرفتہ مراجع ان کے لئرخہ کم نام جو میں ماریک

ے خلاف ہے جمیں بی تھم بیں دیا حمیا کدوسرے کو خیر پر لگانے کے لئے خود کنا ہگار ہوجائے۔

اللہ تعالی شاید کی طرف سے وجوت دینے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہوئے مزید فرمایا المنہ وُ عِنظَم الْمُحَسَدَ فِی کم موعظہ حن کے ذریعہ دجوت دو یہ لفظ بھی بہت جامع ہے ترفیب تربیب والی آیات ادرا حادیث بیان کرنا ادر الی روایات سنانا جن سے دل فرم ہو اور ایسے واقعات ساسے لانا 'جن سے آخرت کی فکر ذہنوں بھی بیٹے جائے اور کمناہ چھوڑنے اور نیک اعمال اعتباد کرنے کے جذبات قلوب بھی بیدار ہوجا کیں یہ سب چیزی موعظہ حسنہ بھی آجاتی جی مخاطبین کوالیے اعداز سے خطاب ترکرے 'جس سے وہ اپنی امانت محسوس کریں اور دل خراش طریقہ اعتبادت کرے جب اللہ کی راہ پر لگانا ہے تو پھرا یہ طریقہ اعتباد کرنا جس سے کہ لوگ مزید دور ہوجا کیں اس کی تھائش کہاں ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسا کریگا تو اس کا عمل موعظہ حسنہ کے خلاف ہوگا۔

تیری بات یون فرمائی و بخداد لَهُم بِالْتِی هِی آخسَنُ (کدان سے اقتصافریقے سے جدال کرد) جدال سے جھڑ اکرنا مراد میں ہوال جو اب مراد ہے جس کا ترجہ مباحث سے کیا گیا ہے جن لوگوں سے خطاب ہوان میں بہت سے لوگ باد جو دُباطل پر ہونے اور اسلاف کی تقلید جا مہونے کی وجہ سے جن کود بانے کے لئے النے النے سوال کرتے ہیں

ان کا جواب دینے کے لئے ایسا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جس سے ان کا منہ بند ہوجائے اور ان کے لا جواب ہونے کو و کھ کر ان کے باشنے والے گرائی سے مخرف ہوجا کیں اور جن کو قبول کرلیں جب کی شخص میں اخلاص ہوتا ہے اور اللہ کے
بندوں کی جدر دی چیش نظر ہوتی ہے تو اللہ کی تو نیت سے سوال جواب اور مباحثہ میں عمدگی اور نری اور عوشر بنقے سے تفتلو
کی تو فیتی ہوجاتی ہے حضرات انبیاء کر املیہ مالصلوٰ قوالسلام کو دیوانہ جا و گرا گراہ اُجی کہا گیا اور بے سکے سوالات کے گئے
ان حضرات نے مبر و تحل سے کام لیا جس کے واقعات سور ہ اعراف اور سور ہی ہو داور سور و شعراء میں نہ کور بیل اگر کوئی مخص
بر سے طریقے پرچیش آئے اور اس سے ایسے طریقے پرچیش آئالازی ہے سور و حقم سجدہ میں فرمایا۔

وَمَنُ آحُسَنُ قُولًا مِّمَنُ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنْنِي مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ وَلَا السَّتِوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّتِفَةُ إِدْفَعَ بِالْتِي هِي آحَسَنُ فَاذَا الَّلِي بَيْنَكُ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِي حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّهُ آلًا الَّلِينَ صَبَرُوا السَّتِفَةُ إِدْفَعَ بِالْتِي هِي آحَسَنُ فَاذَا الَّلِي بَيْنَكُ وَبَيْنَةً عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِي حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّهُ آلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَلَقُهُ آلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن وَمَا يُلَقَّهُ آلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ وَمَا يُلَقُهُ اللهُ دى جاتى بج جنبون في مركيا اورائلى كودى جاتى بجوبز في نسيب واليه بين -سورة تقس بن فرمايا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهُوَ أَعُرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعُمَالُنَا وَلَكُمْ أَعُمَالُكُمْ مَلِمٌ عَلَيْكُمُ

لَا نَبُنَا هِي الْسَجْهِلِينَ اورد ولوگ جولغوبات ختے ہیں تواس سے اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے کئے تمہارے اعمال ہیں تم پرسلام ہوہم جابلوں سے الجھنائیں جاستے۔

جابلوں اور معاندوں سے خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے اگر دائی جن نے بھی جابل اور معاند کے مقابلہ بیں آستیش چڑھالیں آگھیں سرخ کرلیں لہد تیز کردیا ناشائستہ الفاظ زبان سے نکال دینے تو پھروا کی اور معواور صاحب حق اور صاحب باطل میں فرق کیار ہا۔

حضرت ابراہم علیہ السلام ہے ایک بادشاہ نے (جس کا تام نمرود بتایا جاتا ہے) اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرمایا رَبِّی اللّٰهِ یُ یُنْجِینی وَیُوسِٹُ (کیمیرادب وہ ہے جوزی وکرتا ہے اور موت دیتا ہے) اس پراس نے جنل خانے ہے دو تیدی بلائے ان میں ہے ایک توثل کر دیا اور ایک کور ہا کر دیا اور کہنے لگا کہ (میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں) اس نے اپنی جہالت سے باعناد نے ایسا کیا محضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندہ کرنے اور موت دینے کے ہارے میں بحث کرنے کے بجائے بات کا اعماز بدل دیا اور فرمایا کہ میرادب وہ ہج و سورج کو پورب سے لے کرتا تا ہے تواسے مغرب سے لے آئیں تربان کروہ کا فرجران رہ کیا اور کوئی جواب بن ندیزا اگر

حعرت ابراہیم علیہ السلام زندہ کرنے اور موت دینے کا مغہوم تعین کرنے اور سجھانے اور منوانے بیں لکتے تو ممکن تھا کہ وہ کافر غلومغبوم پر بی اڑار ہتا' اور خواہ ٹو او جھک جھک کرتا' حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کا انداز الیہ الفتیار فرمالیا جس سے دہ کافر جلدی خاموش ہوگیا۔

قَالَ اَلْفَعْسُدُوْنَ مِنْ خُوْنِ الْفِهِ مَالَا يَنْفَعُكُمْ شَيْنًا وَّلَا يَصُورُكُمُ اُفِ لُكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ خُوْنِ الْفِراَفَكَا تَعْفِلُوْنَ سَوكِياتُمَ الكَلَ حِزِكَ مِهِ وَتَهُ مِينَ اللّهِ وَهِ مِنْ اللّهِ وَهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّه مِيْرَكِبِ سَ بِات كَرِنا اور قَدِيرِ وَخِناسِ مُومِظَهُ صَدَيْنَ وَاقْلَ بِدَ

رسولی اللہ میں ہے۔ کہمی اصلاح کے لئے بیطریقہ اختیار فرمایا کر کمی کی تلطی پر متنبہ فرمانے کے لئے بعض مرتبہ سلام کا جواب نہیں دیا معنرت ممارین یاسروشی اللہ تعالی عند نے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سفرے آیا میرے ہاتھ بھٹے ہوئے تھے میرے کھروالوں نے ان پرزعفران لگادیا ان کے بعد میں کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ میں کے اسلام کیا آپ میں ہے۔ سلام کیا آپ میں احداد اور فود ا

اور آپ علی کا ایک طریقہ بیمی تھا کہ کس کے چھپے کوئی کلہ فرمادیا اور وہ اس تک پہنچ کمیا اس براس نے اپنی اصلاح کرلی۔ حضرت خریم اسدی ایک محافی تھے آپ ملک نے فرمایا کہ خریم اعظم آدی ہیں اگران کے بال بہت لیے نہ ہوتے اور تہیں لٹکا ہوا نہ ہوتا۔ حضرت خریم کو یہ بات بھی گئی تو انہوں نے اپنے بال کاٹ لئے جوکا لوں تک رہ گئے اوراپنے تہیند کو آدمی پنڈ نیوں تک کرلیا۔ (مکنؤ قالمصابح می ۱۳۸۱ز الی واؤ د)

ایک مرتبہ آپ میک با ہرتشریف لے مح دہاں دیکھاایک اونچا تبدیا ہوا ہے۔ آپ میک نے نے محابب ہو چھا یہ کیا ہے؟ حرض کیا کہ یہ فارش ہو گئے اوراس بات کوائے دل جس رکھا جب تبدوالے صاحب ماضر قدمت ہوئے انہوں نے سلام کیا آپ میک نے سلام کیا آپ میک نے سلام کیا آپ میک نے سلام کا جواب نیس دیا کی بارابیا ہی ہواجس کی وجہ سے قبدوالے صاحب نے یہ بحدایا کہ آپ میک کی تاراض ہیں۔ حاضرین سے انہوں نے دریا فت کیا کہ بیس رسول میک کا رخ بدلا ہوا

د کھے رہا ہوں' محابہ نے بتایا کہ آپ ایک دن باہر تشریف لے گئے تھے اور تمبارے تبدکو دکھے لیا تھا۔ یہ معلوم کر کے وہ صاحب واپس نوٹے اور ایپ تبرکارا کرز مین برابر کر دیا اب معزات محابہ کا ادب دیکھو کہ واپس آ کر بول نہیں کہا کہ میں گرا آیا ہوں' پھر آپ کسی دن اس طرف تشریف لے مجھ تو دیکھا کہ وہ تبرئیں ہے دریافت فرمایا کہ وہ قبہ کیا ہوا؟ محابہ نے عرض کیا کہ تبروا سے صاحب نے آپ کی نظر محابہ نے عرض کیا کہ تبروا سے مصاحب نے آپ کی بے دخی کی شکایت کی تو ہم نے یہ تنا دیا کہ تبرارے تے برآپ کی نظر بڑگئی تھی لہٰذا انہوں نے اس کو کرا دیا تو آپ نے فرمایا کر خبروار ہر تھارت صاحب تمارت کے لئے دہال ہے سوائے اس تمارت کی جس کی ضرورت ہو۔ (مشکلو ق المعاج من ۱۹۸۱)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ ڈائٹا ڈیٹا جھڑ کنا تھی کرنا جی تعلیم و تبلیغ نہیں ہے ذیا دو تر نری سے اور تھست و قد ہیر سے کام جلانا چاہئے کہیں ضرورت پڑگئی تو تقی بھی کر لیٹی چاہئے کیکن بھیشنیں بہت سے لوگوں کود یکھا جاتا ہے کہ وہ و وسروں کے سامنے قرنری و تواضع سے چیش آتے ہیں کیکن اپنے آل اولا دی ساتھ صرف تنی اور مار بٹائی تا کا معالمہ کرتے ہیں جس سے بعض بچوں کو ضد ہو جاتی ہے جب تک کم حمر رہتے ہیں پٹے رہتے ہیں چر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑھ کرنا فرمانی کرتے ہیں اس وقت ان کودین پر ڈالنامشکل ہو جاتا ہے ایک سرتھ آپ علی ہے خصر سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔

علیک بالرفق واباک العنف'ان الرفق لا یکون فی شسی الازانه و لاینزع من شسی الاشانه (اے عائش زی کولازم پکڑلواور تختی اور بدکلای ہے کو بلاش جس کی چیزش نری ہوگی وہ اے زینت وے وے گی اور جس چیزے نری بٹال جائے گی تو وہ اسے عیب دار بناوے گی) نیزرسول الشعافی نے ارشاد فرمایا کہ مسن یسحسرم الرفق یعوم النحیو جوفض نری سے محروم کردیا کیا فیرسے محروم کردیا گیا۔

ا ملاح کا طریقہ بیجی ہے کہ گناہ کرنے والوں سے قطع تعلق کرلیا جائے کین بیای وقت مفید ہے جب وہ فخص اثر لے جس سے تعلق قطع کیا گیا ہے آج کل تو بیذ مانہ ہے کہ گنا ہوں جی جولوگ جلا جی اگران سے تعلق تو ڑ لیا جائے تو وہ خوش ہوتے جیں اور کہتے جی کہ اچھا ہوائم روشے اور ہم چھوٹے البذاکس نیک آ دی کے نا راض ہونے کا بچھا ٹرنیس لیتے اور وجداس کی بیہ کہ معاشرہ جی شراور معاصی کا انتمان زیادہ ہے دینداروں کو حاجت ہے کہ الل معاصی سے ملیں جلیں ان سے مال خریدیں ممان کی اور کی ضرورت نیس کہ وہ و جنداروں کے پاس آئیں الی معاصی سے ملیں جلیں ان سے مال خریدیں ہوتا۔

اصل مقصوداصلاح ہونی جاہے وا گ اور سلغ ہدروانہ طور پر بیسو ہے کہ فلاں فردادر فلاں جماعت میں کیا طریقہ کار مناسب ہوگا' پھراس کے مطابق عمل کرے بعض ہزرگوں نے فر مایا ہے کہ دعوت واصلاح کے کام میں آگر مردم شناسی اور

موقعه شناس كويش نظرركها جائة وبات ضائع نيس جاتي .

یہ بھی مجھنا جا ہے جہاں دعوت وہلنے میں اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضاعتصود ہوگی دہاں لکس اور نفسانیت کا دخل نہ ہو گا بعض توگ کسی کو گمناہ پرٹو کتے ہیں تو اصلاح مقصود نہیں ہوتی ' دل کے پھیمو لے پھوڑنے کے لئے ٹو کتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں جس مخص ہے ان بن ہوگئی اسے ذکیل کرنے کے لئے مجمع ہیں توک دیا مقصود اصلاح نہیں ہوتی بلکہ بدلہ لینا اور ذکیل کرنامقعمود ہوتا ہے جب بات کرنے والے ہی کی نہیت اصلاح کی نہیں ہے تو مخاطب پر کیا اڑ ہوگا ' ہمر مال ہل ہوگا وہونا لازم ہے۔

آخر عمل قرالما إِنَّ رَبُّكَ هُو اَعْلَمُ بِسَنَ طَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بَالْمُهُعَلِيْنَ (بلاشهآ پكاربان بوگول كونوب جانتا بجواس كى داه سے بحثك محتے اور وہ جاہت والول كونوب ذياوہ جائے والا ہے) آ پ اچھ محت كرتے

ر ہیں ہدایت قبول کرنے والوں اور تمراہی پر جنے والوں کواللہ تعالی خوب جانتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق جز اسر اوے **گا** 

وَإِنْ عَاقَبُتُمُ فَعَاقِبُوْا مِنْلِ مَا عُوقِبْتُو بِهِ وَلَيْنَ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ

اورا گرتم بدلہ لینے لگوتوای جیما بدلہ لوجیما تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا اورا گرتم مبر کر اوتو البتہ وہ مبر کرنے والول کے لئے بہتر ہے

للصيدين واصير و ماصير الايالله ولا تعزن عليهم و لاتك في المارين و المارين عليهم و لاتك في المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المارين و المار

ضَيْقٍ مِمَّا يَمُكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوْ إِ وَالَّذِينَ هُمْ تَعُسِنُونَ ﴿

تكدل شاوجا عظ بلاشراللدان أوكول كساته بجنول في تقوى السيادكيا ورجوخ في كاطريقة القياد كرف والعامول-

#### بدله لینے کا اصول اور صبر کرنے کی فضیلت

قصصی : ان آیات میں بدلد لینے کا اصول بتایا ہے اور مبرکی نضیات بتائی ہے اور متعیّن و محسنین کے بارے میں فر مایا ہے کہ اللہ جل شائد ان کے ساتھ ہے صاحب معالم التخریل تحریفر ماتے ہیں کہ بیآ یات شہدا واحد کے بارے میں نازل ہوئیس غزوہ احدیث جو سلمان شہید ہوئے کا فروں نے ان کے ناک کان کاٹ دیے تنے اور پیٹ بھاڑ دیئے تنے جب مسلمانوں نے بیرحال دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آئندہ ہمیں ان پرغلبددے دیا تو ہم بھی ان کے متحق لین کے ساتھ تاک کان کاشے کا معاملہ کریں سے اور دو معاملہ کریں سے جو اہل عرب میں ہے کس نے بھی کسی کے ساتھ نہ کیا ہو۔ انبی شہدا و میں رسول اللہ علیات کے بچا حضرت عزو بن عبد المطلب بھی تھے۔ ان کے بھی ناک کان کائے گئے ہے آپ نے انہیں دیکے کرفر مایا کہ اگر آئندہ اللہ نے جھے کامیابی دی بعنی کافروں پرظبردیا تو حزہ کا بدلدان کے ستر آدمیوں کے
عاک کان کاٹ دیں گئاس پراللہ جل شاعد نے آست کریمہ وَإِنْ عَنافَتِنَهُم فَ عَناقِبُوْ بِعِفْلِ مَا عُوقِیْتُم بِهِ حمل یہ
ارشاد فرمایا کہ اگر حمیس بدلہ لیمنا بدلوہ لے سکتے ہوجیہا کہ تبدارے ساتھ زیادتی کی گئے ہے بدلہ جمس زیادتی کرتا
جائز نیس اور فرمایا وَ لَمِینَ صَبَوْتُم فَهُوَ حَیْرٌ لِلصَّابِرِیْنَ (ادراکرتم مبرکر لوتو البند وہ مبرکر نے والوں کے لئے بہترہے)
درول علی ہے نے فرمایا کہ بس بهم برکریں مے اور بدلے لینے کا ارادہ ترک فرماویا۔

پرفرهایا۔ وَاصْبِرُ وَمَا صَبُوکَ إِلَّا بِاللّهِ (اورآ پ مبر یکیے اورآ پ کامبر کرنا مرف الله ای کا و فتی سے )
وَ لَا تَحْوَنُ عَلَيْهِمُ (اور وَ الله ت کرنے والوں پُر مُ نہ یکیے) وَ لَاتَکُ فِلْی صَبَهِی مِنْ مَنْ فِی مِنْ الله وَ الدرباوگ جو تہ ہے ہیں ان کے بارے بی شک دل نہ وجائے) آپ اینا کام جاری رکھیں ان کی تدبیری وحری رہ جائیں گرتے ہیں ان کے بارے بی شک دل نہ وجائے) آپ اینا کام جاری رکھیں ان کی تدبیری وحری رہ جائیں گر۔ اِنَّ اللهُ مَنْ اللّهِ وَا اللّهِ اللّهِ الله الله الله الله الله کول کے ساتھ ہے جوا بی کام کرتے ہیں) جب الله تعالیٰ نے آپ کواور آپ کے ساتھ وں کوتھ کی اورا حسان کی مفت سے نواز دیا تو اس کے ساتھ ہے جو ایس کے الله تعالیٰ کی عدو ہوگی و شمن اپنی تدبیر میں کامیاب نہ بول کے چنا نچہ الله دائیا ہوا کہ کافرا ہی تدبیر میں کرتے دے اورا سلام آگے بڑھتا گیا۔

فالحمد الله على انعامه واحسانه ولقد تم تفسير سورة النحل بفضل الله تعالى وحوله وقوته في الليلة العشرين من جمادي الاولى سنه ١٣١٣ والحمد الله اولاً و آخرًا وظاهراً وباطئًا



# الناف المرائد المرائد المرائد المرائد الترسيل الترجيد المرائد الترسيل الترجيد المرائد 
# الله تعالى نے رسول علیہ کوایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصلی تک اور وہاں سے ملااعلیٰ کا سفر کرایا

قفسمين: يهال سيسورة الاسراء شروع بورى مهاسراه كالمتن مهدات كوسفر كرانا الله تعالى شكنه في حبيب عليه كو ايك رات مين منجد حرام سے لے كرمنجد الفنى تك سير كرائى اس سورت كى پېلى آيت مين اس كا ذكر بهاس مناسبت سے بيسورت سورة الاسراء كے نام سے معروف ہے۔

آیت فدکورہ بی اس بات کی تقریح ہے کہ رسول اللہ بھٹے کو مجد ترام سے لے کرم جد اتھی تک سیر کرائی گئی اور سورۃ والنجم کی آیات عِند سِدَرَةِ الْمُنتعلى عِندَهَا جَنْهُ الْمَعْاوى إِذْ يَفَضَى السِّدُوةَ مَا يَغْضَى . مَازَاعُ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى . لَكُندُ وَالْمُنتعلى عِندَهَا جَنهُ الْمُعْاوى اِذْ يَفَضَى السِّدُوةَ مَا يَغْضَى . مَازَاعُ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى . لَكُندُ وَالَى مِنْ ایَاتِ رَبِّهِ الْكُندُ الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی الله ب

آیت کریمدکولفظ مشکون الَّذِی سے جوشروع فرمایا ہے اس میں ان کم فہوں کے خیال و گمان کی تر دید ہے جواس و اقعد کو کال اور ممتنع سمجھتے تھے اور اب بھی بعض جائل ایسا خیال کرنے ہیں بیاؤگ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں شک کرتے ہیں ان کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شاخہ کوسب کچھ قدرت ہے وہ کمی بھی چیز سے عاجز نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے کرسکتا ہے وہ ہر نعن اور ہر عیب سے پاک ہاس کی قدرت کا ملہ سے کوئی چیز خارج نہیں۔

اور آسسونی بسئیدہ جوفرمایااس میں رسول اللہ علقہ کی شان عبدیت کوبیان فرمایا ہے۔عبدیت بہت بردامقام ہے اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے جے اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنالیا اور براعلان فرمادیا کہ وہ جارا بندہ ہے اس سے بردا كوئى شرف نبيس اسى لي رسول الله علي في ارشاد قرمايا بكر احب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالوحمن كه الله كوئى شرف نبيس الله عبدالله وعبدالوحمن كر الله كوسب من زياده بيار عنام عبدالله اوعبدالرحمن بين (مفكلوة المصابح ص ٩٠٠٩)

قرآن مجد میں اس کی تصریح ہے کہ رسول اللہ علیہ کو ایک رات میں مجد حرام ہے لے کرم جد افعانی تک سر کرائی اللہ علی مجد حرام اس مجد حرام اس مجد حرام اس مجد حرام اس مجد حرام اس مجد حرام اس مجد حرام اس مجد حرام اس مجد حرام اس مجد علیہ اس کا اطلاق ہوا ہے ( کے صافی اللہ تعالی اللہ اللہ فیرز کے عید المفسی ہے اور مجد انعان مجد بیت المقد س کا تام ہے جو شام میں ہے لفظ الصیٰ ابعد لیسی زیادہ دوروالی چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے مسجد افعان کو افعان کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کی قول میں صاحب روح المعانی کھے ہیں چونکہ وہ مجاز میں دہنے والوں ہے دورہ اس لئے اس کی صفت افعانی لائی گی اور ایک قول میں صاحب روح المعانی کھے ہیں چونکہ وہ مجاز میں دہ سب سے زیادہ دورہ ہے کوئی فضی مجدحرام سے روانہ ہوتو پہلے قول یہ ہے کہ جن مساجد کی زیارت کی جاتی ہوائی ہے ان میں وہ سب سے زیادہ دورہ ہوئی فضی مجدحرام سے روانہ ہوتو پہلے مدید منورہ سے گزرے گا تحر بہت ون کے بعد مجداتھ کی اس لئے کہا گیا کہ وہ گندی اور خبیث تک آئے جائے کا تقریباً چالیس ون کا سفر تھا) اور آیک قول یہ ہے کہ مجداتھ کی اس لئے کہا گیا کہ وہ گندی اور خبیث ہے زوں سے بیاک ہورارہ کیا گیا کہ وہ گندی اور خبیث ہے زوں سے بیاک ہورارہ کیا گیا گیا میں وہ 10)

مسجد اتصلی کے بارے بیں اُلَمِیْ اُن کھنا خواللہ فرمایالیعی جس کے جاروں طرف ہم نے برکت دی ہے یہ برکت دیلی اعتبارے بھی ہے اور دنیادی اعتبارے بھی دی اعتبارے تو یوں ہے کہ بیت المقدی حضرات اجیاء کرام میسیم الصلوۃ والسلام کی عبادت گاہ ہے اور ان حضرات کا قبلہ رہاہے اور وہ ان نین مساجد میں سے ہے جن کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی حتی ہے اور اِس کے جاروں طرف حضرات اخیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام عدنون بین اور و نیاوی اعتبار سے اس لئے بابرکت ہے کہ وہاں پر انہاراورا شجار بہت ہیں لیفسریٹ مِنْ اینٹسا (تا کہ ہم اپنے بندہ کواپی آیات بعن مجائب قدرت وکھائیں) ایک دات میں اتنالمباسفر ہوجانا اور حضرات انہیاء کرام علیم الصلاق والسلام سے ملاقاتیں ہونا ان کی امامت کرنا اور داستہ میں بہت می چیزیں و کھنا بیسب مجائب قدرت میں سے تھا۔

انه هُوَ الْسَمِيعُ الْبَصِيرُ (بلاشبالله سفة والاديكية والاب) صاحب معالم النزيل لكي بين كه السميع فرما كريبتا يا كه الشهيع البين عنه السميع فرما كريبتا يا كه وهسب يحمد يكف والاب اور البسمين فرماكرية فاجرفرما ديا كه وهسب يحمد يكف والاب اور البسمين فرماكرية فاجرفرما ديا كه وهسب يحمد يكف والاب اور التاب عادر التابين ففاظت كرت والاب ا

سورۃ الاسراء میں میجدانصیٰ تک سفر کرانے کا ذکر ہے اور احادیث شریفہ میں آسانوں پر جانے بلکہ سدرۃ آئنتنی بلکہ اس سے بھی اوپر تک تشریف لے جانے کا ذکر ہے اہل سنت والجماعت کا یکی فد ہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ تقلیلہ کو ایک ہی دہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ تقلیلہ کو ایک ہی دات میں ایک ہی رات میں دات میں رات میں رات میں والی مکہ معظمہ پہنچا دیا اور بیآٹا جانا سب حالت بیداری میں تھا اور جسم اور دونوں کے ساتھ وتھا۔

#### واقعه معراج كالمفصل تذكره

ہم پہلے میچے بخاری اور میچے مسلم کی روایت نقل کرتے ہیں میلے میچے مسلم کی روایت لی ہے کیونکداس میں معجد حرام سے معجد اقصیٰ تک پینچنے کا اور پھر عالم بالا میں تشریف بیجائے کا ذکر ہے میچے بخاری کی کسی روایت میں ہمیں معجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پینچنے کا ذکر نہیں ملااس لئے بخاری کی روایت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔

## براق پرسوار ہوکر بیت المقدی کا سفر کرنا اور وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت کرنا

صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللّد تعالی عندے روایت ہے کدرسول الله علیقے نے ارشاد فر مایا کہ میرے پاس ایک براق لا یا جو لمباسفید رنگ کا جو پاید تھا اس کا قد گدھے ہے بڑا اور تجرے چھوٹا تھا وہ اپنا قدیم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی میں اس پرسوار ہوا یہاں تک کہ ہیں بیت المقدس تک پہنچ گیا ہیں نے اس براق کواس علقہ ہے یا ندھ دیا جس سے حضرات انبیاء کرام علیم السلام با ندھا کرتے تھے پھر ہیں مجد میں داخل ہوا اور اس میں دور کھتیں پڑھیں بھر میں معجد ہے باہر آیا تو جرئیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن ہیں شراب اور ایک برتن میں وودھ لے کر آئے میں نے دودھ کو لے لیا اس پر جرئیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کواختیار کر لیا 'پھر جمین آسان کی طرف لے جایا گیا اور پہلے آسان میں چھڑت آ دم اورد وسرے آسان میں حضرت عیسی اور حضرت کی اور تیسرے آسان کی طرف لے جایا گیا اور پہلے آسان میں حضرت ادریس اور پانچوی آسان میں حضرت بارون اور چھنے آسان میں حضرت موئی علیم السلام سے ملاقات ہوئی اور سب نے مرحبا کہا اور ساتوی آسان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ دہ البیت المعمور سے فیک لگائے ہوئے تشریف فرماشے اور بیابھی بتایا کہ البیت المعمور میں روز اندستر ہزار فرشنے واضل ہوتے ہیں جودوبارہ اس میں لوٹ کرئیں آتے۔

پھر جھے سدر ہ اِسْتیٰ تک لے جایا گیا 'اوچا بک ویکٹ ہوں کہ اس کے پتے استے ہوئے بڑے ہیں جیسے ہاتش کے کان ہوں اور اس کے بھل استے بڑے ہرے ہیں جیسے منکے ہوں جب سدر ہ اُسٹیٰ کو اللہ کے تھم سے ڈھا نکنے والی چیز وں نے ڈھا تک لیا تو اس کا حال بدل گیا انٹری کسی تکوق میں آئی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سدرۃ اکنتہ کی کوسونے کے برواٹوں نے ڈھا تک رکھا تھا (مسلم ۹۲ ج1)

اس وقت مجھ پر انڈرتعالی نے ان چیزوں کی وحی قرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا منظور تفااور مجھ پر رات دن میں روزاند پیاس نمازیں پڑھنافرض کیا گیا میں واپس اتر ااور مویٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو انہوں نے وریافت کیا آپ کے رب نے آ ب کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا بچاس نمازی فرض فرمائی ہیں انہوں نے کہا کدواہی جائے اسے رب سے تخفیف کا سوال سیجتے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی میں بی اسرائیل کو آز ما چکا ہول آپ نے قر مایا که میں اینے رب کی طرف واپس لوٹا اور عرض کمیا کہ اے رب میری است پر تخفیف قرماد بیجئے چنانچہ یا کچ نمازیں کم فرمادیں میں موی علیدالسلام کے پاس واپس آیا اور میں نے بتایا کہ پانچ تمازیں کم کردی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ آ ب ك امت اس كى طاقت نبيل ركي سكني آپ لين ركي طرف رجوع سيج اور تخفيف كاسوال سيجي آپ فرمايا كريس باربار والیں ہوتار ہا (سمیمی موی علیہ السلام کے پاس قر تا بھی بارگارہ والی جس حاضری دیتا) یہاں تک کمہ یا نچے نمازیں رہ گئیں الله تعالیٰ نے قرمایا کہا ہے محمد علی ہے روز اندون رات میں یانچ نمازیں ہیں ہرنماز کئے بدلہ دس نماز وں کا تواب ملے گا للذابير ( تُواب ميں ) پيچاس ہي ہيں' جو محص کسي سکي کاارادہ کرے گا بھراہے نہ کرے گا تواس کے لئے ( محص ارادہ کی دجہ ے) ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور جس تحص نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کرایا تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور جس شخص نے کسی برائی کا اراوہ کیا اور اس برعمل ند کیا تو سیجی ہیں تہ مکسا جائے گا اور اگر اپنے ارادے نے مطابق عمل كرايا تو ايك كنا وكهو جائے گائآ ب نے فرمايا كه ميں ينجے واپس آيا تو مویٰ عليه السلام تك پہنچا اورانہيں بات بتا دی انہوں نے کہا کہ واپس جاؤا سینے رب سے تخفیف کا سوال کرومیں نے کہامیں بار باراسینے رب کی بارگاہ میں سراجعت كرتار باعول يهال تك كداب بجهضرم آتى ب(ص ٩١ ج١)

صیح مسلم (ص۹۱ ج1) میں بروایت ابو ہر برہ رضی انتُدعند پہنجی ہے کہ میں نے اپنے آپ کوحفرات انبیائے کرام

علیم العسلوة السلام کی جماعت میں دیکھا'ای اثناء میں نماز کا دفت ہو گیا تو میں نے ان کی امامت کی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے محمد علیقے بید دوزخ کا دارو ضہ ہاس کوسلام سیجئے میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے خودسلام کیا' (یہ بیت المقدس میں امامت فرمانا' آسانوں پرتشریف لے جانے سے پہلے واقع ہوا)

حافظ این کثیر نے اپنی تغییر میں ہے مسلم حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عندی روایت جو بحوالہ این ابی جاتم نقل کی ہے۔ اس میں یوں ہے (ایکسی بیت المقدی ہی میں ہے ) کہ بہت ہے لوگ جع ہوئے پھر آیک اذان دین والے نے افران دی اس کے بعد ہم مفیل بتا کر کھڑ ہے ہو گئے انظار میں ہے کہ کون اہام ہے گا۔ جرئیل علیہ السلام نے میرا ہا تھو پکر آگے بڑھا دی اور میں نے حاضرین کونماز پڑھا دی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جرئیل نے کہا اے جمہ علیہ آپ کہا تھو کہا جانے ہیں کہ آپ کہ بات کے برائیل کے کہا اے جمہ علیہ آپ کہا اس اس کے بیا اس کے بیاج کی معزات نے نماز پڑھی ہے میں نے کہا نہیں (جن حضرات انبیاء کیم السلام سے بہلے ملاقات ہو چکی تھی اور سب سے تعارف نہیں ہوا تھا اس کے بول قرما دیا کہ میں ان کے علاوہ بھی بہت ہے حضرات نے آپ کی افتداء میں نماز پڑھی تھی اور سب سے تعارف نہیں ہوا تھا اس کے بول فرما دیا کہ میں ان سب کونیں جانتا) حضرت جرئیل نے کہا کہ جتنے بھی نمی انڈ تو الی نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے آپ کے بیچے نماز پڑھی ہے (اس کے بعد آسانوں پرجانے کا تذکرہ ہے)

صحيح بخارى مين واقعه معراج كي تفصيل

صحیح بخاری میں واقع معراج بروایت حضرت انس ما لک رضی الله تعالی عدمتعدو جگدم وی ہے کہیں حضرت انس نے بواسط حضرت ابوذ (اور کہیں بواسط حضرت ابوذ (اور کہیں بواسط حضرت ابود (اور کہیں بواسط حضرت ابود (اور کہیں بواسط حضرت ابود (اور کہیں بواسط حضرت ابود (اور کہیں بواسط حضرت ابود الله و من الم بست الله و من الم بست الله و من الم بست الله و من الم بست الله و من الم بست الله و من الم بست الله و من الم بست الله و من الم بست الله و من الم بست الله و من الم بست الله و من الم بست الله و من الله و من الم بالله و من الله و من اله و من الله و من ال

حفرت انس رضی اللہ تعالی عند نے حفرت مالک بن صحصعہ رضی اللہ عند کے واسط سے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ استے ہے۔ نے ارشاد فرمایا کہ میں کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں تھا جسے کچھ جاگ رہا ہوں کچھ سورہا ہوں میرے پاس تین آوی آئے میرے پاس سونے کا طشت لایا کیا جو حکمت اور ایمان سے پرتھا میرا سید چاک کیا گیا بھراسے زم زم کے پائی سے دھویا گیا بھراسے حکمت اور ایمان سے بھرویا گیا اس کے بعد اس کو درست کردیا محیا اور میرے پاس ایک سفید جو پا سے لایا گیا وہ قد میں تچرہ کم تھا اور کدھے ہے او نجا تھا یہ جو پا یہ برات تھا۔

آسانوں میں تشریف کے جانا اور آپ کے لئے دروازہ کھولا جانا حصرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات فرمانا اوران کا مرحبا کہنا میں جرائیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کے قریب والے آسان کے گئے گیا حضرت جرئیل نے آسان کے

خازن سے کھا کہ کھولئے اس نے سوال کیا کہ آب کے ساتھ کون ہے جرئیل نے جواب دیا کرم میں ہے ہیں اس نے دریافت کیا کی انہیں بلایا گیا ہے؟ جرئیل نے جواب دیا کہ ہاں آئیں بلایا گیا ہے! اس پرمرحبا کما گیا اور درواز ، کھول دیا گیا اور کہا گیا ان کا و نا بہت اچھا آ نا ہے ہم اور بنج تو وہاں جعزت آ دم علیہ انسلام کو پایا بس نے انہیں سلام کیا انہوں نے قربایا موحبا بک من ابن ونبی بینے اور بی کے لئے مرحباہ چرہم دوسرے آسان تک پنچے وہاں بھی جرئیل سے ای طرح كاسوال جواب مواجو يمليا آسان من داخل مون سيقل كياميا تعاجب دروازه كمول دياميا اوراد يريني تو وبال عيني اور بچی طبیحاالسلام کویایا انہوں نے بھی مرحبا کہاان کے الفاظ ہوں تھے صوحبا بھک من اخ و نبی (مرحبا ہو بھائی کے لئے اورنی کے لئے ) مرہم تیسرے آسان پر بہنچ وہاں جرئیل سے وہی سوال ہواجو بہلے آسانوں میں داخل ہونے ہے تبل ہوا تھا مجردرواز و کھول دیا میاتو ہم اور بھن کے وہاں بوسف علیہ السلام کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے مسر حب ابسک من اخ ونسى "كما پريم چوشخة سان تك ينج د بال مى جرئل سے حسب سابق سوال جواب بوا ورواز و كمول ديا ميا تو بم اور پین محے وہاں اور لیس علیہ السلام کو پایا میں نے ان کوسلام کیا انہوں نے بھی وی کہا موجب بیک من اخ نہی 'پھر ہم یا نچویں آسان پر پہنچ تو وہاں بھی جرئیل ہے حسب سابق سوال جواب ہوا۔ درواز ہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچے وہاں بارون عليدالسلام كوپاياش في ان كوسلام كياانبول في موحدا بك من اخ و نبى كما جريم حيضة سان تك يني وبال بعی حسب سابق حضرت جرئل سے وی سوال جواب ہوئے جب درواز و کھول دیا گیا تو ہم او بر بینی سے وہاں حضرت موی علیدالسلام کویایا یس نے آئیس سلام کیا انہوں نے بھی حسوحیا بک من اخ و نہی کہاجب بس آ مے بڑھ کیا تو وہ رونے ملکے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے دونے کا سب کیا ہے آنہوں نے جواب دیا کدایک اڑکامیرے بعد مبعوث ہوا اس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہول مے جومیری امت کے داخل ہونے والوں سے افغنل ہول مے ( دوسری روایت میں ہے کہ اس کی است کے جنت میں داخل ہونے والے میری است سے زیادہ ہوں مے ) پھر ہم ساتویں آسان پر پہنچے وہاں مجى جرتكل عليدالسلام سيحسب سابق سوال جواب بهواجنب دردازه كمل حمياتو بهم ادبر بينجي وبال حضرت ابراميم عليدالسلام كو پایا یمی نے آئیس سلام کیا انہوں نے فرمایا صوحها بک من ابن و نبی معنرت آدم اور معترت ابراہیم نے صوحها بک من ابن و نبی فرمایا کینکدآ بان کانسل میں سے تھے۔ باتی مطرات نے موحدا بک من اخ و نبی فرمایا۔

## البيت المعمورا درسدرة المنتهى كاملاحظه فرمانا

اس کے بعد"البیت المعور"میرے سامنے کر دیا گیا ہیں نے جرئیل ہے سوال کیا یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ "البیت المعور" ہے اس میں روز اندستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں جب نکل کر چلے جاتے ہیں تو بھی بھی واپس نہیں ہوتے پھرمیرے سامنے سدر قالمنتنی کولایا گیا کیاد پھتا ہوں کہ اس کے بیر جرکے منکوں کے برابر ہیں اور اس کے پے

ہتمی کے کانوں کے برابر ہیں۔

مسدرة استها کی جرامی جار نہری نظر آئیں دوباطنی نہری اوروو طاہری نہری میں نے جرئیل سے دریافت کیاتو انہوں نے بتایا کہ باطنی دونہری جنت کی نہری ہیں اور طاہری دونہری فرات اور نیل ہیں (فرات عراق میں اور نیل مصریت ب )

اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت اور لیس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے وادا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت آ وم علیہ السلام کی جفتی بھی نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہے لبندا آ تحضرت علیہ بھی حصرت میں موسے ابندا میں کہنا جا ہے تھا اگر اہل تاریخ حضرت اور نسی موسے ابندا میں موسے البندا آئیس بھی صوحیا بھی میں ابن و مہی کہنا جا ہے تھا اگر اہل تاریخ کی یہ بات میں جو تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اخوت کا ذکر مناسب جانا کیونکہ حضرات انہیا علیم السلام عہدہ نبوت کی یہ بات میں جو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اخوت کا ذکر مناسب جانا کیونکہ حضرات انہیا علیم السلام عہدہ نبوت

ے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں اور تلطفا و تا دیا ابن کہنا مناسب نہ جاتا ( کفرانی حاشیہ ابخاری ص ۵۵ ماعن الکرمانی ) (۲) مرب میں ہجرنام کی ایک بستی تھی جہال کے بڑے بڑے ملکے مشہور تھے۔

(۳) و ونہریں جواندر کو جارئ تھیں بیکوٹر اور نہر رحمت معلوم ہوتی ہیں کہ وہ دونوں سلسیل کی شاخیس ہیں ممکن ہے کہ سیلسیل اور اس کا وہ موقع جہاں ہے کوٹر ونہر رحمت کا اس سے انشعاب ہوا ہے بیسب سعدرۃ کی دوسری جڑ میں ہوں اور نیل وفرات کا آسان پر ہونا اس طرح ممکن ہے کہ دنیا میں جو نیل وفرات ہیں طاہر ہے کہ بارش کا پاتی جذب ہوکر پھر سے جاری ہوتا ہے اور بارش آسان سے ہے سوجو حصہ بارش کا نیل وفرات کا مادہ ہے ممکن ہے کہ وہ آسان سے آتا ہو پس اس طور پر نیل وفرات کی اصل آسان پر ہوئی ( ذکرہ فی نشر انظیب وراجی تفییر ابن کشیرص اس جس)

## بچاس نمازوں کا فرض ہونااور حضرت موکیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے پر بار بار درخواست کرنے پر پانچ نمازیں رہ جانا

اس کے بعد جھے پر پیچاس نمازی فرض کی تکئیں جل واپس آیا حتی کہ موکی علیہ السلام کے پاس پہنچا حمیا انہوں نے دریافت

کیا (کہ اپنی امت کے لئے ) آپ نے کیا کیا جس نے کہا بھے پر پیچاس نمازی فرض کی تکئیں جیں موٹی علیہ السلام نے کہا

کہ جس او کوں کو آپ سے زیادہ جات ہوں بنی اسرائیل کے ساتھ جس نے بڑی محنت کی ہے (وہ لوگ مفروضہ نمازوں کا

اہتمام نہ کر سکے ) باہ شبہ آپ کی امت کو اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ ہوگی جاسیخ اپنے رب سے (حمین موٹی علیہ السلام نے

تیجئے جس واپس او نا اور اللہ جل شائ ہے تحفیف کا سوال کیا تو اللہ تعالی نے چالیس نمازیں باتی رکھیں موٹی علیہ السلام نے

تیجروہی بات کہی جس نے بھر اللہ تعالی سے تحفیف کا سوال کیا تو تعمیں (۳۰) نمازیں باتی رہ کئیں بھرموٹی علیہ السلام نے بھر

توجہ دلائی تو تخفیف کا سوال کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے جس (۲۰) نمازیں کردی کئیں بھرموٹی علیہ السلام نے ای طرح کی بات کہی تو درخواست کرنے پر اللہ تعالی نے پائج نمازیں باتی رہے دیں جس موٹی علیہ السلام کے پاس آیا تو

انہوں نے پھروی بات کی میں نے کہامیں نے تنظیم کرلیا (اب درخواست نہیں کرنا) اس پراللہ تعالیٰ کی طرف سے بیندا دک گئی کہ میں نے اپنے قریضہ کا تھم باتی رکھا اور اپنے بندوں کے لئے تخفیف کردی اور میں ایک نیک کا بدلہ دس بنا کر دیتا جوں (لبندا اوا کرنے میں یا بچے رہیں اور تواب میں پیچاس رہیں)۔

سیردایت می بخاری عمی ص ۳۵۵ پر جاور می بخاری عمی ص ۱۷۵ پر حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے بواسط ابوذ ررضی الله عنه جومعراج کا واقع نقل کیا ہے اس عمی حضرت ابرائیم علیہ السلام کے مرحبا کہنے کے تذکرہ کے بعد یوں ہے کہ آپ نے فر مایا کہ بھر جھے جرکئی اور اوپر لے کر جڑھے یہاں تک کہ جمل ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں قلموں 'کے لکھنے کی آ وازیں آ رہی تھیں اس کے بعد بچاس نمازیں فرض ہونے اور اس کے بعد موکی علیہ السلام کے توجہ دلانے اور بارگاہ اللی میں بار بارسوال کرنے پر پائچ نمازیں باتی رہ جانے کا ذکر ہے اور اسکے اخیریس میہ ہے کہ الله تعالیٰ نے فر مایا لا یہ لل اللہ اللہ بسلال اللہ علی کے بارے میں فر مایا کہ ایس بھر تھیں بدل جاتی کو جاتی میں افران کردیں تو بچاس بی کا تو اب ملے گا) اور سدرة النہ تعلیٰ کے بارے میں فر مایا کہ ایس ایسے رکھوں سے ڈھانپ رکھا تھا جنہیں جن نیس جانتا بھر جس جنت جی داخل کردیا گیا اور اس دیکھتا ہوں کہ کہ برجی اور اس کی گئی ہوئیں اور اس کی گئی ہوئیں۔

ص ۱۲۸۸ تا پرجی حضرت امام بخاری رضہ اللہ تعالیہ نے حدیث معرائ ذکر کی ہے ہاں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عشہ سے بتو سط حضرت مالک بن صعصعہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی ہے اس میں البیت المعور کے ذکر کے بعد یوں ہے کہ چرمیرے پاس ایک برتن میں شمراب اورایک برتن میں دود ھاورایک برتن میں شہد لایا گیا میں نے دود ھے لیا جس پر جبر کیل نے کہا بھی اور قبل میں نے دود ھے لیا جس پر جبر کیل نے کہا بھی اور ایس میں روایت میں یہ بھی ہے کہ جب پانچ نمازیں روائم کی و حضرت مولی علیہ السلام نے مزید تخفیف کرانے کے لئے کہا تو آپ علیہ السلام نے مزید تخفیف کرانے کے لئے کہا تو آپ علیہ السلام نے مزید تخفیف کرانے کے لئے کہا تو آپ علیہ السلام نے مزید تخفیف کرانے کے لئے کہا تو آپ علیہ السلام میں راضی واصلیم (میں نے اپنے رہے یہاں تک موال کیا کہ شریا گیا اب تو میں راضی ہوتا ہوں انسلیم کرتا ہوں) (انتخب روایۃ البخاری)

## نمازوں کےعلاوہ دیگردوانعام

معران کی رات میں جونمازوں کا انعام ملااور پانتی نمازیں پڑھنے پر بھی بچاس نمازوں کا تواب دینے کا اللہ جل شانہ نے جودعدہ فر مایا اس کے ساتھ یہ بھی انعام فر مایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات (احسن الموسول سے لے کر آخرتک) عنایت فرما کیں اور ساتھ بی اس قانون کا بھی اعلان فرمایا کہ رسول اللہ عظامتے کے امتیوں کے بڑے بڑے گزاہ بخش دیئے جا کی کے جوشرک نہ کرتے ہول (مسلم سے کہ جا) مطلب یہ ہے کبیرہ کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہ رہیں سے بلکہ تو ہسے معاف ہوجا کیں گے باعذاب بھگ کر چھٹکا را ہوجائے گا (قالہ النودی) کا فراور شرک ہمیشہ دوز خ میں دہیں ہے۔ معراج میں دیداراللی

اس میں اختلاف ہے رسول اللہ علی شب معراج میں دیدار خدادندی ہے مشرف ہوئے یائبیں اورا گررویت ہوئی تو وہ رویت بصری تھی یارویت قبلی تھی بعثی سرکی آئکھوں ہے دیکھایا دل کی آئکھوں ہے دیدار کیا۔

جہور محاب اور تابعین کا بھی ند ہب ہے کہ حضور علاقے نے اپنے پروردگار کوسر کی آئھوں ہے دیکھا اور مختقین کے سے رسم دیا ہے۔ سریری کی جورجہ

نز دیک یمی قول را بچ اورحق ہے۔ حضرت عائشہصد بیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رویت کا انکار کرتی تھیں اور حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عتمہا رویت کو ٹابت

مقرب عارشہ صدیقہ رس العدموال مشہرویت ہو الدرموں میں اور مشرب الدرم الدرم الدرم الدرم الدرم الدرم الدرم الدرم ا کرتے تھے اور مانے تھے جمہور علماء نے آئ قول کورجے دی ہے علامہ نو دی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم مس لکھتے ہیں۔

والاصل في الباب حلبت ان عبس حبر الامة والعرج وع اليه في العصلات وقد واجعه ابن عمو في هذه المعسنة هل واي معدد من له فاخره الله واله ولا يقدم في هذه المعسنة الله والموال الله تعالى وما أكن المواد والمواد والله المواد والله المواد والله المواد والله المواد والمواد المواد الله تعالى وما كن المواد والمواد المواد والمواد المواد والمواد المواد والمواد المواد والمواد والمواد المواد والمواد والم

سورة النجم مين جو فَهُمْ دَنَى فَتَدَلَّى أور وَلَفَ لَوَاهُ لَوْلَةُ أَخُورَى ، عِنْدَسِدُوَةِ الْمُنْتَهَى وارد بهاس كے بارے میں حضرت عائقہ صدیقہ رضی اللہ عنبافر ماتی میں کہان میں جرئیل علیہ السلام کا دیکھنا مراد بے رسول اللہ عنباف کی خدمت میں حضرت جرئیل علیہ السلام انسانی صورت میں آیا کرتے تھے سدرة المنتئی کے قریب آب نے ان کواصل صورت میں اوراس حالت میں دیکھا کہان کے جیسو (۲۰۰) پر تھے انہوں نے افق کو مجردیا تھا۔

حضرت عبداللدابن معودٌ بهمى بى فرمات تھے كہ فَكَانَ فَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَذَنَى اور لَفَدْ وَأَى مِنْ آبَاتِ وَبِهِهِ الْكُبُونِي سے حضرت جبريكل القنافة كا قريب بوتا اور و كھنامراد ہے (صحیح سلم مع شرح اللهام انوی ص ٩٤ ج اص ٩٩ ج ا

قریش کی تکذیب اوران پر جحت قائم ہونا

بیت المقدس تک بینچنا پھروہاں ہے آ سالوں تک تشریف لے جانا اور مکم معظمہ تک واپس آ جانا ایک ہی رات ہیں ہوا

وایس ہوتے ہوئے راستہ میں ایک تجارتی قافلہ سے ملاقات ہوئی جوقریش کا قافلہ تھا اور دہ شام سے واپس آر ہاتھا میں ک جب آپ نے معران کا واقعہ بیان کیا تو قریش تجب کرنے گیا ور جٹلانے گیا اور حفزت اپو بکرصدیت رضی اللہ عنہ کیا کہ پنچے ان سے کہا کہ جمع تھا تھے بیان کررہ ہیں کہ رات کو انہوں نے اس اس طرح سنز کیا بجر صبح ہونے سے پہلے واپس آگئے حضرت اپو بکر نے اول تو یوں کہا تم لوگ جموٹ ہولتے ہواں لوگوں نے سم کھا کر کہا کہ واقعی وہ اسپے بارے میں یہ بیان دے دے رہے بیاں کر ہما کہ واقعی وہ اسپے بارے میں یہ بیان دے دے ہیں اس برحضرت اپو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے ان اس اس فقلہ صدی کہ اگر انہوں نے یہ بیان کیا ہے تو کی فرمایا ہے حضرت اپو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو بیان کیا ہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ مجیب باتوں کی تھد ہیں کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آسان سے آپ کے پاس خبر آتی انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ مجیب باتوں کی تھد ہیں کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آسان سے آپ کے پاس خبر آتی انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ مجیب باتوں کی تھد ہیں کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آسان سے آپ کے پاس خبر آتی انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس ہے بھی زیادہ مجیب باتوں کی تھد ہیں کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آسان سے آپ کے پاس خبر آتی کی تصریح البدایدہ و النہایدہ و النہایدہ کیا تا البدایدہ و النہایدہ والنہایدہ کا البدایدہ و النہایدہ والنہایدہ کیا تا البدایدہ و النہایدہ کیا تا البدایدہ و النہایدہ کو النہا کیا تھی موں 19 سے 10 البدایدہ و النہایدہ کرکا تا البدایدہ والنہایدہ کیں اس کرکا تھیں کہ سے 10 البدایدہ و النہایدہ کیا تھیں کہ سے 10 البدایدہ و النہایدہ کھیں کہ سے 10 البدایدہ و النہایدہ کیا کہ سے 10 البدایدہ والنہا کہ کہ 10 البدایدہ والنہا کیا کہ 10 البدایدہ والنہا کیا کہ 10 البدایدہ والنہا کے 10 البدایدہ والنہا کیا کہ 10 البدایدہ والنہا کیا کہ 10 البدائیدہ والنہا کیا کہ 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کیا کہ 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10 کے 10

# الله تعالیٰ نے بیت المقدی کوآپ کے سامنے پیش فرمادیا

قریش کم تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے بیت المقدی ان کا دیکھا ہوا تھا کہنے لگھا چھاا گرآپ رات بیت المقدی گئے تھاس میں نماز پڑھی ہے تو بتائے بیت المقدی میں فلاں فلاں چزیں کسی جی (لیجنی اس کے ستون اور درواز وں اور دورور ورور ورور کی تھے تھے آپ نے فرمایا ان اور دورور کی جزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کردیا) ای وقت آپ حظیم میں نشر بیف رکھتے تھے آپ نے فرمایا ان لوگوں کے سوال پر جھے بڑی بے چینی ہوئی اس جیسی بے چینی بھی نہیں ہوئی تھی میں نے بیت المقدی کو دیکھا تو تھا لیکن فوب ایکوں کے سوال پر جھے بڑی ہوئی اس جیسی ہے چینی بھی نہیں ہوئی تھی میں نے بیت المقدی کو دیکھا تو تھا لیکن خوب ایسی طرح اس کی جر ہر چیز کو تحفوظ نیس کیا (اس کا کیا اندازہ تھا کہ ان چیز دن کے بارے میں سوال کیا جائے گا) اللہ جل شائ نے بیت المقدی کو میری طرف اس طرح الحادیا کہ جھے سے قریش مکہ جو بھی بچھے دے میں ان سب کا جواب دیتار ہا (حجی مسلم ۱۹ جو ا

بعض روایات بی بول ہے فیجسلسی اللہ لمبی بیت المقدم فطفقت اجبوهم عن آیاته وانا انظو الیه (اللہ نے بیت المقدی کومیرے لئے واضح طریقے پروٹن فرمادیا میں اے دیکھار مااوراس کی جونشانیاں یو چورے تھے وومیں آئیس بتا تار ہا) صحح بخاری صحرح بخاری میں ج

تغیراین کثیر م ان میں ہے کہ جب آپ نے بیت المقدی کی علامات سب بتادیں آؤدہ لوگ جوآپ کی بات پرشک کرنے کی وجہ سے بیت المقدی کی نشانیاں دریافت کررہ سے کئے کئے کہ اللہ کا تم بیت المقدی کے بارے میں محج بیان دیا۔ رسول اللہ علقے نے قریش مکہ کو سے بھی بتایا کہ جھے سفر میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ ملاتھا ان کا ایک اوزے بھاگ گیا تھا میں نے انہیں بتایا کہ تمہار اوزے فلاں جگہ پر ہے بیاس وقت کی بات ہے جب میں بیت المقدی کی طرف جارہا تھا بھر جب میں واپس آ رہا تھا تو مقام ضبحان میں پہنچا دیکھا کہ وہ لوگ سور ہے جیں ایک برتن میں پانی تھا جے انہوں نے کسی چیز ہے ڈھانپ رکھا تھا جی نے ان کا ڈھکن بٹایا اور پائی پی کرای طرح ڈھا تک دیا جس طرح ہے ۔ وُھانکا ہوا تھا (اہل عرب پائی ، دودھ اور دیگر معمولی چیز وں کے بارے جس عام طور ہے ہے اجازت خرج کرنے پر اعتراض ہیں کرتے ہے ایس ہوائی ہیں ان کے ہاں رواج عام تھا اجازت عامدی وجد ہے مرح اجازت کی ضرورت محسول ہیں گرتے ہے ) آپ نے مزید فرایا کددیکھووہ قافلہ ابھی شعیم کی گھائی ہے ظاہر موت اجازت کی ضرورت محسول ہیں کرتے ہے ) آپ نے مزید فرایا کددیکھووہ قافلہ ابھی شعیم کی گھائی ہے ظاہر اور دور اسفیدر تک کا ہے ہیں ایک ہیا ورک کا اور دور اسفیدر تک کا ہے ہیں ایک ہیا ورک کا اور دور اسفیدر تک کا ہے ہیں بات من کروہ لوگ جلدی جلدی تعلیم کی گھائی کی طرف چیل دیے وہاں دیکھا کہ واقعی نہ کورہ قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے آگے وہی اونٹ ہے جب قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے آگ وہی برتن جس پائی رکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے آیک برتن جس پائی ڈھا تک دیا تھا والوں ہے ہوال کیا تمہارا کوئی اونٹ بیکر دیکھا کہ وہ برتن ای طرح ڈھانکا ہوا ہے لیکن اس جس پائی نہیں ہے کھر قافلہ والوں ہے سوال کیا تمہارا کوئی اونٹ برک عمل تھا کہ وہ برتن ای طرح ڈھانکا ہوا ہے گئر لیار بھی روایات جس ہے کہر قافلہ والوں کے مہالہ ہی کہا تھا کہ یہ برک عمل کی اور نے کہا کہ ہاں ہی ہے نے واز من کر ہم نے ایک کہاں ایک اورٹ بھی کیا تھا اور سے بین من بھی سنے والوں نے کہا کہ ہاں ہی ہے کہ آ ہی کہا تھا کہ بید تھا تھا دو الوں کو ملام بھی کیا تھا اور میں بین من سنے والوں نے کہا کہ بیگھ ( مقالم ہی کیا تھا اور سے نے ہوالوں کو ملام بھی کیا تھا اور میں بھی منے والوں نے کہا کہ دیگھ ( مقالم ہی کیا تھا وہ ہے ۔

## سفرمعراج كيجض دثيرمشامدات

معراج كے سفر ميں رسول الله علي اور حافظ نور الدين بيشى نے جمع الزائد جلد اول ميں اور علامہ محمد بن جم سليمان امام يہتى نے جمع الزائد جلد اول ميں اور علامہ محمد بن محمد سليمان المعز ني الروائی نے جمع الفوائد جلد موم (طبع مدينة منوره) ميں اور حافظ ابن كثير نے اپني تفسير ميں اور علامہ ابن وشام نے المعز ني الروائی نے جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع كيا ہے بعض جمع ك

حضرت موی التنظیم کوقیر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا: حضرت اس منی الله تعالی عندے روایت بے کہ رسول الله تعلیق نے بیان فر مایا کہ جس رات مجھے سر کرائی گئی میں موئی علید السلام پر گزرا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رے تھے (صحیح مسلم ۲۲۳ ۲۶)

الیسے لوگوں پر گزرنا جن کے ہونٹ فینچیوں سے کا ٹے جار ہے تھے: حضرت انس سے یہ السے لوگوں پر گزرنا جن کے ہونٹ فینچیوں سے کا ٹے جار ہے تھے: حضرت انس سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے لیے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی اس ان میں ہے کہ اور کے تھے میں نے جرئیل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جن کے بیادرایک جانبوں اسے کا نے جارہے تھے میں نے جرئیل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیرا ہوں کے جی ادرایک جواب دیا کہ جن کے بین ادرایک میں ادرایک میں ادرایک میں ادرایک کے بین ادرایک کانتم دیتے ہیں ادرایک کے بین ادرایک کے بین ادرایک کی است کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کانتم دیتے ہیں ادرایک کے بین ادرایک کی بیرانبی جانوں کو بھول جاتے ہیں ادرایک

روایت میں یوں ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جودہ باتیں کہتے ہیں جس پرخود عال نہیں اور اللہ کی کماب پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے (مشکلو 8 المصابح ص ۳۳۸)

کی کھی لوگ آ ہیئے سینوں کو نا خنوں سے چھیل رہے متھے: حضرت انس ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تا نے کے ناخن تھے دہ ایٹ چیروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے میں نے کہا اے جرئیل بیاکون لوگ میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دہ لوگ میں جو لوگوں کے گوشت کھاتے میں (یعنی غیبت کرتے میں) اور ان کی ہے آ بردئی کرنے میں پڑے رہے ہیں۔ (رواہ ابوداؤد کمانی المشکوٰ میں میں میں میں میں میں میں میں کرتے میں اور ان کی ہے آ بردئی کرنے میں پڑے رہے ہیں۔

سود خورول کی بد حالی: حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد قر مایا کہ جس رات مجھے میر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گز راجن کے بیٹ استے بڑے بڑے بزے بنے (بیسے انسانوں کے رہنے کے) محر ہوتے ہیں ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے میں نے کہا اے جبر ٹیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں (مشکل قالمصانع ص ۲۳۲)

کی کھالی کی کھالیں قینچیوں سے کائی جارہی تھیں: حفرت راشد بن سعدرض اللہ عند نے بیان
کیا کہ رسول اللہ علی کھالیں آب کے مالیا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو ہیں ایسے لوگوں پر گزرا جن کی کھالیں آگ کی
قینچیوں سے کائی جارہی تھیں میں نے کہااے جبرئیل بیکون لوگ جیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بید وہ لوگ جیں جو زنا
کر نے کے لئے زینت اختیار کر جے ہیں بھر میں ایسے بد بودار گڑھے پر گزرا جس سے بہت بخت آ وازیں آ ربی تھیں میں
نے کہااے جبرئیل بیکون لوگ جیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیدہ محورتیں جیں جوزنا کاری کے لئے بنی سنورتی جیں اور وہ
کام کرتی جیں جوان کے لئے حلال نہیں (التر غیب والتر حیب میں ادہ جس)

ا بیک شبیطان کا بینچی لگنا: موطانام مالک میں بروایت یکی بن سعید (مرسلا) نقل کیا ہے کہ جس رات رسول اللہ علیہ تعلیم کیا ہے کہ جس رات رسول اللہ علیہ تعلیم کی آپ نے جنات میں ہے ایک عفریت کودیکھا جو آگ کا شعلہ لئے ہوئے آپ کا بیچھا کر رہاتھا آپ جب بھی (دائیس ہائیس) النفات فرمائے وہ نظر پڑجا تا تھا جرئیل نے عرض کیا کیا میں آپ کوا یسے کلمات ند بنادوں جنہیں آپ پڑھ لیں عرض کیا گیا میں آپ کوالیے کلمات ند بنادوں اس بھیل ہے کہ اور یہ اپنے منہ کے بل کر پڑے گا؟ آپ علیہ نے فرمایا ہاں بنادوا اس پڑھیں۔
اس پر جرئیل نے کہا کہ آپ یہ کلمات پڑھیں۔

اعبوذ بموجمه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شرما ينزل من السماء وشير ما ينعرج فيها وشرما ذراً في الارض وشرما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ' ومن طوارق الليل والنهار' الاطارقا يطرق بحير يارحمن (مُؤطًا) لككرّاب الحامع ) فرشنتوں کا سیجھنے لگانے کے لئے تا کید کرنا: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعظیم نے معراج کے سفریس پیش آنے والی جو یا تیں بیان فرمائیں ان میں ایک مید بات بھی تھی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی است کو تجامت یعنی بچھنے کا تھم دیجئے۔ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی است کو تجامت یعنی بچھنے کا تھم دیجئے۔ (مشکلوۃ المصابع میں 1809 از تر نہ کی وابن ماہد)

عرب میں سمجھنے لگانے کا بہت رواج تھا اس سے زائدخون اور فاسدخون نکل جاتا ہے بلڈ پریشر کا مرض بوعام ہو گیا ہے بیاس کا بہت اچھا علاج ہے لوگوں نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے رسول اللہ علقے اپنے سر میں اور اپنے مونڈھوں کے درمیان مچھنے لگاتے تھے (حوالہ بالا)

مچامد بن كا تو اب: حضرت ابو ہریرہ درضی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ شب معراج میں نی اکرم علی ہے جرئیل کے ساتھ چلے تو آپ کا ایک ایک دن میں کا شاہمی ہوئیل کے ساتھ چلے تو آپ کا ایک ایک دن میں کا شاہمی کی ایک دن میں کا شاہمی کی ہے ہیں اور ای آیک دن میں کا شاہمی کیتے ہیں اور کا شنے کے بعد بھرو لی بی ہوجاتی ہے جیسے پہلے تی آپ نے جرئیل سے دریافت فرمایا کہ بیکون اوگ ہیں؟ جرئیل نے کہا کہ بیاد کہ والے میں اور کے ہیں ان کی آیک نیکی سامت سو کمنا تھ بڑھا دی جاتی ہے اور بیادگ جو جرئیل نے کہا کہ بیاد تھا تی ہا در بیاد کرنے والے ہیں ان کی آیک نیکی سامت سو کمنا تک بڑھا دی جاتی ہے اور بیادگ جو کہ بی بی فرچ کرتے ہیں اللہ تعالی اس کا بدل عطافر ما تا ہے۔

کی لوگول کے سریقرول سے کیلے جارہے تھے: پھرآپ کا ایک اورقوم پر کزر ہوا جن کے سر پھروں سے کیلے جارہے تھے کیلے جانے کے بعد و لیے ای ہوجاتے تھے جسے پہلے تھا ک طرح سلسلہ جاری ہے تم نہیں ہوتا' آ پ ایکھیے نے یو چھا یکون لوگ ہیں؟ جرئیل نے کہا کہ یہ نوگ نماز کے بارے میں کا بلی کرنے والے ہیں سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں اور نمازئیں پڑھتے۔

ز کو قائد و بینے والول کی بدحالی: بحرایک اورقوم پرگز رہواجن کی شرمگا ہوں پرآ مے اور پیھے چیتھڑ ۔ لینے ہوئے ہیں اور وہ اونٹ اور تیل کی طرح جرتے ہیں اور ضرایج اور زقوم بعنی کاننے دار خبیث ورخت اور جہنم کے پھر کھا رہے ہیں آپ نے بع چھا یکون لوگ ہیں؟ جرئیل نے کہا کہ بدوہ لوگ ہیں جوابے مالوں کی ذکو ہنیں دیتے۔

سرم ا ہوا گوشت کھانے والے: پھرآپ تھا کا اسی قوم پرگزرہوا جن کے سامنے ایک بانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک بانڈی میں کچا اور سزا ہوا گوشت رکھا ہے بیلوگ سزا ہوا گوشت کھارہ ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے'آپ نے دریافت کیا بیکون ہیں؟ جرئیل نے کہا کہ بیآپ کی است کا دہنم ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ اور فاحثہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور شیح تک ای کے پاس رہتا ہے اور آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شو ہر کوچھوڑ کرکسی زانی اور جدکار کے ساتھ رات گزار تی ہے۔ ضريع آ مك يك كافي أورزقوم دوزخ كابدرين بدبودار درخت\_

کرٹر بول کا برد اکٹھر اٹھانے والا: پرایک ایسے بھی راآ پ تھاتے کا گزرہوا جس کے پاس کئڑ ہوں کا برا آٹھر ا ہے وہ اسے اٹھانہیں سکنا (لیکن) اور زیادہ بر هانا چاہتا ہے آپ نے در بادت فرمایا بیکون فٹھ ہے؟ جرئیل نے بتایا کہ بیرو فخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں ان کی اوائیگی کی طاقت نہیں رکھتا اور حرید امانتوں کا بوجھ اینے سر لینے کو تیار ہے۔

## ایک بیل کا چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا

اس کے بعد ایسے سوراخ سے گزر ہوا جو چھوٹا ساتھا اس میں سے ایک بڑائیل اُکلا وہ چاہتا ہے کہ جہاں سے اُکلا ہے پھراس میں داخل ہوجائے آپ نے سوال فرمایا بیکون ہے؟ جبر ٹیل نے کہا کہ بیدہ مخفص ہے جوکو کی براکلہ کہد دیتا ہے (جو گناہ کا کلمہ ہوتا ہے ) اس پروہ نادم ہوتا ہے اور جا ہتا ہے کہ اس کو داہس کردے بھردہ اس کی طاقت نیس رکھتا۔

جنت کی خوشیو: پھرآپ عظی ایک ایک دادی پر پنچ جہاں خوب انجھی خوشبوآ رہی تھی بید ملک کی خوشبوتمی اور ساتھ ہی ایک آ واز بھی آ رہی تھی آپ علی نے دریانت فر مایا بیر کیا ہے؟ جر تئل نے کہا کہ بیہ جنت کی آ واز ہے وہ کہہ رہی ہے کہا سے میرے دب جولوگ میرے اندر دہنے والے ہیں آئیس لاسے اور اپنادعد د پورا فرماہے۔

دوز ن کی آ واز سنتا: اس کے بعد ایک اور دادی پر گزر ہوا دہاں صوت منکر لینی ایک آ داز ایک می جونا گوار تھی؛ آپ عظیمہ نے دریافت فر مایا بہ کیا ہے؟ جبر تُنل نے جواب دیا بہ جہنم ہے بیاللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے اعدد ہے دالے میں ان کو لے آ ہے اور اپنا وعدہ پورا فرمائے۔

(التحت رولية الي جريرة من جمع الفوائد ص اهاج ١٠ طبع مدينة منوره)

#### بابالحفظه

پہلے آسان کے دروازے کے بارے میں فرمایا کہ وہ باب الحقظہ ہے اور فرمایا کہ اس پر ایک فرشتہ مقررہے جس کا نام اساعیل ہے اس کے ماتحت بارہ بزار فرشتے میں اور برفر شتے کے ماتحت بارہ بزار ہیں جب آتخضرت سرورعالم میں گئے نے سے بات بیان فرمائی توبیآ بیت الاوت کی قامًا یُعَلِّمُ جُنُودُ رَبِّکَ اِلّا هُورَ (فِحَ الباری مِس ۴۰۹ج) میرت این بشام)

## پہلے آسان پر دار دغہ جہنم سے ملاقات ہونا اور جہنم کا ملاحظہ فر ما نا

جب آب ساء دنیا یعنی قریب والے آسان میں داخل ہوئے تو جو بھی فرشتہ ملتا تھا ہنتے ہوئے بٹاشت اورخوشی کے ساتھ ملتا تھا اور خیر کی دعا دیتا تھا 'انیس میں ایک ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی جس نے ملاقات بھی کی اور دعا بھی دی لیکن وہ ہندا شہیں آپ نے جرئیل سے پوچھا کہ بیکون سافرشتہ ہانہوں نے جواب دیا کہ بیما لک ہے جودوز نے کا داروغہ ہے بیا گر آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی کے لئے بنتا تو آپ کی ملاقات کے وقت (بھی) آپ کے سامنے اسے بنسی آجاتی 'یہ فرشتہ بنتا تی نہیں ہے آپ نے حضرت جرئیل سے فرمایا کہ اس فرشتہ سے کہیئے کہ جھے دوز نے دکھا دیے جرئیل علیہ السلام نے اس سے کہایا مالک مصحملہ ان المناو (اے مالک محمد علیہ کے ووز نے دکھا دو) اس براس فرشتہ نے دوز نے کا ڈھکن اٹھایا جس کی وجہ سے دوز نے جوش مارتی ہوئی او پراٹھرآئی آپ نے فرمایا اس جرئیل اس کو کیسئے کہ دوز نے کو اوپی جگہ واپس کر دیے چنا نچہ جرئیل اس کو کیسئے کہ دوز نے کو اپنی جگہ واپس کر دیے چنا نچہ جرئیل نے اس فرشتے سے کہا کہ اس کو واپس کر دوفر شتے نے اسے واپس ہونے کا تھم دیا جس پروہ واپس کر دے چنا نچہ جرئیل نے اس فرشتے سے کہا کہ اس کو واپس کر دوفر شتے نے اسے واپس ہونے کا تھم دیا جس پروہ واپس کی جس پراس نے ڈھک دیا (سیرے این ہشام ۱۳۹۹ ملی ھائی الروش اللانف)

## دوده شهداورشراب کا پیش کیا جانا اور آپ علی کا دوده کولے لینا

میح مسلم میں (ص ۱۹) جوتقل کی می ہے اس میں یول ہے کہ بیت المقدس بی میں ایک برتن میں شراب ایک برتن میں دودھ پیش کیا گیا ہے آپ نے دودھ لےلیا اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں صحیح مسلم کی دوسری روایت جومنحد ۹۵ پر ندکور ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند ہیں اس میں بول ہے کہ عالم بالا میں سدرة النتنی كے قریب منے كى چيزيں جش كى تئيں اس من بھى بيت كرة ب الله في اورده لے ليا اور امام بخاری کی روایت میں بیہے کہ بیت المعورسا منے کئے جانے کے بعد ایک برتن میں شراب ایک برتن میں وود ھاور ا یک برتن میں شہد چیش کیا گیا' بیت المقدس میں بھی چینے کے لئے چیزیں چیش کی گئی ہوں اور پھر عالم بالا میں بھی حاضر خدمت کی مشکی ہوں اس میں کوئی منا قات نہیں ہے دوبارہ چیش کئے جانے میں عقلاً نقلاً کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا ا نکار کیا جائے بھیجے بخاری میں ایک چیز یعنی شہد کا ذکر زیادہ ہے اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں بعض مرتبدراویوں ے کوئی چیز رہ جاتی ہے جسے دوسرا ذکر کر دیتا ہے (ومع ذالک اکر عبیت مقدم علی من لم یحفظ ) صحیح مسلم کی (روابیت ٩٤ جور) من ربیمی ہے كہ جب آپ نے دودھ لے ليا تو حضرت جرئيل نے عرض كيا كراكر آپ شراب لے ليتے تو آپ کی است مگراہ ہو جاتی اس ہے معلوم ہوا کہ قائداور پیٹوا کے اخلاق اورا ممال کا اثر اس کے ماننے والوں پر بھی برتاب الفتح الباري (ص ٢١٥ج ٤) من علامة قرطبي النقل كياب كدووه كربار يين جو هي المفطوة التي انت علیها فرمایا ممکن ہے کہ بداس وجدے ہو کہ بجد پیدا ہوتا ہے تواس کے پیٹ یس دودھ واشل ہوتا ہے اوروہ ی اس کی آئنوں کو پھیلا دیتا ہے (اور بچہ کی ابتدائی غذا میں ایک مناسبت ہوئی اس لئے قطرت سے دین اسلام مرادلیا ) حضرت تحكيم الامت تفانوي قدس سروتح رفر ماتے بين كروايات من غوركرنے معلوم ہوتا ہے كد (جو برتن بيش کئے گئے وہ) جار تھے دودھ اور شہد اور خمراور یانی 'کس نے دو کے ذکر پر اکتفا کیا' کس نے تبین کے ذکر پر یا بید کہ تمین ہوں ایک بیا لے میں پانی ہو کہ ٹیر نی میں شہد جیسا ہو سمجی اس کوشہد کہددیا مجھی یانی اور ہر چند کہ شراب اس دفت

حرام ندیمی کیونکہ بید بینہ بین حرام ہوئی گرسا مان نشاط خرور ہاں لئے مشابد دنیا کے ہے شہر بھی اکثر تلذذ کے لئے

ہیاجا تا ہے غذا کے لئے نہیں تو یہ بھی امرز اکداور اشارہ لذات دنیا کی طرف ہوااور پانی بھی معین غذا ہے غذا نہیں جس
طرح دنیا معین دین ہے مقعود نہیں اور دین خودغذائے روحانی مقعود ہے جیسا کہ دودھ غذائے جسمانی مقعود ہے اور
گوغذا کمی اور بھی ہیں گر دودھ کو اور ول پرتر جے ہے کہ یہ کھانے اور پنے دونوں کا کام دیتا ہے ( کذائی نشر الطیب
وراجع فتح الباری میں ۲۱۵ ج کی انشیرا بن کثیر میں 6 جسم ایس دلائل اللہ قالیم بھی سے نقل کیا ہے کہ جب آ ب نے پانی
کو اور شراب کو چھوڑ دیا اور دودھ کو لے لیا تو جرئیل نے کہا کہ اگر آ ب پانی پی لیتے تو آ ب اور آ کی امت غرق ہو
جاتی اور اگر شراب پی لیتے 'تو آ ب اور آ کی امت راہ می سے جٹ جاتی ۔

## سدرة المنتهٰی کیاہے؟

روایات حدیث میں اسد رہ النتی (صفت موصوف) اور سدرۃ المنتی (مضاف مضاف الیہ) دونوں طرح وارد ہوا ہے لفظ السمرۃ "عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں اور المنتی " کامعنی ہے انتہاء ہونے کی جگہ اس درخت کا بینام کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ درول الشعافی نے ارشاد فر بایا کہ اور سے جو احکام بازل ہوتے ہیں وہ اس پر معنی ہوتے ہیں اور جو بندوں کے اعمال نے ہے ہے اور برجاتے ہیں وہ وہاں پر شہر جاتے ہیں اور جو بندوں کے اعمال نے ہے ہے اور برجاتے ہیں وہ وہاں پر شہر جاتے ہیں (آنے والے احکام بہلے وہاں آتے ہیں بھروہاں ہے وہاں سے بازل ہوتے ہیں اور ہوئی ہے ہے جاتے ہیں)

ہمروہاں سے بازل ہوتے ہیں اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں تھم جاتے ہیں بھراد پر اٹھاتے جاتے ہیں)

ہمروہاں سے بازل ہوتے ہیں اور سیالی ہے نے فر مایا کہ اس سدرہ پر جو چیزیں چھائی ہوئی تھیں ان کی وجہ سے جو اس کا حسن پہلے گزر چکا ہے کہ درسول الشریف تھیں ان کی وجہ سے جو اس کا حسن ہما ہے درجات ہیں جارہ ہوئی ہی خص بیان نہیں کر سکتا اور دوسری حدیث ہیں ہے کہ آب نے قر مایا کہ اس پر سونے سے انہوں فر مایا کہ اس کی صوب سے بی اس کہ دور ہوئی ہی حدیث ہیں جارہے ہیں وارد ہوا ہے کہ اس کی شاخوں کے بروانے جو اے بیات ہیں۔

مرایہ ہمن ایک موارسوسال تک چل سکتا ہے یا ہوں فر مایا کہ اس کے سایہ ہی صوب وارسا ہے لیے سیاتے ہیں۔

قال النووى قال ابن عباس والمفسوون وغيرهم سميت سائرة المنتهى لان علم الملكة ينتهى اليها ولم يجاوزها احد الارسول الله منظلة \_(علامة وى رحمة الشعلية رائة بين كدهنرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنما اور دوسر مغسرين حضرات فرمات بين سدرة المنتلى كوسدرة النتلى الى لئة كمة بين كدوبال ير فرشتول كالم كانتها و بوجاتى بياوراس من أحكول نبين بوها سوائة رسول الله عليه وسلم كرى)

## جنت میں داخل ہونا اور نہر کوثر کا ملاحظہ فر ما نا

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیقے نے ارشاد فرمایا کراس ورمیان میں کہ میں جنت میں چھرت ایک ایک نیر پر ہوں جس کے دونوں کناروں پر ایسے موتیوں کے تیے ہیں جو چھیں

ے خالی میں الیعن بورا قبالک موتی کا ہے) میں نے کہااے جرئیل بیکیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ بینم کوڑ ہے جو آ آپ کے رب نے آپ کوعطافر مائی ہے میں نے جودھیان کیا تو ویکھنا ہوں اس کی مٹی (جس کی سطح پر پانی ہے) خوب تیز خوشیو والامشک ہے (رواہ ابخار کی سماعیم)

## فوائد واسرارا ورحكم متعلقه واقعه معراج شريف

براق كيا تها اوركيساتها؟ "افظراق برق مشتق بوسندى كمعنى بن تا بادراك ولي بي به بياتها وراك ولي بي به بياته بي الفظ برق ما بي الفظ برق من بياس نيز دنارى كا دول بي باق كا نام بياته بي برق كا تيز دنارى تو معلوم بي بياس نيز دنارى كي دوست براق كا نام براق دكما مميا ودايات حديث معلوم بوتا بي كداس براق براق مخصرت علي معلوم انبياء بيم العلوة والسلام مواريو ترخي المام بي بيام العلوة (من ١٩٠٥) بي ارشاد فق كياب و كمانست الانساء توكيه قبل (اور صواريو تربيا و كمانست الانساء توكيه قبل (اور صواريو تربيا و كمانست الانساء توكيه قبل (اور صواريو تربيا و كمانست الانساء توكيه قبل (اور صواريو تربيا و كمانست الانساء توكيه قبل (اور صواريوت دب بير) -

براق کی شوخی اوراس کی وجہ: سن ترزی (تغیر سورۃ الاسراء) میں ہے کہ بی اکرم تھا نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سرکرائی می میرے ہاں براق لایا کیا جس کولگام کی ہوئی تھی اورزین کی ہوئی تھی براق شوخی کرنے لگا جرئیل نے کہا کرتہ محمد علیہ السام کے ساتھ شوخی کرتا ہے تیرے اور کوئی بھی ایسا شخص سوار میں ہوا جواللہ کے زدیک محمد (علیہ السلام) سے زیادہ محرم اور معزز ہوئیہ سنتے می براق پسینہ ہوگیا ( پھراس نے اپنا نافر مانی کا انداز چھوڑ دیا ) قبال المصوصد محدا حدیث حسن غویب ولائل المندة قریم ہے کہ آپ نے فرمایا جب براق نے شوخی کی قو حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کا کان پکڑ کر تھمادیا پھر بھے اس پر سواد کردیا ( ولائل المندة قرن مامی میں ا

بعض روایات میں ہے کہ جب بیت المقدی پنچ تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے اپنی انگل سے پھر میں سوراخ کردیا پھراس سوراخ سے آپ نے براق کو بائدھ دیا (فتح الباری نے عص ۲۰۷)

براق نے شوخی کیوں کی؟ اس کے بارے میں بعض مصرات نے فرمایا ہے کہ ایک عرصہ دراز گزر چکا تھا اور زمانہ فتر ت میں ( بیعنی اس عرصہ دراز میں جبکہ مصرت میسی علیہ السلام اور مصرت سیدنامحمدرسول اللہ علی ہے درمیان کوئی تیں آیا تھا) براق پرکوئی سواز میں بوا تھا وہ نئی کی بات دیکھ کر چیکنے لگا اور بعض مصرات نے یوں کہا ہے کہ براق کا چکنا اور شوخی کرنا بطور خوشی اور فخر کے تھا کہ آج جھ پر آخر الا نبیا واور افضل الا نبیا ہے بی اس اور اور ہے ہیں ( فنچ الباری نے مص کے ۲۰ ) سیاریا بی ہے جسے کہ ایک مرتبہ آپ مصرت ابو بھر مصرت عمر اور مصرت عمران کے ساتھ شمیر بھاڑ پر تھے وہ بھاؤ حرکت کرنے لگا آپ میں ہے۔ نے فرمایا کی معمر جا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دوشہید ہیں (مفحلو قالمصابح ص۵۳۲) اللہ تعالیٰ کو اس پر فقد رہ ہے کہ بغیر براق کے سفر کرا دے لیکن آپ کوتشریفا و بھریما براق پر سوار کر کے لیے جایا گیا اگر سواری نہ ہوتی تو گویا پیدل سفر ہوتا کیونکہ سوا ہوتسب پیدل چلنے والے کے زیاد و معزز ہوتا ہے اس لئے سواری سیجی گئی۔

# حضرت جبرئیل علیه السلام کابیت المقدس تک آپ کے ساتھ

براق پرسوار ہونا اور وہاں سے زینہ کے ذریعہ آسانوں پرجانا

جب مکم معظمے سے بیت المقدی کے لئے روائل ہوئی تو حضرت جرائیل علیدالسلام بھی آپ کے ساتھ براق پرسوارہو مے اور آپ کو پیچے بھایا اورخودبطور دہرسوارہوئے۔ (فتح الباری ص ۸۰۳ ے ۷)

دونوں حضرات براق پرسوار ہوکر بیت المقدی پنچے وہاں دونوں نے دودورکھت نماز پڑھی بھر آ تحضرت سرور عالم علیہ اللہ اللہ میں اللہ میں ہوار ہوکہ بیت المقدی بہتے وہاں دونوں نے دودورکھت نماز پڑھی بھر آ تحضرت سرور عالم علیہ اللہ اللہ ہو بہت ہی السائہ ہو السائہ ہو اللہ ہو بہت ہی زیادہ خوب صورت تھا اور بعض روایات میں ہے کہ ایک زینہ سونے کا اورایک زینہ جاندی کا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ موتوں سے جڑا ہوا تھا عالم بالا کا سفر کرتے وقت دا کمیں با کمی فرضتے تھے آ تخضرت سرور عالم علیہ اور اسان کا دروازہ کھلوایا (فتح الباری عالم علیہ السائم دونوں زینہ کے ذریعہ آسان تک پہنچ اور آسان کا دروازہ کھلوایا (فتح الباری علیہ السائم دونوں زینہ کے ذریعہ آسان تک پہنچ اور آسان کا دروازہ کھلوایا (فتح الباری علیہ سے سے سے کہا میں کا موادی کی الباری اللہ مولوں کے دونوں کا مولوں کا مولوں کا مولوں کے دونوں کا مولوں کے دونوں کے دونوں کا مولوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دو

# آ سانوں کے محافظین نے حصرت جبرئیل علیہ السلام سے میسوال کیوں کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے کیا انہیں بلایا گیا ہے

معردف ہے جب بیسوال کیا گیا گیا گیا گیا ہے۔ ساتھ کون ہے تو معزت جرئیل علیدالسلام نے جواب دیا کہ جمہ ہیں اگروہ آپ کے ام گرای سے واقف ند ہوتے اور آپ کی شخصیت سے متعارف ند ہوتے تو یوں سوال کرتے کہ محرکون ہیں ای سے پہلے سے وروازے نہ کھولنے کی تعکمت بھی معلوم ہوگئ اوروہ بیک آپ کو بینتانا تھا کہ آپ سے پہلے ذہین کے رہنے والول میں سے کی کے لئے اس طریقے پرآسان کا درواز وہیں کھولا کمیا کہ وفات سے پہلے دنیادی زندگی میں جوتے ہوئے قاصد بھیج کر باایا کمیا ہو جہاں اکٹر مہمان آتے ہوں اور بار بار آتے رہتے ہوں وہاں بھی بات ہے کہ پہلے سے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں دنیا ہی ایسا ہی ہوتا ہے اور چونکہ برمہمان کے لئے دروازے محول دیئے جاتے ہیں اس لئے اس میں کی خصوصیت اور انتیاز کا اظہار نہیں ہوتا لیکن معراج كامبمان بيعثال مبمان بيناس سي بيلكس كويمبمانى نعيب بوئى نداس كے بعد اورمهمانى بھى الي نہيں كدامريك والا الشياجلا آيايا الشياوالا افريقه جلا كميا يعنى خاك انسان خاك عى يركهومتار بالبكدوه اليي مهماني تقى كدفرش خاك كارسن والأسيع سموات ہے گزرتا ہواسدرہ اُسنتی تک بیخ ممیاجہاں اس محبوب مہمان کے سواکوئی نہیں پہنچاسلی اللہ تعالیٰ علیدوآ لہ بفقدر کمالہ وجمالہ چنکدانسانوں میں ہے دہاں کوئی ٹیس جا تا اور وہاں کی راہ متبذل ٹیس ہاں لئے تعکست کا نقاضا بیہ واکد ہر ہرآ سان کا دروازہ آ مد بر كھولا جائے تاكد بال كے شائقين اور هيمين كومعززم بدان كامرت معلوم بوتا جلاجات اور بيجان ليس كديكو كى الي است بيجس كوبغيردر خواست كے بلايا ميا ہے اورجس كے لئے آئ وہ ورواز كے كولے جارے ميں جوجى كى كے لئے بيس كھولے محة در حقیقت بیاع ازس اعزازے زیادہ ہے کہ پہلے سے دروازے کھلد ہیں جودوسروں کے لئے بھی کھلدہ ہون قسال ایس المنير حكمته التحقق ان السماء لم تفتح الامن اجله بخلاف مالو وجده مفتوحًا (الن أمير" فرمات بيراس كي حكمت آس بات كوثابت كرنا ب كدا سان آب بى كے لئے كھولے مكے بخلاف اس كے كداگردہ يمبلے سے كھلے ہوئے يائے جاتے (تواربات كا تبوت منهودا ) فتح الباري ص المساج ا

جوں بی کوئی دروازہ کھنکھنایا گیا اس آسان کے دہنے والے متوجہ ہوئے اور بہ بجھ لیا کہ کی اہم شخصیت کی آ مد ہے اور پھر جریکل علیہ السلام سے موال و جواب ہوا اس سے حاضرین کومہمان کا تعارف اور شخص حاصل ہو گیا پہلے سب نے مہمان کا نام سنا پھر زیارت کی مہمان کی آ مد کے بعد جوتعارف حاضرین سے کرایا جاتا ہے وہ دروازہ کھنگھنانے اور معظرت جریکل علیہ السلام کے نام دریافت کرنے سے حاصل ہوگیا 'ظاہر ہے کہ آ مد کی جموی اطلاع سے یہ بات حاصل نہ ہوتی اور چونکہ بارگاہ درب انعلمین کی حاضری کے لئے بیسٹر تھا اور فرشتوں کی زیارت یا فرشتوں کو زیارت کرانا مقصد اعلیٰ متوجہ ہوتے رہے اور آ پ کی زیارت کرتے رہے اور آ پ آ کے برحے جلے مجے دنیا میں استقبال کے لئے استقبالیہ میٹی کے افراد کو پہلے سے جمع کرتا پڑتا ہے کیونکہ دنیا کے وسائل کے برحے جلے مجے دنیا میں استقبال کے لئے استقبالیہ میٹی کے افراد کو پہلے سے جمع کرتا پڑتا ہے کیونکہ دنیا کے وسائل کے بیش نظرا جا تک سب کا حاضر ہونا مشکل ہوتا ہے لامحالہ پہلے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ وقت نہ نکل جائے لیکن عالم بالا کے ساکنین کو دہ تو تیں حاصل ہیں کہ آن واحد میں ہزاروں کیل کا سفر کرکے جمع ہو سے جی دروازہ کھنگھنایا گیا

بجنك يزش مب حاضر موصحة دروازه كهولتة وقت سب موجود بيل.

## حضرت ابراہیم التلفیٰ نے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں نہیں دی

ایک بیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز دل کی تخفیف کا سوال کرنے کی طرف کیوں توجہ ٹیمل دلائی؟
حضرات اکابر نے اس کے بارے بیل فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ العسلاة والسلام کلیم اللہ ہیں مقام خلست کا تقاضات لیم ورضا ہے جو بھم ہوا مان لیا آ ہے سوچنا کچونیس اور حضرت موٹی علیہ العسلاة والسلام کلیم اللہ ہیں مقام تکام مقام ناز ہے اور موجب انبساط ہے جو کئیم جرات کرسکتا ہے دوسرائیس کرسکتا ہی کرائیک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ العسلاة والسلام کو الل شرک و کفر ہے ذیادہ واسط پڑا تھا ان ہی لوگوں ہے بحث و مناظرہ ہی عمر مبادک صرف ہوئی آ پ کے اجباع اور است اجابت کے افراوز یادہ نیس ہوئے اور جولوگ آپ پرائیان لائے تھے وہ سپے فرما نیردار تھے نافر مانوں اور فاستوں کے رنگ ڈھنگ پیشم خود ند دیکھے تھے ہیں حضرت موٹی علیہ العسلاق و والسلام نے اپنی امت ہیں آ زمائے تھے اس لیے حضرت موٹی علیہ انصلاق و والسلام کا ذہن تخفیف کرانے کی طرف چلا گیا اور ایخ جو برکا اظہار کرتے ہوئے قربایا جائی بھی ہیں میں اسرائیل کوآ زماچکا ہوں اور ای تجربی بنیاد پر کہنا ہوں کہنا ہوں اور ایک بنیاد پر کہنا ہوں کہ آئی نماز پڑھنا آپ کی امت کے لئے دشوار ہوگا۔

حضرت ابراہیم ظیل الله علیہ السلام می امت محدید (علی صاحبا العسلاة والتية) کی خیر خوابی سے عاقل نہ سے انہوں نے کھیر حسنات کو پی انظر رکھا بھاس نماز وں کی فرضیت کی خیر س کران کاول باغ ہوگیا جب بیخبر لی کہ کھیہ شریف بناتے وقت میں نے رَبّن وَ ابْعَت فیلیم وَسُوْلا کُمنهُ مَ کَوْرِید جس امت کے لئے دعا کی تھی وہ آئ فوازی جارتی ہا اوراے دات دن میں بھاس مرجبہ بارگاہ خدادندی میں حاضری کا شرف دیا جا دیا ہے چر بھلا وہ تخفیف صلوة کا مشورہ کیوں ویتے چونکہ وہ تحثیر حسنات کی طرف متوجہ تھے اس لئے انہوں نے امت محمد بیکوایک بینام بھیجا محضرت عبداللہ ابن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ دسول الله علی الله ابن است کوسلام کہ و بینا اور حضرت ابراہیم علید السلام سے طلاقات ہوئی انہوں نے قربایا کہ اے تھر میری طرف سے اپنی امت کوسلام کہ و بینا اور مشمور تا دیا کہ بادروں تو ایک میدان میادان کے بودے یہ ہیں صبحان الله واللہ والله والله اللہ والله اللہ والله اللہ والله الکہ والله اللہ والله اللہ والله اکور مشکوری المصابیح میں اوران

بہ جوفر مایا کہ جنت چنیل میدان ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر چداس میں سب پھر ہے لیکن اس کے لئے ہے جود نیا میں ایسے کام کر کے جائے گا اور اس کو اس طرح میں داخلہ ہو سکے جنت اپنی محنت ہے گی اور اس کو اس طرح سمجھ لیا جائے جسے کوئی جہت اچھی زمین ہوئی بھی عمدہ ہو یائی بھی جیٹھا ہو جب کوئی محف اس میں درخت لگائے گا اور اس

عمدہ پائی سے پینچائی کرے گا تواس کا کھل پالے گا لہٰ قادنیا ہمی نیک اعمال کرتے رہوا نشد کا ذکر کرو سسے سان افٹہ والعد حدد فٹہ و لا الله الا الله وافٹہ اکبو پڑھا کروان کو پڑھو گے توجنت ہیں ان کے توش درخت پائو گے اس لئے آیک صدیت ہیں فرمایا کرجس نے سب حسان افٹہ العسطیم و بعدمدہ کہا اس کے لئے جنت ہیں آیک درخت لگادیا جائے گا۔ (مشکل قالم صابح میں ۲۰۱ ترزی)

## سونے کے طشت میں زم زم سے قلب اطہر کا دھویا جانا

واقعہ معراج جن ا عادیت بھی بیان کیا گیا ہے ان بھی ہے کہ آپ کا سینہ ہارک چاکیا گیا اور قلب اطہر کو نکال کر
زم زم کے پانی ہے دھوکر واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور پھر اس طرح درست کر دیا گیا جیسا پہلے تھا آج کی و نیا بھی جبکہ
سر بڑی عام ہو چکی ہے اس بھی کوئی اشکال بھی نہیں ہے اور زم زم کے پانی سے جو دھویا گیا اس سے زم زم کے پانی کی
فضیلت واضح طور پر معلوم ہوگئ روایت بھی ہے کہ آپ کے قلب اطہر کوسونے کی طشت بھی دھویا گیا تھا چونکہ اس کا
استعمال کرنے والا فرشتہ تھا اور اس وقت تک احکام نازل بھی نہیں ہوئے بتھے اور سونے کی حرمت مدینہ منورہ بھی نازل
ہوئی اس لئے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعمال کرنے کا جواز قابت نہیں کیا جا سکتا اور ایمان و حکست سے
ہوئی اس لئے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعمال کرنے کا جواز قابت نہیں کیا جا سکتا اور ایمان و حکست سے
ہوئی اور عالم بالا بھی جانے کی طاقت پیدا ہوگئی۔

#### نماز كامرتنه عظيمه

نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑاانوام ہے دیگر عبادات اس سرزمین میں رہتے ہوئے فرض کی گئیں لیکن نماز عالم بالا میں فرض کی گئی اللہ تعالیٰ شاعۂ نے اپنے حبیب عظیمہ کو عالم بالا کی سیر کرائی ادر وہاں پیچاس پھر پانچے نمازیں عطاکی تمئیں اور تو اب پچاس ہی کا رکھا تھیا رسول اللہ علیہ حضرت موٹی علیہ السلام کے توجہ دلانے پر بارگار والہی میں حاضر ہو کرنماز وں ک شخفیف کے لئے درخواست کرتے رہے۔

اور درخواست قبول ہوتی رہی عالم بالا میں بار بار آپ کی حاضری ہوتی رہی ٔ وہاں آنخضرت عظیم کی مناجات ہوئی پھراس دنیا میں آپ سی تھا تھا ہے کہ ساتھ آپ کے صحابہ کی اور صحابہ کے بعد پوری امت کی مناجات ہوتی رہی اور تا حیات یہ مناجات ہوتی رہے ان شاءاللہ تعالی۔

 ے کلام کو پر صنا رکوع کرنا مجدے کرنا میدہ چیزیں ہیں جو مجموق حیثیت سے کسی دوسری عبادت ہیں مشروط نہیں ہیں ( محو
ان میں سے بعض احکام بعض دیکر عبادات ہے بھی متعلق ہیں ) بھر نمازی ہردور کھت کے بعد تشہد پر حتا ہے جوالتحیات اللہ
سے شردع ہوتا ہے بعض شراح حدیث نے فر مایا ہے کہ تشہد میں انہیں الفاظ کا اعادہ ہے جوشب معراج میں ادا کے مجھے
سے حاضری کے وقت آ مخضرت سررعالم علی نے تحدیثی کرتے ہوئے وض کیا العسم سے سات ملفہ و السصلوات
و السطیبات اس کے جواب میں اللہ تعالی شانہ کی طرف سے جواب ملا السسلام علیک ایھا السبی و رحمة الله
و ہو کاته میں کرآ ہے نے عرض کیا السلام علینا و علیٰ عباد الله المصالحین۔

حضرت جيرتكل عليد السلام في فورا توحيد ورسالت كى كوائل وئ اور الشهددان لا السبه الا الله و الشهد ان محمداً عبده ورسوله ككمات اداكة .

نماز چونکہ دربار عالی کی حاضری ہے اس لئے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی سترہ ساھے رکھنے کی ہوایت فرمائی تا کہ وقعیم دربار عالی کی حاضری ہے۔ منع فرمایا ہے نماز پڑھتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت فرمائی ہے کھانے کا تفاضا ہوئے ہوئے نماز پڑھنے ہے منع فرمایا کیونکہ یہ چیزیں توجہ بٹانے والی بین ان کی وجہ سے خشوع خضوع باتی نہیں رہتا اور بیدر بارک حاضری کی شان کے خلاف ہے۔ چیزیں توجہ بٹانے والی بین ان کی وجہ سے خشوع خضوع باتی نہیں رہتا اور بیدر بارک حاضری کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت ابوذررضی الندتھ الی عن مند سے روایت ہے کہ رسول الند علی تھے نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتو برا بر اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ نیں رہتی خضرت ابوذررضی اللہ عنہ سے جب تک کہ بندہ خودا پی توجہ نہ بنالے جب بندہ توجہ ہنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ نیس رہتی خضرت ابوذررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد قرمایا اگرتم میں سے کوئی شخص نماز کے گئر ابوتو کئر یول کوئے جب کے کوئی اس کی طرف رہت منوجہ ہوتی ہے۔

#### منکرین وملحدین کے جاہلا نہاشکالات کا جواب

روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ عظیمہ کو اللہ نے بیداری ہیں روح جسم کے ساتھ معراج کرائی اہل السنة والجماعت کا بھی غیب ہے ایک ہی رات ہیں آ ب مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس ہیں پہنچ وہاں حضرت اخیاء کرام علیم السلام کی امامت کی مجر وہاں سے آ سانوں پر تشریف لے گئے وہاں حضرات اخیاء کرام علیم السلام سے ملاقاتیں ہو کی سدرہ المنتئی کو دیکھا البیت المعور کو طاحظہ فرمایا الی جگہ پر پہنچ جہاں تکموں کے لیسنے کی آ وازیں آ رہی تھیں عالم بالا میں پہنیاس نمازیں فرض کی گئیں مجر حضرت مولی علیہ السلام کے بار بارتوجہ ولانے پر آ ب علیہ تخفیف کرنے کی درخواست کرتے رہے اور خالق کا کنات جل مجدہ نے پانچ نمازیں پڑھنے پر بی پیاس نمازوں کے تواب کا ایک قاتلہ المان فرمایا ہی رات میں آ سانوں سے نزول فرمایا اوروایس کم معظم تشریف نے آ کے راستے میں قریش کا ایک قاتلہ اعلان فرمایا ہو ایک راستے میں آ سانوں سے نزول فرمایا اوروایس کم معظم تشریف نے آ کے راستے میں قریش کا ایک قاتلہ

ملا جب سنح کوقر لیش کے سامنے رات کا واقعہ بیان کیا تو وہ تکذیب کرنے لیگئے کین جب آپ نے بیت المقدی کے بارے میں ان کے سوالات کے شافی جوابات دے دیئے اور جس قافلہ سے ملاقات ہو کی تقی وہ بھی پہنچ گیا اور آپ نے اس کے اور میں میں جہ سمجہ تا امراد مدرسے کی مار منصبح ہلا ہے وہ میں اللہ قرنس کردو بند میں گاں آگا میں کرد دیکر سکتا

منکرین کی جاہلانہ ہاتوں میں ہے ایک ہات ہے کہ ذمین ہے اوپر جانے میں آئی مسافت کے بعد ہوا موجود خریں ہے اور فلاں کرہ سے زئدہ نہیں روسکتا اور فلاں کرہ سے زئدہ نہیں گزرسکتا ہے مسب جاہلانہ ہاتھی ہیں اور آگران کی کوئی ہات سیح بھی ہو سب جاہلانہ ہاتھی ہیں اول تو ان ہاتوں کا یقین کیا ہے جس کا پیلوگ دعوی کرتے ہیں اور آگران کی کوئی ہات سیح بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو پوری پوری قدرت ہے کہ اپنے جس بندہ کو جس کرہ سے جا ہے باسلامت گزار وے اور بغیر ہوا کے بھی زندہ رکھے اور سانس لینے کو بھی تو اس نے زئدگی کا ذریعہ بنایا ہے آگروہ انسان کو خلیق کی ابتداء ہی سے بغیر ہوا اور بغیر سانس کے زئدہ نہیں رہتا ؟ کیا جس دم کرنے سانس کے زئدہ نہیں رہتا ؟ کیا جس دم کرنے والے سانس کے زئدہ نہیں رہتا ؟ کیا جس دم کرنے والے سانس کے زئدہ نہیں رہتا ؟ کیا جس دم کرنے والے سانس کے زئدہ نہیں رہتا ؟ کیا جس دم کرنے والے سانس کے زئدہ نہیں رہتا ؟ کیا جس دم کرنے والے سانس کے زئدہ نہیں رہتا ؟ کیا جس دم کرنے والے سانس کے زئدہ نہیں کے بغیر گھنٹوں نہیں جیتے۔

بعض جائل تو آسانوں کے وجود کے ہی مشکر ہیں ان کے اٹکار کی بنیاد صرف عدم انعلم ہے اِنْ مُحسسمُ اِلَّا یَنْحُرُ صُونَ کَسی چیز کا نہ جانتا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو تھیں اٹکلوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب جھٹلاتے ہیں قَائَلَهُمُ اللهُ ٱنَّى یُوْفَکُونَ ۔

قلفہ قدیمہ ہو یا جدیدہ اس نے تعلق رکھنے والوں کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں طائق کا نتات جل مجدہ نے اپنی کتاب میں سات آسانوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کیکن اصحاب فلفہ قدیمہ کہتے تھے کہ تو آسان ہیں اور اب نیا فلفہ آبیا تو ایک آسان کا وجود بھی تشغیم نہیں کرتے اب بتاؤان انگل لگانے والوں کی بات ٹھیک ہے یا خالق کا نتات جل مجدہ کا فرمان میں سورہ ملک میں فرمایا آلا نہ تعلیم من خلق وَ کھوَ اللَّظِیْفُ الْمُخْبِبُورُ (کیاوہ نہیں جانتا جس نے بیدا

فرمایااوروه لطیف ہے جبیرے)

قلفد قد يدوالي آمان كاوجود قوانع تيلين ساته قابير كتي كرآ سانول يمن قرق والتيام نيس بوسكا يعن قسان ميث ثير سنا يعن شيس بوسكا يعن قسان ميث ثير سنا يعن شيس بي ان كالكل مي وال بات تي بهي نه كن نه جاكر ديكا في شن بين بين بين سب بي خودون طي كرايا بس ذات ياك في سان كرايا بس ذات ياك في سان من بيدا فراك اس في آمان كرايا بس ذات ياك في آمان أمن بيدا فراك اس في آمان كورواز بي من بناك أورا الله من المناك المناك المناك المناك المناك المناك المناك المناكم المناك المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم

كجوادكون كوميا شكال تعاادر بعض لحدول كومكن إب بعي بياشكال موكدايك دات شي اتنابزا سفركيي موسكات، سمجی پہلے زمانہ میں کو کی صحف اس طرح کی بات کرتا تو اس کی مجھے وجہ بھی تھی کہ تیزر فارسواریاں موجود نہ تھیں اور اب جو نے آلات ایجاد ہو گئے ہیں انکاوجود ندتھا اب تو جدوے ہوائی جہاز کھنٹرڈیر ھ کھنٹدیں دمشق بیٹی جاتا ہے جہاں سے بیت المقدى تعورى بى دور ب اگراس حساب كود يكها جائے توبيت المقدى آنے جانے ميں صرف دو تين محفظ خرج ہو سكتے ميں اور رات كے باقى محفظ آسانوں پر كنجنے اور وہال مشاہرات قرمائے اور وہال سے واپس آنے كے لئے تشكيم كر لئے جا کیں تواس میں کوئی بعد نہیں ہے اب تو ایک رات میں لبی مسافت قطع کرنے کا اشکال شم مو کیا اور یہ بھی معلوم ہے كه الله تعالى كي قدرت منتم نبيس موكى الله تعالى جاب توجوتيز رفقار مواريال بين أنيس مزيد در مزيد تيز رفقاري عطافر مادية اورئ سواریاں بیدا فرمادے جوموجود وسواریوں سے تیز تر ہول سور فکل میں جوسواریوں کا تذکر وفرمانے کے بعد فرمایا ب ويَعنفُ مَالَا تَعَلَمُونَ فرمايا باس من موجود ومواريون اوران سب مواريون كي طرف اشاره بجوقيا مت كل وجود ش آئی گی اب توایسے طیارے تیار ہو سے ہیں جوآ واز کی رفتار سے بھی زیادہ جلدی کینے والے ہیں اور ابھی حرید تیز رفآرسواریاں منانے کی کوششیں جاری ہیں کہی لوگ جوسفرمعراج کے محر بیں یا اس کے وقوع میں متردد ہیں خود می متاكس كدرات دن كآم يتي آن مي (ان ك خيال من )زمين جوابي محور بر كموت بي يويس محف من كتى سافت مطے کر لیتی ہے؟ اور بی بھی بتا کمی کمآ قاب جوز مین کے کروے کروڑوں میل دورے کران ظاہر موتے على كتنے سكنديس اس كى روشى زيين بريكي جاتى بي؟ اوربيكى بنائيس كه جب جائد برمئ يتية تركتني مسافت كتف وقت من طي كى تقى؟ برسب كي نظرول كرام من ب مرواقعه مراج بن ترود كول ب؟

صاحب معراج علی جس براق پرتشریف لے مجے تھاس کے بارے بیل فرمایا ہے کہ وہ حد نظر پر اپنا انگا قدم رکھنا تھا لیکن یہ بات ابہام میں ہے کہ اس کی نظر کبال تک پہنچی تھی۔ اگر سومیل پرنظر پرنی ہوتو کلم معظمدے بیت المقدس تک صرف دس بار و مند کی مسافت بنتی ہے اس طرح بیت المقدس تک آنے جانے ش کل بیس منٹ کے لگ جمگ خرجی مونے کا حربی م مونے کا حساب بنرآ ہے اور باتی پوری رات عالم بالا کی میر کے لئے فتا میں۔

موس كاطريقه يب كرالله تعالى شائد أدراس كرسول الملطة كى بات سفادرتقد ين كرب والسعو تابون

هم الهالكون

وَاتِيْنَامُوْسَى الْكُتْبَ وَجَعَلْنَا مُهُدًى لِيَنَ الْمُرْآءِيْلَ الْآتَتَيْنَ وَامِنْ دُوْنِيَ

اور ہم نے مون کو تنب دی اور ہم نے اسے بن امرائل کے لئے جاہت بنا دیا کہ تم لوگ میرے ملادہ می کو ا وکید کراٹ فرزیج من حکمان محمد نوج الله کان عبد الله فرزا و قضینا الل بری

كارساز ند بناؤ أے ال لوكول كي سل جن كو بم في نوح ك ساتھ سواركيا ، ب شك وه شكر كزار بنده في اور بم في غي

اِنْكُرَآءِيْلَ فِي الْكِيْتُ لَتُمُوْمِ لُكَ فِي الْكَرْضِ مَرَّتَكُنْ وَلَتَعْلَنَ عُلُوًا كَمِنْدُا ﴿ وَالْ

جَاءَوَعُنُ أُولِهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولُ بَأْسِ شَدِيدٍ فِيَاسُوا خِلْلَ الدِيَالِ

ور معدد ے جو بھا او کررے کا میر ہم ان برتماما ظبروائس کروی کے اور مانوں سے اور میواں کے ورمعے تمہاری اعاد کریں سے اور عمامت کے

وجَعَلْنَكُو النَّرُ نَفِيْرًا ﴿ إِنَّ احْسَنْتُمُ آخْسَنْتُمُ لِالنَّفْسِكُو وَإِنْ اسْأَتُمْ فِلْهَا \*

عَدِد عَهِير فِي مِنهِ مِدِي كَنَاكُمْ النِّيْكَ مِن كَوْنِي بِاللَّهِ عَلَيْهِ مِن كَلِيَ الْمُعَلِيمِ مِن كَ الْمُ الْمُعَلِيمُ وَكُونِي بِاللَّهِ عَلَيْهِ مِن كَلِيمَ مِن كَالْمُ اللَّهِ مِن كَلِيمَ مُن الْمُؤْمِدُ وَلِيكُ خُلُوا الْمُعْيِمِ لَكُما حَجَلُوهُ أَوْلَى مَا لَا مِنْ مِنْ لَكُمْ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَالْمِيمُ وَلِيكُ خُلُوا الْمُعْيِمِ لَكُما حَجَلُوهُ أَوْلَى

مرجب دور کامرت کی معاد کارت آے گا تا کروہ تھارے مؤہوں کوبائری اورتا کدو کو شربال اورجا کی جیدا کدوائل می مکی بارداغل ہوئے تھے

مرَة وليتيرُوا ماعكُوا تَدْبِيرُان عَسَى رَجُكُو آن يَرْحَكُو ولان عَلَيْهُ عُلَاناً مَرَادًا عَلَى مَرَادًا م معالمد من مناسلان معان عادي أن أنب عن أنب عن أنب عن أن المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي

وَجَعَلْنَاجَهَ لِمُ لِلْكُفِرِينَ حَصِيْرًا

اور ہم نے جہم کو کافروں کا جیل فانہ بنا دیا ہے

## بنی اسرائیل کا زمین میں دوبارفساد کرنااوران کو دشمنوں کا متاہ کرنا

قسف مدیسی : ان آیات میں بن امرائل کے افتد اراور تسلط کا اوران کی سرکوبی کے لئے ان کے دشمنوں کوان پر مسلط فرمائے کا ذکر ہے آئے مخضرت علیہ کے بیشت ہے پہلے بیدا تعات گذر ہے تھے تر آن جید کا ان تغییات کو بتا تا یہ می ایک عظیم عجزہ ہے جو لوگ یہ ہے تھے کہ عملیہ السلام اپنے پاس ہے قرآن بنا لیے بین اور یہ کہدو ہے بین کداللہ کی طرف سے وقی آئی ہے ان تمام واقعات میں ان لوگوں کی تردید ہے بیس البقہ نجریں آپ کوکی انسان نے بیس بتا کیں اور آپ سے وقی آئی ہے ان تمام واقعات میں ان لوگوں کی تردید ہے بیس البقہ نجریں آپ کوکی انسان نے بیس بتا کیں اور آپ سے بو ترویش کی طرح فاہر ہوجا تا ہے کہ یہ سب با تیں اللہ تعالی نے آپ کو وی کے ذریعے بتا کیں اور بیسب کچھ یہود کے لئے تو خاص طور سے عبرت اور نصیحت ہے وہ جانے تھے کہ بیہ ہمارے آبا واجداد کی تاریخ ہے اور آئیس بیواقعات معلوم ہونے کا کوئی داستہ نہ تھا) ہمی ایمان نہ بیش آئے آپ کو وی کے تاریخ ہی ہور کے لئے تو خاص طور سے حبرت اور نصیحت بیش آئے آپ کو تو اس کھڑو و آبان کے بودر جس کے پاس وی کے سوا معلوم ہونے کا کوئی داستہ نہ تھا) ہمی ایمان نہ بیش آئے آبا ہو گئے گؤا ایک گئے تھا اور ان کی ترایف کے لئے ہوایت کا ذریعہ بتایا اس میں توجید کا مجمی می توارد میں ہوں کا دراس کو اندر تعالی کے ترایف کا دراستہ کہ مواور کی کور بیا کارساز قرار مت دیوا کی کو کہتا ہی اس انسان کی اسرائیل کے لئے ہوایت کا دراست دیوا کی کور کا تھا اور اور پی کی کا لائے کی مور سے تھے جس سے تور بیت شریف کی نالفت کرتے در ب جس کی وجہ سے دنیا میں مزا بیٹلئے تر رہ بھی آئیس افتد اراض جا تا تھا اور اور نے بیانہ تھے جس سے آئیس ذات اور فلکست کا مزد کے گئیا ہوتا۔

ان واقعات کی تفصیل بتانے سے پہلے اللہ تعالی نے آئیں اپنا ایک انعام یاد دلایا کرتم نوگ نوح علیہ السلام کی ذریت ہوادران کی نسل سے ہو جب قوم کی سرکش کی وجہ ہے توم پرعذاب آیا تھا تو ان کواوران کے فائدان کو (بیوی اور ایک بیٹے کے علاوہ) اور دیگر اہل ایمان کو (بوتھوڑ سے سے ) ان کے ساتھ کشی ہیں ہوار کر دیا تھا اس کشی ہیں جولوگ سوار سے آھے آئیں لوگوں کی نسل چی اور دنیا ہیں کہا کی اس ایک اور پھیلی ہی اسرائیل کو یا ددلایا کہ و ٹیھوتو حید والوں کو کشی ہیں سوار کر تھا تھی تو میں اور کی نسل جو بیاللہ تعالی سے ہواس وقت سے لیکر آج تک نسل درنسل تم زمین پر آر ہے ہو بیاللہ تعالی کو تم بیانہ تا ہوئے کہ جیسے انہوں نے اللہ کے سواکس کو کارساز نہ بتایا تم بھی ای کو کارساز بناؤ اور اس کی ظرف ستوجہ رہو۔ اِنْدُ تک نَ عَبْدًا شَکُورُدُ اَ (بلا شہلوح شکر گزار بندہ ہے) جس شکر گزار بندہ کے ساتھ تم بھا دے آباؤ اور اس کی ظرف ستوجہ رہو۔ اِنْدُ تک نَ عَبْدًا شَکُورُدُ اَ (بلا شہلوح شکر گزار بندہ ہے) جس شکر گزار بندہ کے ساتھ تم بھا دے آباؤ اور اس کی طرف ستوجہ رہو۔ اِنْدُ تک نَ عَبْدًا شَکُورُدُ اَ (بلا شہلوح شکر گزار بندہ ہے) جس شکر گزار بندہ کے ساتھ تم بھا دیا تا اور دیا ہائی کا اس بندہ کی طرح تم بھی بند حقیق کا شکرادا کرتے رہو۔

اس ك بعديد بتاياكم من يمل بن كتاب ين (يعن توريت شريف بن يانمياء ين اسرائيل كرميفون بن الطور

عین کوئی) یہ بات بنادی تھی کہتم ( ملک شام کی ) سرز بین میں دوبار فساد کرو سے اور بندون پرخوب زیادہ زور جلانے لکو

سے اس کے بعد فیا کا بجاء و عُدُاوُل ہما سے ان کا فسادادل اوران پر دشنوں کی چڑھائی اور فیا کہ بجاء و عُدُ الْانجوَةِ

لیکسنو ءُ الا وُجُوهَ کُمُ میں دوسری سرتبان کے فساد کے بعد دشنوں کی طرف سے یاخباراور بتابی ہونے کا تذکرہ فر مایا کہ سے بہتے بی اسرائیل کے شروف اواور دشنوں کی طرف سے ان کی بتاہ کاری کی تفصیل معلوم کر لینی چاہئے جو

تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے آیات بالا میں فرمایا ہے کہ ایک بار بنی اسرائیل بنے زمین میں فساد کیا اللہ تعالی کے تصوری کی کا لفت کی حقوق اللہ ضائع کئے اور مخلوق پر بھی مظالم کئے اس وقت ان پردشن مسلط کردیے گئے تھے جو بحث جیک جو شعے اس کے بعد بنی اسرائیل سنجل محلے تو اللہ تعالی نے آئیس بھر فعمت اور دولت سے سرفراز فرما دیا مال بھی دیا جی ہو کیا جس نے جی میں مسلط ہوگیا جس نے جی کہ بی میں وہ اور دولت سے سرفراز فرما دیا مال بھی دیا جی کہ دیا ہوگیا جس نے بھی کی جی اور دولت سے سرفراز فرما دیا مال بھی دیا جی میں منظ ہوگیا جس نے بھی دیے اور ان کی بربادی کی اور دوبارہ بیت المقدی میں داخل ہوگران کا تاس کھودیا۔

قرآن مجدیش بی اسرائیل کے دومرتبر برباد ہونے اور نے بھی آباد ہونے کا جونڈ کر فرمایا ہے ہیں بھی کون سے واقعات مراد
ہیں اور کون سے رشمنوں نے سلا کیا تھا ہیں کے بارے بھی یقین کے ساتھ کو کی تعیین کی جا کتی احادیث مرفوعیش ان کا کوئی ذکر
ہیں اور جو پہر تغییر اور تاریخ کی کتابی میں کھا ہو وہ اسرائیل دولیات ہیں اور ان تعمیل جانے کی خرورت بھی ہیں ہے
مافظ این کیرائی تغییر میں 1/ج میں لکھتے ہیں وقعہ وردت فعی ہفت آشاد کئیس بے اسرائیل اور انسانیہ لم او تطویل
الکتیاب بدلکر ہا لان منها ماهو موضوع من وضع بعض زنا دفتھ مومنها ما قد یحتمل ان یکون صحیحا
ونحن فی غیبہ عنها ویڈ المحمد وفیہ اقص الله علینا فی کتابہ غیبہ عما سواہ من بقیة الکتب قبلہ ولم بحوجنا
اللہ ولا رسول البہ میں اور اس بارے ہیں بہت ساری اسرائیلی دوایات موجود ہیں میں ان کو دکر کے کتاب میں طوالت
پینڈیس کرتا کیونکہ ان میں بعض تو ایسی ہیں جنہیں ان کرتا ہوں نے گھڑا ہے اور بعض ایسی ہیں جن کرتے ہوئے کا احمال تو
ہیں ان کی خرورت نیس ۔ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں ہمارے لئے جو بیان فرمایا ہو وہ بہلے کی تمام
سیمنٹنی کرنے والا ہے اور اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں ہمارے لئے جو بیان فرمایا ہو وہ بہلے کی تمام
سیمنٹنی کرنے والا ہے اور اللہ تعالی کا اور اس کے دسول سی کا تھے ایسی ہمارے کی میں ان کا تھری جن ان فرمایا ہو وہ بہلے کی تمام
سیمنٹنی کرنے والا ہے اور اللہ تعالی کا اور اس کے دسول سی کا تھر علیہ میں بیارے لئے جو بیان فرمایا ہو وہ بہلے کی تمام

## بنی اسرائیل کو بر با د کرنے والے کون تھے

تغییری کتابوں میں بنی اسرائیل کو ہر باد کرنے والوں کے گئی نام کھے ہیں (۱) بخت نصر (۲) جالوت (۳) خردوش (۱۳) سنجاریب پھران میں پہلی بربادی کس کے باتھوں ہوئی اور دوسری بار کس نے ہلاک کیا اس میں بھی اختلاف ہے ۔ صاحب معالم التنزیل بہت بچھ لکھنے کے بعد تحریر فر باتے ہیں کہ پہلی ہر بادی بخت نصر اور اس کے لکٹروں کے ذریعہ اور ووسری ہر بادی خردوش اور اس کے لفکروں کے ذریعہ ہوئی میدوسری پر بادی پہلی ہر باوی سے بڑی تھی اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت قائم ندرو سکی اور ان کے تمام علاقوں میں یونانیوں کی حکومت قائم ہوگئ بال بنی اسرائیل تعداد میں زیادہ ہو کتے ان کی حکومت تو زیقی البت بیت المقدس پر ان کی ریاست قائم تھی۔ الله نے تعمت انہیں بہت دی تھی انہوں نے نعمتوں کو بدل دیا اور نے نے طریقے ایجاد کے اللہ تعالیٰ نے ان رطبیطوس بین اسطیا نوس روی کومسلط کردیا جس نے ان کے شیروں کو دیران کیا اور انہیں ادھر ادھر بھگا دیا اور اللہ نے ان سے حکومت اور دیاست سب چمین کی اور ان پر ذالت چمٹا دی اب ان جس کوئی باتی ندرہا جو جزید نہ دیتا ہواور ذکیل نہ ہو اس کے بعد مصرت عرضی اللہ جنری خلافت تک بیت المقدس ویران رہا مجرا سے سلمانوں نے آباد کیا۔

ال عدد المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم ا

صاحب بیان القرآن نے لکھا ہے کہ ٹی ہمرائیل پر جو پہلی ہار تبابی آئی وہ حضرت موی علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی وجہ سے تھی پھر جب خاتم النوبیان علیقی کی بعثت مخالفت کی وجہ سے تھی پھر جب خاتم النوبیان علیقی کی بعثت ہوئی تو یہود یوں نے آپ کی مخالفت کی آپ کی نبوت ورسالت کا انکار کیا لہٰذا جلا وطن موسے اور ڈلیل وخوار ہوئے مولی تو یہود یوں نے آپ کی مخالفت کی آپ کی نبوت ورسالت کا انکار کیا لہٰذا جلا وطن موسے اور ڈلیل وخوار ہوئے مسلمانوں کے لئے تی امرائیل اور دیگر اقوام ماضیہ کے احوال مرائیا عبرت ہیں کزشتہ تو موں نے بدعی اسلام ہوئے ہوئے اور خات کی انداز کی امت محمد یہمی ہوئے اللہ تا اور تاہ کریا امت محمد یہمی

تکو چی آوانین ہے متعلیٰ نیں ہے ان کے ملک بھی چھنے جاتے رہے ہیں اور ڈھنوں کے پاتھوں نتائی آئی رہی ہے انہیں کا وہ قد تو سب کو معلوم ہی ہے بغداد کی تباہی بھی تاریخ ہیں فہ کور ہے گئی سوسال کی حکومت جو ہندوستان ہیں قائم تھی اس کا بھی علم ہے ووسرے پراعظم کی کا فرقوم لینی فرگیوں نے آ کر ہندوستان پر قبضہ کرلیا کال قلعہ اور دہلی شن کیا ہوا بادشاہ کا کیا حال بنا جانے والے اس کو جانے ہیں بادشاہ کو گرفتار کیا گیا اور رنگون میں لے جاکر بند کرویا گیا گیرو ہیں اس کی موت ہوئی سب با تیں جانے ہوئے مسلمان اب بھی ہوش میں نہیں گنا ہوں میں اور رنگ رفیوں میں اوقات می قدار تے ہیں امحاب افتد اردشمنوں کے سابوں میں جیتے ہیں نہ دین قائم کرتے ہیں نہ دین قائم ہونے دیتے ہیں۔ محدی الله تعالیٰ جمعیع المسلمین۔

هدى الله تعالى جميع المسلمين -آثر من قرمايا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُلْفِرِيْنَ حَصِيرًا (اورام فَيَجَنِّم كُوكافرول كَ لِيُحْصِر بناديا) حصيو كا ترجم بعض معزات في سجن لَعِيْ شِلْ فاندكيا بِي كُونَك بي حصو يحصو ب افوذ به جورو كف كم معنى شراآتا

ہادر حضرت من نے فرمایا کداس مے فراش لینی بچھونا مراد ہے حصر چٹائی کو کہتے ہیں ای نسبت سے انہوں نے اس کا میم عنی لیا ہے آ یت کریمہ لَھُمْ مِنْ جَھَنَّمَ مِهَا ذَوْمِنُ فَوَقِهِمْ غَوَاتٌ سے اس کی تا تد ہوتی ہے۔

اِنَ هٰذَا الْقُرُانَ يَهُ بِي كُلِّتِي هِي اَقُومُ وَيُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْكِنْيَنَ يَعْمُلُونَ بِهِ فَكُومُ وَيُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْكِنْيَنَ يَعْمُلُونَ بِهِ فَكَ يَهِ وَمِنَ الْكُونِينَ الْكُونُونَ وَالِولَ كَو بِثَارِتِ وَعَ جَهِ إِلَى سِيمًا جَ أَوْ ايانَ وَالولَ كَو بِثَارِتِ وَعَ جَهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ فَي أَوْلُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ فَي اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَنَابِاللِّيمَانَ

وردناك عذاب تياركياب

قرآن سید ھےراستہ کی ہدایت دیتا ہے اہل ایمان کو بشارت اوراہل کفر کوعذاب الیم کی خبر دیتا ہے

ق فلسميو: ان دونوس آجوں میں اول تو پہتا یا کرقر آن جورات بنا تا ہے دہ بالکل سید حارات ہے اس میں کو کی مجی خیس خیر بی خیر ہے دنیا میں اور آخرت میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات طعے میں اہل ایمان جواعمال صافی کرتے میں قرآن مجید انہیں خوشخری دیتا ہے کہ موت کے بعد تمہارے لئے خیر بی خیر ہے بہت بزاہ جربے نیز قران میر مجی بتاتا ہے کہ جولوگ آخرت پرایمان نہیں لاتے ان کے لئے اللہ تعالی نے دردناک عذاب تیار فرمایا ہے جولوگ تو حیدادر رسمالت کے قائل جیں آخرت کو بھی مانے جیں آخرت کا محر بھی موسمی نہیں ہے جیسا کہ تو حیدادر رسمالت کے محر بھی موسمی نہیں جیں ہر دہ فعض جو تینوں چیز دل میں سے کسی بھی چیز کا محر ہوا اس کے لئے در دناک عذاب ہے جس کی جگہ جگر قرآن کر یم نے فہردی ہے۔

## وَيَنْ مُ الْإِنْسَانُ بِالنَّكِرِ دُعَانَهُ فَالْعَيْدِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَفُولًا

اور انسان برائی کے لئے ایسے دعا مائل ہے میسے قبر کے لئے مائل ہے اور انسان جلد باز ہے

# انسان اپنے لئے برائی کی بددعا کرتا ہے' اس کے مزاج میں جلد بازی ہے

قسفسيو: ان آيت مي بيتايا بكرانسان اليالخ برائي كادعا كرتار بنا بهاور جس طرح خير كي دعا كرتاب اى انداز عن شركي دعا كريينها ب

تغییر در منتور (ص ۱۲ اج ۲) میں حفرت حسن سے اس آیت کی تغییر بیان کرتے ہوئے قبل کیا ہے کہ جب انبان کو خصر آتا ہے تو اپنی جان کو اور اپنی بیوی کو اور اپنی اول اولو برے الفاظ میں یاد کرتا ہے پیر اگر اس کی بدد عا کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف بیج دے تو تا گوار معلوم ہوتا ہے پیر خیر کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر عطافر ہاو بتا ہے حضرت مجاہدے بھی ہی ہی ہات تقل کی ہے حقیقت میں انسان ذرای نا گواری کی جہ سے بددعا کر بیٹھتا ہے حالا تکہ دعا بمیشہ خیر می ما آئی جا ہے اور عافیت می کا سوال کرتا جا ہے حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم میں اللہ فی ما آئی جا ہے اور عافیت می کا سوال کرتا جا ہے حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم میں اللہ فی ما آئی جا ہوں اور اپنی اولا داور اپنے مالوں کے لئے بددعا نہ کروا ایسانہ ہو کہ کمی مقبولیت کی گھڑی میں اللہ جی شائن سے سوال کر بیٹھوا ور تہار کی بددعا تول فر بالے (مشکل قالمانے ۱۹۳۳ از مسلم)

اس کے بعدانسان کا مزاج بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و تھان الانسان عَجُولًا (اورانسان جلد بازے) دومری آیت می فرمایا ہے جُدِلُنا الانسان کا مزاج ہے کہ اس کے اعمال آیت میں فرمایا ہے جُدِلُت الانسان کو مزاج ہے کہ اس کے اعمال اوراشغال میں جُلت فاہر ہوتی رہتی ہے اور پہلت بہت کی مصیبتوں کا سبب بن جاتی ہے بہت سے ایک ٹونٹ جلد بازی اوراشغال میں جلت نے اور بہت سے فیصلہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں طلاق دے چیشتے ہیں اور ایسے کام کر چیشتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں بیٹھ ہیں اورائیسے کام کر چیشتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں بیٹھتاتے ہیں وی لئے رسول اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے (مکٹل والمانے ۱۹۲۹) اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے (مکٹل والمصابح ۱۹۲۹) اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے (مکٹل والمصابح ۱۹۲۹) اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے (مکٹل والمصابح ۱۹۲۹) اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے (مکٹل والمصابح ۱۹۲۹)

# وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارُ ايتَيْنِ فَعَنُونَا آيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِمُنْصِرَةً

اور ہم نے رات کو اور دن کو رو نظانیاں منا دیا سوہم نے رات ک نظافی کو کو کر دیا اور دن کی نظافی کو روثن کر دیا تاکہ آ لِنَّتُ بِنَعُنُواْ فَصُدُّلًا مِنْ لَرَّتِ كُمْرُ وَ لِنَعْلَمُوْ اعْلَى السِّينِيْنَ وَ الْحِسَابُ وَكُلْ مَنِي وَفَصَلْنَهُ

ا بے رب کا فضل علاش کرو اور برسوں کی ممنی کو اور حساب کو جان لؤ اور ہم تے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ

#### ؿ<u>ۼؙڝؙۣؽڵ</u>ٙ<u>؈</u>

بیان کرد پاہے۔

فرمایا اورون کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کی نشانی کوروش بنا دیا الوگ اس میں چلتے پھرتے ہیں روزی کماتے ہیں صنعت و ترفت کرتے ہیں اور تجارت کے مشاغل میں گلتے ہیں اس کو بِنَتِسَعُوا فَسطُسُلا مِّنَ رَبِّعُکُمُ فرما کربیان فرما دیا ' رات کی تاریکی اورون کی روشی دونوں میں حکمت ہے۔

رات اورون کے آئے چھے آئے جانے کا ایک اور فائدہ بھی بیان فر ہایا اوروہ یہ کدان کے ذریعے تم برسوں کی گئی اور شار بجدلو کے ان دونوں کے گذر نے سے معلوم ہوتا ہے کہ کئے بفتے گذرے اور کئے مینے ختم ہوئے اور کئے سال گذر کے ان کے گزرے اور کئے مینے ختم ہوئے اور کئے سال گذر کے ان کے گئے ان کے گزر نے سے ان کے بات کے گزر نے ہوئے ہیں ان کے بارے بیس معاہدے ہوئے ہیں ان کے بارے بیس معلوم ہوجا تے بیس اور جو آئی بیس معاوم ہوجا تی ہے تو معاہدے بحی معلوم ہوجا تے بیس اور جو اوقات سے متعلق ہیں مثلاث مجمی ختم ہوجا تے بیس اور جو اوقات سے متعلق ہیں مثلاث میں میں میں میں میں میں میں مثلاث میں مثلاث میں موجا تے بیس اور تین سو پینیٹے دن گذر نے پر تشری سال پورا ہوجا تا ہے اور تین سو پینیٹے دن گذر نے پر تشری سال پورا ہوجا تا ہے اور تین سو پینیٹے دن گذر نے پر تشری سال پورا ہوجا تا ہے اور تین سو پینیٹے دن گذر نے پر تشری سال پورا ہوجا تا ہے اور تین سو پینیٹے دن گذر نے پر تشری سال پورا ہوجا تا ہے اور تین سو پینیٹے دن گذر نے پر تشری سال پورا ہوجا تا ہے اگر درات تی دات ہوتی ہی دن ہوتا تو مینوں کا اور برسوں کا حماب نہ لگایا تے۔

## 

قضعه بيو: ان آيات مين بنايا بكرانسان كاعمل بي النفع يا نقصان در كا جيسة كم كرر كا قيامت كردن سائن آجائي هي قرضة جودنيا جي انسانول كرا عمال لكية جين إنسان ان اعمال كو كما بي صورت مين ديمير لي لي كارا جيم عمل والون كا عمال نامددا بينه باته مين وسدديا جائي اور برساعال والون كا عمال نامه بيثت كريج بي ساور بائم بي باتهم هي ديا جائة كا جوئكه جرايك كرا عمال كابدله ملح كا اورا نكار بحي كوئي فائده ندوسه كا اور جرايك كرا عمال كا بتيجد لا ذي طور برسامة آيي جائة كال لي لياس المؤمناه طانوة في عنقه ستجير فرمايا جس كاتر جم بعض اكابر في بون كيا ہے کہ ہم نے ہرانسان کاعمل اس کے مطلے کا بار بنادیا ہے عمل کو طائر یعنی پرندہ سے کیوں تجیر فر مایا؟ اس کے بارے میں
بعض حفرات نے فر مایا ہے کہ الل حرب جب کسی کام کے لئے جانا چا جے تھے تو درخت کی ٹبنی ہلا دیتے تھے دا ہن طرف
کو پرندہ اڑ جاتا تھا تو سجھتے تھے کہ کام بوجائے گا اسے فال نیک کہتے تھے آگر پرندہ یا ئیں طرف کواڑ جاتا تو کہتے تھے کہ
کام جیس ہوگا اس کو بد فالی کہتے تھے اور اس کی وجہ سے سفر میں جانے سے دک جاتے تھے۔ اپ کام کے لئے جانے
نہ جانے کا مدار انہوں نے پرندہ کے اڑنے کو بنا رکھا تھا اور گویا پرندہ اڑتا ہی باعث عمل تھا اس لئے انسان کے اعمال کو
تہ بالا میں طائز سے تجیر فر مایا۔ پھر فر مایا و تُنتخو ہے لَا قَوْمَ الْقِینَمَةِ کِتَابًا یُلَقَدُ مَنْشُورٌ آ (اور اس کے لئے ہم کتاب
تکال دیں میں دواس کا کہ کھل ہوئی دیکھ لے گا

اس کے بعد فرمایا مین اهندای فیانکما بھنتیدی لینفیسہ (جس نے ہدایت پائی تواس نے اپنی ہی جان کے داہ ہدایت اختیاری) کیونکہ اس کا فع ای کو پہنچا کا وَمَنُ طَسَلُ فَائِسَمَا یَسْطِلُ عَلَیْهَا (اورجس نے گرائی اختیاری اس کی گرائی کا ضررای کو پہنچا کا ) یعنی آخرت میں جاہ کار ہوگا اور عذاب میں ڈالا جائے گا پھر فرمایا وَلَا وَلَا اَخْتِرُ وَاذِرَةً وَذَرَ أَخُولِی (اورکوئی جان کی دوسر سے کا بوجھ اٹھانے وائی ایس) یعنی ونیا میں بہت سے لوگ دوسرول کے کہنے سے کا فرہو جاتے ہیں اورگنا و کر لیتے ہیں اور بعض جائل بول بھی کہدو ہے ہیں کہ تو میرے کہنے سے بھی ای دنیا میں کہنے سے بھی ای دنیا میں کہنے کے بیٹناہ کر ایک کی جو جاتے ہیں اور گنا و کی دوسر کی گوش تیری طرف سے بھی اول گا ہیں جاتھی ای دنیا میں کہدی جات ہیں وہاں کوئی کسی کی طرف سے عذاب بھینے کو تیار نہ ہوگا اور نہ اللہ کی طرف سے یہ متھور ہوگا کہ ایک میں کے بدلے دوسر سے کوعذاب دیا جاسے۔

یہاں بیابیک سوال ذہمن میں آ سکتا ہے کہ جولوگ کفروشرک و ہدعات کے دامی ہیں ان کے کہنے پر جن لوگوں نے برائیاں اختیار کیس ان لوگوں کے اعمال بھی تو ان دعوت دینے دانوں اور برائیاں جاری کرنے وانوں کے حساب میں لکھیے

يد يون معيد ما من دون علامان وران دون بري و ون روز و ين برور وي بري و ون مون و من وروز ون من من من من من من من جا كي مع جيسا كرة بات اوراهاديث معلوم موتاج يعر ولا تُورُو اذِرَةٌ وَرُدَ أَخُورِي كامعداق كياج؟

ں سے بیٹ میرہ پات اور العاریت سے مران کی دعوت دی اور بدعتیں جاری کیس ان عظم ای کی وجہ اوگ مگراہ

ہوے اور بدعتوں میں پڑے ہرائی کاسب بنے کی دجہ سے دوسرے کے اعمال کا دبال بھی پڑھیا بیسب بنا اپنا ہی ممل ہے

اکل دعوت پڑھل کرنے والے جو ماخوذ ہوں سے وہ اپنے عمل کی وجہ سے پکڑے جائیں سے اور بیا پنے عمراہ کرنے والے عمل کی وجہ سے ماخوذ ہوں سے کماورونی الحدیث من غیبو ان بنقص من او ذار هم شیناً۔

پر فرمایا و منا محن معلّبِینَ حَتّی مُنعَت رَسُولا (اورجب تک بم كونی رسول ند مجيج و ين عذاب بين ويية)

واضح طریقے پر ہدایت کاراستہ بیان فرمایا جنہوں نے ہدایت کاراستہ اختیار کیا بیاوگ دنیا بیں بھی اچھے حال ہیں رہیں ہے

اور آخرت میں بھی ان کا چھا انجام ہوگا اور جن لوگوں نے ان حضرات کی ہدایت کو قبول نہیں کیا وہ و نیامیں بے راہ ہوئے

اور آخرت من بھی ان کے لئے عداب ہے بیہ جود نیا میں عداب آجاتا ہے اور آخرت میں جوعداب مو کا اس میں اللہ

شاندا بركونى اعتراض نبيس كيا جاسكنا كيونكه الله تعالى في اين رسول بيهج كتابيس نازل فرما كي اور راوحت والطبح فرمادي جن

مات پروں مراس کا میں جب سے یوٹ اندر کا اور ہوں ہے جو ہوں ہے جاتے ہا ہوں ہوں ہوں ہور ہو ہوں وہ میں مراہ ہوں۔ ج الوگوں نے عنادے کام لیاحق کوٹھکرایا نہیوں کی ہاتوں کو نہ مانا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں مستحق عذاب

ہوں کے معاد سے کام کیا کی وسرایا ہیوں کی ہا ہوں و نہ مانا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا اور اسرے میں سی عقر اب ہوں گے ایسانیس ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آئے اور لوگوں کی گرفت کر کی جائے اور ان برعذ اب بھیج دیا جائے

ہوں سے ایک میں ہے در اللہ کی طرف سے عداب سے کا فیصلہ ہوتا ہے سورہ فاطر میں فرمایا وَإِنْ مِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَالا فِينَهَا نَذِيْرً

ما م بعث سے بعد الله في مرف سے معداب يہ فائيسته اورا سے مورو فاسر بيل مربايا و إن جمن المو إلا محالا جيها عابير ( كوئى امت اليكي فيس بي بيكوئى ڈرانے والان كذرا ہو) كيلى امتوں بيس كيے بعدد يكرے معزات البيائے كرام

عليهم السلوة والسلام تشريف لات رئے سے معترت خاتم الانها مقالة ك بعدكوئي رسول اور نبي آنے والانبيس بآب

قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اور تمام جنات کے نبی ہیں آپ کی دعوت ہر گھر میں دنیا کے گوشے کو ئے میں میزیب

بیٹنی چک ہے جسے ہرصاحب ہوش جانتا ہے۔ گھر قرآن جمید پیٹنی رہا ہے دنیا کی مشہور زبانوں میں اس کے تراجم میں کوئی شخص سے جست نہیں نکال سکتا کہ نمیس نبی کی دعوت نہیں پیٹی خوب مجھ لیا جائے ہاں اگر کوئی شخص پہاڑوں اور غاروں

موں میں بید جست بیل ماں مصالح کہ یں ہیں ہی ہوئیت میں بوب بھٹریا جائے ہاں امریوی مس پہاڑوں اور عاروں میں پیدا ہوا و بیں پلا بڑھا اسے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی وہ مخص صرف اس بات کا مکلّف ہو گا کہ انڈر تعالیٰ کی وعدا میت کو

مانے اس کا اتنابی ایمان باعث نجات ہوجائے گااس کی عقل بی اس کے لئے نذریہے۔

وَإِذَا آرَدُنَا آنَ نَهُ لِكَ قَرِيةً آمَرِنَا مُثَرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَكَنَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ الدرجة مَن كَانَ مَا الْقَوْلُ عَلَيْهَا الْقَوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## فَكَ مَّرْنِهَا تَدُمِيْرًا ٥ وَكُوْ إَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ اِعَدِنُوْمَ وَكُفَى بِرَيِّكَ

ا بت ہوجاتی بے پھر ہم اس کی کو پوری طرح بالک کردیت ہیں اور اور کے بعد کتی و بڑتی میں جنہیں ہم نے بالک کردیا اور آ پ کارب

## ؠۮؙڹؙۏڽ؏ؠٵڍ؋ڂؘۣؠٚڗٵڹڝؽڗٵ<u>ۛ</u>

بندول كے كتا مول كے جائے و كيمنے كيلنے كافى ب

# ہلاک ہونے والی بستیوں کے سرداراور مالدار نافر مانی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بر بادی کا فیصلہ کر دیا جا تاہے

قضصید : محد شدا بیت میں بہتاؤں بتایا کہ جب تک کو گی رسول ندا جائے اور جن کے پاس رسول آئے وہ اس کی تافر بائی ند کر لیس اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں جتائیہ بیس کے جاتے اور ان دونوں آبیوں میں سے پہلی آبیت میں بہتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی خضاء اور قدر کے موافق کی بہتی کی ہا کت اور بربادی کا فیصلہ ہوجاتا ہے تو یہ بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ بندے موکن ہوں اور اعمال صالحہ میں کے ہوئے ہوں چر بھی ہالک کر دیے جائیں کی بحث کے نوگوں کو اور خاص کر ان کے امراء اور روساء کو ایمان اور بلکہ وقل بات ہے جو گذشتہ آبیت میں بتائی کہ بہتی کے نوگوں کو اور خاص کر ان کے امراء اور روساء کو ایمان اور فرمان بردادی کا تھے مصرات انہیائے کرام علیم الصلوٰۃ والسلام بیان کے تا بحوں اور نمائندوں کے ذریعے ویا جاتا ہے اب ان کے بردائی کہ جو جو تھا کہ ہو جو ہوں گئی ہوتا ہو جاتا ہے اور وہ بھی نافر مائی کرتے ہیں (ان کا حال و کیوکر ان کے واب ان کے تا بحوں اور نمائندوں کے ذریعے ان کے واب ان کے واب ان کے بردائی کی دور ہے میں ان کے اور وہ بھی نافر مائی کی دور ہے میں ان کی البہ ہوجاتے ہیں تافر مائی کہ دیا گئی وہ ہے میں البہ ہوجاتا ہے اور وہ بھی اپنے دہتے والوں کے ساتھ ہلاک کروی جاتی ہوجاتے ہیں اللہ تعالی کہ دیا گئی دیا گئی ہیں اور ایمان ایک تھی دور کر کے کوئی بھی باد شاہیا والے ہوتے ہیں اور ایمان ایک تھی جور کر کے کوئی بھی باد شاہیا والے ہوتے ہیں اور کے ہوں کوئی بھی باد شاہیا ویکس اس سے کی کوئیس ویک سے میات ہوتے ہیں۔ ویک سکا اس لئے توام بھی اسپنے نفر کی دور سے ان خوذ ہوتے ہیں۔

دوسری آیت میں بیفر مایا کہ توج علیہ السلام کے بعد بہت ی اسٹیں گذری ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہلاک فرما دیا ہے۔ لوگ بھی اپنے کفروشرک ادراعمال بدی وجہ سے ہلاک کے گئے آخر می فرمایا و تک فلی بور بِنک بِلْنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْوَا ا بَصِيْرًا اَسْ مِن بِيبَادِ يا کہ اللہ تعالی شاندوانا اور بینا ہے اسے اپنے بندول کے گنا ہوں کاعلم ہے کی کے بتانے کی ضرورت مبيں وه سب کچھ جانتا ہے گناہ گارتو موں كا اور فر ما نبر دارتو موں كا اے علم ہے اپنے علم مے مطابق جز اسزاديتا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَنْ ثُويْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا

جر من دیادی منافع کا ادادہ کرتا ہے ہم جس کے لئے جاہیں جنا جاہیں ای دینا میں اے دے دیتے ہیں بحر ہم اس لَهُ اجْهَا تُكُورٌ يَصُلْهِ الْمُنْ مُؤْمِدًا مِّلُ مُؤْمِدًا مِّلِي وَمُنْ اَدَادُ الْاَحِدَةَ وَسَعَى

ك لغة دوزخ حجوية كروين كروين كرواى من بدهال بوكروائده وركاه بوغ كالت شن واقل بوگااور و فخض آخرت كااراده كر اوراس

لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِيكَ كَانَ سَعْيُهُ مُرْمَثُكُوْرًا ۞ كُلًّا نِمُنُ هَؤُلَّا

كے لئے كوشش كر \_ جيسى كوشش مونى جائے اور وہ موكن موسوبيدوہ لوگ بين جن كى كوشش كى تقدر دانى موكى بم آب كرب كى

وَهَوُ الَّذِهِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ فَعُظُوْرًا ﴿ الْفُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا

مجنش سے ہرایک کو دیے بیں ان کو می اور ان کو می اور آپ کے رب کی بخشش روکی ہوگی میں ہے آپ د کھے لیج ہم نے

بَعُضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْإِغِرَةُ ٱكْبُرُدُرُجْتٍ وَٱلْبُرُتَفْضِيلُ ﴿ لَا تَجْعِلْ مَعَ

بعض كوبعض يميسى فعنيلت دى أور بلاشهة فرت وجات كاعتبارت بزى جز بهاد نعنيلت كاعتبارت بحن اعتقاطب الله كم ساتعد كى ويمرك

اللهِ إِلْمَااخُرُ فَتَقَعُدُ مَنْ مُوْمًا فَخَذُنُ وَلَا ﴿

معبودند بنانا ورندتو فدمت كياجان والاسب يارد مددكار بوكر بيشرب كا

طالب دنیا کوتھوڑی می دنیا دیے دی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لئے جہنم ہے اہل ایمان کے اعمال کی قدر دانی ہوگی

قسط مديو: ان آيات ش الله تعالى وادووبش اورعطاء ونوازش كاتذكره فرمايا بجود نيا اورآ خرت من بندول پر بوتی باوراس بارے من جوتكو بن قانون باس كاتذكره فرمايا باول دين كطلب كارون كاتذكره فرمايا كه جوفض اب اعمال كه در يعد ديان كوچا به اب كودنيا كا پكوه صدد دياجا تا بيكن ضروري نيس كه برطالب دنيا كواس كى مراول جائے اور يه بحى ضرورى نيس كه جوچا ب ووسبال جائے اى كوفر مايا ب عَدْ جُدَلْمَا كَهُ فِيْهَا مَا مُشَاءُ لِمَنُ تُونِيُدُ كريم ايس فنص كے لئے اى دنيا ميں جس كے لئے جائيں كے بعثنا جائيں كدے ديں كے۔

اور چونکہ یخص محض طالب دنیا تھا آخرت کا طالب ندتھا اس لئے ایمان ہے بھی عافل رہا۔ لہٰذا آخرت میں اس کوئی نعت ندیلے گی بلکہ وہاں دوزخ میں داخل ہوگا۔ ای کوفر مایا فیٹم جمع مُنامَ (پھرہم اس کے لئے جہنم کومقرر

کردیں کے) بنصلها مَلْمُومَا مُدْحُورُا (وواس من اس حال من دافل ہوگا کہ بدحال ہوگا اوراللہ کی رحمت ہٹایا ہوا ہوگا) فرموم کا اصل من ہے قدمت کیا ہوا اور مدحور کا مخل ہودر کیا ہوا مطلب ہے کہ ذکیل بھی ہوگا اللہ کی رحمت ہوا ہوگا کا دور بھی ہوگا دور نے من اصل موں اصل ہوگا موروشور کی میں قربایا مَن کُنانَ يُسويُنهُ حَرْث الْاجْورَةِ مَنْ ذَلَة فِي حَرْبْهِ وَمَنْ كَانَ يُسويُنهُ حَرْث الْاجْورَةِ مَنْ ذَلَة فِي حَرْبْهِ وَمَنْ كَانَ يَسُويُنهُ حَرْث الله جور من الله عَن الله جورة مِن الله عَن  الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ال

اس کے بعد آخرت کے طلب گاروں کا تذکر وفر مایا وَمَنُ اَزَادَ الاَّبِعِرَةَ وَسَعَنَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤُمِنَ فَاُولَئِنَكَ كَانَ سَعِيْهُمُ مُّشَكُورًا (اور جُوض آخرت كااراده كرے اور اس کے لئے كوشش كرے بيے كوشش ہونى جا ہے اور وہ موئن ہوسو يوه اوگ ہيں جن كى كوشش كى قدردانى ہوگى )۔

اس آیت کریمہ میں بہ بتایا کہ جو محص آخرت کا طالب ہواوراس کے لئے کوشش کرے تو اس کی پیسی مقبول ہوگی اوراللد تعالی کے بہاں اس کی محنت اور کوشش کی قدر کی جائے گی لعنی اس کی محنت اور سعی کا تو اب دیا جائے گا اس میں تین شرطين بيان فرما كمين اول بيكمآ خرت كاطلب كاربويعني نبية ضجع بوغالص آخرت كيثواب كااراده بوادر دوسري شرط بيد بنائی کہ آخرت کے لئے کوشش کرے اور یہ الیک کوشش ہو جیسے آخرت کی کوشش کہا جا سکے بینی اس کے اعمال اللہ کی جیسجی ہوئی شریعت کے موافق ہوں (اگر طالب آخرت ہولیکن اعمال غیر شرعی ہوں جیساالل بدعت کے اعمال ہیں تو ایسے اعمال متبول نہیں ) اور تیسری شرط بیہ ہے کہ وہ مومن بھی ہوا گرمومن نہ ہوگا تو آخرے میں کو کی عمل فائدہ مند نہ ہوگا خواہ کیسا بن طلب آخرت کا مدی جوادرا ہے خیال میں آخرت کے لئے محنت اور ریاضت کرتا ہوجیہا کہ سادھواور راہب محنتیں كرتے بين فَاولندك كَانَ سَعْيَهُمْ مَشْكُورًا (الل ايمان كسى كاقدردانى كا جائى) يعنى الله تعالى ان س رامنی ہوگا اور آئییں جنت عطا فرمائے گا اور جننا جتناعمل کیا اس ہے بہت زیادہ بڑھا کڑھل کو کئی گنا کر کے اجرعطا فرمائے كَار (كسما قال تعالى مَنْ كَانَ يُورِيْدُ حَوْثَ الْأَخِرَةِ نَزِدُلِهُ فِي حَرَيْهِ وقال تعالى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْدُ أَمْنَالِهَا ﴾ ونيام جوكافرول فاجرول كونعتين دى جاتى بين اس يه كوئى به نستمجه كديد لوگ معبولان بارگاه بين كيونكدونيا كي تعتين اس بات كي دليل نبين ب كه جي نعت ودولت لل من الله تعالى اس ب راضي ب يعتيل مومن اور كافرصالح اورطامح سب كول جاتى بين دنيا ك نعتين الل ايمان كي ليخصوص فهين اي كوفر ما يا تحالا أسبب قد هنا والآع و هَنُولَاء مِنْ عَطَاء رَبِكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِكَ مَحُظُورًا (اور بم آب كرب كي عَشْش برايك ووية ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اور آ ب کے رب کی بخشش رو کی ہوئی نہیں ہے ) مقبولین کو بھی نعتیں دی جاتی ہیں اور غیر مقبولین کو بھی اور دنیا میں اللہ کی رحت سے سے روکی ہوئی نہیں ہے۔

پر قرمایا أَنْفَكُو كَيْفَ فَصَّلْمَا بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضِ (آبِ وكي ليجَهُم فِيعَضَ كُلِعَضَ ركيسى فَضيلت دى) بيد

دنیادی فضیلت ہے اس میں موس اور کافری کوئی قید نہیں ہے بہت ہے کافروں کے پاس مال زیادہ ہے اور بہت سے موشین کے پاس کم ہے وَکُلاْ بَعْوَةُ اَنْحُبُو دَرَجْتِ وَالْحُبُو لَفَظِیلًا (اور بلاشید خرت درجات کے اعتبارے بوی چیز ہے اور فضیلت کے اعتبارے بھی )اس میں یہ بتایا ہے کہ آخرت کے لئے فکر مند ہونا چاہئے اور وہاں کے ورجات عاصل مونے کے لئے فکر مند ہونا چاہئے اور وہاں کے ورجات عاصل مونے کے لئے ایمان سے اور اعمال صالح سے متصف ہوں الل دنیا کی دنیا پر نظر ندکریں۔

آخریں شرک اور اصحاب شرک کی خدمت فر مائی اور تو حید اختیار کرنے اور تو حید پر چنے کا تھم فر مایا اور شاد ہے آخری شرک اور اصحاب شرک کی خدمت فر مائی اور تو حید اختیار کرنے اور تو حید پر چنے کا تھم فر مایا اور شاد کے ساتھ کی کوجی معبود مت بنا ) فَتَفَعُدَ مَذَمُوْمًا مُخَدُّوْكُ (ور شاتو کا کا تر شاد موجود کی اور شات کے دن بدحال لوگوں بھی شار ہوگا اور وہاں کوئی یار و مددگار نہ ہوگا تو حید کو تھوڑنے کی وجہ سے وہاں کی عاجزی کے بی اور بدکی اور بدحالی سائے آجائے گی۔

وقصى رَبُكَ إِلاَ تَعَبُدُ وَا إِلا إِيّاءُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا ﴿ إِمَّا يَبُلُغُنَّ عِنْدَاكَ

ادرآپ کے رب نے تھم دیا ہے کہ عبادت ند کرد مرای کی ادر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروا اے مخاطب اگر تیرے پاس

الكِبْرُ ٱحَدُ مُمَّا اَوْ كِلْهُمَا فَلَا يَقُلُ لَهُمَا أَيْ وَلَا تَنْهُرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

ان دونوں میں ہے ایک یا دونوں بڑھائے کو گئی جا کمی تو انہیں اُف بھی ندکہنا اور ان کومت جمز کمنا اور ان ہے ایکھ طریقے ہے بات

كَرِيْمًا ﴿ وَاخْفِضَ لَهُ مَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّخْمَةِ وَقُلْ رَّبِ الْحَمْهُ الْكُلِّ

کرہ اور ان کے سامنے شفقت ہے ایمیاری کے ساتھ تھے رہنا اور بیں مرض کرنا کداے رب ان پر رحم فرمائے بھینی صیغیر اُھڑی کی اُنگیر اُنگیر میکافی نفونس کھر اِن تنگونوا صلحیات فائنا کان لِلْا وَا بِنْ

جيسا كانبون في مجمع معودًا سايالا ب تمهادادب ان جيزون كونوب جان والاب جوتهاد عداول من بين بلاشيده ورجوع كرف والول كو

بربر. غفورًا

بخشخ والاب

والدین کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت کے ساتھ زندگی گذارنے کا حکم

قفسسيو: اس آيت كريمة من سجانده تعالى في اول توسيقم فرمايا كداس كيمناه وكسى كاعبادت نه كرد أنبياء كل تمام شرائع كاسب سے بروا بي تقم ہے اور اس تقم كافتيل كرانے كے لئے اللہ جل شامد نے تمام نبيوں اور رسولوں كو بھيجا 'اور كما بيں نازل فرما كيں اور صحيفے اتارے اللہ جل شائة كومقيدہ سے ايك ما نا اور صرف اس كى عبادت كرنا اوركى بھى چيز كواس کی ذات وصفات او تعظیم وعبادت میں شریک ند کرنا خدا وند قد وس کاسب سے بروائنگم ہے۔

ووم: بیفر مایا کدوالدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرؤاللہ علی شاید خالق ہے ای نے سب کو وجود بخشاہ ہاس کی عہادت اور شار گذاری بہر حال فرض اور لازم ہے اور اس نے چونکہ انسانوں کو وجود بخشے کا ذریعہ ان کے بان باپ کو بنایا اور ماں باب اولا دکی پرورش میں بہت ہجی دکھ تکیف اضاتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے تھم کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی تھم فرمایا جوقر آن مجید میں جگہ جگہ فہ کورہے ۔ لفظ 'حسن سلوک' میں سب با تیں آ جاتی باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی تھم فرمایا جوقر آن مجید میں جگہ جگہ فہ کورہے ۔ لفظ 'حسن سلوک' میں سب با تیں آ جاتی بیاب کی سب باتھ میں آ جاتی ہوں جس کو سورہ بقر میں اور سورہ انعام اور بیال سورۃ الاسراء میں وَبِسائق الحقیق الحسن اللہ تعلق کے البت اللہ فرمانی واحد درسانی واحد برطرح کی خدمت گذاری ان لفظوں کے عوم میں آ جاتی ہے البت اللہ تعالی کی تا فرمانی میں کی فرما نبرواری جا ترمیس ۔

سوم : بیرکہ ماں باپ دونوں باان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو آف بھی نہ کہؤ متصدیہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکا لوجس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہوئیا جس کلمہ سے ان کے دل کورنج پہنچتا ہو لفظ آف بطور مثال کے فرمایا ہے بیان القرآن میں اردو کے محاورہ کے مطابق اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ''ان کو ہوں بھی مت کہو' دوسری زبانوں میں ان کے مطابق ترجمہ ہوگا۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے علم بین کلمہ اُف سے بینچے بھی کوئی درجہ مال باپ کے تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ جل شائۂ اس کو بھی ضرور حرام قرار دے دیتا ( درمنثور )

مال باپ کی تعظیم و تکریم اور فرما نبرداری ہمیشہ داجب بوڑھے ہوں یا جوان ہوں جیسا کہ آیات اورا حادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے لیکن بڑھا ہے کا ذکر خصوصیت سے اس لئے فرمایا کہ اس بحریش جا کر مال باپ بھی بعض مرتبہ جن محموم سے معلوم ہوتا ہے لیکن بڑھا ہے کا ذکر خصوصیت سے اس لئے فرمایا کہ اس بحریش جا کر مال باپ بھی بعض مرتبہ تگ ہوجاتے جیں اور ان کو بیاریاں لاحق ہوجاتی جی اولاد کو ان کا اگالدان صاف کرتا ہوتا ہے میلے اور تا پاک کیٹر سے دھونے بڑتے جیں جس سے طبیعت بور ہونے گئی ہے اور بعض مرتبہ تنگ دل ہوکر زبان سے الشرسید ھے الفاظ بھی نکلنے گئتے جیں اس موقع برمبراور برداشت سے کام لیمنا اور مال باپ کا دل خوش رکھنا اور رخی دینے والے ذرا سے لفظ سے بھی بر ہیز کرتا بہت بڑی سعاوت ہوتی ہے۔

حضرت مجاہد نے فرمایا کہ تو جوان کے کپڑے وغیرہ سے گندگی اور پیٹاب پاخانہ صاف کرتا ہے تو اس موقع پر آف بھی نہ کہۂ جیسا کہ دہ بھی آف نہ کہتے تھے جب تیرے بچپن میں تیرا پیٹاب پاخانہ وغیرہ دھوتے تھے۔ ( درمنثور ) چپہارم : (اف کہنے کی ممانعت کے بعد ) یہ بھی فرمایا کہ ان کومت جوڑکؤ مجٹز کنا آف کہنے ہے بھی زیادہ برا ہے جب آف کہنا منع ہے تو جوڑکنا کیے درست ہوسکتا ہے؟ پھر بھی واضح فرمانے کے لئے خاص طور سے جوڑکنے کی صاف اور صریح گفتلوں میں ممانعت فرمادی۔ مَنِيَكُم : عَلَم فرمايا وَقُلُ لَهُمَمَا فَوْلَا تَوِيمُهُ (مال باب سے خوب ادب سے بات كرنا) اليمى با تعى كرنا اب ولهمين نرى درالفاظ ميں تو قيرد كريم كاخيال ركھنا يرسب فولا كريما ميں وافل ہے۔

حضرت سعیدین المسیب نے فرمایا کہ خطا کارز رخرید غلام جس کا آتا بہت بخت مزاج ہو بیغلام جس طرح اپنے آتا

ے بات كرتا ہے اس طرح مال باب سے بات كى جائے توقو لا كو يما بر عمل موسكا ہے۔

حضرت زہیر بن مجرنے قولا کریما کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا اذا دعواک فیقیل لیسکھا وسعد یکھا (بینی جب بچھے ماں باپ بلائمیں تو کہنا کہ بی حاضر ہوں اور تغیل ارشاد کے لئے موجود ہوں) ان اکابر کے بیراقوال تغییر

(درمنتورس الماج ٣) من خاكور بين \_

مشتشم: ارشادفر مایا وَاخْدِ عِنْ لَهُ مَا جَنَاحُ اللَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ (لین ماں باپ کے مامن شفقت سے اکساری کے ساتھ بھے رہنا) اس کی تغییر ش حضرت عروہ نے فر مایا کہ تو ان کے ساتھ ایسی روش افقیار کر کدان کی جو دلی رغبت ہواس کو پورا ہوئے میں تیری وجہ سے فرق ندا کے اور حضرت عطام تن الجار باح نے اس کی تغییر شن فر مایا کہ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں) ماں باپ سے بات کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں) اور حضرت زہیر بن محمد نے اس کی تغییر میں فر مایا ہے کہ ماں باپ اگر تھے گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں تو توجواب میں ہیں کہنا کہ اللہ تعالی آپ پردتم فر مائے (ورمنثور)

جمعتم: بیضیحت فرمائی کرمان باپ کے لئے بدوعا کرتے رہا کرو وَبِّ الْ حَمْهُمَا تُحَمّا وہیائی صَغِیْوا (کسامے میرے رہان دونوں پر دم فرما جیسا کر انہوں نے جھے چھوٹے سے کو پالا اور پر درش کیا کابات بیہ ہے کہ محی اولا دھاجت مند متنی جو بالکل تا مجھ اور ناتواں تھی اس وقت ماں باپ نے ہر طرح کی تکلیف سمی اور دکھ کھ شرمت کرکے اولا دک پرورش کی اب پیچاس ساتھ سائل کے بعد صورت حال المث کی کہ ماں باپ خرج اور خدمت کے تاج ہیں اور اولا دکمانے والی ہے روبید بیبیہ اور گھریا در اور کاروبار والی ہے اولا دکو چاہیے کہ مال باپ کی خدمت سے نہ کھیرائے اور ان پرخرج کو الی ہے دوبید بیبیہ اور گھرائے اور ان پرخرج کے دال سے ان کی خدمت کرے اور ایسے چھوٹے بن کا وقت یا دکرے اس وقت انہوں نے جو تکلیفیس اٹھا تھی ان کوسا مضر کے اور بارگاہ خداوندی شربایل عرض کرے کہ ''اے میرے دب ان پرحرف ان پرحرف کی ان کوسا مضر کے اور بارگاہ خداوندی شربایل عرض کرے کہ '' اس میرے دب ان پرحرف را'' جیسیا کہ انہوں نے جھے چھوٹے بن میں بالا اور پرورش کیا۔

تغیراین کیر میں لکھا ہے کہ ایک فض اپنی والدہ کو کمریرا تھائے ہوئے طواف کرار ہاتھا اس نے صفورا قدس علاقے سے مرض کیا کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق اوا کردیا؟ آپ نے فرمایا ایک سالس کا حق بھی اوا نہیں ہوا (تغییراین کیڑس ۳۵ج ۳) عن مست د السوار بست فیہ ضعف واسوجہ البحاری فی الادب

المفرد موقوفا على ابن عمرر

بیرجوفر مایا کدر بہ تھے ما فیک افکو سی نفو سی الآیة ) درمنتورین اس کی تفیر کرئے ہوئے حضرت سعد بن جیر اللہ اسے فرمانیر دار ہوتو سے نفل کیا ہے کہ اگر اولا دی جانب سے مال باپ کے حقوق ٹس غفلت سے کوتائی ہوجائے اور دل سے فرمانیر دار ہوتو

الله تعالی کی طرف رجوع کرے اور توب کرے اللہ تعالی رجوع کرنے والوں کومعاف فرمانے والاہے۔

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں اور صرف اس طاہری تو قیر و تعظیم پراکتفامت کرنا دل میں بھی ان کا ادب اور قصد اطاعت رکھنا کیونکہ تمہارار بہتمہارے مافی الضمیر کوخوب جانتا ہے اور اس وجہ سے تمہارے لئے ایک تخفیف بھی سناتے جیں کہ اگرتم (حقیقت میں دل ہے) سعادت مند ہواور تلطی یا تنگ مزاتی یا دل بھی سے کوئی ظاہری فروگذاشت ہوجائے اور پھر بادم ہوکر معذرت کر لوتو اللہ تعالی تو بہکرنے والوں کی خطاع حاف کردیتا ہے۔

#### ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک

حفزت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عدے بیان فر مایا کہ میں نے نبی کریم بھیلیج سے دریافت کیا کہ سب کا موں جی اللہ جل شانہ کوکون ساکام زیادہ بیاراہے؟ آپ نے فرمایا برونت نماز پڑھنا (جواس کا وقت مستحب ہے) ہیں نے عرض کیا اللہ جل شانہ کوکون ساکام الله تعالی کوسب اعمال سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ صن سلوک کا برنا و کرنا میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سامل اللہ تعالی کوسب اعمال سے زیادہ بیاراہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اللہ کا داللہ کی اللہ کا داللہ کی جاد کرنا (مکنو قالمصابح من ملے)

معلوم ہوا کہ اللہ جل شائہ کے زویک سب سے زیادہ محبوب عمل برونت نماز پڑھنا اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل میرے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر تیسر سے نمبر پر جہاد فی سمبیل اللہ کوفر مایا معلوم مواکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد فی سمبیل اللہ ہے بھی بڑھ کر ہے۔

#### ماں باپ ذریعہ جنت اور ذریعہ دوز خ ہیں

حضرت ابوامامدرضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک مخص نے حضور اقدس علی ہے عرض کیا یا رسول اللہ علی ہے والدین کاان کی اولاد پر کیا حق سے وابت ہے کہ ایک مخص نے حضور اقدس علی ہے۔ اس اسلامی اللہ علی خات ہے۔ اس اسلامی اللہ علی ہے۔ اس اسلامی اللہ اللہ علی ہے۔ مطلب ہے کہ مال ہے اور ان کے ساتھ مسلوک کا برتاؤ کرتے رہوؤ زندگی مجران کے آرام وراحت کا وصیان رکھؤ جان و مال سے ان کی فرما نبرداری میں گئے رہو تمہارا میٹل جنت میں جانے کا سبب سنے گا اور اگرتم نے ان کی نافر مانی کی ان کوستایا دکھ دیا تو وہ تمہارے دوز نے کے داخلہ کا سبب بنیں گے۔

#### الله تعالیٰ کی رضامندی ماں باب کی رضامندی میں ہے

حضرت عبدالله بن عررضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کے حضور اقدس عطاقے نے ارشاد فر مایا کداللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضکی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ (مشکو قالصائع ص ٢١٩)

یعنی ماں باپ کوراضی رکھا تو اللہ پاک بھی راضی ہے اور ماں باپ کوناراض کیا تو اللہ بھی ناراض ہوگا' کیونکہ اللہ جل شانہ نے ماں باپ کوراضی رکھنے کا تھم فرمایا ہے جب ماں باپ کوناراض رکھا تو اللہ کے تھم کی نافر مائی ہوئی جواللہ جل شائمۂ کی نارائمنگی کا باعث ہوئی۔

واضح رہے کہ بیائی صورت ہیں ہے جبکہ مال باپ کسی ایسے کام کے نہ کرنے سے نا راض ہوں جو خلاف شرع نہ ہوئ اگر خلاف شرع کسی کام کا تھم دیں تو ان کی فرما نیر داری جا ترنہیں ہے اس نا رائمنگی ہیں اللہ جل شاندگی نا رائمنگی نہ ہوگی اس صورت ہیں اگر دہ نا راض بھی ہوجا کمیں تو نا رائمنگی کی ہر داہ نہ کرے کیونکہ اللہ جل شاند کی رضا مندی اس کے احکام بڑھل کرنے ہیں ہے اس کے تھم کے خلاف کسی کی فرما نیر داری جا ترنہیں ہے۔

#### والدجنت کے درواز ون میں سے بہتر درواز ہ ہے

حضرت ابوالدرواءرض الله تعالی عند نے بیان فرمایا کہ میں نے حضور اقدس علی کے کوارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ والد جنت کے درواز وال میں سے سب سے اچھا درواز ہ ہے اب تو (اس کی فرما نبرداری کر کے) اس درواز ہ کی حفاظت کر لے یا (نافرمانی کرکے) اس کوضائع کردے(مفکلو قالمصابح ص ۲۰۰۰)

#### ہاپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اقدس علیقے نے ارشادفر مایا کہ بین دعا تمیں مقبول ہیں ان (کی مقبولیت) میں کوئی شک نبیل (۱) والد کی دعا اولا دکیلئے (۲) مسافر کی دعا (۳) مظلوم کی دعاء (مشکلوۃ المصائح ص۱۹۵ از تریزی ابوداؤ دابن ماجہ)

اس مدیث بوالد کی دعاء کی اہمیت طاہر ہوتی ہے ملاعلی قاری مرقات ترح مظلوۃ میں لکھتے ہیں کہ گواس میں والدہ کا ذکر نہیں کیکر نہیں کہ گواس میں والدہ کا ذکر نہیں کیکر نہیں کی جب والد کی دعاء ضرور قبول ہوگی اولادہ کی دعا بھی بطریق اولی ضرور قبول ہوگی اولادہ کی دعا بھی بطریق اولی فدمت کرتی رہے اور دعا لیکی رہے اور کوئی ایک حرکت نہ کرے جس سے ان کا ول د کھے اور ان میں سے کوئی دل سے یا زبان سے بددعا کر بیٹھے۔ کیونکہ جس طرح ان کی دعاء قبول ہوتی ہے ای طرح ان کے دکھے دل

ک بدر عابھی لگ جاتی ہے آگر چہ عمو ما شفقت کی وجہ سے وہ بدرعا سے بچتے ہیں ان کی دعاء سے دنیا وآخرت سدھر سکتی ہے اور بدرعاء سے دونوں جہانوں کی بربادی ہو سکتی ہے۔

# ماں باپ کے اکرام واحتر ام کی چندمثالیں

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ ایک فخص حضور اللہ سی تعلقے کی خدمت بیں حاضر ہوا اس کے ساتھ ایک برے میاں تھے آپ نے وریافت فرمایا کہ تیرے ساتھ ریکون ہیں؟ عرض کیا کہ بید میرے واللہ ہیں آپ نے فرمایا کہ باپ کے اکرام واحر ام کا خیال رکھ ہرگز اس کے آ محمت چلنا اور اس سے پہلے مت بیٹھنا اور اس کا تام لے کر مت بلانا اور اس کی وجہ ہے (کسی کو) گالی مت وینا (تفسیر در منثور ص اے اُنج میں)

ماں باپ کا احرّام واکرام ول ہے بھی کرے اور زبان ہے بھی عمل ہے اور برتاؤ ہے بھی اس مدیث پاک بیں اگرام واحرّ ام کی چند بڑ نیات ارشاو فرمائی ہیں۔

اول توبیفر مایا کہ باپ کے آھے مت چلنا دوسرے بیفر مایا کہ جب سمی جگہ بیٹھنا ہوتو باپ سے پہلے مت بیٹھنا تعلیم ہے ہیں۔ تتیسرے بیفر مایا کہ باپ کا نام لے کرمت بکارتا کو تھے ہے کہ باپ کی وجہ سے سی کو گائی مت وینا مطلب ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے باپ کو کوئی ناموار بات کہ وی تھے ہیں کہ باپ کو گائی مت وینا کیونکہ اس کے جواب ہیں وہ چھر تمہارے باپ کو گائی دلانے کا سبب بن جاؤے۔ واضح رہے کہ بیا کھر تمہارے باپ کو گائی دلانے کا سبب بن جاؤے۔ واضح رہے کہ بیا صحبتیں باپ بی کے ساتھ مخصوص نہیں جی والدہ کے حق جی بھی ان کا خیال رکھنا لازم ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ باپ کے آھے مت چلنا اس سے و وصورت مشتق ہے جس جی باپ کی خدمت کی وجہ سے آگے چلنا پڑے مثلاً راستہ دکھا تا جو بیا اور کوئی ضرورت در چیش ہو۔

# ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رزق اور عمر دونوں بڑھتے ہیں

حصرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضورا قدس تعظیم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پہند ہوکہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بوھائے اس کو چاہئے کہ اپنے مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلے درمی کرے ( درمنثور ص ۲ کا ج ۲ از بیعی )

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اور ان کی خدمت بیس ملکے رہنے سے عمر وراز ہوتی ہے اور رزق بوھتا ہے بلکہ ماں باپ کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلد دحی کرنے سے بھی عمر دراز ہوتی ہے اور دستیے رزق نصیب ہوتا ہے بی نسل کے بہت سے نوخیز نوجوان دوست احباب بیوی بچوں پرتو بڑھ چڑھ کرخرج كرتے ہيں اور ماں باب كے لئے پھوٹى كوڑى خرج كرنے سے بھى ان كادل دكھتا ہے بيلوگ آخرت كے ثواب سے تو محروم ہوتے ہی ہیں دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں ماں باپ کی فر مانبر داری اور غدمت گذاری اور دیگر رششہ داروں کے سماتحه صلد حی کرنے سے جو عمر میں درازی اور رزق میں وسعت ہوتی ہے اس سے محروم ہوتے ہیں۔

#### ماں باپ کے اخراجات کے لئے محنت کرنے کا ثواب

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوایت ہے کہ ایک ایسے فض کا (مجد نبوی کے قریب) گذر ہوا جس کا جسم د بلا پٹلا تقااس کودیکھ کر حاضرین نے کہا کہ کاش بیجسم اللہ کی راہ میں ( یعنی جہاد میں ) دبلا ہوا ہوتا یین کر حضور اقدس عظی نے فر ما یا کہ شاید وہ اپنے بوڑھے مال باپ پر محنت کرتا ہو (اور ان کی خدمت میں لکتے اور ان کے لئے روزی کمانے کی وجہ ہے دہلا ہو کمیا ہو ) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے ( بھر فرمایا کہ ) شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو ( بعنی ان کی خدمت اور پرورش اوران کے لئے رزق مبیا کرنے میں دیلا ہو گیا ہو )اگر ایسا ہے تو نی سبیل اللہ ہے ( پھر فرمایا کہ ) شاید وہ اینے نفس پر محنت کرتا ہو (اور اپنی جان کے لئے محنت کر کے روزی کما تا ہو ) تا کدایے نفس کولوگوں ہے بے نیاز کر دے (اور مخلوق ہے سوال نہ کرنا پڑے )اگراییا ہے تو وہ نی سبیل اللہ ہے ( درمنثورص • سماج ۴ از میمق )

معلوم ہوا کہ مال باب اور آل واولا و بلک اپنے نفس کے لئے حلال روزی کمانا بھی فی سبیل اللہ میں شار ہے۔

#### ماں باپ کی خدمت تفلی جہاد سے افضل ہے

حفرت عبدالله بن فموضى الله تعالى عنهما ، روايت ب كها يك محض حضور عليه كل خدمت ميں حاضر بهوا اور جها ديس شريك ہونے کی اجازت مانگی آپ نے فرمایا کیا تیرے ماں ہاپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا بی ہاں زندہ ہیں! آپ نے فرمایا آمیس میں جہاد کر (لینی ان کی خدمت میں جوتو محنت اورکوشش اور مال خرچ کرے گا یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہوگا )اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ واپس جااور مال باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتارہ (مشکوۃ اِلمصافح ص اسم از بخاری وسلم) حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہمائے بیان فرمایا کہ میرے والد حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنه حضورا فقدس علیتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے جہاد کرنے کا امرادہ کیا اور آپ ہے مشورہ کرنے کے لئے حاضر ہوا آپ نے فرمایا کیا تیری مال زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا ٹی ہاں زندہ ہے آپ نے فرمایا بس تو اس کی خدمت میں لگارہ کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے(مفکلوۃ المصابح ص ١٣١١ از احمدُ نسائی بیمیق) ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں (جبکہ جہاد فرض مین نہ ہو) جہاد کی شرکت کے لئے جائے ے مال باپ کی خدمت کرنا زیادہ افضل ہے آگر دوسرا بھائی جہن ان کی خدمت کے لئے موجود نہ ہوتو ان کی خدمت میں رہنے کی اہمیت اور زیادہ ہوجائے گی۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اقدس علی ہے کی خدمت بیس ایک مخض یمن سے ابجرت کر کے آیا آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے سرز بین شرک ہے تو تجرت کر کی لیکن جہاد (باتی) ہے تو کیا یمن بیس تجرت کر کی لیکن جہاد (باتی) ہے تو کیا یمن بیس تمہارا کوئی ( قربی) عزیز ہے؟ عرض کیا کہ والد مین موجود ہیں آپ نے سوال فرمایا کہ انہوں نے تم کوا جازت دی ہے؟ عرض کیا نہیں فرمایا بس تم وائیں جا واور ان سے اجازت لواگرا جازت دیں تو جہاد میں شرکت کر لینا ور ندان کے ساتھ صن مسلوک کرتے رہنا (درمنثور ص 2 کا بہم عن احمد والحاکم وقال سجہ الحاکم)

ہجرت کی بیعت کیلئے والدین کوروتا چھوڑنے والے کونصیحت ہجرت کی بیعت کیلئے والدین کوروتا چھوڑنے والے کونصیحت

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ تعالی عنصما ہے روایت ہے کہ آیک فیص حضور الدس سیالی کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور میں نے اپنے والدین کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور میں نے اپنے والدین کواس حال میں چھوڑا کہ وہ دونوں (میری جدائی کی وجہ ہے) رور ہے تھے آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس واپس جا اور ان کو ہما جیسا کہ تو نے ان کورلا یا (متدرک عالم من ۱۵۳ ج سم ابوداؤ دوغیرہ)

ان وہما جیسا لہوے ان وردا پار مسدوں ہاں ہیں میں بہدہ بدیرہ ہوں ہوئے کے گئے سفر کرے آیا تھا ۔
یعنی حضور اقدس علی کے خدمت ہیں نیک نیتی ہے حاضر ہوا یعنی جمرت پر بیعت ہوئے کے گئے سفر کرے آیا تھا اول بجرت کی نیت بھر حضورا قدس علی ہے ہیں جمل پر بیعت ہو تابیس مبادک اور نیک مل ہے جس میں کوئی شک نیس لیکن ماں باب اس کے سفر کرنے پر راضی نہ ہے وہ اس محضو میں جانے ہے بہت بے چین ہوئے اور جدائی کے صدمہ سے رونے گئے جب حضورا قدس علی ہوئی تو فرمایا کہ وائیں جااور والدین کو ہنا جیسا کرتو نے ان کور لا باب سے رونے گئے جب جمرت کرنا فرض نہ تھا اس سے ماں باب کی دلداری کی اہمیت اور فضیات معلوم ہوئی بیداس زماند کی بات ہے جب جمرت کرنا فرض نہ تھا اسلام خطاع ب میں چیل چکا تھا مسلمان ہم جگہ اس وامان کے ساتھ اسلام کے مطابق زعدگی گذار سکتے تھے۔
اسلام خطاع ب میں چیل چکا تھا مسلمان ہم جگہ اس وامان کے ساتھ اسلام کے مطابق زعدگی گذار سکتے تھے۔
اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ایسا کام کرنا جس ہے ماں باپ رنجیدہ ہوں اور صدمہ کی وجہ سے روئیں گناہ ہے اور

حضرت ابن عرد من الله تعالی عنها نے فرمایا کہ بھاء الو الله بن من العقوق و الکہ انو ( ایعنی مال باپ کاروناعقوق و الکہ انو ( ایعنی مال باپ کاروناعقوق و الکہ انو ( الا دب المغرد للہخاری ) حضرت اولیں قرنی رقمۃ الله تعالی علیہ یمن کے رہنے والے تنے ان کے بارے میں صفور اقد س مقابقہ نے فہر النا بعین فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ ان سے اپ لئے دعائے مغفرت کرانا انہوں نے عہد نبوت میں اسلام قبول کرلیا تھائیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو سکے اور شرف صحابیت سے محروم ہو گئے آئے ضرت سرور عالم مقابقہ نے ان کے اس کے اس کی خدمت مرور عالم مقابقہ نے ان کے اس کی ان کی خدمت کا عالم مقابقہ نے ان کے اس کی والدہ ہے اس کے ساتھ عالم مقابقہ نے ان کے اس کے ان کے اس کی والدہ ہے اس کے ساتھ جومر تبہ ہو دواس نے طام ہوری والدہ ہے اس کے ساتھ جومر تبہ ہو دواس نے طام ہوری والدہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا اگر اولیس ( سمی بات میں ) الله برسم کھائے افزہ اللہ تعالی ضروران کی قسم پوری فرمائے ۔

# ماں باپ کی خدمت تفلی حج اور عمرہ سے کم نہیں

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ ایک فض حضوراقدس علیہ کی خدمت بیں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بیں جادکرنے کی خواہش رکھتا ہوں اور اس پر قاور نہیں (حمکن ہے کہ بیصاحب بہت کر در ہوں یا بعض اعضا علی سالم نہ ہوں جوں جس کی وجہ سے میر کہا کہ جہاد پر قاور نہیں ہوں) ان کی بات من کر آنخضرت سرور عالم علیہ ہے سوال فر مایا کیا ہیں جس کی وجہ سے میر کہا کہ جہاد پر قاور نہیں ہوں) ان کی بات من کر آنخضرت سرور عالم علیہ ہوں کی خدمت اور تیرے مال باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا والدہ زندہ ہے آپ نے فر مایا کہ بس تو اپنی والدہ (کی خدمت اور قرمانبرداری) کے بارے بی اللہ تعالیٰ سے ڈر جب تو اس کی فرمانبرداری کے بارے بیل اللہ سے ڈر نا فرمانی مت کرنے والا اور جباد کرنے والا ہوگا ہی جب تیری ماں تیجے بلائے تو (اس کی فرمانبرداری کے بارے بیل اللہ سے ڈرنا ( ایعنی نا فرمانی مت کرنے والا ہوگا ہی جب تیری مال تیجے بلائے تو (اس کی فرمانبرداری کے بارے بیل و غیرہ)

اس صدیت پاک بھی ارشاد فربایا ہے کہ والدہ تم کو بلائے تو اس کی اطاعت کروعام حالات بھی جب بھی ماں باپ
بلا نکی ان کے بکارنے پر حاضر خدمت ہو جائے اور جو خدمت بتا کمی انجام وے دے اگر نماز بیں مشغول ہواور اس
وقت والدین بھی کوئی آ واز دے تو اس کے بارے بھی بتنصیل ہے کہ ماں باپ اگر کسی مصیبت کی وجہ ہے بکار ہی مشا
پا خانہ وغیرہ کی ضرورت ہے آتے جاتے پاؤں پسل جائے اور دونوں بھی ہے کوئی گر جائے یا گر جائے کا تو کی اند بیہ
ہاورکوئی دوسرا افتحانے والا اور سنجا لئے والانہیں ہے تو ان کوا تھائے اور سنجا لئے کے لئے فرض نماز کا تو ڑ دینا واجب
ہاورا گرانہوں نے کی الی ضرورت کے لئے نہیں پکاراجس کا اوپر ذکر ہوا بلکہ بوں بی پکارلیا تو فرض نماز تو ڑ نا درست
ہیں ہاورا گرانہوں نے کی الی ضرورت کے لئے نہیں پکاراجس کا اوپر ذکر ہوا بلکہ بوں بی پکارلیا تو فرض نماز تو ڑ نا درست
مہیں ہاورا گرکتی نے سنت بانفل نماز شروع کر جواب دینا واجب ہے خواہ کی ضرورت سے بکار بی خواہ بلاضرورت یوں
بالز کی نماز بیں ہو اس صورت بھی اگر نماز نہ تو ز کی اور ان کا جواب نہ دیا تو گرناہ ہوگا البت آگر ان کو معلوم ہے کہ نماز بھی ہو اور کسی اس صورت بھی اگر نماز نہ تو ز کی اور ان کا جواب نہ دیا تو گرناہ ہوگا البت آگر ان کو معلوم ہے کہ نماز بھی ہو اور کسی باضرورت بھی اگر نماز نہ تو ڈی اور ان کا جواب نہ دیا تو گرناہ ہوگا البت آگر ان کو معلوم ہے کہ نماز بھی ہو اور کسی باط میتوں

والدین کے ستانے کی سزاد نیامیں مل جاتی ہے

حضرت ابو بكررضى الله تعالى عندسے روایت ہے كدرسول الله عليہ في ارشاد فرمایا كدتمام گناه ایسے ہیں كداللہ جاہتا ہے قو انہیں معاف فرما دیتاہے مگر والدین كے ستانے كا گناه ایسا ہے جس كی سزا دنیا بی عن موت سے پہلے دے دیتا ہے۔ (مفكو قالمصابح ص ۳۱۳ از شعب الایمان للبہتی)

والدین کی نافرمانی بڑے کبیرہ گناہوں میں ہے ہے

حصرت عبدالله بن عررض الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیقے نے ارشاد فریایا کہ بوے بڑے کناہ یہ ہیں

(۱) الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا (۲) والدین کی نافر ہانی کرنا (۳) کسی جان کوئل کروینا (جس کائل کرنا قاتل کے لئے شرعاً حلال نہ ہو) (۴) جھوٹی قشم کھانا۔ (مشکلوۃ المصابح ص کااز بخاری)

کبیرہ گن ہوں کی فہرست طویل ہے اس حدیث میں ان گناہوں کا ذکر ہے جو بہت بڑے ہیں ان میں شرک کے بعد ہی عقوق الوالدین کو زکر فرمایا ہے لفظ عقوق میں بہت عوم ہے ماں باپ کو کسی بھی طرح ستانا قول بافعل ہے ان کو ایڈ اور بیاول دکھانا نا فرمانی کرنا صاحت ہوتے ہوئے ان پر فرج نہ کرنا ہیں ہوئوق میں شامل ہے پہلے حدیث ذکر کی جا چکی ہے جس میں مجبوب ترین اعمال کا بیان ہے اس میں بروقت نماز پڑھنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ صن سلوک کا درجہ بتایا ہے بالکل اسی طرح بڑے برے برے کبیرہ گزا ہوں کی فہرست میں شرک کے بعد ماں باپ کے ستانے اور ان کی نافر مانی اور ایڈ اور سانی کس درجہ کا گناہ ہے اس سے صاف ظاہر ہے۔

# و چھے دلیل ہو جسے ماں باپ نے جنت میں داخل نہ کرایا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ فی فی فی مرتبہ ) ارشاد فر مایا کہ وہ ذکیل ہوؤہ ذکیل ہوؤ وہ ذکیل ہوءً عرض کیا عمیا کون یا رسول اللہ علیہ ؟ فر مایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں جس کسی ایک کو برجانے کے وفت میں پایا پھر(ان کی خدمت کرکے ) جنت میں داخل نہ ہوا۔ (مفکلو ۃ المصابع ص ۱۳۱۸ از مسلم)

پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ہاں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جست میں واقل ہونے کا بہترین از رہیہ ہے اور معتوق الوالدین لینی مال باپ کی نافر مانی اور ایذاء رسانی دوزخ میں جانے کا قرر لید ہے زندگی میں خصوصاً نوجوانی میں انسان سے بہت سے صغیرہ کہیرہ گمناہ سرز دہوجاتے ہیں اور مال باپ کی نافر مانی بھی ہوجاتی ہے آگرک گناہ گار بندہ کو بوڑھے ہاں باپ کی خدمت کو ہاتھ سے شہائے و سے محل بندہ کو بوڑھے ہاں باپ کی خدمت کو ہاتھ سے شہائے و سے جس خض نے مال باپ کی خدمت کو ہاتھ سے شہائے و سے جس خض نے مال باپ کو بوڑھا پایالیمن ان کی خدمت نہ کی ان کی دعا کیں نہ لیس ان کا دل دکھا تار ہا اور جوش جو انی میں ان کی خدمت نہ کی ان کی دعا کیں نہ لیس ان کا دل دکھا تار ہا اور جوش جو انی میں مرتبہ بدد عاد کی اور فرمایا کہ پیخض (دنیا آخرے میں ذکیل وخوار ہو) لا جسمانیا اللہ منہم مرتبہ بدد عاد کی اور فرمایا کہ پیخض (دنیا آخرے میں ذکیل وخوار ہو) لا جسمانیا اللہ منہم میں باب زندہ ہیں ان کی زندگی کی قدر کرے اور ان کوراضی دکھ کر جنت کمالے۔

# ماں باپ کی طرف گھور کرد کھنا بھی عقوق میں شامل ہے

حضرت عائشرض الله تعالى عند بروايت برحضورا قدس الطفية في ارشاد فرمايا كاس شخص في البيد والد كساتهم حسن سلوك نبيس كياجس في والدكوتيز نظر بدر يكها (ورمنثورس الداج من از يبين في شعب الايمان) اس صدیث مبارک سے معلی ہوا کہ مال باپ کوتیز نظروں سے دیکھنا بھی ان کے ستانے بیں واغل ہے محضرت حسن رمنی اللہ تعالی عند سے کسی نے دویافت کیا کہ عقوق بینی مال باپ کے ستانے کی کیا حد ہے؟ انہوں نے جواب بیس فرمایا کہ ان کو (خدمت اور مال عند سے کسی نے دویافت کیا کہ ان کو (خدمت اور مال سے )محردم کستا اوران سے ملنا جلنا جھوڈ دینا اوران کے جبر سے کا طرف تیز نظر سے دھزمت عروہ رضی اللہ تعالی عند نے بیان فرمایا کہ اگر مال باپ کھنے نا راض کر دیں یعنی المی بات کہدویں جس سے محضرت عروہ رضی اللہ تعالی عند نے بیان فرمایا کہ اگر مال باپ کھنے نا راض کر دیں یعنی المی بات کہدویں جس سے مجنے جز نظر سے میں کہ نظر سے میں کہ نظر سے میں کہ نظر سے کہا جیز نظر سے بہلے جیز نظر سے بہلے جیز نظر سے بہلے جیز نظر سے بہلے جیز نظر سے بہلے جیز نظر سے بہلے جیز نظر سے بہلے جیز نظر سے بہلے جیز نظر سے بہلے جیز نظر سے بہلے جیز نظر سے بھی بات کی بات کہا ہے جاتا ہے (درمنثور عن البی جاتا ہے (درمنثور عن البی جاتا ہے (درمنثور عن البی جاتا ہے (درمنثور عن البی جاتا ہے )

معلوم ہوا کہ ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے اعتصاء و جوارح ہے بھی فرمانبر داری انکساری فاہر کرنا جاہے رفآر و گفتارا و رنظرے کوئی ابسائل نہ کرے جس ہے ان کو تکلیف پہنچے۔

### ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے

حضرت عبداللہ بن عمروض اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت اللہ سے اور شاوفر مایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے
میں ہے کہ آ دمی اپنے ماں باپ کوگالی دے ماضرین نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی کیا کوئی فض اپنے ماں باپ کوگالی دے وہ مایا بال (اس کی صورت ہے ہے کہ) کسی دوسرے کے باپ کوگالی دے تو وہ پلیٹ کرگالی دینے والے کی ماں کوگالی دے تو وہ پلیٹ کرگالی دینے والے کی ماں کوگالی دے (مفکلو قو العماج میں 10 اور بھاری و مسلم)

صدیث کا مطلب ہے کہ گائی دینے والے نے اپنی ماں یا اپنے باپ کوتو گائی ندوی کین چونکہ دوسرے سے گائی دلوانے کا ذریعہ بن عمیاس کے خود گائی وینے وائوں میں شار ہو گیا۔ اس کو حضور انور علیا ہے نے کہرہ گا ہوں میں شار مو گیا۔ اس کو حضور انور علیا ہے نے کہرہ گا ہوں میں شار مو گیا۔ اس کو حضور انور علیا ہے کہ اس کا گناہ عام کیرہ فرمایا۔ اس سے مجھ لیا جائے کہ جو تخص اپنے مال باپ کو خود اپنی زبان سے گائی و سے گا طاہر ہے کہ اس کا گناہ عام کیرہ گناہ ہول سے بندہ کر ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضی انٹہ تعالی عنہ موجول کے اعتبار سے یہ بات برے تعجب کی معلوم ہوئی تحقیق میں ہوئی تحقیق اپنے والی صورت بتائی جو ہوئی کہ کوئی شخص اپنے والدین کوگائی و سے۔ ان کے تجب پر حضور علیا تھے نے گائی کا ذریعہ اور سبب سنے والی صورت بتائی جو اس زمانہ میں بیش آسکتی تھی گئی تمارے اس دور میں تو ایسے لوگ موجود ہیں جوخود اپنی زبان سے ماں باپ کوگائی دیے ہیں اور برے الفاظ اور برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ انا مللہ واجعون۔

ماں باپ کے لئے دعا اور استغفار کرنے کی وجہ ہے نافر مان اولا دکوفر مانبر دارلکھ دیا جاتا ہے

حضرت الس رضى الله تعالى عندے روايت ب كه حضورا قدس منافق نے ارشاد فرمايا كه بلاشبه (ايسا بھى موتا ہے) كه بنده

کے ماں باپ وفات پا جاتے ہیں یا دونوں میں ہے آیک اس حال میں فوت ہوجا تا ہے کہ بیٹننس ان کی زندگی میں ان کی نافر مانی کرتار ہاادرستا تار ہا۔اب موت کے بعدان کے لئے دعا کرتار بہتا ہے اوران کے لئے استغفار کرتار بہتا ہے یہاں تک کہ اُنٹد جل شاعۂ اس کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھادیتا ہے۔(مکٹلؤ قالمصانی میں ۴۲۲)

# مال باب كيلئ وعائے مغفرت كرنے سے الكے درجات بلند ہوتے ہيں

حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ جل شائۂ جنت کمی نیک بندہ کا درجہ بلند فرما دیتا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ اے رب بید درجہ مجھے کہاں ہے ملا ہے؟ اللہ جل شائۂ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تیری اولا دینے جو تیرے لئے مغفرت کی دعا کی بیاس کی وجہ ہے ۔ (مکلوّ قالمصابح ص۲۰۵ از احمد)

معلوم ہوا کہ ماں باپ کے لئے دعا کرتا بہت بزاحسن سلوک ہے اور بیحسن سلوک ایسا ہے کہ جوموت کے بعد بھی جاری رکھا جاسکتا ہے کم ہے کم ہر فرض نماز کے بعد ماں باپ کے لئے دعاء کردیا کرے اس میں کچھٹر جے بھی نہیں ہوتا۔ اوران کو بڑا فاکدہ بھٹج جاتا ہے۔

وات ذا الفرل حقد واليسكين وابن التين وكاتب وكاتب الكرائية والتين وكاتب والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والكرائية والك



#### رشتہ داروں مسکینوں مسافروں پرخرچ کرنے اورمیانہ ردی اختیار کرنے کا حکم' فضول خرجی کی مما نعت

قنفلم بين المرتبة المات على مال باب كساته و من سلوك كانتم فرمايا ال حسن سلوك على مال فرج كرنا بهى آتا باب ان آيات على والدين كعلاوه دوسر برشته دارول ك حقوق اداكر في او مسكين اورمسا فركودية كانتم فرمايا و كالقر في لين رشته دارول كوصله وي كم علود برتودينا مل جاست بهي موجاتا المحتاق في المنته دارول بريال فرج كرنا واجب بهي موجاتا المحتاق في المنته دارول برخرج كرف ك فضيلت مورة بقره كي المتحارة وي المنافرول برخرج كرف كفضيلت مورة بقره كي المتحارة وي المنافرول برخرج كرف كفضيلت مورة بقره كي المتحارة والمحتارة والمنافرون برخرج كرف كفضيلت مورة بقره كي المتحارة والمحتارة والمتحارة رشتہ داروں بمسکینوں اور مسافروں پر مال خرج کرنے کا تھم فریانے کے بعد فضول خرچی اور بے جامال اڑانے سے مع فرمایا سخاوت تو شریعت اسلامیہ بیں مجود ہے لیکن مال کو ضافع کرتا ہے جااڑا نافضول خرچی کرناممنوع ہے بہت سے نوگ گنا ہوں بی خرج کردیتے ہیں اور اس کے لئے اپنے مرقر صفح تھو ہے دہتے ہیں اور اس کے لئے اپنے سرقر صفح تھو ہے دہتے ہیں۔ جن میں بعض مرتب سود کا لین دین بھی کر جھتے ہیں اور ابنی جان کو مصیبت ہیں ڈال دیتے ہیں اور اپنی جان کو مصیبت ہیں ڈال دیتے ہیں اور ابنی جان کو مصیبت ہیں ڈال دیتے ہیں ایسے نوگ آ بیت کر میر سے میں جن میں بوقور کریں۔ دیگر آ یات ہی فرمایا ہے وَ لَا تُسُوفُو اَ إِنَّ اللهُ لَا يُعِجِبُ الْمُسْسِوفِيْنَ اللهُ اللهُ مِن میں الله میں کروا تا ہے اور گنا ہوں کی قدمت کرتے اور امراف ند کرو بلا شہاللہ اس اللہ میں شیطان ہیں سے ضول مال خرچ کروا تا ہے اور گنا ہوں میں مگلوا تا ہو کے ارشاد فرمایا کہ میدلوگ شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان میں شیطان کی طرح سے ہیں۔

تفییرابن کیر (ص۳۳ج۳) میں حفرت ابن مسعود اور حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهم نے نقل کیا ہے کہ تبذیر بیہ ہے کہ فق کے علاوہ دوسری چیزوں میں مال فرج کیا جائے اور حفرت مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا سارامال حق میں فرچ کردے تو بیتبذیر نہیں اورا یک مُد بھی ناحق فرج کروے تو بیتبذیر ہے۔

مريد فرمايا وَكَانَ السُّيُطَانُ لِوَبِّهِ كَفُورُا (اورشيطان ايندب) السَّان المُراب)

جولوگ شیطان کی راہ پر چکتے ہیں مال نصول اڑاتے ہیں وہ بھی ناشکرے ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا نعتیں عطافر ما کئیں ان کوسوچ سمجھ کرمیانہ روی کے ساتھ خرج کرئے اللہ عناصد قات دے اور گنا ہوں ہیں مال نہ لگائے ہیں کئی بڑی بیوتونی ہے کہ اللہ تعالیٰ شائۂ نے جو مال عطافر مایا اے گنا ہوں میں نگا دیایا جہا خرج کر دیا 'جس نے مال دیا ای کی نافر مانی کی اس سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی قدر وانی ہے ہے اخرج کر دیا 'جس نے مال دیا ای کی نافر مانی کی اس سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی قدر وانی ہے ہے کہ ان نعتوں کو فعت دینے والے کے تھم کے مطابق خرج کیا جائے۔

بعض مرتبدابيا ہوتا ہے كهذوى القرني اور مساكين اور مسافرين كودينے كے لئے اپنے ياس مال يس ہوتايا ذراببت ہوتا ہے ایسے موقع پر بیلوگ امید دار ہوتے ہیں لیکن ان کی مالی خدمت کرنے سے معذوری اور مجبوری ہوتی ہے محرساتھ عی خرچ کرنے والے کواللہ تعالی ہے بیام پر بھی بندھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان شاءاللہ مال آ جائے گا ایسے موقعہ پران لوگول ے اچھے الفاظ میں اور زم کیج میں معذرت کر لی جائے ان کی سرزنش نہ کرے اور ایسے الفاط نہ کیے جن ہے انہیں دکھ ينج مغرابن كثير فَقُلُ لَهُمْ فَوُلا مُنْسُورًا كَتغير كرت بوئ لكت بين اى علهم وعدابسهولة ولين-کھتے ہیں کہ حضرت بلال اور خباب (فقرائے محابہ) مجمع معی الی ضرورت کے لئے آئے تحضرت میں ہے۔ سوال کرلیا کرتے تنے بھی ایا بھی ہوتا تھا کہ آپ کے پاس ان کے دینے کے لئے پھے نہ ہوتا تھا آپ ان کی طرف سے شرم کے ارب احراض فرما لينته تصرّ بالمريكوني جوابنيس دينة تناس را بت وَإِمَّا تُعُوضَنَّ عَنْهُمُ الْبَعْلَاءَ (الآبد) نازل موتي-مُرْرَبَايَا وَلَا تَجْعَلَ بِذَكَ مَعْلُوْلَةُ الِّي غُنْقِكَ وَلَا تَهْسُطُهَا كُلُّ الْبَسْطِ فَتَقَعْدَ مَلُومًا مُحَسُورًا (اورتو ا ہے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف باعد ها ہوا مت رکھ اور نداسے بالگل ہی کھول دے ورندتو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ رہے گا)اس آیت میں خرج کرنے میں میاندروی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے جو پھے اللہ نے دیا ہے اس میں ہے مال خرج كرتارىبە (كىكىن گىناموں بيس فزچ نەكرے) اور بالكل بى باتھە دوك كرند بىيغە جائے كەفزىچ بى نەكرے) اور جىب خزچ كرنے ملكے قوبالكل يورى طرح باتھ در كھول دے ( كەسارا مال ختم كردے) كيونكدايدا كرنے سے ملول بھى موكا اور محسور بھى ہوگا ملول كامعنى ب ملامت كيا ہوا اورمحسور كامعنى بركا ہوا يعنى عاجز بنايا ہوا جب اينے ياس كيري كلى ندرب كاتو لوگ ملامت کریں ہے جن لوگوں پر فرج کیا ہے وہ بھی کے لگیس مے کہ ایسا بے تکا فرج کرنے کی کیا ضرورت تحی سوچ سمجھ کرفزج کرنا جا ہے بال حاجات بورا ہونے کا ذریعہ بھی ہے اور مال کمانے کا ذریعہ بھی جب کچھندرے گا تو حاجتیں جمی پوری نہو سكيس كى اورآ ئنده مال كمانے ميں بھى بے بسى ہوگى بعض مغسرين نے فرمايا ہے كە مىلوماً كاتعلق بېلى بات سے ہے جس كا معنی بیا بے کو ج کرتے ہے ہاتھ روک کر بالکل ہی نہ بیٹھ جائے درنہ لوگ طامت کریں سے اور محسورًا کا تعلق دوسری بات سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ خرج کرنے میں اتنی زیادتی نہ کر کہ خود تنگدست ہو کر عاجز ہو کررہ جائے آیت کریمہ میں میاندروی کے ساتھ فرج کرنے کا تھم دیا ہے اور میاندوی ہمیشہ کام دین ہے حدیث تریف میں ہے الاقتصاد فی النفقة نصف المعيشة كفرج عن مياندوي آوى معيشت ب(مخلوة الصابح ص ١٣٣٠) يعني معيشت كي يريثانول كا آ دھاحل بیے ہے کر چرمیں میاندروی اختیار کی جائے اور آ دھاحل باقی دوسری تدبیروں میں ہے جوفرو یا جماعت اس سے عافل ہے وہ یا تو منجوی کی مجدسے ہمیشہ مصیبت میں رہے گی یا ذرای مدت میں سارا مال خرچ کرے عاجز ہو کر بیٹے رہے گی پھر قرضوں برنظر جائے گی قرضے چڑھ جائمیں مے توان کی اوائیگی کا کوئی راستہ نہ ہوگا غیر تو موں کی طرف تھیں مے ان سے سودى قريض ليس ميسود درسود چرهتا جلاجائے كا حبيها كردنيا ميں ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔

آخریم فرمایا اِنْ رَبّک یَنسُطُ الرِزَق لِمَن یَشَآهٔ وَیَقَبُورُ اِنّهُ کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِیْوًا بَصِیرُا (باشبرترارب جس کے لئے چاہدِرْق عَی فراقی دیتا ہے اور وہ رزق عِی فراہ یتا ہے باشدہ وہ این بیندوں سے باخرے دیکھنے والا ہے اس آ یت کریہ عِی ہُم اللہ تعالیٰ فیا م بنایا ہے سب اس کے بندے ہیں وہ اپنی حکمت کے مطابق کی ارزق زیادہ فرما تا ہے اور کی کے رزق عِی قُل م باویت ہے ہوں ہوا ہی ہی ہوا وہ اپنی حکمت کے مطابق اس کے در ق عربی کی اور اسم بھی ہے اور بصیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے سب کا حال اسے معلوم ہے اس کے ذرق بین اور ہیں کو چاہے بالکل بی شددے اسے پورا پورا افتار ہے اس کے ذرک ہیں اور جس کو چاہے بالکل بی شددے اسے پورا پورا افتار ہے بندے اپنا کام کریں میا ندردی کے ساتھ اپنی جان پر اپنے اٹل وعیال پر اور اقرباء پر اور فقراء و مساکین پر فرج کریں کو پی اور پر اللہ تعالیٰ کی مند میں اور کی ماجنس ہے کہ بچھ لوگوں کی حاجتی ہوری ہوتی رہیں اور بچھ لوگوں کی حاجتیں رکی رہیں اور بیند بین اور است اور کی ایند ہیں ان کو بیند ہیں ان کو جس اس معنی ان البسط و القبض امو ان مختصان بندے احکام شرعیہ کے بائد ہیں ان کو تھم ہے کہ ساتھ والمند کی ایند ہیں اور کی کور وادر میاندروی افتار کی وادر ہیں ہواللہ تعالیٰ و اما انت فاقتصد و اتر ک ماھو مختص بہ جل و علا ۔ (اس معنی پر کہ کشادگی و گی ایسے امر ہیں جواللہ تعالیٰ و اما انت فاقتصد و اتر ک ماھو مختص بہ جل و علا ۔ (اس معنی پر کہ کشادگی و گی ایسے امر ہیں جواللہ تعالیٰ و اما انت فاقتصد و اتر ک ماھو مختص بھ جل و علا ۔ (اس معنی پر کہ کشادگی و گی ایسے امر ہیں جواللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں گئی تھی تھی ان البسط و القبار کر و

وك تَقْتُلُوا الْوَكَدُكُمُ خَشْيكة الْمُلاقِ " فَكُنْ نَرْزُقَهُ مُو التَّاكُمُ إِنَّ قَتَلَهُمْ كَانَ الدِمْ اللهُ اللهُ اللهُ مَا كَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### ا پنی اولا دکوتل نه کرؤ زناکے قریب نه جاوُ' کسی جان کو بلا شرعی حکم کے تل نه کرو' تیبیوں کا مال نه کھا وُ

ہے تو زیمن چھوٹی پڑ جائے گی اور کھانے پینے کی چیزوں کی کفایت ند ہوگی للفائلی کوششیں جاری کردی گئی ہیں جوان کے خیال جس بچوں کی پیدائش رو کنے والی ہیں اس کے لئے گئی گل طرح سے پروپیگنڈو ہور ہا ہے بھاری بھاری رقیس خرج کی جاری ہیں اس کے لئے گئی گل طرح سے پروپیگنڈو ہور ہا ہے بھاری بھاری رقیس خرج کی جاری ہیں دور ہے ہیں سلمان صاحب اقتدارا سے سلیم کر لیتے ہیں قرآن و صدیت کی تھر بیجات کو بالکل ٹیس و کھے قرآن نے اس جہالت کا پہلے تی جواب و سے دیا اور فرما دیا کہ نے دُن کُوڈ کُھُنیم وَ اِلگا کُھیں کی کھے قرآن نے اس جہالت کا پہلے تی جواب و سے دیا اور فرمان اللہ تھائے ہوا ہے اور کہ بھی کی دوتی دیں گے جمہیں کس نے روزی دسمال کہ بھایا ہے اور کس نے اللہ کی تلویل اول دی کے جاری کئے بھی بھی ہور ہیں ہے اللہ کی تقدار است میں میں میں ہور ہور کے جاری کے بین بیرہ بسب اللہ کی تقدار ہو ہی کا تند کہ ایک میں ہے کہ رسول اللہ میں ہے کہ درسول اللہ میں ہی جا جس بیدا ہونے والی ہیں وہ مشرور نہیدا ہو کہ کا ارشاد ہے مسامین نسسمیت کا تندہ اللہ وافدا اللہ ہو ہور کی دائی ہیں میں ہور کر ہیں گی ) اور ایک صدیت میں ہے کہ درسول اللہ میا تھائے نے ارشاد فرمایا ما مین کیل المعاء یکون الولد وافدا اواد اللہ خلیل ہو اللہ کی خراے جی کی اور ایک حدیث میں ہے کہ درسول اللہ میا تھائے کی میں ہوتی اور جب اللہ کی چز کے پیدا کرنے کی اور ایک میں تین ہور ورٹ والو دید کورو کے فرمائے جی تو آن اسب چیزوں کے لئے کی طرح کی چیز میں استعال کرتے ہیں گین جب اللہ تعالی کو گلیق منظور ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کے بیا جو دواستقر ارجو جاتا ہے اور اولا و پیدا ہو جاتی ہے۔

آنے والے انسانوں کے بی خبرخواہ جوان کی آ عداور پیدائش کو روکنے کے لئے زور لگارہے ہیں انہیں وقت سے پہلے آنے والول کی روزی کی تو فکر ہے لیکن موجودہ انسانوں کی جانوں کا فکرنیس انہیں جگہ جگر آئی کرتے ہیں اور کمل کروائے ہیں اور ایسے آلیات ترب تیار کرر کھے ہیں جودہ جارمنٹ ہیں جی پرے مالم کی جانبی کا باعث بن سکتے ہیں۔

دوسراتم ہیں دیا وَلا تَسَفُّر بُوا الزّنی اِللهٔ کُانَ فَاحِشَةُ وَسَاءَ سَبِیلًا ﴿ (اورزناکے پاس بھی مت بھو بلاشبہ وہ بوی بے حیائی اور بری راہ ہے) اس میں زنا کی ممانعت فرمائی اور بوں فرمایا کہ اس کے پاس بھی مت پیکواورا ہے بوتیائی اور بری راہ ہے تجییر فرمایا زنا ایسا برائمل ہے اور الی احدت کی چڑ ہے جو بھی کی کئی کی شریعت میں حلال شہ سے حیائی اور بری راہ ہے واد بال بی فرم بھی اسے منوع سجھتے ہیں کوننس وشیطان کے ابھار کی وجہ سے اس میں جتلا موجود میں۔

آئے جب کہ بورپ اور امریکہ میں بے حیائی کو ہمراور حیا کوئیب سمجھا جانے لگا وہاں زنا کاری بہت عام ہو چک ہے جولوگ حضرت جیسی علیہ السلام سے اپناتھلتی قاہر کرتے ہیں وہ تو حیا کی ہر سرحد یا دکر بچکے ہیں اور چونکہ ان کے پاوری ہر اتوار کو حاضرین کے ہرگناہ کو معاف کرویتے ہیں اس لئے خوب دھڑ لے سے موام وخواص زنا کرتے ہیں جو مسلمان وہاں جاکر بہتے ہیں وہ بھی ان بے حیا نیوں میں جٹلا ہو جاتے ہیں وہاں رواج کی وجہ سے آئی زیادہ بے حیائی کھیل چکی ہے کہ ہویاں ہوتے ہوئے زنا کاری بیں جانا ہوتے ہیں اور شوہر کی رضا مندی ہے ایک مخض کی ہوی دوسر مے تخص کے ساتھ رات گذارتی ہے رسول الشعافی کا ارشاد ہے کہ جب جھے معراج کرائی گئی تو بیں ایسے لوگوں پر گذراجن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کافی جاری تھیں۔ بیس نے کہا اے جرئیل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کر نے کر نے زینت احتیار کرتے ہیں بھر ہیں ایسے بد بودار گڑھے پر گزراجس میں بہت بخت آوازیں آرتی تھیں میں نے کہا جرئیل ہے وہ کور تا کاری کے لئے بنتی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جو زنا کاری کے لئے بنتی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جو زنا کاری کے لئے بنتی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جو ان کے لئے طال نہیں۔ (التر غیب والتر حمیہ ص ااہن ۳)

جب زناعام ہوجاتا ہے تو حرام کی اولاد بھی زیادہ ہوجاتی ہے نسب باتی نہیں رہتا کون کس کا بیٹا اور کس کا بھتیجایا ہمانجا ان سب باتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔صلد حی کا کوئی راستہیں رہتا۔اور انسان حیوانِ محض بن کررہ جاتا ہے۔ طالی ہونے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ بلکہ حرامی ہونے ہی کومناسب سجھتے ہیں اور اس پرفخر کرتے ہیں یورپ کے رہنے والوں پر یہ باتیں مختی نہیں ہیں۔

حضرت میموندرضی اللہ تعالی عنبا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری است برابر خیر پر رہے گی جب تک ان میں زنا کی اولا ویکی است برابر خیر پر رہے گی جب تک ان میں زنا کی اولا ویکی کی جنبر اللہ تعالی ان کو عشر یب اللہ تعالی ان کو عام عذاب میں جتلا فرما و سے گا۔ اور آیک حدیث میں یوں ہے کہ جب زنا فلا ہر ہوجائے گا تو تشکدی اور ذکت کا ظہور ہو گا۔ (اکتر غیب والتر ہیب میں کے ۲۰۱۲ میں کا کا میں میں کے گا تو تشکدی اور ذکت کا ظہور ہو گا۔ (اکتر غیب والتر ہیب میں کے ۲۰۱۷ میں کا میں میں کا تو تشکدی اور ذکت کا تاریخ میں ہونا ہے گا تو تشکدی اور ذکت کا ظہور ہو

صیح بخاری میں معزیت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عندے رسول اللہ علق کا ایک خواب مروی ہے ( حضرات

جب رنا کی عادت پز جاتی ہے تو ہو ھائے میں بھی زنا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمن ہے کہ تمن شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کو پاک نہ کرے گا اور ان کی طرف (رحمت کی نظرے) نہیں ویکھے گا (1) زنا کار بوڑ ھا(۲) جموتا بادشاہ (۳) منظلہ سے منظہر۔ اور ایک حدیث ہیں ہے کہ تمن شخص جنت میں واضل نہ ہوں گئے ان میں زنا کار بوڑ ہے کو بھی شار قر ما یا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تمن شخصوں سے اللہ کو پنص جنت میں واضل نہ ہوں گئے ان میں زنا کار بوڑ ہے کو بھی شار قر ما یا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تمن شخصوں سے اللہ کو پنص

حضرت ابوقادہ رضی انشاقائی عندے روایت ہے کہ رسول الشاقی نے ارشادفر مایا کہ جوشص کسی ایسی عورت کے بستر پر بیشا جس کاشو ہر گھر پڑئیں ہے (اوراس کے فائب ہونے کواس نے زنا کا ذریعہ بنالیا) تو الشاقعائی تیا مت کے دن اس پرایک افز دھامسلافر مائے گا (الترغیب والتر هیب س ۲۹ جس) شوہر گھر پر ندہوتو عورت مردی ضرورت محسوس کرتی ہے زنا کاری کا مزاج رکھے والے ایسی عورت سے جوڑ بٹھا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو خدکورہ بالا وحید سنائی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہرا گرگھر پر بواورد ہوٹ بوتو اس کی اجازت سے گناہ طال ہوجائے گا ڈنا ہر حال میں ترام ہے۔

اسلام عفت اور عصمت والا دین ہے۔ اس میں فواحش اور منکرات اور زنا کاری اور اس کے اسباب اور دوائی ناچ رنگ عربیانی وغیرہ کی کوئی تخوائش نہیں۔ بورپ کے شہوت پرست انسان تما حیوانوں میں زنا کاری عام ہے محرم عورتوں تک سے زنا کرتے ہیں قانو نامر دول کومر دوں سے شہوت پوری کرنے کو جائز قرار دیا ممیا ہے اس کی وجہ سے طرح بطرح کے بدترین امراض میں بنتا ہیں۔

ایک صدیت میں بربادی کے اسباب میں سے بیجی بتایاجاتا ہے اکتسفی الرجال بالرجال و النساء بالنساء کے مردمردوں سے میجوت کی کرنے لگیں اور عور تیل عورتوں سے (الترغیب والتر هیب ص ۲۶۷ج ۳)

 لیعض زنا کارعورتوں کی ہے بات سننے میں آئی ہے کہ میرابدن ہے میں جس طرح جا ہوں استعال کروں۔ بیتو کفر سے
بات ہے قرآن کا مقابلہ ہے۔ اس کامعنی ہے ہے (العیاذ باللہ) زنا کاری سے قرآن کامنع فرمانا سیح نہیں ورحقیقت بہت
سے لوگوں نے میں مجھا ہی نہیں کہ ہم بندے ہیں اللہ تعالی خالق ہے اور مالک ہے سارے بندے اس کی مخلوق ہیں اور مملوک
ہیں مملوک کو کیا حق ہے کہ اپنی ذات کوا بے بارے ہیں اور اینے جسم وجان کے ہارے میں خود کو مختار سمجھے۔

بہت ہلکوں میں بیقانون نافذہ کے کہ زنا بالجبرتو منع ہے لیکن اگر رضا مندی ہے کوئی مرد عورت سے زنا کر لے تو

اس پر ندکوئی مواخذہ ہے اور تدکوئی سزار بہت ہے وہ ممالک جن کے اصحاب افتد ارمسلمان ہونے کے دعو ہوار ہیں ان

کے ملک میں بھی بیقانون نافذہ ہے اور دشمنوں کے سمجھانے سے بیقانون باس کردیا گیا ہے کہ بیک دقت نکاح میں صرف

ایک عورت روشکتی ہے لیکن دوستیا تیاں جتنی چاہے رکھ سکتا ہے۔ زنا کاری کو عام کردیتا انجام کے اعتبار سے کمیار مگ لائے گا

اس کے بار سے میں بالکل کوئی قانون باس کرویں۔ مسلمان کوکافر سے کیا جمینیتا؟ اسے تو قرآن و صدیت کے قوانین نافذ

زیادہ عورتیں نکاح میں رکھنے کا قانون باس کرویں۔ مسلمان کوکافر سے کیا جمینیتا؟ اسے تو قرآن وصدیت کے قوانین نافذ

آخريس ايك حديث كاترجم ككه كرييضمون فتم كياجاتاب-

حضرت این عمر رضی الله تعالی عنبمانے بیان فر مایا که رسول الله عقطی نے ارشا وفر مایا که اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں الیمی میں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور الله کرے کہ تم ان چیز دں کو نہ پاؤ ( تو طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں میں ابتلاء ہوگا)۔

- (۱) جس قوم میں تھلم کھلاطریقہ پر ہے حیائی کاروائ ہوجائے گاان لوگوں میں طاعون تھلیے گااورایسے امراض میں مبتلا ہوں گے جوان کے اسلاف میں تبییں تنہے۔
- ۔ (۴) اور جولوگ ناپ تول بیس کی کریں گےان کو قبط کے ذریعہ پکڑا جائے گا اور سخت محنت اور یا دشاہ کے ظلم میں جتلا ہوئے۔
- (۳) اور جولوگ این مالوں کی زکوۃ کوروک کیس کے ان سے بارش روک کی جائے گی اور اگر جانور نہ ہوں تو (یالکل ہی )یارش نہ ہو۔
- ۔ (۳) اور جولوگ اللہ کے عہد کو اور اس کے رسول کے عہد کوتو ژویں گے ان کے اوپر دشمن مسلط کر ویا جائے گا وہ ان کے بعض اموال لیے لے گا۔
- (۵) اورجس قوم کے اصحاب افتد ارائلہ کی کتاب کے ڈر بعیہ فیصلے نہ کریں گے ادراللہ نے جوچیز ہازل فرمائی اس کوافقیار نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے آئیں میں السی مخالفت پیدا فرمادے جس کی وجہ ہے آئیں میں اڑتے رہیں گے (رواہ

ابن ماجه في باب العقو بات ص١١٢)

تیسراتھم بیفرمایا کہ اللہ نے جس جان کوئل کرنے ہے منع فرمایا ہے اسے ٹل مت کرو۔ جس کسی جان کائل کرتا شریعت اسلامیہ بیل طلال نہیں ہے اس کا ٹل کردیتا کہیرہ گنا ہوں بیل ہے ہے۔ اور اس بارے بیل بخت وعیدیں وار دہوئی بیل ٹل کی بعض صورتوں بیل قصاص اور بعض صورتوں بیل دہت ہے اس کی تضیلات سورہ بقرہ کے ایکسویں رکوع بیل اور سورۃ نساء کے تیرمویں رکوع بیل اور سورۃ ما تھ ہے ساتویں رکوع بیل کر رچکی ہیں۔ (انو ارابلیان جا -ج ۲ -ج ۳) سورۃ نساء بیل ٹل کی وعیدیں بھی فہ کور ہیں۔ وہال ہم نے متعددا جادیث کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے ٹل کنس کی حرمت سان کرنے نر کر بعدارشاد فریال میں فیسا کہ فیل میں اور ایک ان ایک میں اُور اُل اُل اُل اُل اُل اُل اُل اُل اُل ا

انته کان منصور الباشیم معتول کے دلی کی دوہوگی) یعنی ولی معتول حدشری کے اندررہ ہے ہوئے تصاص کے ان اللہ تعالی کی طرف سے اس کی مدد کی اور اللی ایمان اصحاب اقتدار اللہ تعالی کی طرف سے اس کی مدد کی اسے گی ۔ یعنی شریعت اسلامیاس کی مدد کار ہوگی۔ اور اللی ایمان اصحاب اقتدار قصاص ولانے کے لئے راہ ہموار کریں مجانے تصاص ولائی ہے۔ اس کا دوسرار نے بھی مجھ لینا جا ہے اور وہ یہ کہا کرولی مقتول حدسے بڑھ کی اتواب بینظالم ہوگا ورمعا لمدر بھی ہوجائے گا۔ اور اب شری تا نون میں اس کا مواخذہ ہوگا۔

چوتھا: علم بیفر مایا کہ بیٹم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے پر جوستھن ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو گئے جائے اس بارے میں سورہ نساء کی تغییر میں تغمیل ہے تکھا جاچکا ہے۔ (انو ارالہیان ۲۰)

با نجوال: عمر بدویا کرجد کو پورا کرواور ساتھ ش بیری فرمایا کہ اِنَّ الْعَقَدَ کَانَ مَسُولًا ( لیخی عہد کی باز پرس ہوگی)

بہت سے نوگ عبد تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی و مداری محسون نہیں کرتے اور قصد اعبد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وضح الوقی

کے طور پر وعدہ کر لیتے ہیں اور عین معاہدہ کرتے وقت بھی ول میں عبد تو ڑنے اور دعا و بینے کا ارادہ کتے ہوئے ہوتے ہیں۔

اس طرح کے نوگوں کو تنبید فرمائی کہ عبد کی باز پرس ہوگی۔ قرآن جید کی متعدد سور توں میں عبد پورا کرنے کا تھم ویا ہے سورہ

بقرہ کی آیت وَالْمُونُ فُونَ بِعَهُدِعِمُ إِذَا عَا هَدُوا اور سورة مائذہ کی بکلی آیت بنائی اللّی اللّی اَوْلَوا بِالْعَقَوْدِ اور

مورة كل كا أيت وَأَوْ لُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَامَلَتُمْ كَوْلِ بِس بِوَ يَحْمِم فَالْعَابِ اللهِ إِذَا عَامَلَتُمْ كَوْلِ بِس بِوَيْحِيم فَالْعَابِ اللهِ إِذَا عَامَلَتُمْ كَوْلِ بِس بِوَيْحِيم فَالْعَابِ اللهِ إِذَا عَامَلَتُمْ كَوْلِ عِلْ اللهِ إِذَا عَامَلَتُمْ كَوْلِ عِلْ اللهِ إِذَا عَامَلَتُمْ كَالْمِوا عَلَيْهِ اللهِ إِذَا عَامَلُتُمْ كَالْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ إِذَا عَامَلُتُمْ كَالْمُ اللهِ اللهِ إِذَا عَامَلُتُمْ كَالْمُ اللهِ اللهِ إِذَا عَامَلُتُمْ كَالْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِذَا عَامَلُتُمْ اللهِ اللهِ إِذَا عَامَلُتُمْ عَلَيْهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِذَا عَامَلُونُ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللل

چصفا: عمدياكماب ول بورى كياكردادر محك ترازوي والكرو

ہ خریمی فرمایا دلیک خیر و آخسن قاویلا کرادکام بھل کرنا بہتر ہاددانجام کے اعتبارے انجی چیز ہے۔ آیات بالا میں جوادکام فرکورہوئے سورۃ انعام کے رکوع فیرس میں فرکر مائے گئے ہیں وہاں بھی ملاحظ فرمالیں (افوار البیان ج

و لا تقف ما لیس لک یه علم ان النه و البحر والفواد کل اولیک کان اور ته ما کیس اور تا ما در در ان ب کے اور در اس کے بچھے د بر بس کا بچھے ملم د بو به جہ کان اور آئد اور دل ان ب کے عن اور قد من مورک ایک کئی تعفیر ق الکر اض وکئی تنگانخ کان تعفیر ق الکر اض وکئی تنگانخ ارد بن کو برازین سکا اور براز بها دول کا اور دین کو برازین سکا اور براز بها دول کا ایس سکا کان سیائه عند کر بیاتی مکر و ها الحد الحد کان سیائه عند کر بیاتی مکر و ها الحد کان سیائه عند کر بیاتی مکر و ها الحد کان کو بی دید بیا در براز کا می بردید بیا

# جس بات کا پہتہیں اس کے پیچھے پڑنے اورز مین پراتر اتے ہوئے چلنے سے ممانعت

قسفسيو: يتمن آيات بي پهلی آيت می این بات پر تنبي فرانی که جمن بات کاظم نه جوای کے پیچے نہ پر فوای کی جامعیت بہت ہے اعمال و موائل ہے ای هیوت پر دھیان ند دینے کی دجہ ہے جوا جمال صادر ہوتے ہیں معاشرہ میں جو بر مرکی پیدا ہوتی ہے اور آیک دوسر کی آبر در پر کی ہو جاتی ہے تقرالفاظ میں ان سب کی ممانعت آگئ فلا حدیثیں بیان کرنا خود صدیثیں وضع کرنا جموثے راویوں ہے حدیثیں لینا اور آئیس آگے بر حانا کسی بھی خص کے بارے میں بحض انگل ہے ہو انگل سے یاسی سالی چیزی ہیں جود فی اعتبار سے کم انت کا ذرایع بنی ہیں انگل اور دنیاوی اعتبار سے کم انت کا ذرایع بنی ہیں اور دنیاوی اعتبار سے کم انت کا ذرایع بنی ہیں اور دنیاوی اعتبار سے آپ کی میں اور شخص کے بارک میں مور ق میں انگل کے کو کی بات ثابت ہیں ہوتی سور ق بحق میں فر ایا باق کی بنی ہوتے ہوئے جسی طال آئیس فر ایا بات کا یقین ہوتے ہوئے بھی طال آئیس ہے کہ بھلا تھی انگل سے یاخود سے بنا کر کسی کے بارے میں یوں کہ دینا کہ اس نے یوں کیا ہے بیا قال خوص میں فلال ہو سک ہے حاصر سما کم النز بل تحریر فرائے ہیں قسال آئیس میں یوں کہ دینا کہ اس نے یوں کیا ہے بیا کہا ہے کہے حال ہو سکتا ہے جس معالم النز بل تحریر فرائے ہیں قسال کے میں یوں کہ دینا کہ اس نے یوں کیا ہے بیا کہا ہو کہے حال ہو سکتا ہو احد سمالم النز بل تحریر فرائے ہیں قسال اس میں یوں کہ دینا کہ اس نے یوں کیا ہے بیا کہا ہو کہا ہے کہے حال ہو میں جائم النز بل تحریر فرائے ہیں قسال میں یوں کہ دینا کہا تھیں کیا ہو کہا ہو کے جان کے میں یوں کہ دینا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کے میں اس کے دین کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہو کی اعتبار میں کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ک

قتانه لا نقل دایت ولم ترسمعت و لم نسمعه وعلمت ولم تعلمه وقال مجاهد لا ترم احدا بمالیس لک به علم قال القتین لا تتبعه بالمحدس والطن وهو فی اللغة اتباع الاثو یقال ففوت قلا نا اقفوه و قفیته و اقفیته اذا البعت المور در حفرت قاده رحمة الدّعلی فرماتی بین جب تم نے ند یکھا بوتو یون نکہوکرش نے دیکھا بهاور جب زینا بوتو یون نکہوکرش نے دیکھا بهاور جب زینا بوتو یون نکہوکرش نے سنا بهاور دیند کہوکہ میر سے ملم بین جبکرتہارے کم بین دہو حضرت مجابد رحمة الدّعلی فرماتے ہیں جس جبرکہ تہارے کم بین درود وافعت میں قش قدم جبرکا کی تیروی کو اس کے ساتھ منسوب ندکرو تھی کہتے ہیں انداز سے اور گمان سے اس کا بیچھاند کراورو وافعت میں قش قدم کی بیروی کی ہوری کی بیروی ک

مجرار شافرمايا إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْوَ وَالْفُوادَ كُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا كان اورا تكوادرول ان سب بارے میں بازیریں ہوگی اللہ تعالی شاغہ نے جو ریاعضا دیئے ہیں یوں ہی نہیں دیئے کہان کو جیسے چاہیں اور جہاں چاہیں استعال كريس جس ذات ياك في عطا فرمائ بين اس في ان سب كے استعال كرنے كرمواقع بھي بتائے بين اوروہ اعمال بھي بتائے ہیں جن سے اُن کو محفوظ رکھنا لازم ہے کہاں دیکھے اور کیابات نے اورایٹی توت فکریکو کہاں خرج کرے اُن سب کی تفصیلات احادیث شریقد می موجود میں کس نے چوری کرنی کسی وظلم ادا حساب غلط لکو کریا جھونائل بنا کرخیانت کردی یا کسی ایسے مردیا كسى عورت عصافد كرلياجس مصافح كرناجا تزنيين تواسف اسينهاته ياؤن كوغير شرى اموديس استعال كيائبا كي باته ے کھایا اور دائے ہاتھ سے اعتبا کیا ریمی ہاتھ کا غلط استعال ہے زبان سے کوئی پیجا بات کی تفر کا کلمہ کہا کسی کی غیبت کی کسی پر تبهت دهري گالي دي جموت بولايدسب زبان كاغلداستعال بهوا بمسيخص في كاناسناباجول كي آواز كي طرف كان لگايشبتين سنتا ر ہا بیکان کا غلط استعمال ہوا کسی مخص نے ایس جگ نظر ڈالی جہاں دیکھنا نظر ڈالنامنوع تھا بدنظری ہے کسی کو دیکھ لیاکسی سے ستریر نظرة الى آئكمول كوكسى بهى طرح كنابهول بي استعال كيا توييسب آئكمون كاغير جبكه استعال بوكا جهال استعال كرناممنوع تقاا کوئی محص گناہ کے لئے کہیں چل کر میا تواس نے اپنے پاؤں کا غلط استعمال کیا حدیث شریف میں ہے کہ آ تکھیں زیا کرتی ہیں اوراك والتاويجة انظر كرنا بهاوركان بهي زناكرت بين ان كاز ناسنا بياورزبان بهي زناكرتي بهاس كاز نابات كرنا بهاور باتعويمي زنا كرتاب اس كازنا بكرناب اورياؤل بهى زناكرناب الكازنا چل كرجاناب اورول خوابش كرتاب اور كنابول كى آرزوكرتا المادران كاشرمكاهان كاتصديق يا تكذيب كرويق بيني موقعدلك جاتا بيتوشرمكاه كنابون بس استعال موجاتي بورند شرم گاه کا زنا ہوئیں یا تاکیکن آس سے بہلے دوسرے اعضاء زنا کر بچے ہوتے ہیں اوران کا گناہ صاحب اعضاء کے ذمہ پڑجا تا ہے كونكمانين ال في استعال كياب (مخلوة المصابع ٢٢)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہتم میرے لئے جید چیزوں کے ضامن بن جاؤ بیری تمہارے لئے جست کا ضامن بن جاتا ہوں (۱) جب بات کروٹو تیج بولو(۲) وعدہ کروٹو بورا کرو (۳) جب تمہارے پاس امانت رکھ دی جائے تو اسے اوا کرو(۴) اپنی شرمگا ہوں کی تفاظت کرو(۵) اپنی آئے تھوں کو نیچی رکھو (۲) اپنے ہاتھوں کو (بے جااستعال ہے ) روکے رکھو۔ مشکلو قالمصانے ص ۱۵

فُسؤَ الد : ول كوكت بين ميريهي الله تعالى كاعطيه بإوربهت بزاعطيه بجوزندگي كاذر بعد بيسورة الملك بين فرمايا

وه قيامت تك زمين من وهنتا جلاجائكا . (معيم البخاري صوص ١٦ ٨ كتاب اللباس والزينة)

تیسری آیت میں فرکورہ بالا برائیوں کی شناعت اور قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فربایا محلُّ ذلیک کان سَیِنهُ
عِنْ قَدَرَیِکَ مَحْرُوْهَا (بیسب برے کام تیرے دب کے زو کی ناپندیدہ ہیں) صاحب معالم الشو یل فرماتے ہیں
کہ وَ قَطْنی دَبُکَ اَنْ لَا تَعْبُلُوا إِلَّا إِبَّاهُ ہے یہاں تک جوامور فیر فدکورہوئے ان کورک کرنا اور جن امور سے بچنے کا
عمر فرمایا ہے ان کا ارتکاب کرنا بیسب بری با تیں ہیں تہارے دب جل شائد کے زود کی کروہ ہیں ناپند بیرہ ہیں جس نے
وجود بخشا پرورش کے اسباب پیدا فرمائے جوا عمال اس کے زود کی ناپند بیرہ ہیں ان کو اعتمار کرنا عقمانی کی تیجہ ہورب
جل شائد کور بنیں مانے وی افعال شنید اور اعمال سید کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔

#### اللہ کے ساتھ معبود کھہرانے والوں کے لئے جہنم ہے اوراس کے لئے اولا د جویز کرنا بہت بڑی بات ہے

قسفه ميو: آيات ما بقد ش جواحكام بيان بوت اول توان كبار يش رسول الشفي كاظب كرت بوت ارشاد فرما يك يوت ارشاد فرما يك يون مسله ارشاد فرما يك يسبب اس عمت بن جوالله في آب بروي كذر يع بي ما الافعال المحكمة الذي تقتضيها حكمة الله عزوجل في عباده و حلقها لهم من محاسن الاخلاق والحكمة و قوانين المعانى المحكمة والافعال الفاضلة (تغير قرطبي م ١٢ ١٣٠٠)

لینی بیده محکم افعال ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بندے انہیں اعتیار کریں اور بیدوہ محاسن اخلاق ہیں اور محکم توانین ہیں اورافعال فاضلہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے مشروع فرمایا ہے۔

اس کے بعد یوں فرمایا ہے۔ اے خاطب اللہ کے سواکوئی معبود تجویز نہ کروور نہ طامت کیا ہوا دا تھ کیا ہوا دو زخ میں ڈالا جائے گا۔ خطاب ساری امت دعوت اور ساری امت اجابت کو ہے جو کوئی فضی بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا مستحق طامت ہوگا اور قیامت کے دن دوز خ میں دکھیل دیا جائے گا 'مردور لغت کے اعتبارے وہ ہے جو ذکیل ہواور اس پر بھٹکار پڑی ہوجس کی دجہ سے دور کر دیا گیا ہو چو تک ہے گئے گئے گئے بھے نئے مَلُوعًا مُذَخُورٌ ا فرمایا ہے اس لئے محاورہ کا ترجہ ہوں کیا گیا کہ طامت کیا ہوار اندہ کیا ہوا دوز خ میں ڈال دیا جائے گا۔

مشركين عرب جوطر م طرح كرش من جنلا تقان بن سن ايك به بحى تفاكده والله تعالى كے لئے اولا و تجوية الرح من كوئى ديل ان كے مجانے سے عقيده بنايا جس كى كوئى ديل ان كے باس تيں كوئى ديل ان كے باس تيں كوئى ديل ان كے باس تيں كوئى ديل ان كے باس تيں كوئى ديل ان كے باس تيں كوئى ديل ان كے باس تيں كوئى ديل ان كے باس تيں كوئى اول تو الله تعالى كے لئے اولا والى كوئا ہوئى كوئا والد تي بيا ہو ہاتى ہوا اولا والى كائو الله تعالى كوئا تي بيا ہو ہاتى تو اولا والى كائو الله تعالى كوئا تي بيا ہو ہاتى تو اس كى شايان شان تيں كر اولا دي تي بيان تجويز كرنا جونو وائيں بحى نا بند بين انهائى بيا كوئا والد تي بيان كرتے ہوئے ارشاد قربالا كركيا الله نے تبار كوئا كوئا كى بات ہے فرص من ان كى حمالت بيان كرتے ہوئے ارشاد قربالا كركيا الله نے تبار كوئا كوئا كوئا اور بيان كرتے ہوئے ارشاد قربالا شربتم يوى بات كہتے ہو كوئا كوئا الله خوئا كوئا الله بين بين بات ہو اور بہت تى زيادہ برى ہاك كا شامت اور قباحت بيان كرتے ہوئے اور قربالا كرتے ہوئے اور قباد تا بيان كرتے ہوئے اور قباد تا بيان كرتے ہوئے الاؤس وَ قباد الله بين بين بات ہوئے الله تو تا تھا الله بين الله بين كا تا تكاف الله بين الله تو تا كوئا كوئا الله بين كرايا كرتے ہوئے الله بين كرايا كرتے ہوئے الله بين كرايا كرتے ہوئے الله بين كرايا كرتے ہوئے الله بين كرايا كرتے ہوئے الله بين كرايا كرتے ہوئے الله بين كرايا كرتے ہوئے الله بين كرايا كرتے ہوئے الله بين كرايا كرتے ہوئے كرائے الله بين كرايا كرتے ہوئے كرائے كر

نے اولا داختیار کرلی ہے تم نے بیالی بخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب بجو بعید نہیں کہ آسان بھٹ ہوئی اور زمین کے کھڑے اولا دکی نبعت کرتے ہیں حالانکہ کھڑے اڑ جا کیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر ہڑیں اس بات سے کہ بیلوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولا دکی نبعت کرتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کی بیشان نہیں کہ وہ اولا داختیار کرے)

ولقن صرفنا في هذا القران إين كروا و ما يزيدهم إلا نفورا و قل توكان معة المائية من من المناف المن المراح من المناف المن المراح من المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنا

الله تعالی وحدہ لاشریک ہے شرک کرنیوالوں کی باتوں سے پاک ہے ساتوں آسان اور زمین اور ہر چیز اس کی تبیج وجمید میں مشغول ہے

قسف معدی بین ان آیات میں اول تو یفر مایا کہ ہم نے قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی ہیں (جن میں تو حید کی دھوت ہوا اور انعال خیر کی ترفیب ہے اور برے اعمال کی اور انعال خیر کی ترفیب ہے اور برے اعمال کی وعید میں جی بان کو طرح سے بیان فر مایا تا کہ تخاطیین خور کر میں سوچیں اور مجھیں کی فر مایا و مَا يَزِيْدُهُمْ إِلَّا نَفُور اَ اور حال بیہ ہوتے والا اور خار و تقور و اور اور حال ہوتے جاتے ہیں کہ قرآن جو خور و اگر اور اور حال بیہ ہوتے والا کی تخاصل میں کے لئے اور اور نیادہ تنظر ہوتے جاتے ہیں کہ قرآن جو خور و اگر اور قربی اور حال کے لئے وربید میں رہا ہے جن او گول کو تی ہیں ہیں ہیں ہوتے وہ تو اور قربید میں رہا ہے جن او گول کو تی ہیں ہیں ہوتے وہ تو اور قربید میں رہا ہے جن او گول کو تی ہی ہے ہیں ہیں گئے اور اور کی میں اور کی خور ہو ہے ان کو مجمالیا جا تا اور طرح طرح سے داو میں کہ وہوں دی وہ سے ان کو مجمالیا جا تا اور طرح طرح سے داو تی کی دعوت دی جاتے ہیں گئی ہوتے ہیں گئی ہیں ہیں ہیں ہیں ہوتے میں کہ بیان سے اثر میں لیتے حالا تکہ مختلف وجوہ سے ان کو مجمالیا جا تا اور طرح طرح سے داوتی کی دعوت دی جاتی ہوتے ہیں گئی ہی ہوتی ہے۔

اس کے بعد مشرکین کی تروید فرمائی اور فرمایا کہتم جواللہ تعالی کے ساتھ دوسرے معبود تجویز کرتے ہوا پی اس احتمانہ بات کے بارے میں بیوں سوچو کہ اگر اللہ تعالی کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے تو وہ بھی زور دار ہوتے اور اسے زور کو الله تعالیٰ کی مخلوق کچھ تو ایسی ہے جو ذی حیات ہے جے زیمہ کہا جاتا ہے ان میں فرشتے اور انسان و جنات ہیں ہے
اصحاب فیم ہیں اللہ پاک نے ان کو بچھ عطا فرمائی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جوزیمہ بھی ہیں اور ان میں فیم بھی ہے لیکن فیم
زیارہ فیس ہے جیسے حیوانات اور چریم پرندان میں آئی بچھ ہے کہ ضرورت کے لئے کھا تمیں بیش بچوں کی پرورش کریں تملہ
آ ورسے بچاؤ کریں اپنے مجازی مالک کی ہدایت پرچلیں درخت بھی زندہ چیزوں میں شار کیا جاتا ہے ان میں زیم کی تو ہے
اورا بھائر سے معلوم ہوتا ہے بچھ بھی ہے لیکن حیوانات کی بنسبت ان میں کم بچھ ہے۔

ای تفصیل کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب مجھنا جائے کہ برطوق کی زبانیں ہیں خود انسانوں کی بینکڑوں زبانیں ہیں۔ آپس می ہیں ایک علاقہ کے لوگ دوسرے علاقہ کی زبان ٹیس مجھتے فرشتوں کی بھی زبان ہے جس سے آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں اور انسانوں کی زبانوں میں سے جوزبانیں آئیس بتائی گئی ہوں لامحالہ وہ اسے بھی جانتے ہیں بظاہر جناسے کی بھی کوئی زبان ہوگی آگر چہ دوانسانوں کی بھی زبانیں بچھتے ہیں۔

ای طرح حیوانات کی زباتیں ہیں تیل اپنی زبان میں بولیا ہے اور اونٹ اپنی زبان میں شیر گدھا ' کیا' طوطا' چڑیا' کوا' وریائی جانوران کی اپنی اپنی زباتیں ہیں۔

فرشتے انسان جنات اپنی اپنی زبانوں میں اور دوسرے حیوانات اپنی اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرتے ہیں گوانسانوں کی بچھ میں ندآئے۔

حصرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی کوایک چوٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے چیوٹی کی پوری

بستی کوجلانے کا تقلم دیا اللہ جل شاخہ نے وقی بھیجی کہ تہمیں ایک چیوٹی نے کا ٹا اور تم نے ایک ایسی امت کوجلایا جو تنج پڑھتی تھی (مفکلو قوالمصابح ص ۳۱)

تفیرروح المعانی میں حضرت این عمرضی الله عند الله عند کیا ہے کدرسول الله علی فی مینڈک کے تل کرنے ہے معنع فرمایا ہے اور فرمایا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنها ہے معنول ہے کدرسول الله الله فی نے ارشاد فرمایا کہ بالاشہ جب میں ہوتی ہے تو پر عدے اپنے رب کی بیٹے بیان کرتے ہیں اللہ ہے اس دن کی روزی کا سوال کرتے ہیں۔ (روح المعانی میں ۸۲ ج ۱۵)

اوربعض چیزیں ایمی ہیں جن میں بظاہر ہمارے و کیھنے میں حیات نہیں ہے لیکن حقیقت میں ان میں بھی اوراک ہے زمین اور پہاڑ اور وہ سب چیزیں جنہیں جمادات کہا جاتا ہے ان کے شعور وادراک کوہم نیس کیھنے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے لیکن ان کا اپنے خالق سے مخلوق اور مملوک ہونے کا تعلق ہے وہ اپنے رب کی تیجے خوال ہیں موروبقر و می فرمایا ہے وَإِنَّ مِنَ الْمُعِجَارَةِ فَكُمَا يَهْبِيطُ مِنْ خَفْسَيَةِ اللهِ (اور بلاشہ بعض پھرایے ہیں جواللہ کے ڈرے کرپڑتے ہیں)

جب ان سے پوچھاجا تا ہے کہ ذمین زم کیوں ہے پہاڑ تخت کیوں ہے اور فلاں پہاڑ فلاں جگہ ہی کیوں بیدا ہوااور فلاں عورت کے لڑے ہی لڑکے بیدا کیوں ہوتے ہیں فلاں عورت کے زینداولا دکوں نہیں ہوتی اور فلاں عورت ہا تجھ کیوں ہے اور متناطیس صرف لوہ کو کیوں کھنچتا ہے پیٹل کو کیوں نہیں کھنچتا اور فلاں درخت کا ٹھل فلاں شکل وصورت کا

انواز البيان جلزيجم

کیوں ہے بیانی فدکورہ صورت سے مختلف کیوں شہوا لمبا کیوں شہوا بھاری کیوں شہوا اس کا رنگ برا کیوں ہوا کالا کیوں شہوا پھران سب چیزوں کے مزے الگ الگ کیوں بین گاڑی پیٹرول ہے کیوں چلتی ہے اور دوسرے سیال مادہ ے کیوں نہیں چلتی انسانوں کی صورتیں مختلف کیوں ہیں بکری چھوٹی ادر اڈٹنی بدے قد کی کیوں ہے دودھاورخون اعدر آپس میں کیوں نہیں ال جائے متنوں سے دودھ تی کیوں لکتا ہے بال موغہ نے کے بعددوبارہ کہاں ہے آجاتے ہیں یا نی ہے بھی معدہ پر ہوجا تا ہے کیکن بیدوٹی چاول کا کام کیوں نہیں دیتا اوراس طرح کے بزاروں سوالات ہیں جن کا جواب ویے سے مادہ پرست دہر ہے اور طحد عاجز ہیں ان کا بی عاجز ہونا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ وہ خالق اور مالک جل مجد و کی قد رست کو ماننے ہیں گوز بان سے نہیں ماننے اور اس عنوان سے نہیں ماننے ہیں کہ اللہ تعالی خالق ہے یہ عاج ہونا ہی مانتا ہاور یہ خالق وہا لک کی شیع وخمید ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ تیج کی دومورتیں ہیں ایک تنبیج حالی دوسری تنبیج مقالی تنبیج حالی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنامستعل وجود ہے اور اس کے اپنے ذاتی احوال میں جو اس پر گزرتے میں یہ اس بات پر دلالت کررہے میں کہ وہ ائے وجود میں اپنے باتی رہے میں اور اپنے احوال کے مقلب ہونے میں کی صاحب قدرت ذات یاک کے تابع میں وجود اوراحوال کی شہادت خالق کا نئات جل مجدہ کی تنہیج ہے اس عموم کے اعتبار سے کا نئات کا ہرؤ رہ ذرہ ذی روح ہویا جماد ہو شجر ہو یا جر ہؤموکن مویا مشکرسب کے وجود سے اللہ تعالیٰ کی تبیع وتحمید ظاہر موری ہے دوسری تتم یعنی تبیع مقالی وہ

ہے جوالفاظ وحروف وکلمات کے ذریعہ ہو میرود تشیخ ہے جس میں میضروری نہیں کہانسان بھی انہیں سجھ جائے اور س لے آ پس کی زبا نیں جیس بچھ یا تے تو جانوروں کی زبائیں کیا مجس مے اور جمادات کی تیج کیاسیں اور مجمیں مے۔

سوره ص من معترت والو وعليد السلام كالتذكره كرت موت ارشاد فرمايا ب إنسا مستحسرُ فها المعجبَ الَ مَعَهُ يُسَبّحنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَيْوَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ بِم نِي بِازُول كَفَمَ كردُها تما كدان كساته مثام اورسي تبيع کیا کریں اور پر ندول کوچھی جو کہ جمع ہوجاتے ہتے جن کی وجہ ہے مشغول ذکررہتے۔

اس آیت مصفعلوم ہوا کہ حضرت داؤ وعلیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تیج کرتے تھے بھی بخاری میں ہے کہ رسول الله عَيْنَةُ فِي ارشاد فرمايا كداحداب إبهارْ ب جوجم مع مجت كرتا ب اورجم اس مع مبت كرتے بين (مفكلوة المصابح ص ۱۲۳ ز بخاری اصبح مسلم ج ۲ص ۲۳۵)

حضرت جابرین سمره رضی الله عندروایت فرماتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ مکہ محرمہ میں ایک يقرب بيل است بجيانة بول ميرى بعثت سند بميليوه مجص ملام كياكرنا تفامجم الزواكدين بحواله طبراني نقل بيع حفرت ابن مسعود فن كياب كدايك بها أو وسرے بهاڑكا نام ليكرآ واز ديتا ہاورور بافت كرتا ہے كدا بي التي يكوئي ايسا محض گرراہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ وہ روسرا پہاڑ جواب دیتاہے کہ ہاں ایک مخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اوپر گرراہاس پردوسوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے قبال الهیشمی روی الطبرانی ورجاله رجال الصحیح اه وهدو فی حکم المرفوع کما فی حاشیة الحصن الحصین لانه لا یدرک بالرانی ۔ (پیٹی فرماتے ہیں اسطبرانی نے روایت کیا ہے اوراس کے رجال میں اصاوروہ مرفوع کے کم میں ہے۔جیدا کے صن صین کے حاشیہ ش ہے کونک پردائے سے معلوم بیں کیا جاسکا)

سور ونور جن فرمایا الله تسرّان الله يُسَبِّح لما مَن فِي السَّماوتِ وَالْاَرْضِ وَالسَّلَيْ طَافْتُ حَلَّ فَلْ عَلِمَ صَافَوَةَ وَتَسْبِيْحَهُ وَاللهُ عَلِيْمٌ ، فِهَا يَفْعَلُونَ (كيا تَحْدُومُعلُومُ بِين كماللهُ كيا كي بيان كرتے ہيں وہ سب جوآ بانوں اور ذين جن جي اور پرندے جو پر پھيلائے ہوئے ہيں سب كوا پني ابنى دعا اور اپنى ابنى معلوم سبادرالله تعالى كوكوں كے سب افعال كا پورالم ب اس آيت سے معلوم ہوا كرآ سان اور زين كروميان جو چزي جي وہ ناصرف ميكرالله كي تبيع بيان كرتى جي بلك م دعا بھى كرتى ہيں اور جراكيك كوا بن ابنى تقتيع اور اپنى ابنى دعا كاطريقة معلوم ہے۔

حضرت ابودرداء رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد قرمایا کہ بے شک عالم کے لئے آسانوں والے اور خصارت ابودرداء رمنی اللہ عنہ ہے گئے آسانوں والے اور خصارت اللہ علیہ ہے ہے آسانی میں اس کے لئے استغفاد کرتی ہیں۔ (مفکلو قالمصابی میں ہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہتم بہودیوں سے جنگ کرو مے اور تہمیں ان پر غلبدد سے دیا جائے گا پھر بھی یوں کہیں گے کہ اے مسلمان یہ بہودی میرے پیچے چھپا ہوا ہے تو گئے کہ کہ اس مسلمان یہ بہودی میرے پیچے چھپا ہوا ہے تو گئے کہ دیا کہ دونت ہے۔

اوراستواند حناندکا قصدتو معروف ع ب کہ جب رسول الشرط الله میں ہے کہ خیر پر خطبہ ویے کے لئے تشریف لے محیاتو وہ کھورکا تناجس کے پاس کھڑے ہوکر آپ خطبہ دیا کرتے تھے بچے کی طرح رونے لگا آپ مبرے اترے اوراسے چمٹایا تو وہ بچے کی طرح رون رون رون کر کرنے تکا جیسے بچہ چچا کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیال وجہ سے رویا کہ اس کے پاس جو الشہ کا ذکر کیا جاتا تھا اسے سنتا تھا (صحیح بھاری ص ۱۰۵) ان آیات اور روایات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ہم جن چیزوں کو غیر ذی روئ سجھتے ہیں اللہ کی شیخ میں اور دعا میں ان کی مشخولیت رہتی ہے یہ چیزین ذکر اللہ سے مانوں ہوتی ہیں الل علم کے لئے استعفار کرتی ہیں اور دشمنان اسلام کے کی جگر جھپ جانے کی خبر دینا بھی ان کے اعمال میں شامل ہے۔

قال القرطبي في تفسيره (ج ١٠ ص ٢٦) فالصحيح ان الكل يسبح للاخبار الدالة على ذلك ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فاى تخصيص لداود والما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والانطاق بالتسبيح كما ذكرة وقد نصت السنة على مادل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شي فالقول به اولى وافة اعلم. قلت لكن بقي الاشكال ان الملحدين لا يسبحون باللسان فلا يوجد منهم التسبيح المقالي ووجه الجواب اما بما ذكرة ما من قبل واما تخصيصهم من العموم او تعميم التسبيح فيشمل المحالي والمقالي. ولعل الاولى فيه ان يلتزم حمل التسبيح على ما هو الاعم من المحالي والمقالي واجرب بان استنا اوليك معلوم بقرينة السباق واللحاق. (علام المرطئ المي التسبيح على فرات بي حيات والمقالي والموالي  والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموالي والموال

انواد البيان طريجم

اوٹی ہے۔وانداعلم ) بن کہتا موں لیکن بیا شکال ام می باقی ہے کہ فولوگ زبان سے میں کرتے لبداز بائی تنج ان سے قد بائی گئ تواس کا جواب إقووب جريم نے ميلے ذكركيا سے ياس طرح ب كرووان عوم سے تعموص بيل ياس طرح ب كديبال عام تي موادب جوحالی فيج کوبھی شامل ہے اور زبانی شیخ کوبھی۔ شایداس بارے میں زیادہ بہتریکی ہے کہ شیخ کوای صورت برمحمول کیا جائے جو حالی و مقالی دونوں کو شام باوريد جواب محى ويا كميات كدان اوكون كاستثناء توسياق وسباق كقريد معلوم ب

آبت ك فتم يرفر مايا إنَّه تحسانَ حسليت غَفُورًا (بالشبده الليم بفنورب)اس من مشركين كاس موال كا جواب ہے کہ ہم غلط راہ پر ہیں تو ہم کومزا کیوں ٹیس مل جاتی 'اللہ تعالیٰ حلیم بردبار ہے وہمزا دینے میں جلدی نہیں فرما تا تحلت كے مطابق جب جاہے كا دنيا من بھى سراوے كااور آخرت كى سراتو مشركيين كے لئے اوازم عى بے و اغور بھى ب ا مرشرک سے قوبر کر کے اس کا بھیجا ہوا دین قبول کرلو کے قودہ سب محاف فرمادےگا۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤُمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ حِجَابًا اور جب آ ب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آ ب کے اور جولوگ آخرے پرائیان ٹیس رکھتے ان کے درمیان ایک پردہ حاکل کروستے ہیر نَسْتُوْرًا ﴿ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِ مَرِ أَكِنَّا ۗ أَنْ يَفْقَهُوْهُ وَقِنَ الْدَابِهِمْ وَقُرًّا ﴿ وَإِذَا ر ان کے دلوں پر پردے ڈال دیج میں اس سے کہ وہ اس کو جمیس اور ہم ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دیتے ہیں اور جہ نَرُتَ رَبُّكَ فِي الْقُرُانِ وَحُدَهُ وَلَوْاعَلَىٰ أَذِبَادِهِ مَنُفُوْرًا ۞ نَعُنُ أَغُ ن میں مرف بے رہا کاؤکر کے بیں آوہ رہشت مجیم کر فرت کرتے ہوئے گل دیتے ہیں جس بدقت دوآب کی طرف کان لگاتے ہیں آو بم خو شَيْعُونَ بِهَ إِذْ يَسْتَمَعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْهُمْ نَجُوَى إِذْ يَقُولُ الظَّلِمُونَ إِنْ تَتَبُّعُو میں کہ دو کن بڑن سے کان لگا ہے ہوئے ہیں حس دقت باوگ آئی ہی ہی مرکوشیاں کرتے ہیں میں اس کا بھی خوب طم ہے جبکہ خاکم وگ ایوں کہتے ہیں کہتم ِرَجُ لَا هَسْمُورًا ۞ أَنْظَرُ كَيْفَ ضَرَبُوالَكَ الْأَمْثَالَ فَضَـٰ لُوَّا فَكَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۔ اس ایک بیٹے فعل کا اتباع کرے ہوس پر جاد کردیا کیا ہے؛ کھ لیج آپ کے لئے کیے کیے اقتاب جو ہز کرتے ہیں مور اوگر گراہ ہو مجے سود معالیہ بیس

جولوگ آخرت کے منکر ہیں ان کے دلوں پر بردہ اور کا نول میں ڈاٹ ہے قرآن کوبدنیتی سے سنتے ہیں اورآپ کے بارے میں کہتے ہیں کہان پرجاد وکر دیا گیا فنعسين : مشركين كم جوتوحيدورسالت أورة خرت ك مشر تضاور قرآن كوئ كرند قد بركرتے تصاور ند بجھنے كى كوشش کرتے بخےان کے بارے میں فر مایا کہ جب آپ قر آن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اوران کے درمیان پردہ حاکل کردیے

ہیں اس پردہ کی وجہ سے وہ آپ کی ہاتوں کو اور آپ کے مرتبہ کو بھٹے ہیں پاتے اور ہم ان کے دلوں پر پروے ڈال دیتے ہیں (جب کو کی شخص ہبرے بن کی وجہ سے بات نہیں من پاتا تو کہتے ہیں کہ بیٹل ساعت کا مریض ہے اور اس کا ہا محاور ہ ترجہ بیکھا گیا کہ ہم ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دیتے ہیں)

ق الآذا ذَكُوْتُ وَبَهِكَ فِي الْفُوْانِ وَ حُدَهُ وَلُوا عَلَى اَدُبَادِ هِمْ نَفُوْدَا (اورجب آپ قرآن ميں صرف اپند الله قالى وَ الله الله قالى وَ الله الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قال وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله قالى وَ الله وَ الله قالى وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ ا

القاب جوير كرتے بين بھي ساح بھي شاعر بھي سور كہتے بين اور بھي مجنون بناتے بين فَضَلُوا (للذاوه مُراه ہو كے راه حق سے بعنك كے ) فَالا يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيْلا (سوياوگ راه ياب بين ہوئے ) كونكہ تبوليت كي استعداد ضائع كر بيكے بين-

ع بعن عن المار المستعطاع و المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار ال

منکرین بعث کاتعجب کہ ریزہ ریزہ ہوکر کیسے زندہ ہوں گے ان کے تعجب کا جواب کہ جس نے پہلی بار پیدا کیاوہی دوبارہ زندہ فرمائے گا

فضصی : گزشتہ یات ہی مشرکین کے افکاروق کا تذکرہ تھا اوران آیات ہی ان کے افکاربعث کا تذکرہ ہے جب
کفار کے سامنے قیامت قائم ہونے اور وہ بارہ زندہ ہونے اور قبرول سے زندہ ہوکراٹھ کھڑے ہونے اور پیٹی اور حساب
قائم ہونے کی بات سامنے آئی تو اس کی محذیب کرنے گئے اور طرح طرح سے جبتی نکالئے گئے انہوں نے کٹ ججتی
کرتے ہوئے ہوں بھی کہا کہ جب قبرول میں عرف بڈیاں ہی رہ جا کیں گی اور جورا چورا ہو چکی ہوگئی تو کیا ہم دوبارہ شخی
سرے سے زندہ ہوئے اور قبروں سے اٹھائے جا کیں گے۔ بیات ہماری بھی ہی ٹیسی آئی ان کی بیات اوپ و قسائوا ا
کواڈا شخت عید ظاما ہیں ذکر فر مائی اوراس کا جواب و سے ہوئے فر مایا کرتم پھڑ ہوجا و یا لو ہا بن جاؤیا کوئی بھی اس جیز بن جاؤ
جس میں تمہارے مزد یک زندگی آ جانا بہت ہی بعید ہو بھی بن جاؤ موت کے بعد ضرورا ٹھائے جاؤے کے بڈیاں تو پھڑ ہی
جس میں تمہارے نزد یک زندگی آ جانا بہت ہی بعید ہو بھی بی جاؤموت کے بعد ضرورا ٹھائے جاؤے کے بڈیاں تو پھڑ ہی
جس میں تمہارے نزد یک زندگی آ جانا بہت ہی بعید ہو بھی ہی بن جاؤموت کے بعد ضرورا ٹھائے جاؤے کے بڈیاں تو پھڑ ہی
جس میں تمہارے نور اللہ تو اللہ کے تھم سے ان سب چیز وں میں زندگی آ سکتی ہے فسیت قبل گوئ میں ٹیویڈ کوئ میں ٹیویڈ کوئ میں ٹیویڈ کوئ میں ٹیویڈ کوئ اللہ نور کی قابلیت کی بات س کروہ کہیں سے کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کریگائی کے جواب میں فرماویا فیل اللہ نور کی قابلیت کی بات س کروہ کہیں سے کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کریگائی کے جواب میں فرماویا فیل اللہ نوی

فَطُوَ ثُحُمُ أَوْلَ مَوَّةِ (آپ فراد یکے کہ سے تہیں پہلی بار پیدا فر بایا تفاوی دوبارہ زندہ فرمادیگا) اسے تہیں نہلی بار پیدا فر بایا تفاوی دوبارہ زندہ فرمادیگا) اسے تہیں نہلی کے نطقہ سے پیدا فر مایا تھا جے تم مانے ہوتو اب اس کی قدرت کا کیوں انکار کرتے ہوجس نے پہلی دفعہ پیدا فر مایا وہ دوباہ پیدا فرمانے پہلی دفعہ پیدا کرتے سے آسان مونا جا ہے تہیں بھوٹڈی ہجھ کی بات کرتے ہوکہ جس نے پہلے پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا ندکر سکے قال تعالیٰ وَهُوَ الَّذِی بِنَدَهُ الْمُحَلَّقُ ثُمَّ بُعِیدُدُهُ وَهُوَ اَهُونَ عُلَیْهِ (سورة الروم)

سورہ یئس شریف میں فرمایا وَ صَسوَبَ لَنَا مَصَلَا وَ مَسِى خَلَقَهُ قَالَ مَنُ يُحَيى الْعِظَامَ وَهِي رَمِيَمُ (اور انسان نے ہاری شان میں مثال بیان کردی اور آئی شان تلوقیت کو بھول گیادہ کہنے لگا کہ بڈیوں کوکون زیرہ کریگاجب کہ و بوسیرہ ہو چکی ہوگئی اس کے جواب میں فرمایا فَسلُ یُحُیهَا الَّذِی َ اَنْشَاهَا اَوْلَ مَوْقٍ وَهُوَ بِكُلِّ حَلَقٍ عَلِيْمُ (آپ فرما و تیجے کہ آئیس وہی زیرہ کریگاجس نے آئیس پہلی بارزندہ فرمایا تھا اوردہ برطرح کا پیداکرنا جانتا ہے)

یہال سورۃ اسراء میں فر مایا فَسَلُ عَسنَی آن یَسْجُونَ قَوِیْنا (آپِفر او یَجِنَدُ کروہ فقریب ہوجائے عن والاہے)

یعنی وقوع قیامت میں کو بظاہر دیر نگ رہی ہے لیکن چونکہ اس کوآ ناہی ہے اس کا آنا بیٹنی ہے اس لئے وہ قریب ہی ہے جو

گزرگیا وہ دورہ و گیا اور جوآنے والا ہے وہ قریب ہے سورہ انعام میں فر مایا اِنسَمَا تُوعَدُونَ اَلاہِ وُمَا اَنْتُمْ بِمُعَجِونِیْنَ

(بااشہ جس چیز کاتم ہے وعدہ کیا جارہ ہے وہ فرورآنے والی ہے اور تم عاج کرنے والے نیس ہولیتی بھاگ کر کھیں تیس جاسکتے)

آخر میں فر مایا یہ وَ مَ یَدُعُونُ کُمْ فَتَسْمَجِینُونَ بِعَدَمُلِهِ لِینی قیامت کا دقوع اس ون ہوگا جس ون اللہ تعالیٰ تہیں بائے گا الحمد للہ کہتے ہوئے اس کے تعملی کھیل کردیے (یعنی زندہ بھی ہوسے اور میدان حشر میں بھی حاضر ہو کے اور حاضر بالے گا الحمد للہ کہتے ہوئے اس کے تعملی کردیے (یعنی زندہ بھی ہوسے اور میدان حشر میں بھی حاضر ہوگے اور حاضر

ہونائی پڑیگا)اورانشرتعالی شائنا کی قدرت کالمد کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی تعریف بھی بیان کرو سے صاحب روح المعانی نے عبد بن جمید سے نقل کیا ہے کہ جب قبروں سے تکلیں سے تو مشب خانک اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِک پڑھے ہوئے تکلیں سے اور کا فروں کے مند ہے بھی جمین کلمات تکلیں سے اس وقت ان کے پڑھنے سے ان کوکوئی نفع نہ ہوگا۔

اور ہا طروں مے صفہ ہے جی میں میات میں اور میں ہے۔ و تَنظُنُونَ إِنْ لَمِنْهُمُ إِلَّا قَلِينُلا (اور يوں خيال كرو منے كم تم بہت ہى كم تغبر ہے ہو) لينى تم خيال كرو سے كتر ميں اور دنيا جس زياده ون نيس رہے تيا مت كاون جو ہولناك ہوگا وہ سابق زندگى كو بھلاد يگا اور يوں مجھيں سے كه بس اس سے پہلے

تموری ی بی زندگی گزاری ہے۔

وقُلْ لِعِبَادِی يَقُولُواالَّتِی هِی اَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطُن يَلْزُعُ بَيْنَهُ هُمُ اِنْ الشَّيْطُن يَلْزُعُ بَيْنَهُ هُمُ اِنَّ الشَّيْطُن يَلْوَ بَهِ مِن ان يَروان اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عُلِي اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عُلِي اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بندوں کواچھی با نیں کرنے کا تھم 'بعض انبیاء بعض انبیاء سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤدعلیہ السلام کوز بورعطا فر مائی

قصمیں: ان آیات میں اول و بی اکرم علیہ کو خطاب کر کے بیٹھ دیا کہ آپ میر ہے بندوں سے فرمادیں کہ وہ ال بات کہیں جو بہتر ہو بہتر کے عموم میں زمی ہے بات کرنا اور خیرخوائی کا طریقہ اختیار کرنا اور حکمتُ موعظت کی وہ سب صور تیں واخل ہیں جن سے ناظب متاثر ہو سکے اور حق قبول کر سکے چونکہ ذمانہ نزول قرآن میں مشرکین اور کفارے با تیم بوتی رہتی تھیں اور ان اوگوں کی طرف ہے ہے سکے سوال و جواب بھی ہوتے تھے جن میں سے اوپر کی آئنوں میں بعض باقوں کا ذکر ہو چکا ہے۔

، اوراس بے سلمانوں کوغصہ آجانے اوراس وجہ سے نامناسب صورتحال پیش آجانے کا احمال تعالی لیے حکم دیا کہ تبلیغ کرنے میں اچھاطریقہ افقیار کریں بخی بھی ندہو بدکلائی بھی ندہو ہے وَجَادِ لُهُمْ بِالنِّینُ هِیَ اَحْسَنُ سے تبیر قرمایا ہے جوسورہ فیل کے آخری رکوع میں ہوہاں ہم نے حکمت وسوعظت کے طریقے بیان کردیتے ہیں۔

بر من المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ال

پھر قرمایا رَائِٹُ کُم اَعُلَمْ بِکُمْ إِنْ یُنشانِوَ حَمُکُمْ اَوُ إِنْ یَنشانِعَذِبْکُمُ لِیحَیْ تبهارار بیته بیں خوب جاتا ہے اگر چاہے تم پررتم قرمائے یا اگر چاہے تم کوعذاب دے صاحب روح المعانی قرماتے ہیں کہ مسلمان مشرکین سے یہ بات کہیں کہ ایمان کی توفیق دیکررتم فرمانا یا کفر پرموت دیکرعذاب دینا یہ سب تمہارے دب کی مشیت کے تحت ہے یہ ایک عمومی بات کا فرون اور مشرکوں سے کئی جائے تو وہ اس می فور کریں گے اگر بالقریح یوں کہو گے کرتم دوز تی ہوتو ممکن ہے کہ وہ مزید دور کرنے کا ذریعہ بن جائے عام ضمون مونین اور کا قرین کے لئے ہواس میں کوئی بعد نہیں۔

اس کے بعد فرمایا وَرَبُکُ اَعْدَمْ بِمَنْ فِی المسْموتِ وَالْاَرُضِ (اورآپ کارب ان سب کونوب جانیا ہے جوآسان جس جیں اور زمین جس جی ایسے کوئوب جانیا ہے جوآسان جس جیں اور زمین جس جی ایسے کا جواب ہے کہ ایس جس مشرکین کی اس بات کا جواب ہے کہ این الی طالب کا میتم تو تی بن جائے جبکہ اس کے ساتھیوں کے بدن پر کپڑا بھی نہیں اور پیٹ میں روثی نہیں اور روسا کا بین الی طالب کا میتم تو تی بن جائے جبکہ اس کے ساتھیوں کے بدن پر کپڑا بھی نہیں اور کس کے باس دولت وثر وت ہے ) وہ نبوت سے محروم رہ جا کمیں ہیات بھاری بھی میں آتی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے کہ آسانوں میں اور زمین میں سب جاری مخلوق ہے ہمیں ان کے احوال ظاہرہ اور احوال اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے کہ آسانوں میں اور زمین میں سب جاری مخلوق ہے ہمیں ان کے احوال ظاہرہ اور احوال

باطندسب معلوم ہیں وہ اپنی مخلوق میں سے جے چاہے نوت سے سرفراز فرباد سے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔
اس نے جے چاہا نی بنایا اور جے نی بنادیا تم پراس کی اطاعت فرض ہوگئ و ھالما فسقو لله تعالیٰ فی سورة الانعام
الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ بِسَالَتَهُ (الله نوب جانا ہے جہاں اپنا پیغام جیجنا ہے) پھرفر بایا وَلَقَدُ فَصَّلْمَنَا بَعْضَ السنبِیّنَ عَلَی بَعْضِ نبوت بھی اللہ نے جس کوچائی عطافر بائی اور انبیاء کرام میں جس کوجس پرچائی نصیلت دی السنبیّن عَلیٰ بعض سے دیل میں گرر فضیلت دی گفتی ہے تھی سے دیل میں گرر میں ہے واقینا داؤد زَبُورُ النام نے داؤ دکور بورعطاکی)

علامہ بنوی معالم التر بل (ج ۱۲۰/۳) میں تکھتے ہیں کہ زبورایک سو بچاس سورتوں بر مشتل تھی جود عااور اللہ تعالیٰ کی ثناء اور تبجید پر مشتل تھی اس میں فرائنس وصدود اور طلال وحرام کے احکام نہیں ہے اصل زبورتو اب سامنے نہیں جس کا مطالعہ کر کے اس کے بارے میں بیتی طور پر پچھ کہا جا سے مکن ہے کہ اس میں پچھا حکام ہوں اور اکثر کاب دعاو ثناء پر مشتل ہو حضرت داؤ دعلیہ السلام بی اسرائیل میں سے ہے اور حضرت ابنیاء تی اسرائیل علیم السلام شریعت موسویہ کے پابند ہے جی کہ حضرت عبیلی علیہ السلام جو تی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں انہوں نے بھی شریعت موسویہ کے پابند ہے جی کہ حضرت عبیلی علیہ السلام جو تی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں انہوں نے بھی تی اسرائیل سے معلوم ہور با ہے کہ انہوں نے بعض احکام الی تغییر کی تھی اور عام احکام ان کی شریعت میں وہی ہے جو شریعت موسویہ میں ہے اس بات کوسا سے رکھا جائے تو اس بات کی اس اسے کہ کوئی بُحد نہیں رہتا کہ زبور شریف میں شریعت موسویہ میں ہے اس بات کوسا سے رکھا جائے تو اس بات کے بچھنے میں کوئی بُحد نہیں رہتا کہ زبور شریف میں احکام اور دو دو فرائنس نہوں۔

#### في الْكِتْبِ مَسْطُوْلًا

کتاب ہیں ککھی ہوگی ہے

اللہ تعالیٰ کے سواجومعبود بنار کھے ہیں وہ کوئی ذراسی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے کوئی بستی الیم نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہی ہلاک نہ کریں یاعذاب نہ دیں

قفد میں ہے۔ مشرکین اللہ تعالی کے سواجن کی پرستش کرتے سے اور کرتے ہیں ان جس سے بہت سے تو بتوں کے پرستار سے انہوں نے شیاطین کی صور تیں وکھی کر جسے بنا گئے تھے اور بہت سے لوگ فرشتوں کو اور جنات کو اور دعفرت میں علیہ السلام کو اور ان کی والد و کو معبود یا تے تھے جن کی عبادت کی جاتی ہے اسے نفع کے لئے اور دفع معفرت کے لئے پکارا جاتا ہے۔ آیت بالا میں فرمایا کہ تم جن کو اللہ کے علاوہ معبود بھے ہوتمہاری کوئی تکلیف و کھورڈ قحط دور نہیں کر سکتے اور سیجی نہیں کر سکتے کہ آیک تکلیف ہٹا کر دوسری تکلیف بہتی اس کر سکتے کہ آیک تکلیف ہٹا کر دوسری تکلیف بہتی اور سیجی نہیں کر سکتے کہ آیک تکلیف ہٹا کر دوسری تکلیف بہتی ویں جات ہوں یا ان کی والد دیا کوئی بھی دیوی دیوتا ہو آئیس کسی ضرر اور شرکے دفع کرنے اور کوئی بھی نفع بہنیا نے کی بچوبھی قد رہ نہیں ہے۔ تقع وضرری بنیانے کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ بی کو ہے۔ کرنے اور کوئی بھی نفع بہنیا نے کی بچوبھی قدرت نہیں ہے۔ تقع وضرری بنیانے کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ بی کو ہے۔

جن لوگوں کواللہ کے سوانفع وضرراور حصول منفعت کے لئے پکارتے ہووہ تو خود اللہ کے بختاج بین وہ اپنے رب کی طرف اللہ کے سازہ ہو نے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں طاعت وعبادت میں نگے رہتے ہیں اور انہیں یے فکر رہتی ہے کہ سی طرف اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہو جا کمیں (اس سے قریب معنوی مراد ہے) وہ اللہ کی رحمت کے امید وار اور اس کے عذاب سے ذریح ہیں گھر جولوگ خود ہی اپنے کو خالق جل مجدہ کا محتاج سمجھتے ہیں ان سے کیوں مانگتے ہو؟ جس ذات پاک سے وہ مانگتے ہیں اس سے تمون مانگتے ہو؟ جس ذات پاک سے وہ مانگتے ہیں اس سے تم بھی مانگو۔

صحیح بخاری (ج۲/۱۸۵) میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے نقل کیا ہے کہ انسانوں میں سے پچھلوگ ایسے تھے جو جنات کی عبادت کرتے تھے وہ جنات تو مسلمان ہو گئے لیکن ان کی عبادت کرنے والے برابران عیا کی عبادت میں گئے رہے اور اپناوین باطل نہیں چھوڑ اس پرییآیت نازلی ہوئی۔

بتوں کے بار سے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ غیر ذی روح ہیں وہ کمی کی کیا مدد کر سکتے ہیں جو بندے صاحب عقل وقہم ہیں اور چنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہے وہ بھی کوئی وفع مصرت نہیں کر سکتے ۔

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ حَيْ كُروه الني جانول ويمي كولَى نفع ونقصان بين بينجاسكة كسما قال الله تعالى فل لا أملك

نِنَفْسِي نَفْقا وَلا صَوْا إِلّا مَا شَاءَ اللهُ (آپ فر مادیج ش اپنی جان کے لئے کی نفع اور ضرر کاما لک نہیں گرجواللہ جا ب اِنْ عَدَابَ وَبِیکَ کَانَ مَحْدُووَا (بلا شِهَآپ کے دب کاعذاب ایسا ہے جس سے ڈراجائے) کیونکہ معزات انبیاء کرام علیم السلام اور فرشتے علیم السلام اور حضرت انبیاء کرام علیم السلام کی راہ پر چلنے والے ان سب حضرات کواللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس لئے وہ اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ جائے اور بچھے ہیں کواللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرنے وہ اس کے اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرنا جائے۔

صاحب دوح المعانى لكيتة بين كه وَيَوْجُونُ رَحْمَتُهُ وَيَعَافُونَ عَلَابَهُ مَهِ معلوم بهوا كرعبادت وطاعت بين مشغول ہوتے ہوئے امید اور خوف دونوں برابر ساتھ رہنے جائیں گھرلکھا ہے کہ علاء نے فر مایا ہے کہ بیصور تحال موت کے دفت سے میلے ہونی جا ہے اور جب موت آنے ملکے توایی امید کوخوف پر غالب کرلے نیز یا بھی لکھا کہ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ عبادت كرتے ہوئے عذاب سے بجنے اور رحت كى اميد بائد منے كاجذب ہونا كمال عبادت كے خلاف نبيس باوروہ جوبعض عابدين نے کہا ہے کہ میں جنت کی ام ید اور دوزخ کے خوف سے عبادت نہیں کرتا اس کا میمطلب ہے کداللہ تعالی ہر حال میں مستحق عيادت المرجنة اوردوزخ تربوت تربي اس كاعبادت كرنالازم بوتا والحق التفصيل وهو ان من قاله اظهارا للاستخداء عن فضل الله تعالى ورحمته فهو مخطني كافر ومن قاله لاعتقاد ان الله عزوجل اهل للعبادة لـذاته حتى لو ثم يكن هناك جنة ولا نار لكان اهلا لان يعبد فهو محقق عارف كمالا يخفي (اوراتي يهب كراس ميں يقصيل ب كرجس نے بيد بات الله تعالى كففل اور رحت سے بے بروائى كى بنياد بركى وہ خطاء كار اور كافر ب اورجوبه بات اس اعتقاد کی وجدے کے کہ اللہ تعالی اپنی ذات میں بی عبادت کاستحق ہے جی کر اگر جنت وجہم نہ ہوتی تو بھی الله تعالى اس كاستحق ب كداس كى عبادت كى جائے تووه آوى كفق عارف ب جيسا كدواضح ب ) (روح المعانى ص٠٠١ج٥١) اس كے بعد فرماً يا وَإِنْ مِسْنَ قَـرُيَةٍ إِلَّا نَـحَنُ مُهْلِكُوهَا قَبُلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَـدِيْدًا ﴿ اور کوئی بستی الی نہیں ہے جے ہم قیامت ہے پہلے ہلاک ندکردیں یا اسے بخت عذاب نددیں ) آیت کامنہوم ظاہرہے کہ قیامت سے پہلے بہت می بستیاں بلاک ہوگل یعنی ان بستیوں کے رہنے والے اپنی اپنی موت پر مرجا کیں مے اور بہت می بستیاں اس طرح ہلاک ہوں گی کہ ان کو خت عذاب میں جتلا کیا جائے گا جائے آل وخون سے ہلاک ہوں اورخوا ومختلف فتم کی مصیبتوں اور بلاؤں میں بتلا ہو کر قیامت کے دن صور پھو کئے جانے سے جو بلاکتیں ہوں گی وہ بھی ای ذیل میں آ محکیں لہذا ہے بات عمومی طور پر اور مجموعی حیثیت ہے تابت ہوگئ کہ کوئی بھی بستی الین بیں ہے جو بلا عذاب کے یا عذاب کے ذريع بلاك نبهو شُحلٌ مَنفس ذَائِفَةُ الْعَوْبِ مِن بِمِعى بيضمون بكر برجان كوموت آجانالازم بموسة وسب كوآنى بى بالبدة الل كفرائل معصيت كونعض مرتب عذاب مين جتلاكرك بلاك كروياجا تاب-

م الک تو ساری بی بستیاں ہوں گی البتہ بعض بستیوں کی ہلاکت کا خصوصی تذکرہ بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے آیک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فرمایا کہ مبشہ دانوں کوچھوڑے دکھوجب تک کہ وہ تہیں چھوڑے دہیں کیونکہ کعب کا تزانہ مبشہ بی کا ایک فخص نکالے گاجس کی چھوٹی چند لیاں ہوں گی (رداہ ابود اؤ دباب ذکر البحث کتاب الملاح) ادرایک صدیت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کو یا میں اس کا لے خص کود کیے رہا ہوں جس کی ٹانگیں کمی کی دجہ سے پھیلی ہوئی ہوں گے کہ دوہ کعبہ شریف کا ایک ایک بھر کر کے اکھاڑ رہا ہے نیز آپ نے رہمی فرمایا کہ بستیوں میں جوسب سے آخری بستی دیران ہوگی وہ لدید منورہ ہے (مطلق ۃ المصافح ۴۲۰۰)

وما منعنا آن تُرسِل بِاللَّايتِ إِلَّا آن كذَّب بِها الْوَلُون واليِّنا أَمُود النَّاقَة

مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْ إِنِهَا وْمَانْزْسِلُ بِالْأَيْتِ الْاتَّعْوِيْقًا ﴿

چوبسم بت كاذر نيدهم سينهول في من كرماته قلم كاسوالم كيالديم آيات كيرف دان كرات بعيجاكت إن

### فرمائشی معجزات ہم صرف اس کئے ہیں بھیجتے کہ سابقہ امتوں نے ان کی تکذیب کی

معالم التزیل (ج ۱۳/۱۱) اوردوح المعانی (ص ۱۰ بع) بحاله عاکم واحد ونسائی طبر انی حضرت این عباس رضی الله عنها سے نقل کیا ہے کہ الل کھنے رسول الله علیہ ہے ہے سوال کیا کہ آب سفا بہاڑکوسونا بناد یجئے اور کھیں جو بہاڑ ہیں ان کو ہٹا دیجئے تاکہ ہمیں کھیتی کرنے کا موقع الل جائے (اگر ایسا ہوجائے تو ہم آپ کی رسالت پر ایمان لے آپیں گے ) اس پر الله تعالی شاخہ نے اپنے رسول علیہ ہوئی جس کی کہ آپ جا ہیں تو ہم ان کو ڈھیل دے دوں اور اگر جا ہیں تو ان کا سوال پورا کر دول کھرا گرا بیان ندلانے والے پر ) مجروات خاصہ طلب دول کھرا گرا بیان ندلانے والے پر ) مجروات خاصہ طلب کر دول کو ہلاک کر دیا مجمل ہے۔ نی کر مے علیہ نے عرض کیا کہ اے اللہ ہیں جا بتا ہوں کہ آپ انہیں ڈھیل دے دالوں کو ہلاک کر دیا مجمل ہے۔ نی کر مے علیہ اس کیا کہ اے اللہ ہیں جا بتا ہوں کہ آپ انہیں ڈھیل دے

ری ۔ (ممکن ہے ان میں سے کچھلوگ ایمان لے آئیں اور ہلاکت سے نگا جا کیں ) اس پرانٹہ جل شانۂ نے آیت بالا
مازل فر ہائی اور یہ بنا و یا کہ بیلوگ جو فر ہائٹی مجزات کا مطالبہ کرتے ہیں ایسے مجزات نظا ہر کرنے پر قدرت ہے لیکن اس
لئے ظا ہر نہیں کرتے کہ جسے پہلی امنوں نے فر ہائٹی مجز سے طلب کئے بھر وہ ظہور میں آگئے تو اس پر بھی ایمان ندلا سے اور
ہلاک کردیے کئے اگر اس امت کے سامنے بھی فر ہائٹی مجزات فلا ہر کردیے جا تیں پھرائیمان ندلا کی تو تھو بی قانون کے
مطابق یہ بھی ہلاک کر دیتے جا کمیں کے جیسا کہ سابقہ امتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے (جو بجزات اب نک ظاہر ہو تھے ہیں
طالب جن کے لئے وہ کانی ہیں) اور بیامت ٹھر بیا تھا تھی ہوجا کیں ۔
کئے جاتے تا کہ تکذیب کے جم میں جلد کی ہلاک نہ ہوجا کیں ۔

اس کے بعد بطور مثال تو مٹمود کی اوٹنی کا تذکر وفر ہایا و انتیننا فیفو کا الناقیۃ مُنیصِوَۃ فیظلَمُوا بھا (اورہم نے توم مہود کواوَمْنی دی ہوبھیرت کا ذریع تھی سوان الوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کا معالمہ کیا ) توم محمود نے اپنے بیغیر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ پہاڑے اوفئی نکل آئے تو ہم ایمان ہے آئیس کے جب ان کی فر اکش کے مطابق پہاڑے اوفئی نکل آئی اورائیس بٹادیا گیا کہ ایک دن یہ بالی پیج گیا اورائیک و انتہارے مولیق پنی بیش کے تو ان الوگوں نے اس اوفئی نکل آئی اورائیس بٹادیا گیا کہ ایک دن یہ بالی پیج گیا اور ایک کردیے گئے حالا تکہ ان پرلائے ہوئی تیس کے تو ان لوگوں نے اس اوفئی کردی گئی اور بہاڑ سے اوفئی نکل آئی تو فورا ایمان لے آئے چونکہ شمود عرب ہی میں سے بتھ اور ان کے مکانات (جو انہوں نے بہاڑ دن میں بناد کے جے اور ان کے مکانات (جو انہوں نے بہاڑ دن میں بناد کے یہ کہ سے تھا اس کے درہے تھا اس کے فرمائش مجوز وطلب کرکے باؤک ہونے وانوں کی مثال میں ان کا تذکرہ فرمایا۔

آ تركي فريا و مَا نُوسِلُ بِالاَيَاتِ إِلَّا فَهُو نِفَا (اورجم آبات كوسرف دُرات كے لئے بيجاكرتے بير) يعن فرمائن معجزات جو بہلى امتوں ميں ظاہر ہوئ جيران كالمقصور وُران تھا كرو كھو ججزو فاہر ہوگا اوفر مائش كرنے والے ايمان نيا كيں كے تو بلاك كرد يے جاتے تھے اور جو نكراس است كے ساتھ اليا تركر ويے جاتے تھے اور جو نكراس است كے ساتھ اليا تهيں كرناس لئے ان كى فرمائش كے مطابق جورات ظاہر بيرس كئے جاتے تال صاحب الروح (جو الاست كے ساتھ اليا الله الله المعالمة الله تحويفا من العذاب المصد حدة ف الد جو يف بالاست مسال لا نذار ھا بد في عادة الله تعالى اى ها نو صلها الا تحويفا من العذاب المست اصل كا نظام الله فان لم يحافوا فعل بھم ما فعل درصاحب روح المعانی فرماتے جی الی سے مراد یا تو عذاب ہے تو الله نقائی کا قانون بیدے كراس كے ذریدان كو ہلاكت ہے دُراتے جی بینی ہم اسے بیں جمجے مر ہلاك كرد ہے والے عذاب سے وُرائے کے لئے اوراگر دونہ وُرسے وال كے دریدان كو ہلاكت ہے دُرائے جی بینی ہم اسے بیں جمعی ہم ہلاک كرد ہے والے عذاب سے وُرائے کے لئے اوراگر دونہ وُرسے وال كے ماتھ ہوگا ،

اور لیمض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس آخری جملہ سے میرعام چیزیں مرادییں جو بھی بھی طاہر ہوتی رہتی ہیں جیسے جاند اور سورج کا گر ہمن ہونااور گرج اور بچل کا ظاہر ہونااور آئندھیوں کا آٹااور زلزلوں کا چیش آجانا دغیرہ وغیرہ اُل حضرات کے قول کے مطابق آیت کا مطلب میہ ہوگا کہ عام طور سے جو ہم نشانیاں جیجے ہیں ان کامقصود ڈرانا ہی ہوتا ہے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور حق قبول کریں اور حق پر جھے رہیں۔

#### وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ آحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا الزُّورِيَا الَّذِي الَّذِي الَّذِي اللَّهِ الدُّونِيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيْنَاهُ }

اور جب بم في آب سے كبايل شبر آب كارب سب لوكول كومجيط باور بم في جودكھا و: آب كودكلا يا اور و ورخت جي قر آن يرسطون بتايا

لِلتَّاسِ وَالشُّكَوْرَةُ الْمُلْعُوْنَةَ فِي لَقُرْانِ وَنُعَوِّفُهُمْ فَالْمِرِيْلُ هُمْ الْأَطْغَيَاكًا كِيرًاكُ

بدوران چیزی مرف اس الے تعین کروگوں کو آزمائش میں ڈالا جے اور ہم اٹیس ڈرائے ہیں بدؤرانا ان کی سرکشی میں اضاف ہی کرتا ہے

## آپ کے رب کاعلم سب کومحیط ہے آپ کی رؤیا اور شجرہ ملعونہ لوگوں کے لئے فتنہ میں پڑنے کا سبب ہیں

قسم معلی : اس بیت شراول و اند تعالی نے اپنی بینی کی کھنے کو خطاب کرے یوں فرمایا کہ آپ دہ وقت یا دکریں جب بھر نے آپ کو بین اول کا برہ جب بھر نے آپ کو بین اول کا برہ وہ اول کا برہ وہ اور آپ کندہ سب کا علم ہے انہیں احوال شری سے بیمی ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہ لا کیں ہے اور بہت سے لوگ ایمان نہ لا کیں ہے اور بہت سے لوگ ایمان نہ لا کیں ہے اور بہت سے لوگ ایمان نہ لا کیں ہے ۔

اس کے بعد یوں فرمایا کہ ہم نے جو بچھآ پ کو بجیب چیزیں دکھا کیں اور قرآن میں جوا یک معنون درخت کا ذکر کمیا ہے دونوں چیزیں لوگوں کی آ زمائش کے لئے میں کہ ان کوئ کرکون ایمان قبول کرتا ہے ادرکون کفری پر جمار ہٹا ہے اورکون ایمان قبول کرنے کے بعد کفر میں واپس چلاجا ہے۔

لفظد ؤیسا عربی زبان میں دشای میری ہے فیفیلی کاوزن ہے بیصیف مطورے خواب کے لئے استعال ہوتا ہے اور بعض مرتبہ بیدادی میں دشای میری ہے فیفیلی کاوزن ہے بیصیف مواجہ کے لئے استعال ہوتا ہے اور بعض مرتبہ بیدادی میں دیکھنے کے لئے بھی مستعمل ہوا ہے۔ آیت بالا میں جوافظ رویا آیا ہے اس کے بارے میں معفرت ابن عباس رضی الله عند فر بایا کہ اس سے بیدادی میں آئھوں ہے دیکھنا مراد ہے اور الطَّب بحد وَ السَّمَلُعُو لَفَةً سَاءَ وَ السَّمَلُعُو لَفَةً سَاءَ وَ السَّمَلُعُو لَفَةً سَاءَ وَ السَّمَلُعُو لَفَةً سَاءَ وَ السَّمَلُعُولَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا ال

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے رسول التہ عظیمہ کو بیداری میں معراج ہوئی مسجد حرام ہے مسجد اتھیٰ تک پہنچ وہاں حصرات انبیاء کرا میلیم السلوۃ والسلام ہو السام سے معرد اتھیٰ تک پہنچ وہاں حصرات انبیاء کرا میلیم السلوۃ والسلام ہو السام سے معرد اللہ ہو کی البیت المعود کو ملاحظ فر مایا سدرۃ المنتی کو دیکھا و غیرہ وغیرہ پھرائی رات میں دائیں مکہ معظم تشریف لے آئے رائے میں قریش کا ایک قافلہ بھی ملاجب آپ نے تسمی کو اپنے سفر کا تذکرہ فر مایا اور سفر کے مریکات اور مشاہدات بیان فر مائے تو بعض وہ نوگ جو ایمان قبول کر بچکے تھے مرتد ہو گئے اور قریش مکہ کو برا تحربوا کہ ایک رات میں کوئی شخص اتنی دور بھر مائے واپس آسکن ہے لہذا انہوں نے محمد یب کر دی پھر بیت المقدی کی نشانیاں آپ سے معلوم کرنے اور شائی جواب

منے اور تجارتی قافلہ کے واپس وینچنے ہے جس کے آنے کی آپ نے خبر دی تھی قریش کا مند بند ہوگیا لیکن جن کی قسمت جس ایمان چھوڑ تا تھا انہوں نے ایمان چھوڑ دیا معراج کی رات کی جو با تھی آپ نے بیان فرما کیں بلاشہدہ وہ تنقیص بعن ان جی آ زبائش تھی جو بعض لوگوں کے مراہ ہونے کا سبب بھی بن گی (بعض افراد نے لفظ فند کو بیال کراہی کے منی جس لیا ہے) اور الشہ بجسور قا المفلفو نَدَ ہے زقوم کا درخت مراہ ہے جو دوز خبول کی نفرا ہوگی جس کا ذکر سورة صف میں بھی ہے اور وہ وہ دوز خبول کی نفرا ہوگی جس کا ذکر سورة صف میں بھی ہو اور وہ دفت کی ان جسم نے ان جسم نے ان جسم نے اس درخت کو اور سورہ وہ اقتصاف بھی سبب امتحان بنایا ) بدور خت دوز خبول کو کھانے کو ملے گا اور بھوک کی وجہ ہے باہ جود تا گواری کے بہیں بھر کھا کی میں میں کے جب ان ہوگا ہوا کر میں کے جیا کہ سورة واقعہ میں بیان فرمایا ہے بدرخت صورت میں سانچوں کر کھا کی میں کی طرح ہوگا اور دوز خ کی تہد سے نکالے گا (کما فی سورة واقعہ میں بیان فرمایا ہے بدرخت صورت میں سانچوں کے پھنوں کی طرح ہوگا اور دوز خ کی تہد سے نکالے گا (کما فی سورة واقعہ میں بیان فرمایا ہے بدرخت صورت میں سانچوں کے پھنوں کی طرح ہوگا اور دوز خ کی تہد سے نکالے گا (کما فی سورة واقعہ میں بیان فرمایا ہے بدرخت صورت میں سانچوں کے پھنوں کی طرح ہوگا اور دوز خ کی تہد سے نکالے گا (کما فی سورة واقعہ میں بیان فرمایا ہے بدرخت صورت میں سانچوں میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا وائوں کی روز تی بھا ڈرکر دی دے (مفلق قالمانے ۲۰۰۳)

بب رسول الله علی نے اس درخت کا تذکر و فر مایا تو قریش کمہ خداق اڑا نے سکے ابوجیل نے کہا کدان کو دیکھو سے

کہتے جس کرتم دوز خ جس ڈالے جاؤ کے اور کہتے جس کداس شرائی آگ ہوگی جو پھر دل کوجلا دے گا پھر یہ ہی کہتے ہیں

کراس میں سے درخت بھی نظے گا درخت کو تو آگ جا ادین ہے دہاں درخت کہتے ہوگا؟ وہاں عبدالله بن زبعری بھی تھا جو

اس وقت مشرک تھا اس نے کہا کہ جم علی ہمیں زقوم سے ڈراتے ہیں ہمار سے زد کہتے تو تو م پی مکھن اور مجبور ہے ابوجہل

اس وقت مشرک تھا اس نے کہا کہ جم علی ہمیں زقوم سے ڈراتے ہیں ہمار سے زد کیا آؤلو از قوم کھا وہ سے جم علی تھا ہم کہنے گا آؤلو گا آؤلو گا اور گوری ہمیں زقوم کھا دے وہ کھن اور کھوریں لے آئی تو کہنے گا آؤلو گا اور گوری معالم المتزیل جا سام المتزیل ہمیں تو م کے درخت کو جس کے جم علی ہمیں نے مجبور کرا میا ہمی اور کھی نے دوز خیوں کے عذاب کے ذیل میں فر مایا تھا اسے شرکیان نے مجبور کو کھوں کر کہنا اور خدات ہو جس کو درک اللہ علی اس کے الم میں ترق کر مجبول کو لیا اور خدات ہو مکا کو کر وہ بھی لوگوں کے لئے موجب فقتہ بن گیا۔

کو لئے موجب فقتہ بن گیا۔

در شدند زقوم کوجوملعوند فرمایاس کے بارے می علامہ بغوی لکھتے ہیں کدائل عرب کھانے کی ہر مکروہ چیز کوطعام ملعون سمتے سے لنداز قوم کوشجرملعوند فرمادیا۔

﴾ خريس فرمايا وَنُهُ عَوِ فَهُمُ فَهَا بَوْ يَدُهُمُ إِلَّا طُعُيَانًا كَبِيرًا (لِعِنْ بَمِ النَّكُودُ رَاتِ بِينَ قَرْت كَعَدَاب كَا خريس مناتے بين كيكن ووالثااثر لينے بين اوران كى مركثى اور زيادہ بوعتى چكى جاتى ہے)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ الْمُعِدُ وَالْا دَهُ فَسَعِدُ وَاللَّ إِبْلِيْسٌ قَالَ وَالْعِلْدُنْ خَلَقْت طِينَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت آدم علیہ السلام کوسجدہ کرنے کا تھم سننے پر ابلیس کا جواب وینا کیا میں استے برابلیس کا جواب وینا کیا میں استے جدہ کرول جو میں سے بیدا کیا گیا ہے؟ پھر بنی آدم کو بہکانے کا عزم خطا ہر کرنا اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جن پر تیرا قابوچیل سکے ان پر قابو کر لینا قسفیو: اللہ تعالیٰ شاند نے جنات کوانسان سے پہلے پیدافر بایا تھا جنات کی تلیق آگ ہے ہوئی تھا اور آدم کو (چو میں استے اللہ اس کا خطوں کے ساتھ رہتا تھا اور عبادت اللی اس کا خطوں کو اور ابلیس کو تھم دیا کہ عبادت اللی اس کا خطوں کو اور ابلیس کو تھم دیا کہ عبادت اللی اس کا خطوں کو اور ابلیس کو تھم دیا کہ آدم کو تجدہ کریں (پیر بحدہ تعظیمی تھا جو سید تا تھر رسول اللہ علیہ کی گریعت میں مندوخ ہے) تھم می کرسارے فرشتوں نے آدم کو تجدہ کریں (پیر بحدہ تعظیمی نے تو بھر بھر کیا گئی شاند نے سوال فر بایا منا مذخک اُن فَسُنجہ اِفْ اَمْون فُک آدم کو تھم دیا گئی جب میں اور اعتراض کر ایس کے تھر کی کو جدہ کو لگا کہ بچھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسے نے کہ تو کو تجدہ کیوں کر سے اس کو دینا دیا اور اعتراض کر دیا تا سے مجود بنا دیا اور بھی تھر دیا کہ دیں است بحدہ کروں افضل آب سے کمتر کو تجدہ کیوں کر سے آدم کو تھر کر دیا تا تا میں تو سے مینا کہ بھر کہ تو کو تو کہ دیا کہ اور دیا ہوں تا ہے کہ کر کو تو کہ کہ کار کا جدہ کو تا کہ دیا کہ کو تا کہ اور دیا اور دین کی وجد سے اے اللہ نے مور دیا دیا در عالم بالا در بیا تا تک تات کے خلاف ہے الیس کی تھر مور دیا دیا ور بدین کی وجد سے اے اللہ نے امور اور دیا اور عالم بالا ور بیاتی تک مناف ہے الیس کی تھر مور دیا دیا ور بدین کی وجد سے اے اللہ نے امور اور دیا اور عالم بالا

جب شیطان نے بی آ دم کو بہکانے گئتم کھائی تو اللہ جل شانہ نے فر بایا کہ جا پی کوششیں کر لینا جولوگ تیرے پیچے کئیں کے دہ اور تو سب کوجہ میں داخل کر دول گا سورة حققت میں فر بایا کا صَلَتَنْ جَھِنَّمَ جِنْکَ وَجِمْنَ قَبِعَکُ مِنْهُمُ اللّهِ مَا اور تیاں سورة اسراء میں فر بایا کہ صَلَمَ اور بیاں سورة اسراء میں فر بایا گئی جَھِنَّمَ جَوَا وَ بیاں سورة اسراء میں فر بایا گئی جھٹے جَوَا وَ کُھُمْ جَوَا وَ مُعَلِّم بِاللّهِ عَلَيْهِمْ بِعَوْلِکَ وَرَجِلِی کَمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ بِعَوْلِکَ وَرَجِلِکَ کَهُ فَانَ جَھَنَّمَ جَوَا وَ مُعَلِم اللّهِ عَلَيْهِمْ بِعَوْلِکَ وَرَجِلِکَ کَمْ جَوَا وَ مُعَلِم اللّهِ عَلَيْهِمْ بِعَوْلِکَ وَرَجِلِکَ کَمْ جَوَا وَ مُعَلِم اللّهِ عَلَيْهِمْ بِعَوْلِکَ وَرَجِلِکَ کَمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ بِعَوْلِکَ وَرَجِلِکَ کَمْ جَوَا وَ اللّهُ عَلَيْهِمْ بِعَوْلِکَ وَرَجِلِکَ کَمْ جَوَا کَمْ مُورِدِ اللّهُ عَلَيْهِمْ بِعَوْلِکَ وَرَجِلِکَ کَمْ جَوَا کَمْ کَمْ جَوَا اللّهُ عَلَيْهِمْ بِعَوْلِکَ وَرَجِلِکَ کَمْ جَوَا کَمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ بِعَوْلِکَ وَرَجِلِکَ کَمْ جَوَا کَمُ کَمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ بِعَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ کَلُمْ اللّهُ کَالِمَ عَلَيْهِمْ مِی مَا اللّه وَرَبِولِ کَالُورِ مُعْلَى اللّه اللّه جَوْمَ کَلُمْ اللّه مَا تَقْلُو عَلَيْهِمْ مِن مَکالَدُکَ مِی مِی جَدِی مِی جَدِی مِی اور جوا کہ کی اللّه می اللّه کی اللّه کی منصیت میں چلیں اور جوا کہ کہ کہ اللّه کی اللّه کی اللّه کی منصیت میں چلیں اور جوا کی قال دور جوا کی دولا دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور کی دور کی دور کی جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور جوا کی دول دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی د

من من ول الدسم المراق المراق المن المستحد ورجو المرام ما اللي جائے اور جو الم حراوا و بوسب شيطان چيز من جي الله الحالم الله المراغب في مفر داته قوله تعالى ( الآختيكان فُرِيَّنَهُ إِلَّا فَلِيْكَا ) يجوزان يكون من قولهم حدكت المدامة اصبت حدكها باللهام والمرسن في حدود الحراد الارض الله المستولي بحدكه والمرسن في حدود الحراد الارض الله المستولي بحدكه عليها فاكلها واستاصلها فيكون معناه عليهم استيلاته على ذلك ( الم مراغب اصفياني الي كرب مقردات القرآن مي فرياتي بي عليها فاكلها واستاصلها فيكون معناه عليهم استيلاته على ذلك ( الم مراغب اصفياني الي كرب مقردات القرآن مي فرياتي بي الشرقائي كاتول لا خصيت في فريقت ألا فيليلا بي مي بوسكنا به كربي حكمت الدابة سن موكر من قرار الله وري بي الا حداثيات و بحرار المنافقة الله والمنافقة الله المنافقة الله والمنافقة الله المنافقة الله والمنافقة الله المنافقة الله والمنافقة الله المنافقة الله والمنافقة الله والله والمنافقة الله والله غی روح السمعانی واستفززای واستخف یقال استفزه اذا استخفه فیصلت واوقعه فیما اداده منه اهد وظی تفسیر الفرطی و مستفززای استفزاه چپ کراستخف واصله القبطع والمعنی استزله بفطعک ایادعن المحق. (ردح المعانی شمیب و استفوز یعنی و استخف کهامیا تا ب استفزاه چپ کراست نفیر مجوکا را به دوادراست این بین جنا کرد یا بوجوای کرای سیفرش بوداد تغیر قرطی ش سے و استفززینی بیسلا اور بلکا مجمودی کامل حق بے کائی اور استزله کامنی سیاست کی سے کائیا)

علامہ قرطی اپنی تغییر (ج / ۲۸۸) و است فیز دُ مَنِ استطعت مِنهُمْ بِصَوَدِکَ کِوْبِلِ مِن لَاسِعَ بِین کہ ہروہ
آ واز جواللہ کی ٹا فرمانی کی طرف بلائے وہ سب شیطان کی آ واز ہے۔ اور حفرت ابن عباس اور حفرت مجاہر صنی اللہ عنہم
سنفل کیا ہے گا نا بجانا اور گانے بجانے کی آ واز یں بیسب شیطان کی آ واز یں بیل لوگوں کو بہکا نے اور ور غلائے اور راہ
حق سے بہنا نے اور نماز و ذکر سے عافل کرنے کے طریقے جوشیطان اختیار کرتا ہے ان میں گانا بجانا بھی ہے جن لوگوں کو
شیطانی کام پند ہوتے ہیں ان کو گانے بجانے سے بہت محبت ہوتی ہے اور شیطانی کاموں میں ایسی چیزوں کی بہنات
ہوتی ہے بہدوؤں کے مندروں اور عیسائیوں کے گرجوں میں گانا بجانے کی چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جب کوئی
مداری تماش رکھا تا ہے تو گانے بجانے سے شروع کرتا ہے سینماؤں میں اور ٹی دی پراور دیڈیو پر گانے بجانے کے پروگرام
مداری تماش رکھا تا ہے تو گانے بجانے سے شروع کرتا ہے سینماؤں میں اور ٹی دی پراور دیڈیو پر گانے بجانے کے پروگرام

بہت ہے لوگ راتوں رات جا متے ہیں اور قوالی نتے ہیں جس میں ہارمونیم وغیرہ استعال ہوتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ یوں کہتے ہیں کرقوالی گئفل میں شریک ہونا تواب ہے کیونکہ اس میں نعتیدا شعار پڑھے جاتے ہیں ضداراانصاف کریں کہ بدراتوں کا جا گزا ( پھر میح کو فحر کی نماز ضائع کرویتا) نعت نبی شنے کے لئے ہے یائفس کو ساز اور ہارمونیم کے ور سیع جرام غذاو ہے کے اور شیطان کو نوش کرنے کے لئے ہے حضور علیقے نے فرمایا ہے احسونسی وہی سمع میں السمعان ف والموز احداد واحد المجاهلية ( مشکو قالصائح ص ۱۹۸۹) یعنی میرے دب نے بچھے تھم فرمایا ہے کہا تھ کے اور بتوں کو اور میں المجاهلية ( مشکو قالصائح ص ۱۹۸۸) یعنی میرے دب نے بچھے تھم فرمایا ہے کہا تھا کہا موں کو منادوں۔

کیسی نادانی کی بات ہے کہ حضور اقد سین اللہ جن چیزوں کے مٹانے کے لئے تشریف لائے ان بی چیزوں کو حضور اقد سینطان نے ایسا حضور اقد سینطان نے ایسا حضور اقد سینطان نے ایسا عضور اقد سینطان نے ایسا غلبہ پایا ہے کر قرآن وحدیث بتانے والوں کی بات ناگوار معلوم ہوتی جیں۔

مریدفرهایا و مضادِ محقیم فیی الافوان (اوران کے اموال میں شریک ہوجا) اس کا ایک مطلب توہہ کہ تو تی آؤم کواس پر ابھارتا کہ وہ حرام مال کما کمیں اور حرام مواقع میں یعنی اللہ کی نافر مانیوں میں مال خرج کریں اورا گرطال مال کما لیس تو اسے اللہ کی نافر مانی میں خرج کر دیں اور دوسرام طلب ہے کہ لوگوں کو ایسی با تیں سمجھانا کہ وہ تیرے کہنے کے مطابق اپنے اموال میں تحریم اور تحلیل اختیار کریں جسے مشرکیوں عرب نے مویشیوں میں بعض کو طال اور بعض کو حرام قرار دے دکھا تھا اور بعض جانوروں کو اپنے باطل معبودوں کے نام پر ذرح کرتے تھے چونکہ شیطان کی تلقین اور تعلیم سے ایسا کرتے شھاس لئے بیسب مال شیطان کے حماب میں لگ کمیا اور وہ ان مالوں میں سماجھی ہوگا۔ وَ الْآوُلَادِ (لِینی تو ان کی اولاد عن شریک ہوجاتا) اولاد عن شریک ہونے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے عن حضرت عبداللہ بن عماس رضی اللہ عنصما ہے دوبا تیں منقول ہیں ایک تو یہ کروہ تیرے کہنے ہے اپنی اولاد کو آل کریں گے اور اولا دکے بارے عمل ایسے ایسے اعمال کریں مے جواللہ کی شریعت عمل معاصی عمل شار ہوئے دوسرا قول ہیہے کہ اس سے عبدالحارث عبدالعز می عبداللات اور عبدالفتس وغیرہ نام رکھنا سراد ہے۔

حضرت قیادہ رسنی اللہ عند نے قرمایا کداس سے بیمراد ہے کہ تو بی آ دم کی اولادکوشرک اور کفریر ڈال دینا لیعنی ماں ا باپ کو اسی با تیں سمجھا ٹا کہ دہ اپنی اولاد کو کفر سمجھا کیں اور بڑھا کیں اور اس پر جما کیں۔اور حضرت مجاہدرضی اللہ عند نے ایوں فربایا کہ جب کوئی مخص عورت سے جماع کرنے لگے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو جن اس کے عضو خاص کے ساتھ لیٹ جا تا اسے اور اس کے ساتھ جماع کرتا ہے (اس سے جو اولا و بید اموگی اس میں شیطان کی شرکت موجا لیگی کیونکہ انسانی مرد کے نبطفے کے ساتھ اس کا نطفہ بھی رحم میں چلا گیا) بیا تو ال علام قرطبی نے اپنی تغییر میں نقل کے بیں (ج۸۹/۲)

حضرت عائشرض الله تعالی عنبان فرمایا کدرسول الله عقید فی صدر سوال فرمایا کیاتمهار ساندر معوبون دیگھیں گئے ہیں جس نے عرض کیا معوبون کون ہیں جفر مایا بیدہ الوگ ہیں جس جس میں جنات بھر کیک ہونے کا ایک مطلب تو وہ کی ہوجاتے ہیں شرکی ہونے کا ایک مطلب تو وہ کی ہو جا کہ بیان ہوا اور ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ نے مرقات شرح مشکلو قاش ایک اور مطلب بھی تکھا ہے کہ شیاطین انسانوں کوزنا کرنے کا تھم دیتے ہیں پھراس زنا سے جواولا دہوتی ہوہ جو تک حرای ہوتی ہے اسکا وجود اسباب فاہرہ کے اعتبار سے یوں بی ہوتا ہے کہ وہ زنا پر ابھارتا ہے اس لیا اس اولا دہیں اس کی شرکت ہوگی (مرقا قاح ۸/۲۳۷)

آ کام الرجان ج ا/ 22 میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها نقل کیا ہے کہ مخنث (بیدائش بیجوے) جنات کی اولا وہوتے جیں مضرت ابن عباس رضی الله عنها کے الله عنها کے الله تعالی اور اولا وہوتے جیں مضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے سوال کیا گیا کہ بیس طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ الله تعالی اور اس کے رسول (علیقیہ) نے حالت حیض میں جماع کرنے سے منع فرمایا ہے سواگر کوئی مختص حالت حیض میں جماع کرلے تو اس سے دنت بیدا ہوتے ہیں۔ اس سے بی ابوتے ہیں۔

حضرت ابن عماس رضی الله عنها سروایت ب کرسول الله علی فی فی ارشاد فرمایا که جنب تم ش سے کوئی فی اپنی بیوی کے باس آن الله علی جنبنا الشبیطان بیوی کے باس آنے کا ارادہ کرے (لیعن جماع کرتا جا ہے) اوراس سے پہلے بدیڑھے بست مالله اللهم جنبنا الشبیطان و جنب الشبیطان ماد ذافتنا (میں اللہ کاتا م کیکر یہ کام کرتا ہوں اے اللہ ہمیں شیطان سے بچااور جواولا دتو ہم کودے اس سے (بھی) شیطان کودور رکھ ) تو اس دعا کے پڑھ لینے کے بعداس وقت کی ہمستری سے جواولا و بدا ہوگی شیطان اسے مجمعی ضرف بین ایک کا (بخاری وسلم)

یے جوفر مایا کر آگر مذکورہ بالا دعا پڑھ فی جائے اور اس وقت کا جماع حمل قرار ہونے کا ذریعہ بن جائے تو اس سے جو اولا و پیدا ہوگی اے شیطان بھی ضرر ندوے سکے گا عدیث کی شرح کیسے والوں نے اس کے کی معنی کیسے ہیں ان میں سے ایک مطلب سے کہ پچیمرگ ہے اور دیوا گئی ہے محفوظ رہے گا اور بعض معزات نے فرمایا کہ شیطان اس نومولود کے دین پر حمل ہوگی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا (مرقا قالفائج شرح معتلو قالمعانع)

عملہ نہ کر سکے گاس کی زندگی سلمانوں والی ہوگی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا (مرقا قالفائج شرح معتلو قالمعانع)

معود سفارش کر دیں گے اور یہ کہ اللہ تعالی کی اطاعت کے بغیر نسب ہے کام چل جائے گا اور یہ کہ کا فرمشرک کا داخلہ دوز خیم ہیں میں گئے دہ و ہوجا ہے جس ائمال صالحہ کو دیکھا جائے گا اور یہ کہ مرنے کے بعد جی افسانیس ہے (وغیرہ وغیرہ) ضروری تیس کے دہ و ہوجا ہے جس ائمال صالحہ کو دیکھا جائے گا اور یہ کہ مرنے کے بعد جی افسانیس ہے (وغیرہ وغیرہ) ضروری تیس کہ شیطان سب سے ایک جی تھم کے وعدے کرتا ہوجس کے مرخ کے بعد جی افسانیس ہے اور کئے اور کئے اور کئے اور انمال صالحہ حرح موقعہ دیکھتا ہو کہا نے اور کھنے اور انمال صالحہ بیا ہے دور کھنے کے طریقے دو سرے ہیں۔

وَمَا يَعِلْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا الجي سلسلة تطاب جارى بي جمله معرّض بي مطلب بيك تن آدم س شيطان جوبھی وعدے کرنا ہاس کے بیرسب وعدے صرف دھوکے کے وعدے جیں بنی آ دم اس کی طرف ہے چو کئے رہیں۔ پجرفرمایا کہ إنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلُطَانٌ بِیجی المیس کو تطاب ہے مطلب بیہ کہ تو تی آ دم کو بہکانے ورغلانے اور راہ حق سے ہنانے کی وہ سب تدبیر میں کرلینا جوتو کرسکتا ہے کیکن سختے ایسا کوئی اختیار تبیس دیا جارہا ہے کہ تو انسانوں کو اپن قوت ہے مجبور کر کے کوئی کام کرا لے تیری ساری تدبیروں اور شرارتوں کے باوجود وہ سب ایے عمل میں مختار ر بي مر (ادراى اختياركي دجه عان كامواخذه عولا) سورة جرش فرمايات كدارة عبدادي فيسس لك عليهم سُلطان إلًا مَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ ( بلاشبهرے بندول پرتیراتسلطیس ہوگا سوائے ان گراہوں کے جوتیرا اتباع کریں )اس ے معلوم ہوا کہ جولوگ شیطان کے چھے گیس اورایے اختیار کو استعمال ندکری تو مجران پرشیطان کا تسلط ہوجا تا ہے جس کی وجد سے ایسا حال بن جاتا ہے کہ شیطان کے بصندہ سے ند نطلتے جیں اور ند نکانا جا ہے جیں اللہ تعالی نے جو مجھاور اختیار ویا تھا ا الماكيفة تصال بن بن استعال كرت بين و تحفى بوربّ كف و كيلًا (ادر تيرارب كانى بكارساز) جولوك الله تعالى بر بجروسه كريح بين اخلاص كرسامة اعمال كرت ربيع بين الله تعالى أنبين شيطان كے كيرو مكر مے حقوظ ركھتا ہے اوروہ ان ك لتحكاثى ب قبال القرطبي اي عاصما من القبول من ابليس وحافظا من كيده وسوء مكره (علامة طبي فر ماتے ہیں بعن اہلیس کی بات کو قبول کرنے سے بھانے کے لئے اوراس کی جرتد میر برائی اور کرسے محفوظ رکھنے کے لئے ) قا تعره: مضرين في فرمايا بكرالله تعالى في جوابليس سے يفرمايا كه جانوايسا الياكر لينابيان چيزوں كى اباحت اورا جازت مے طور برنبیں ہے جن کا بہاں ذکر ہواہے کیونکہ اللہ تعالی شائد منکرات اور فواحش اور تفرک کی اجازت نہیں ویتا ابلیس سے جو کچھ خطاب فرمایا ہے جو تہدید کے طور پر ہے مطلب سیہے کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میں اس ٹی تلوت کی ذریت پر قابو پالوں گا توا پی شقاوت میں ترتی کرتے ہوئے جو جا ہے کر لیما توان سب کا مزہ چکھ لے گا جیسا کہ سورۃ میں میں فرمایا لَاهُ لَنَنْ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنُ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجُمَعِينَ (تواورتيرااتاح كرف واسلسب يجتم كومردول كا)

زِيْ يُزْجِيُ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَصِّرِ لِتَبْتَكُواْ مِنْ فَضَٰلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِهَ رب وہ ہے جو تمہارے کئے وریا جس اشتول کو جلاتا ہے۔ تاکہ تم اسکا فعنل علاش کرو۔ بلا شبہ وہ تم بر يَجِينُهَا ۞ وَإِذَا مَسْتَكُمُ الضُّرُ فِي الْبَكْرِضَلَّ مَنْ تَكْغُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَتَا خَطْهُمُ بلورجب حميس مندرش كوئي تكليف بأتئ مباتى سيقة اس كے علاوہ من كرتم إيلاتے مودہ سسمائب موجاتے بين مجروہ جسميس شطنی كی المرف نجات لِيَ الْبَرِّ أَغْرَضْتُهُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۞ أَفَامِنْتُمُ أَنْ يَحْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ سے بتاہے ووگردانی کرتے ہو۔اورانسان براناشکراہے۔کیاتم اس بات سے نظر ہوکدہ تیہیں منظی کی جانب میں لاکرز میں میں دھنساد۔ لَ عَلَيْكُمْ حَاصِيًا ثُمُّ لِاتِّعِدُ وَالْكُمُ وَكِيْلًا هَامُ آمِنْتُمْ أَنْ يُعِنْكُمُ فِنْهِ یاتم برکوئی شخت آ ندهی تصبح دے جوکنگر برسانے والی ہو پھرتم اپنے لئے کسی کوکارساز نہ یاؤ گے۔ یاتم اس سے بےفکر ہوکدہ ہمہیں دوبار تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كُفَرُ ثُمَّ لَأَ تَعَلُوا <u>ھی لوٹا دے۔ پھرتم پر ہوا کا سخت طوفان پینج</u> دے بھرشہیں تمہارے کفر کی وجہ سے غرق کر دے۔ پھرشہیں کوئی ایسا نہ <u>مل</u> لَكُمْ عَلَيْنَايِهُ تَبِيئِعًا®وَلَقَانُ لَرَّمُنَابِنِيَ ادْمَرُوَ عَلَيْهُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحُرِ وَرَزَقُنْهُمْ جو حارا و بھیا کرنے والا ہو۔ اور یہ بات واقع ہے کہ ہم نے تی آ دم کو عزت دی اور انہیں تھی میں اور سمندر میں قِينَ الطَّلِيَّبَتِ وَفَضَّلْنَهُ مُ عَلَى كَثِيْرِ قِينَنَ حَلَقْنَا تَعْضِيلًا ﴿ سوار کیا۔ اور انبین محدوج زیر عطافر مائیں اور ہم نے انہیں اپنی بہت ی محلوقات رفضیات دی۔

الله تعالی تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں جاری فرما تا ہے وہ جاہے تو تمہیں زمین میں دھنسا ذے یا سخت ہوا بھیج دئے نبی آ دم کوہم نے عزت دی بحروبر میں سفر کرایا 'پاکیزہ کھانے کیلئے چیزیں دیں اوران کو بہت سی مخلوق برفضیلت دی

قسف مدیسی : ان آیات میں اللہ جل شاند نے اپنے بعض ان انعابات کا تذکرہ فرمایا جو بنی آدم پر ہیں اور انسانوں کی ناشکری کا بھی تذکرہ فرمایا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کوا پی بہت کی مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اول تو مشتیوں کا ذکر فرمایا کر تمہار ارب دریا ہیں کشتیوں کو چلاتا ہے بعنی ایسی ہوا کمیں چلاتا ہے جو کشتیوں کو لیے کر چلتی ہیں۔اور ہواند ہوتو تم خود بھی کشتیوں کواپنی قدیبروں سے چلا لیتے ہوجواللہ تعالی نے الہام فرمانی ہیں کشتیوں کے فریعے سمندروں میں سفر کرکے اور سمندروں کوعبور کرکے اللہ تعالیٰ کافضل علاش کرتے ہواور سمندر کے اندر بھی الیمی چیزیں ہیں جو بی آ دم کے کام آتی ہیں۔

سمندر میں کھانے کی چزیں بھی ہیں۔اورائی چزیں بھی ہیں جودواؤں میں استعال ہوتی ہیں۔اور بہت ی چزیں الکی ہیں جن کوسندروں سے نکال کرفروخت کرتے ہیں جو تصیل مال کا ذریعہ ہیں نیز ہمندر میں ایک چزیں بھی ہیں جن سے زیور بناتے ہیں لینٹنٹ فوا مِنْ فَصْلِهِ کے عوم میں بیسب چزیں آ جاتی ہیں نیز سمندروں کو پارکر کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ پر چنہتے ہیں مال تجارت لے جاتے ہیں بیاللہ تعالی کافضل طاش کرنے کا ذریعہ ہے انع کان جگم د حیماً دوسرے کنارہ بر چنہتے ہیں مال تجارت کے جاتے ہیں بیاللہ تعالی کافضل طاش کرنے دوشرے بیدا فرمادیا بھر تہیں اس کے حاصل کرنے رفتہ بیدا فرمادیا بھر تہیں اس کے حاصل کرنے پر لا شہروہ تم پر مہریان ہے ) اس نے فقی میں اور سمندر ہیں تمہارے لئے رزق بیدا فرمادیا بھر تہیں اس کے حاصل کرنے پر لا قدرت دی۔

اس کے بعد اتبانوں کو تنبیر فر مانی کہ متدر کی مصیبت سے لکل کر جوتم مطمئن ہو سے اور باطل معود وں کے پھر سے
پیجاری بن سے ہوتو کیاتم ہیں محمد کر مطمئن ہو سے ہوکہ فتنگی بھی اللہ تعین ہلاک نہیں کرسکتا۔ سمندر سے باسلامت نگل کر
پیجاری بن سے ہوتو کیاتم ہیں محمد مطمئن ہو سے ہو کہ فتنگی بھی اللہ نے فوف ہو سے تہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ یہ تہماری
پیوتو فی ہے اللہ تعالیٰ کو بھیے سمندر بھی فرق کر دینے کی قدرت ہے۔ ایسے بی یہ بھی قدرت ہے کہ وہ تہمیں فتنگی بھی لاکر
زیمن جس دھنسا دے۔ اور یہ بھی قدرت ہے کہ مرالی بخت ہوا بھیج جو پھر برسانے والی ہواورا سے میہ بھی قدرت ہے کہ
خمہیں دوبارہ سمندر بھی والیس کردے پھروہ وہاں تہمارے اور ہوا کا سخت طوفان بھیج کرتمہارے قرکی وجہ سے تہمیں غرق

کروے۔ وہمیں ہائک کرے تو تم اس سے سواکوئی کارسازیں پاسکتے۔ (فیم کا فیجشوا فکٹم و کینکلا) اوروہ ہالک کر ریے تو کوئی بھی ایسائیں جواس کا پیچھا کرے یعنی اس کی گرفت کرسکے اور اس سے بدلے لیے فیم کلا فیجسٹوا فکٹم عَلَیْنَا بِهِ فَبِیْعًا) البتدا بھیٹ کے لئے شرک کوچھوڑ دواورائے خالق سے ارتے رہواوردین تو حیدکوانتیار کرلو۔

قُولُهُ تعالَى ثُمَّ لَا تَعِلُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ قَيْعًا . أَى نصيرا كما روى عن ابن عباس او النوا يطلبنا بما فعلنا النصارا منا أو دركا او للنار من جهتا فهو كقوله تعالى فَسَوْاهَا وَلاَيْنَعَافَ عُفْبًا هَا كما روى عن مجاهد (التي مدوكارجيها كرمعرت ابن عباس من الله قال عمودك بها بالله ليشوال جريما من كالم سيدله لي (دوم المعالى) مدوكارجيها كرمعرت ابن عبار من المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى

وَحَدَ لَنَهُمْ فِي الْهُوِّ وَالْبَحُوِ (اورام فَ أَيْنَ فَتَكَلَ مِن اور مندر من الاركيا) وَدَذَ فَلَنَهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ اورام فَ أيس ياكيزه جزير عطافر ماكي وَفَ صَلَّنَهُمْ عَلَى كَيْنُو مِنْ مَلَفَنَا تَفْضِيلًا (اورام مِنْ أَيْنِ الْمِيات كالطوقات

ر فغیلت دیا)۔

اس آیت میں اول تو اجمالی طور پر بنی آدم کی تحریم بیان فرمائی کدوہ ان صفات سے متصف ہے جواس کے ساتھ ماص ہیں۔ توت کو یائی عطا کیا جا نافسیح بلیخ ہونا محتقف اسالیب سے بیان کرنا گذاہت کے ذریعہ منہوم اوا کرنا احسن بحویم ہے ذریعہ بین اور کہ کا احسن بحویم سے ذریعہ پیز وں کو پہچانا خبیث اور طیب سے زینت پانا خوبصورت ہونا قد کا منتقم ہونا توت مدکہ سے متصف ہونا اس کے ذریعہ چیز وں کو پہچانا خبیث اور طیب میں اتمان کا اس کے لئے سخر ہونا محل وہم کے ذریعہ میں از مین اور ذمین کے اور چو پچھ ہونا سیادات آباد کرنا زمین کو بار بینانا طرح طرح کی محارات بیانا اور ٹی ٹی مصوعات ایماد کرنا اور اس سے منتشع ہونا سیادات میں سوئر کیا طیارات میں از نا بلند یوں میں جانے کے لئے راکٹ بینانا میں ساتھ خاص میں از نا بلند یوں میں جانے کے لئے راکٹ بینانا میں سالی چیزیں ہیں جوانسان تا کے ساتھ خاص جیں اور ان سے انسان کا کرم اور مشرف ہونا ملا ہر ہے۔

اجمال کے بعد پھر تفعیل بنائی اور ارشاد فرمایا۔ وَ حَمَلْنَهُمْ فِی الْبَوْ وَ الْبَحْوِ اور ہم نے اُئیں تھی اور سندر میں سوار کیا خشکی میں سوار کیا خشکی میں سوار کیا خشکی میں سوار کیا خشکی میں سوار کیا خشکی میں سوار کیا خشکی میں سوار کیا خشکی میں سوار کیا خشکی میں سوار کیا خشکی میں سوار کیا خشکی میں اور بار براوری میں بھی استعال میں آئی ہیں ان سام میں جی کے اور اید ہیں ان سب چیزوں میں بھی انسان کی تحریم اور میں جی انسان کی تحریم اور میں ہی انسان کی تحریم اور میں ہی انسان کی تحریم اور میں ہی انسان کی تحریم اور میں ہیں ان سب چیزوں میں بھی انسان کی تحریم اور میں ہیں انسان کی تحریم اور میں ہیں۔

وَدَوَقُنَهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ اورہم نے بَیْ آدم کوعدہ چزیں عطاقر ما کیں۔ اللہ تعالی نے انسان کواس طرح ہمی شرف عمرم فرمایا کراسے پاکیزہ عمدہ اورنفیس چزیں عطافر ما کیں۔ ان بیں اجتھے اجھے کھاتے اورنفیس لباس اور عمدہ مغروشات (بچھانے کی چزیں) اور طرح طرح کی استعالی چزیں ہیں۔ لفظ السطیسات مجع ہے طیب کی اس کے معنی میں عظال ہونا ؟ عدہ ہونا' اچھا ہونا' نفیس ہونا' سب کچھ آجا تا ہے۔ اور یہاں چونکہ خاص کر ماکولات کا ذکر نہیں ہے اس لئے ریگر تعتوں کو مجمل پر لفظ المطیبات شامل ہے۔

وَفَ صَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْوِ مِعْنَ خَلَقُنَا تَقْضِيْلًا (اورہم نے انہیں اپنی بہت کا قات پر فضیلت دی ) تحریم کے بعد تعضیل کا مستقل نذ کرہ قرمایا۔ اس میں فضیلت جسمانی اور دو حانی آخرہ وی دو نیادی است خال بعیدادہ اللہ و النقوب الیست اور ہر خیرداخل ہا در ایک بہت ہوی بات یہ ہے کہ انسانوں ہی میں ہے حضرات انہیاء کرام ملیم السلام معوث ہوئے جن میں افضل الانہیاء بھی ہیں ( علیلے ) اور تمام انہیاء کرام علیم السلام ساری محلوق سے افضل ہیں۔ اور یہ انسان کی بہت ہوی فضیلت ہے کہ اس کی خش میں افضل الخلائق وجود میں آئے۔

چونکہ آیت شریفہ میں بینیں ہے کہ تی آ دم کے ہر جرفر دکو دوسری مخلوق پر فضیلت دی گئی اس لئے بیاشکال ہیدائیں ہوتا کہ انسانوں میں کافر بھی جیں وہ تو دوز خ میں جا کیں ہے انہیں کون می فضیلت حاصل ہوئی' بھر چونکہ تفضیل عام ہے دنیاوی نعمتوں کو بھی شامل ہے اس لئے ان نعمتوں کے اعتبار سے توسیحی انسان دوسری مخلوق کے مقابلہ میں فضیلت پائے ہوئے ہیں۔ بینجیس فریایا کہ بنی آ دم ساری مخلوق سے افضل ہیں بلکہ بیفر مایا کہ بہت کی مخلوق پر انہیں فضیلت دی ہے لہذا فرشتے جو عامة اسلمین سے افضل ہیں اس برجمی اشکال وار ذہیں ہوتا۔

ين آدم ميں جوابمان والے بين ان من اور فرشتوں ميں باہمى كيا تقاضل ساس تقضيل كي تفعيل مقائمكى كتابوں ميں مذكور ہے۔

يؤمَنَ نُعُوا كُلُّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أَوْتِي كِتْبُ مِيمِيْدِهِ فَأُولِيكَ يَقْرُءُونَ

جس دن ہم سب لوگول کوان کے انام کے ساتھ بلائیں محبوجس کے دائنے ہاتھ جس اٹھال نامددیا حج سویدلوگ ایٹا اٹھال نامد مسر ارق بر بر و وجرور مرمون سر مرمون مرمون میں مرمون کے دائنے ہاتھ جس اٹھال مامددیا حج سویدلوگ ایٹا اٹھال نامد

كِتْبَهُ مُ وَلَا يُظْلَمُ وْنَ فَيَنْ لِلْهِ وَمَنْ كَانَ فِي هَاذِهَ أَعْلَى فَهُو فِي الْأَخِرَةِ أَعْلَى

پر حیں مے۔ اور ان پر ذرا مجمی ظلم نہ کیا جائے گا' جو مخص اس دنیا میں اعتما ہے وہ آخرت میں مجی اعما ہو گا۔

وَأَضَلُّ سَبِيۡلِكُۥ

اورزياده واهم كروه موكا

قیامت کے دن جن کے داہنے ہاتھ میں اعمالنا ہے دیئے جائیں گے وہ اپنے اعمالنا ہے پڑھ لیں گے جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا

ق ضعه بيو: اوپردوآيول كاترجم لكها عميا بيكي آيت بس اعمال نامول كي تفعيل اوردوسري آيت مي راه مدايت

ے منہ موڑنے والوں کا اور قصد الندھا بنے والوں کا تذکرہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلا کیں سے قرآن مجید میں لفظ ' امام' کئی معنی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ مغسر بین قرطبی نے حضرت ابن عماس اور حسن اور قماد ورضی اللّٰد عنہم سے بیمال بیا تمامیلیم کی تغییر ' بھتا بھی ہے۔'' کفل کی ہے۔

علامة طبی لکھتے ہیں کہ و السکتاب یسمی اهاما الآنه يوجع اليه فی تعرف اعمالهم (اور کتاب اوام کہاجاتا استہاں کے اس کئے کہا استہاں کی پہنان کے لئے اس کی طرف دجوع کیا جاتا ہے) لفظ ام کا بوسٹی اس جگہ حضرت ابن عباس رضی الله عبر الذعنبان خیران کے لئے اس کی طرف دجوع کیا جاتا ہے) لفظ امام کا بوسٹی اس جگہ حضرت ابن عباس رضی الله وطبی الله وطبی قول من قال المامهم بھتابهم ۔ (علامة طبی کو آب میں اللہ تعالیٰ فَعَنْ اُوْتِی کِتَابَةُ هذا يقوی قول من قال احامهم بھتابهم ۔ (علامة طبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قول فعن او تی کتابه بیاس کے قول کو قویت دیتا ہے۔ کہ احامهم سے مرادان کی کتاب ہے)

ای سورت کردوسر رکوع میں گذر دیا ہے کہ و کھل اِنسسان اَلْوَهُنَاهُ طَآئِوَهُ فِی عُنْفِهِ وَنُحْوِجُ لَهُ کِعَابًا

یُلُمُنَاهُ مَنْشُورُ اَ جَسِمِ بِہَایا ہے کہ ہرانبان کواسِ کاا مُمال نامہ طے گا اوروہ کھا ہواد کیے لے گا۔ اور یہال فرمایا ہے جن

کردا ہے ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جاتیں مے وہ ان کو پڑھیں ہے۔ چونکہ دائے ہتھ میں اعمال نامیل جانا اس بات کی
ولیل ہوگا کہ پرلوگ تجاب والے ہیں اور جنت والے ہیں۔ اس کے توثی فوثی اپنے اعمان نامیل جانا اس بات کی
میں کو اپنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گاوہ لوگوں ہے کہ گا حَدَوْ ہُو اُور کِنَائِیمَ اُور اُور کا کِنائِیمَ اُور اُور اُور کا کہ اِنا اعمال نامہ ورجی پڑھوا کے گا اور دو اور کو کی برجی گا اور دو اور کو کی ایک گا اور دو اور کی طرف کا اور دو اور کی کھی ہو ہے گا ہوں کہ کی ہوئے گا اور دو اور کی طرف کی ایک کا فرمانی ہیں کہا ہے گا ہوں کہ کی انہا اللہ تعالی کی نافر مانی ہے ہوئے اور دو اس کی کا فرمانی ہوئے کہا کہ جی اور دو اس کو کا مجود کی تھی کی گڑھے میں جو تا گرہوتا ہوئی کر ہو ہو کہ اور دو اور کو کا ہوئی کی ایک کر سے میں جو تا گرہوتا ہوئی کر سے ہوئے والا کی میں کہا کہ کہ ہوئی کو کہ کہ ہوئی کھی کر تے تھے۔ ای معنی کو میان کرتے ہوئے والا کہ فیکھا کہ نے کہ اے اے بطور مثال ہیں کیا کرتے تھے۔ ای معنی کو میان کرتے ہوئے والا کو فیکھا کہ نے کہ اور دوران کر جی ان کرتے ہوئے والا کرتے تھے۔ ای معنی کو میان کرتے ہوئے والا کو کو کو کھیں کے کہ کہ دائے کہ کہ کہ کا کہ دو کے والا کہ کہ کو کھیل کو کہ کہ کو کھیل کر دائے ہیں۔ ای معنی کو میان کرتے ہوئے والا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کھیل کر دیا ہے۔

سورہ حاقہ بیں ہے کہ بر بے توگوں کے اعمال نا ہے بائیں ہاتھ بیں دیے جائیں گے۔ اور سورہ انشقاق بیں ہے کہ ان لوگوں کے اعمال نا مے بیت کے بیچھے ہوئے ان لوگوں کے اعمال نامہ بلنا اور پشت کے بیچھے ہوئے ہیں گے۔ مشکیس بندھی ہوئی ہونے کی صورت بی ہاتھ بیچھے ہوئے ہیں لہذا بائیں ہاتھ بیس لہذا بائیں ہے۔ جن کے بائیں ہیں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ جن کے بائیں ہاتھ بیس اعمال نامہ منا اور پشت کے بیچھے ہے دیا جانا اس بیس کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ جن کے بائیں ہیں ہے۔ ہاتھ بیس اعمال نامہ دیتے جائیں گے۔ ہاتھ بیس اعمال نامہ دیتے ہائیں گے بیس معزت بجائی گے اور کا فرول کے بائیں ہے ہوا مت کا نمی مراد ہے۔ اور مطلب ہے کہ بم سب لوگوں کو ان کے انہا ہوئی ہوئی سورہ نسا میں آئے ہوئی اور ان کے انہا ہوئی گا نے بیس کہ ہوئی ہورہ نسا می آئے ہوئی ہوئی ہے۔ ہوئی گا انہ ہوئی ہے۔ ہوئی گا گھے اور کی ہورہ نسا می گا تا نمی ہوئی ہوئی ہے۔

اور ساماعهم کی ایک تغییرید بوزونقلدالقرطبی عن این زید ) کداس سے برامت کی کتاب مراد ب-الل قررات

تورا ہ کے ساتھ بلائے جائیں گے۔اور قر آن والے قرآن کے ساتھ بلائے جائیں گے۔اوران سے کہاجائے گا کہتم نے اپنی کتاب پر کیاعمل کیا؟اس کے اوامر کو کتنا اپنا یا اور جن چیز وں سے اس نے منع کیا تھااس سے کتنے بچے رہے؟

فا مکرہ: بعض اوکوں نے باماھم کا ترجمہ بامھاتھہے کیا ہے درآ سے کا مطلب بریتا یا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ماؤل کے نام سے بلائے جائیں گے۔ یہ بات مح نیس اول توام کی جع امام نیس آتی ' دوسرے احاد یہ میجو ہے یہ بات نابت ہے کہ بالاں کے نام سے بلائے جائیں گے۔ حضرت ابوالدردا میں فرماتے ہیں کہ دسول اکرم میں نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دوڑا ہے نامول کے ساتھ اور بابول کے نامول کے ساتھ بلائے جاؤگ لہذاتم اسپنے نام اجھے رکھو (رواہ ابوداؤ دفی کیاب الادب)

امام بخاری نے اپنی جامع سی میں باب ما یدعی الناس یوم القیامة باباتهم قائم کر کے محم حدیث ب اباب کر آبی جامع سی میں باب ما یدعی الناس یوم القیامة باباتهم قائم کر کے محم حدیث ب اباب کر قیامت کی دور بابوں کے مام سے بلاداموگا۔ معالم النز بل میں ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکارنے کے تین سبب خود ساختہ ہیں جو محمل روایت کی شہرت کی دید سے تجویز کے گئے ہیں۔
چنانچ ما حب معالم النز بل نے تیوں اسباب ذکر کر کے فرمایا ہے کہ والاحادیث الصحیحة بعلافه مین کی امادیث المحمدة بعلافه مین کی امادیث المحمدة بعلافه مین کی امادیث المحمدة بین کے اباب المحمد المحمدة بین کے اباب المحمد المحمدة بین کے اباب المحمد المحمدة بین کی کار کے فران میں۔

دوسری آیت بین فرمایا بیوشن اس دنیا بین اندها بدو آخرت بین بحی اندها بوگاور زیاده راه کم کرده بوگا۔

الشدتها فی شاند نے تلوق کو پیدا فرمایا بس بین آسان بھی ہیں اور نین بھی ہے بیاندسوری بھی ہیں کیل دنہا رہمی ہیں اور پہاڑ بھی بہار وانہا رہمی ہیں اور شیار الله کی بین اور شیار بھی ہیں اور بہاڑ بھی بہار وانہا رہمی ہیں اور شیار بھی ان سب چیز وں بھی واکل موجود ہیں جو بہتا تے ہیں کہ مالق دما لک ایک بی ہے ۔ بید واکل کموینیہ ہیں ان کے علاوہ انشدتها فی نے حضرت انبیاء کرام علیم السلام کومبوث فرمایا ان پر کما بین تازل فرما کی انہوں نے توحید کی دعوت وی الشدتها فی نے ان کی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لئے مجزات طا برفر مائے اور داو تی کو خوب واضی فرما ویا۔ کین بہت سے لوگ قصد اور دارا دی دلاک کے در بھرات میں دیا ہوئے اور اور ایران کا مورید کو دیکے کر ایمان نہ لائے اور ججزات سامنے ہوئے پر بھی مثاثر نہ ہوئے۔ جیسا کہ نفر وشرک بھی ڈو بے ہوئے تھے ای طرح بدستور گراہی ہیں رہتا اپند کیا اور ایس کم ایس کو اندھا بنا لیا۔ جس نے دنیا ہی اور کا تھی اور کے پند کیا دوآ خرت ہیں بھی تا بینا ہوگا۔ یعنی اے وہال کی فراستہ نو بھی ہی اندھا ہوگا۔ اور دیا ہو کی کوئی تد ہر نہو کا کوئی راستہ نے کا بدا اجو دنیا ہی اندھا بنا وہ کا۔ اور دیا اس نجات کا راستہ یا کی کی تد ہر نہو کے کی راستہ نے کا کوئی راستہ نی بند ہوگا۔ اور دیا ہی نہات کا راستہ ہی اندھا ہوگا۔ اور دیا اس نجات کا راستہ ہو کی کوئی تد ہر نہو سکوئی۔

موروجَ عَلَى ارشادفرمايا اَفَسَلَمُ يَسِيْسرُوا فِي الْآرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يُعْقِلُونَ بِهَاۤ اَوْ فَانَ يُسْسَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْآيُصَارُ وَلَكِنَ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِيُ فِي الصَّدُورِ (كيابياوك زين عُن عَن عَلَى سِط يُمرعنا ك ان کے ایسے دل ہوتے جن کے ذریعے بچھتے یا ایسے کان ہوتے جن سے سنتے سوبلا شبہ بات بیہ کہ آسمیس اندمی نہیں ہوتی جیں لیکن دل اندھے ہوجاتے جیں جوسینوں جس جیں) لینی آسموں سے دیکھتے ہیں لیکن دلوں کی بصیرت سے کام نہیں لیتے قصد آاور ارادۃ اندھے سبنے رہتے ہیں۔

کفار ومشرکین دنیا میں ول کے اند سے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے بیٹیج میں اند ھے ہوں سے اور نجات کی کوئی سمبیل ندیا کیں سے۔ اور سماتھ ہی ہی ہے کہ تھوں ہے نامینا ہونے کی حالت میں اٹھائے جا کیں گے۔

ای سورت کے گیارہ ویں رکوع میں فرمایا و مَسَحَفُ وُهُمْ يَدُوْ مَا الْقِبَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عَمْيَا وَالْحُمَّا وُصَعَّاً مَاوَالْتُ مِنْ وَكُوهِهِمْ عَمْياً وَالْحُمَّا وَصَعَّا مَاوَالْتُ مِنْ مُحْلَمُا خَبَتْ زِوْنَاهُمْ مَعِيُواً (اورقیامت کے دل ہم آئیں اس حالت میں محشور کریں ہے کہ چہروں کے بال اور عین کو تکی اور بہرے ہونے کی حالت میں چل رہ بھول کے ان کا ٹھکاند دوز نے ہے جب وہ دھی ہوجائے گی تو ہم اسے اور زیادہ بجڑکا دیں گے ) معلوم ہوا کہ شرکین و کفار جب محشور یوں کے تو آئھوں سے اندھے اور زیانوں ہے والے میں زیان کو کویائی دے دی جائے گی اور کی ہو جی والیس کردی جائیں کہ دی جائے گی اور کی ہوری ہوں گے البت بعد میں زیان کو کویائی دے دی جائے گی اور کی ہوری ہوں گے۔ گی دل کے اندھے ہوں گے۔ میں اندھے ہوں گے۔ گی دل کے اندھے ہوکرتو دنیاتی سے مجھے ابتداء محشور ہوں گے تو اس وقت آئھوں سے بھی اندھے ہوں گے۔

وَإِنْ كَادُوْ الْمَكْتِنُوْنَكُ عَنِ الْمِنَ الْمِنَ الْمُعَنَّ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكِلِينَا الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُلِينَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَالِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْ

مشركين كي خوامش تقى كه آپ كواپني طرف كرليس اورا پنادوست بناليس

قسف مدید: ان آیات کاسب نزول بیان کرتے ہوئے مضرین نے گی روایات کھی ہیں۔ ان بیس ہے کوئی بھی قاتل اعتی خبیں صحت کے قریب جوروایت ہے جسے صاحب روح المعانی نے بحوالدا ہن الی حاتم جبیر بن نفیر سے نقل کیا ہے بھی ہے کہ قریش مکہ نے نبی اکرم علی ہے ہے عرض کیا کہ آپ اگر ہماری طرف رسول بنا کر بیسجے بھے ہیں تو آپ ان لوگوں کو ہٹا دیں جو کرے پڑے لوگ آپ کے جانع ہو گئے جیں۔ تا کہ ہم آپ کے اصحاب میں شامل ہوجا کیں۔ (اتی بات آ بت کر یہ وَلا مَعْکُ رُدِ اللّٰ بَدِیْنَ یَدُخُونَ دَبِّهُمْ کے سبب نزول سے موید ہوتی ہے جس کا سوروانعام میں ذکر گذر چکا ہے اس کے بعد صاحب روح المعانی نے ایک قول بلاحوالمقل کیا ہا اوروہ ہے کہ قریش کمہ نے عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے آپ ہے۔ رحمت کو
آ بت عذاب بنادیں اور آبات عذاب کو آبات رحمت بنادی آو ہم آپ برائیان نے آپس گے اس پر آبیت بالا نازل ہوئی۔
میجے سند سے تو کوئی روایت ٹابت ہیں البت (طرز کلام ہے) اتنامعلوم ہوتا ہے کہ شرکین نے کوئی ورخواست ایسی کی
میلی جس کے قبول کرنے کا اسلام میں کوئی جواز شرقعا۔ ان لوگوں نے تو کوشش کی کہ صفرت رسول انٹر علی کوئی ہوتا ہے کہ مشرکین نے کوئی دوئی ہے۔
ہٹادی جن کی آپ بروی آئی تھی۔ اور آپ ہے ایسی ہا تیں منظور کرالیں جواللہ کی وی کے خلاف ہیں۔ چونکہ یہ چیزی ان
کے مطلب کی تھیں اوروی الی ان کی خواہشوں کے خلاف تھی۔ اس لئے رسول انٹر علی ہے۔ چشمی کی آئی نہوے کے اگر آپ ان
کی ہا تھی مان لیتے تودہ آپ کودوست بنا لیتے لین اللہ تعالی نے آپ کوٹا بت قدم کھا اور آپ ان کی طرف ذرا بھی آئی نہوے۔

قبال صباحب الروح و لا يخفى ان فى قوله سبحانه (اليهم) دون الى اجابتهم ما يقوى الدلالة على انه عليه الصلاة والسلام بمعزل عن الاجابة فى اقصى الغايات وهذا الذى ذكر فى معنى الاية هو الظاهر متبادر للافهام (صاحب دور العانى فريات بين الله تعالى كاقول "اليهم" ان كى طرف چها تيك ان كى التول كرف بيات كالول كي قول كرا عن الميال المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى

وَإِنَّ كَادُوْ الْمَسْتَقِعْمُ وَيَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُغْرِجُولَ مِنْهَا وَإِذَّا لَا يَلْبُعُونَ خِلْفَكَ

اور قریب تھا کریا ک مرز مین سے آپ کے قدم اکھاڑو سے تاکہ آپ کواس سے تکال دیے اور اگر ایدا ہوجا تا تو بدلوگ آپ کے بعد

اِلْاقِلِيْلُا ﴿ سُنَّةَ مَنْ قَدْ الرُسُلُنَا قَبُلُكُ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا يَحِدُ لِمُنْ رَسُلُنَا تَحُويُلُا فَ

بہت کم تعمریا تے۔طریقہ ان لوگوں کا جن رسولوں کو ہم نے آپ سے پہلے ہیجا ہےا درآپ ہارے طریقہ شل تغیر نہ یا تمیں <u>ہے۔</u> سب

متشرکین جیا ہتے تھے کہ آپ علیہ کوز بروسی مکہ مکر مہ سے نکال ویں قسفسیں: حضرت مجاہداور قادہ نے فرمایا کہ شرکین نے آئے ضرت مرورعالم علیہ کو کہ کر مہے جلاوطن کرنے اور دہاں سے زبردی نکالے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کواپیا کرنے سے بازرکھا اور آپ باذن اللی خودی

اقيم الصلوة إلى لؤالي الشكر إلى عَسَقِ النّيل وَقُرْان الْفَوْرِ إِن قُران الْفَوْرِ كَان الْفَوْرِكَان اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ق ضعید : صاحب روح المعانی تکھتے ہیں کہ اللہ جل شاندنے کا فرول کے کر وفریب کو بیان فرمانے اور آپ کو سکے وید کے بحد تھم دیا کہ آپ اللہ تعالی کی عباوت پر متوجہ رہیں آپ کو نمازیں قائم کرنے کا تھم دیا اور ساتھ ہی آپ سے بیوعدہ فرمایا کہ اللہ تعالی آپ کو مقام محمود عطافر مائے گا بیابیا مقام ہے کہ جس پر اولیمن وآخرین سب رشک کریں گے ہیں جبکہ آپ کو اتنا ہو امتعام ملے والا ہے تو اہل و نیاکی ایڈ اول پر صبر سیجئے ان کی طرف توجہ نہ فرمائے۔

آیت تریفہ میں دُلوک الشّمس سے لے کر غَسَقِ اللّیٰلِ تک نماز پڑھے کا تھم فرمایا ہے دلوک نفظ مشترک ہے اس کا اصل عنی مائل ہونے کا ہے جمع المحارض ہے السلاوک میں ادب و والعاعن وسط السماء وغروبها ایضا واصله المعیل حضرت عمراوراین عمراورانس اور حضرت ابو برزه اسلمی اور حسن اور عظاء اور مجابع رضی الدُّعنیم نے دُلوک الشّمن سے زوال مش مراولیا ہے اور حضرت علی اور این مسعودر تنی الدُّعنیم انے فر مایا ہے کہ

قال البخوى في معالم التزيل ص ١٢٨ ج٣ والحمل (اى حمل الدلوك) على الزوال اولى القولين المكتوة القائلين به الانا افا حملتاه عليه كانت الاية جامعة لمواقيت الصلاة كلها فدلوك المشمس يتناول صلاة المحظهر والعصور و الى غسق الليل بتناول المغرب والعشاء وقر آن الفجر هو صلاة الصبح (علام بخول معالم المغظهر والعصور و الى غسق الليل بتناول المغرب والعشاء وقر آن الفجر هو صلاة الصبح (علام بخول معالم كالمنز بل من فرائح والي يحمول كرناس كالمنزي كرت كا وجد والول قول من ساول باس لئ المنز بل من فرائم كوروال يرحمول كري كوروال يرحمول كرناس كالمنزيل كان المناوك المنشمس ظرائم كورال بول كان المناوك المنشمس ظرائم كورال بول كان المناول بالمناول با

اِنَّ قُوْانَ الْفَجُوِ كَانَ مَشَهُوْهُ أَ (باشبهُم كَن مُنازعاضر مون كاوقت ) سنن رَفْن (كَاب النفير) من مِ كدرسول الله عَلِيَّةُ فَاسَ كَيْفِير هِي فَر مالياكم قشهده ملائكة الليل وملانكة النهاد ليني قرآن الفجركوشهوداس ك فرمايا كدائ شن رات كفرشة اوردن كفرشة عاضر موت بين قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح

حضرت ابو ہر یرہ رضی انفہ عندے روایت ہے کہ رسول الله تقلیقی نے ارشاد فریایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آئے ہیں۔ اور نماز فجر اور نماز فجر اور نماز عمر میں جمع ہوجاتے ہیں پھر وہ فرشتے جورات کو تمہارے ساتھ رہے وہ اور چاتے ہیں تو ان کارب ان سے دریافت فرما تا ہے حالا نکہ اپنے بندوں کو دہ ان سے زیادہ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کہ مال میں چھوڑ اوہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے آئیس اس حال میں چھوڑ اکر و نماز میں مشغول متے اور اس جب ہم ان کے پاس مجھے تھے اس وقت بھی دہ نماز میں مشغول متے اور ا

 ہے کیونکہ بندہ اس وقت میں فرشتوں کوروانہ کررہا ہوتا ہے اور فرشتوں کوئل رہا ہوتا ہے پس جا ہے کہ وہ سب سے انچھی عالت میں ہوکہ جو جانے والے فرشتے جا کربیان کریں اور آنے والے آ کردیکھیں) اور رات کے حصہ میں نماز تبجد پڑھا سیجئے جو آپ کے لئے زائد چیز ہے۔

لفظ تبجد بجود سے لیا عمیا ہے بجود سونے کو سمتے ہیں اور تبجد ترک النوم یعن سونے کے بعد النفخے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

(لان النفعل فلنج نب مثل النائم و النحن ) و قال بعض بھم ان المهجود عن الاصداد و المعراد بالنهجد تكلف المهجود بمعنی المیقظة ذکرہ صاحب الووح ۔ ( کیونگر شعل تجب کے لئے ہوتا ہے جیسا کہ تائم اور تحت اور بعض نے کہا ججود کالفظ اضداد بی ہے ہوتا ہے جیسا کہ تائم اور تحت اور بعض نے کہا ججود کالفظ اضداد بی ہے ہوتا ہے جیسا کہ تائم اور تحت ہے اس میں جتنی بھی تماز برجی جائے ذکرہ تنظ و طاوت میں وقت گذارا رات عماد برد کے اور بہت بولی فضیات کی بات ہے اگر سونے سے بہلے فل نماز برجہ لے نہ بھی بہت برد نے قواب کی جائے جائے ہے۔ اس میں اللہ عنظ فی نماز برجہ لے نہ بھی بہت برد نے قواب کی جز ہے ۔ حضرت تو بان رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنظ فی نے ارشا و فر بایا با شبہ یہ بیدار کی مشقت کی جز ہے ۔ حضرت تو بان رضی اللہ عند ہے کوئی اول رات میں وقر بڑھ لے تو اس کے بعد دور کعتیں ( نفل ) پڑھ لے اور نعوں پر بھاری ہے دور کو بھی ( نفل ) پڑھ لے اس کے بعد اگر رات کو گھڑ ا ہو گیا ( اور نماز پڑھ کی قرید اس کے لئے بہتر ہوگا ) ورنہ وہ دور کعت ( جوسونے سے بہلے پڑھی ) رات کے تیا میں کو حداب میں لگ جائے گی۔ ( رواہ الداری کمانی المفلؤ قاص ۱۱۱۲ )

کین تبجدوی ہے جوسوکرا ٹھنے کے بعد نظلیں پڑھی جائمیں۔ کیونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہے۔ رسول اللہ علی کا عموماً اسی پڑل تھا۔ بعض را تمیں آ ب نے الی گذاریں کہ باربارسوجاتے تھے۔اورورمیان میں بارباراٹھ کرنماز پڑھتے تھے۔ بظاہرآ بیت کر بمد میں نبی اکرم تائی کہ وضطاب ہے اور''نافلہ'' کے معنی زائدہ کے ہیں۔ بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ نماز تبجہ خاص کر آنخضرت علی کے فرض فرمائی تھی۔

اور چونکہ یہ پانچوں نماز دل سے زیادہ تھی اس لئے اسے نافلہ فرمایا۔ نافلہ اپنے معروف معنی میں نہیں ہے۔ پھرآ سے اس میں اختلاف ہے کہ آ ب پراس کی فرضیت باقی رہی یا آ پ کے لئے بھی بعد میں نماز تبجد نظل قرار دے دی گئی۔ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ بیہ خطاب بظاہر آنخضرت ملطقہ کو ہے لیکن جہا آ پ کی امت کو بھی خطاب ہے جیسا کہ اور دیگر مواقع میں بھی ایسانی ہے ان حضرات کا فرمانا ہے کہ ابتداءً رسول اللہ علیہ کے کواور آ پ کی امت کونماز تبجد کا تھم دیا گیا تھا اور بیسب پر فرض تھی بھرامت کے تی میں فرضیت منسوخ ہوگئی۔ اور آ پ پر برا بر فرض دی ۔

آ تخضرت علی پرنماز تبجد فرض ہوئی بحرفرضیت آخیرتک باتی رہی یا فرضیت آپ کے ق بیں بھی منسوخ ہوگئی۔ جو بھی صورت ہو بہر حال آپ ہمیشہ اہتمام کے ساتھ تبجہ کی نماز پڑھتے تھے۔ دھزات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس میں مشخول رہتے تھے۔ اور آپ نے اس کی مہت زیادہ ترخیب دی ہے۔ انبیاء سابقین عیم السلام اور ان کی امتول کے صافحین مشخول رہتے تھے۔ اور آپ نے اس کی مہت زیادہ ترخیب دی ہے۔ انبیاء سابقین علیم السلام اور ان کی امتول کے صافحین اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ دوارت کے دسول اللہ تھے تھے۔ نے ارشاد فر مایا کرتم رات کے اس نماز کو پڑھا کرتے ہوئے ہوئے کہ تا ہوں کا کفارہ ہے اور گنا ہوں کا کفارہ ہے اور گنا ہوں ہے دو کئے والی ہے (رواہ التر نمازی)

عبدالله بن عمر رضی الله عنما سے روایت ہے کہ رسول الله علقہ نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب حضرت دفا دعلیہ السلام کی نماز ہے اور روزوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت دفا وعلیہ السلام کے روز سے ہیں۔ وہ آدمی رات سوتے بتھے اور تبالی رات نماز میں کھڑے ہوتے تھے پھر باتی رات کوجو چھٹا حصدرہ کیا اس میں سوجاتے تھے اورا کیک دن (نفل) روز در کھتے تھے اورا کیک دن بے روز در سختے تھے۔ (رواہ ابتحاری)

حضرت مغیرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نمازوں میں اتنا قیام فربایا کہ آپ کے قدم مبارک سون مھے کئی نے عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کا گذشتہ اور آئندہ سب کچھ بخش دیا حمیا ہے آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گذار بندہ نہ بول۔(رواہ ابخاری س۱۰۱)

حضرت عمرو بن عبسه رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سے نے اور قت میں سب سے زیادہ قریب اس وقت میں سب سے زیادہ قریب اس وقت امیں وقت میں اللہ کا ذر کرنے دانوں میں سے کہ اس وقت میں اللہ کا ذر کرنے دانوں میں سے ہوجائے تو اس برگمل کرلیٹا (رواہ التر ندی قال بذا حدیث صبح کے)

حضرت ابوا مامدرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علق ہے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ مقبول ہونے والی دعا کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا جو تجھلی رأت کے درمیان ہوا در فرض نماز دل کے بعد (رواہ التریزی) اور حضرت الله عندے بیان کیا کہ بن نے رسول الله علق ہے سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل وہ نماز ہے جورات کے درمیان ہو (مفکل ق المصابح ص ۱۱۱)

حضرت ابو ما لک اشعری رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کی ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر کا حصد اندرے اور اندرکا حصد باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ بالا خانے اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لئے تیار کئے ہیں جونری سے بات کریں اور کھاتا کھلایا کریں اور لگا تارووزے رکھا کریں اور دات کو تماز پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں (رواہ البہتی فی شعب الایمان)

حضرت عائشہ منی اللہ عنہانے بیان فر مایا کہ رسول اللہ علیہ رات کو تیرہ رکعت پڑھتے تھے ان میں وتر بھی تھے اور فجر کی دوسنتیں بھی تھیں (رواہ سلم)

 فرمایا تَسَجَمَاهٰی جُسُوبُهُمُ عَنِ الْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَّمِمَّا وَزَفَنَهُمْ يُنُفِقُونَ (النَّ عَهَا وَمَا وَوَفَى مَنَافِقُونَ (النَّ عَهَا وَمَامَلُونَ عَنِي الْمُصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمَمَّا وَمَمَّا وَرَفَقَ مِنْ يَعْفُونَ (النَّ عَهَا مِنْ عَلَيْهِمُ عَنِي الرَّهُ فِي الرَّهُ عِيلَ الرَّمَامِي وَلَى مِنْ الرَّهُ فِي الرَّمَامِي وَلَى مِنْ الرَّهُمُ عَنِي الرَّمَةُ فِيلًا الرَّمَامِي وَلَي المَعْمَالُ وَلَيْ مِنْ المَعْمَالُ وَلَيْ مِنْ المَعْمَالُ وَلَيْ مِنْ المَعْمَالُونَ فَي اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُ مَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ المُعَلَّمُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ لَكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِينَا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْ اللَّهُ مُنْ لِمُ اللْمُنْ اللْمُعُلِي اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ا

فائدہ: رسول اللہ علیہ کی نماز جہر نیند کے غلبہ یا کسی دکھ تکلیف کی وجہ سے رہ جاتی تھی تو دن میں ہارہ رکھتیں پڑھ لیتے تھے۔ بید معزرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رہ ایت ہے اور حصرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس محض ہے رات کا کوئی ورونیند کی وجہ سے رہ گیایا پڑھنے کی کوئی چیز چھوٹ کی چھرا ورظم رکی نماز کے درٔ میان پڑھ لیا تو یہ ایسیای ہوگا جیسے رائے کو پڑھا ہوتا۔ (دونوں روایتیں میچے مسلم جمی مروی تیں)

قا مکرہ: جس مخص کو تہد پڑھنے کی عادت ہوا ورائے مضبوط امید ہو کہ رات کو ضرورا شھے گا وہ نماز وتر کو تہد کی نماز کے بعد پڑھے بیافضل ہے اورا کر تہد کو اٹھنے کی کچی امید نہ ہوتو شروع دات ہی ہیں وتر پڑھ کر سوجائے۔ شیطان بہت شریر ہے اس پر قابونہ دیں وہ شروع رات میں یہ سمجھا دیتا ہے کہ تہد میں وتر پڑھ لیزا اور نفس بھی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر رات کونہ نفس اٹھنے کی ہمت کرتا ہے اور نہ شیطان اٹھنے دیتا ہے۔ بعض تہد گذاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے لہذا ہوشمندی کے ساتھ نیک بین ۔

قا کرہ: بعض مغسرین نے مَافِلَةُ لَکَ کاریمنی بھی لیا ہے کے نماز تجدے ذریعے آپ کو جو فاص فضیات عاصل ہوگی وہ صرف آپ کے لئے ہے چونکہ آپ معموم ہیں۔اس لئے اس نماز کے ذریعہ آپ کے درجات رفیعہ مس مزید اضافہ دراضافہ ہوتارہے گااور مزید در مزیر قرب الٰہی کا ذریعہ ہوگا۔ رہاامت کا معالمہ تو چونکہ و معموم کیس ہیں اس لئے اس کے ذریعے ان کا کفارہ سیکات بھی ہوگااور فرائض میں جوکوتا ہیں ہے اس کی بھی تلائی ہوگا۔ (روح المعانی)

عَسَنَى أَنْ يَسْعَذَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُو دُا (آپكارب آپكونقريب مقام محود شراضات كا)ال مِن آپ كے لئے تنلی ہے كہ چندروز و دنیا میں وہ بھی چنددن آپ كرشن جوآپ كوتكليف دے دہ ہے ہیں ہدال بلندمرتبه كرما منے برحقیقت ہے جومرتبہ آپكوقیا مت كے دن عطا كیاجائے گالینی مقام محود پر پہنچایا جائے كا۔ال مقام پرتمام انبیاء كرام علیم السلام اورتمام اولین وآخرین آپ كی تعریف كریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبمانے فرمایا کہ قیامت کے دورسب لوگ مختلف جماعتوں میں بے ہوں کے جرامت اپنے آپ نی کے پیچھے ہوگی۔ وہ عرض کریں سے کہ ہماری سفارش کیجے حتی کہ ہمارے نی علی کے کہ شفاعت کی فر بت پہنچ جائے گی (جب دیکر انبیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام سفارش کرنے ہے انکار کر دیں محتو نبی کریم علی ساری مخلوق کے لئے سفارش کریں مجے کہ بیوہ مقام محمود ہے جس پراللہ تعالی آپ کو پہنچادے گا ( صحیح بخاری ص ۲۸۲) معلوق کے لئے سفارش کریں مجے کہ بیدہ مری دو ایات میں تفصیل کے ساتھ شفاعت کا مضمون وارد ہوا ہے اور وہ دید کہ اس عدرے میں بہت اجمال ہے۔ دوسری روایات میں تفصیل کے ساتھ شفاعت کا مضمون وارد ہوا ہے اور وہ دید کہ

قیامت کے دن جب لوگ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوں کے اور مورج قریب ہوجائے گااس بے چنی کے عالم میں کہیں گے کہ کسی سے سفارش کے لئے عرض کرو۔ پہلے آ دم علیہ السلام کے پاس پھر نوح علیہ السلام کے پاس پھر ایرا ہیم علیہ السلام کے پاس پھر موئی علیہ السلام کے پاس بھر موئی علیہ السلام کے پاس بھر موئی علیہ السلام کے پاس بھر موئی کے درخواست کریں ہے بیسب حضر الت الکارکردیں سے تو سید اللولیان والآخرین محمد رسول اللہ علیق کی خدمت میں حاضر ہوں کے اور شفاعت کی درخواست کریں ہے الکارکردیں سے تو سید اللولیان والآخرین محمد رسول اللہ علیق کی خدمت میں حاضر ہوں کے اور شفاعت کی درخواست کریں گئے آپ عرش کے بنچ پہنچ کر مجدہ میں گرجا کیں گئے اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کواپنی الی ایسی تعریف البہام فرمائے گا جواس سے ہملے کی کے قلب میں تبییں ڈولل کئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اے محمد سرا تھاؤ اور سوال کرو۔ سوال پورا کیا جائے گا۔ اور سفارش کرو تمہاری سفارش تبول کی جائے گی (رواہ البخاری وسلم)

حضرت الوجريره رض الشاقعالى عند سدوايت بكرد مول الشطائية في عَسَسَى أَنْ يَبَعَنَكُ رَبُّكَ مَقَامًا مُستَحْمُوفَا كَيْسَوسِ وَفِي حاشية قوله مَقَامًا مُستَحْمُوفَا كَيْسَرِينِ فَرِما يَاكُوال سنة قوله مَقَاماً مُستَحْمُوفَا كَيْسَرِينِ فَرِما يَاكُول المُحلق لتعجيل المحساب والاراحة من طول الوقوف اله ) الله تعالى كالمُستَحْمُونَا الله على المنظم الله على مقام مُحودك وعا فرمائ كالمُرف على وعده به كرة بن ومقام محود عطافرمائ كالين امت مُحريه على الله على صاحبها والم كرجى مقام مُحودك وعاكر في كالمُرف على كياب جواذ ان كاجواب وسية كربعدك جاتى ب

و فَكُلْ كَتِ الْمُخْلِقُ مُكُخْلُ مِنْ الْمُحَدِينَ فَنْرَجُ مِنْ فَنْرَجُ مِنْ وَاجْعَلْ إِلَى مِن الْمَوْقَ وَالْمَعِينَ فَنْرَجُ مِن مِنْ الْمُحْلِقُ وَالْمَعِينَ الْمَالِطِلُ وَالْمَعِينَ الْمَالِطِلُ كَانَ وَهُوْقًا الْمَالُطُلُ الْمَالُولِ كَانَ وَهُوْقًا الْمَالُولُ كَانَ وَهُوْقًا الْمَالُولُ كَانَ وَهُوْقًا الْمَالُولُ كَانَ وَهُوْقًا الْمَالُولُ كَانَ وَهُوْقًا الْمَالُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ## قر آن مومنین کے لئے شفاء ہے اور رحمت ہے ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے

قضسيو: بيائي آيات بين خااور ترجم كيا كيا بين آيات مزجرت كباري شيخ النائية المنظمة الم

ورسرى آيت بن فتح كمه كاذكر بحضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند بروايت به كه فتح كمه يحموقع بر رسول الله عليه كم معظمه بين واغل بوئ - اس وقت بيت الله كي جارول طرف تين سوسائه بت تقد آپ أنيس اپن باته كى ايك ثبنى سے گراتے جاتے تھاور به بڑھتے جاتے تھے جَآ ءَ الْسَحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوقًا اور يہ بھى بڑھتے جاتے تھے جَآءَ الْسَحَقُّ وَمَا يُبُدِئى الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ (رواه البخارى ١٨٢)

رویوں کو سے بالے المحقی وَ مَا يُنْكِلْ فَى الْبَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ سورہ ساك آيت ہاس ميں بھى الله تعالى نے آپ وَ مَمَ الْعِيدُ سورہ ساك آيت ہاس ميں بھى الله تعالى نے آپ وَ مَمَ الْعِيدُ سورہ ساك آيت ہوئے سورہ بن اسرائيل ہے كمآ ہے ترجی مُل كياا درسورہ ساك آيت برجى -كى آيت برجمي مُل كياا درسورہ ساكى آيت برجى -

تیسری آیت میں فرمایا کہ ہم جوقر آن میں نازل کرتے ہیں یہ مونین کے لئے سرایا شفاء اور رحمت ہے اور رہے خلام ہوتی پر بھی ظلم کرتے ہیں تو برلوگ تی ہے مند موزنے کی اور اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں تو برلوگ تی ہے مند موزنے کی وجہ سے اپنے کوعذاب آخرت کے لئے تیار کرتے ہیں انکا جوطریقہ ہے وہ خودان کے حق میں ہر بادی اور خسارے کا سبب ہے۔ یکی قرآن جوالی ایمان کے لئے شفاء اور رحمت ہے جولوگ انکار کرتے ہیں ان کے لئے بھی قرآن خسارہ اور ہم ہے۔ یکی قرآن خسارہ اور ہم ہم بادی کا سبب بن جاتا ہے اور جیسے جو کوگ آیت نازل ہوتی ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنے خسارہ میں اضافہ ہم بادی کا سبب بن جاتا ہے اور جیسے جیسے کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنے خسارہ میں اضافہ

کرتے بطیحیاتے ہیں۔ قبال صاحب الووح واسنداد النویادة العدکورة الى القرآن مع انهم الموزا دون فی الذک فسسوء صنیعهم باعتباد کونه سببا لمللک ۔ (صاحب دوح المحانی فرماتے ہیں اس زیادتی کی است قرآن کریم کی طرف کرنا وجود یک وہ سے ہاں انتہادے وہ اس کی کی اور سے ہاں انتہادے وہ اس کی کا میں ہے کی طرف کرنا وجود یک وہ است ہاں انتہادے وہ اس کی کا میں ہے کی گرف ہے ہیں اور فوت عطاکرتے ہیں اور فوت عطاکرتے ہیں اور وہ امراض کرتا ہے اور امراض کی تعوام المراض کی تعوام المراض کی تعوام المراض کی تعوام اللہ اللہ میں انتہاں وہ است میں انتہاں وہ است کی انتہاں کی انتہاں کی انتہاں انتہاں میں انتہاں میں انتہاں کی تعدام اللہ اللہ اللہ انتہاں کی تعدام کرنے کے انتہاں کی تعدام کرنے کی انتہاں کا میں انتہاں کی تعدام کرنے کے انتہاں کی تعدام کرنے کی تعدام کرنے کا میں انتہاں کی تعدام کرنے کی تعدام کرنے ہیں اور کی تعدام کرنے ہیں دور دوست ہوا وہ امران کو کی تعدام کی تعدام کرنے ہیں دور وہ اس انتہاں کو کہ کی تعدام کرنے ہیں دور وہ است ہوا وہ امران کا کی تعدام کرنے ہیں دور وہ است ہوا وہ امران کا کہ کر جوال سنتقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں دور خود در وہ سے الکھوں کے کئی گھارنے لگتا ہے کہ میرا ایسے کی اور نیک کام کرتے ہیں دور خود در وہ سے ایس اور دور کی منفرت اور برااج ہے)

وينتكونك عن الروح في الروح من المركزة وما أورية فرن العيليم الا ويكلك

روح کے بارے میں میرود بول کاسوال اوررسول اللہ معلقہ کا جواب

قسف میں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند نے بیان فر مایا کہ بھی آیک مرتبدر سول اللہ عظیات کے ساتھ کھیتوں
کے در میان سے گزرد ہا تھا اس دفت آپ مجور کی نہنی پر فیک لگا کر تشریف لے جارہ بھے وہاں سے یہود ہوں کا گذر ہوا۔
وہ آپس میں ایک دوسر سے سے کہنے لگے کہ ان سے روخ کے بار سے میں دریافت کیا آپ خمبر کے اور کوئی جواب نہیں ویا۔
میں نے ہجولیا کہ آپ پر دحی تازل ہور بی ہے۔ میں اپنی جگہ کھڑ اہو گیا۔ اس دفت جب دی تازل ہو چکی تو آپ نے آیت
میں نے ہجولیا کہ آپ پر دحی تازل ہور بی ہے۔ میں اپنی جگہ کھڑ اہو گیا۔ اس دفت جب دی تازل ہو چکی تو آپ نے آیت
میر نے کرنائی جواد پر فدکور ہے۔ (صحیح بخاری میں ۱۸۲)

پر ھرسان ہوروپر مدور ہے۔ و سابر ماں ماں میں اللہ عنہا کا بیان بول نقل کیا کے قریش نے یہود بول ہے کہا کہ ہم کوئی بات بتا من ترخدی میں بھر ست ابن عباس رضی اللہ عنہا کا بیان بول نقل کیا کے قریش نے یہود بول ہے کہا کہ ہم کوئی بات بتا ووجو ہم ان ہے بوچیں (جونی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں) یہود بول نے کہا کہ روح کے بارے میں دریافت کرو۔ لہٰذا انہوں نے آپ ہے روح کے بارے میں سوال کرلیا۔ جس پراللہ تعالی نے آپ و وَیَسُسنَلُو لَکَ عَنِ اللّٰوُوح (آخرتک) مازل فرمائی دونوں روایتوں ہے معلوم ہوا کہ مدید منورہ میں یہود بول نے اوران کے مجھانے سے مکہ معظر میں قرائش نے آپ خفرت میں انہوں کے بارے میں سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے جس سے انسان کی زعر کی برقر اروہ تی ہے اور جس سے انسان کی زعر کی برقر اروہ تی ہے اور جس سے کیل جانے ہے انسان میں موجاتی ہے۔

قال القرطبى وذهب اكثو اهل الناويل الى انهم صالوه عن الروح الذى يكون به حياة الجسد وقال القرطبى وذهب اكثو اهل الناويل الى انهم صالوه عن الروح ومسلكه فى بدن الانسان وكيفية امتزاجه وقال اهل النسطر منهم انسما سالوه عن كيفية الروح ومسلكه فى بدن الانسان وكيفية امتزاجه بالمجسم التصال الحياة به وهذا الشيء لا يعلمه الا الله عزوجل (قسير بني قرائح بن أكثر منسب عنهم كى زعم كى منافزان من المنافزان كياب كه الهول في المورت من احتزان من المنزان المنافزان المنافزان كياب كه الهول في المنوان عن المنزان المنافزان 
یں ہے جہا ہیں ہو جہاتھا اور بیانی چیز ہے جے اللہ تعالیٰ کے سواکو کی نہیں جات) کی کیفیت کے بارے میں بوجہاتھا اور بیانی چیز ہے جے اللہ تعالیٰ کے سواکو کی نہیں جات)

آیات کر بیداورا حادیث شریف میں روح انسانی کے بارے میں بہت ی باتسی ندکور ہیں عالم ارواح میں روحوں کا مجتمع ہونا وہاں تعارف یا تناکر ہونا (کما رواہ البخاری) حضرت آوم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوجانے کے بعد اس میں روح مجتمع ہونا وہاں تعارف یا تناکر ہونا (کما رواہ البخاری) حضرت آوم علیہ السلام کا چود کا جانا (کمارواہ البخان) اورای روح کے ذریعے زندہ رہنا پھر موت کے وقت اس روح کا نکل جانا حضرت مک الموت علیہ السلام کا روح کو بھی کرنا پھر ان کے ہاتھ نے کیئر فرشنوں کا آسان کی طرف جانا پھر قبر میں روح کا لوٹایا جانا اور سوال وجواب ہونا اور و ثیا ہے جانے وائی روح کا پہلے سے برزخ میں پینچی ہوئی روحوں کے پاس تنع ہونا (سفنلو قالمعان میں اہل ایمان جانے ہیں اور ہائے ہیں رہنا پھر صور پھو نے جانے پر روحوں کا جسموں میں واضل ہونا ہوا ہے جیز ہیں ہیں جنہیں اہل ایمان جانے ہیں اور ہائے ہیں رہنا پھر صور پھو نے جانے پر روحوں کا جسموں میں واضل ہونا ہوا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں ارشاوفر مایا کہ بیا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں ارشاوفر مایا کہ بیا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں ارشاوفر مایا کہ بیا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں ارشاوفر مایا کہ بیا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے حواب میں ارشاوفر مایا کہ بیا ہی تھی اللہ کی ایک کی میں سے قلاس خوال کی تردید ہیں ایک کی تو ہے ہیں سے قلاس خوال کی تردید ہوں کے جواب میں ارشاوفر مایا کہ بیا ہی تعلی ہونے ہیں ہیں جواب میں کی حقیقت کا برنہیں فرمائی اور رہیں تاویا کہ بیکی اللہ کی ایک گلوق ہے اس کی حقیقت کا برنہیں فرمائی اور رہیں تاویا کہ بیکی اللہ کی ایک گلوق ہے اس کی حقیقت کا برنہیں فرمائی اور رہیں تاویا کہ بیکی اللہ کی ایک کا تھا ہوں کیا کہ میں اس کی حقول ہے اس کی حقیقت کا برنہیں فرمائی اور رہیں تاویا کہ بیکی اللہ کی ایک کیا گلوگ ہوں کیا گلوگ کا اس کی حقیقت کا برنہیں فرمائی اور رہیں تاویا کہ بیکی اللہ کی ایک کی دوجوں کا بھر میں کی دو اس کی خواب میں اس کی حقیق کی کی دو اس کی حقیق کی کی دو اس کی حقیق کی کی دو اس کی خواب میں کی دو اس کی حقیق کی کی دو اس کی حقیق کی کی دو اس کی حقیق کی کی دو اس کی حقیق کی کی دو اس کی کی دو اس کی کی دو اس کی کی دو اس کی کی دو اس کی کی دو اس کی کی دو اس کی کی دو اس کی کی کی دو اس کی کی دو اس کی کی دو کی کی دو کی کی کی کی دو کی کی کی دو کی کی کی دو کی کی کی

| وَلَيِنْ شِنْنَا لَنَا مُكِنِّ بِالَّذِي آوَحَيْنَا إِلَيْكَ ثُعْلِاتِهِ كُلك بِهُ عَلَيْنَا وَكِيْلًا فِإِلَّا          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الماركة م جابرة جم وروم ني آب روق مجى سائد كريس مراب الدينقاع من البيان الرائد من المن المراكة المن المراكة الم          |
| رَحْمُهُ مِنْ رُبِّكِ إِنَّ فَضْلَهُ كُانَ عَلَيْكَ كِيبُرُا ﴿ قُلْ لِينِ اجْمَعَتِ الْإِنْنُ }                          |
| کہ رب کی طرف سے رحت ہو جائے۔ بلا شبہ آپ پر اس کا برا فعل ہے۔ آپ فرما دیجے کہ اگر تمام انبان                              |
| وَالْحِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرُانِ لَا بِأَنُّونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ يَعْضُهُمُ لِعُض         |
| اور من سب اس کے لئے نع ہوجا میں کہ اس آر آن جیبا بنا کرلا میں تو اس جیبانیس لاعیں عربے اگر چہ آپس میں ایک دوسرے کے       |
| اطَهِيْرُا ﴿ وَلَقُدُ حَرَّفُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرَانِ مِنْ كُلِّ مَثَيلٌ وَإِنَّى آنَهُ والرَّاسِ              |
| مدهگار بن جا کس اورالبت ہم نے لوگوں کے لئے اس قر آن میں برقم کے اعظے مضامین خرح طرح سے بیان فرمائے ہیں۔ پر اکثر لوگوں نے |
| الْأَفْوُرُانِ                                                                                                           |
| اس کہائے سے اٹھاری کیا                                                                                                   |

# اگرتمام انسان اور جنات بھی جمع ہوجا <sup>کمی</sup>ں تو قر آن جیسی کوئی چیز بنا کرنہیں لا <del>سکت</del>ے

تفسيد : بہلی آیت میں اللہ علی ان نے اپنے بی سیدنا محررسول اللہ علیہ براپ کرم وانعام کا اظہار فر مایا ہے کہ سے جوی ہم نے آپ کے پاس اس کا باتی رکھنا بھی ہماری قدرت ہے ہم اگر جا جی ہے۔ اور آپ کے پاس اس کا باتی رکھنا بھی ہماری قدرت ہے ہم اگر جا جی ہو اسلب کرلیس لینی آپ کو بھلاویں۔ جیسے ہم میں وی جیسے پر قدرت ہا لیسے ہی بھلادی پر بھی قدرت ہے ہم اگر جا جا ہے والی آپ کی ہمایت کرنے والا نہ ملے گا۔ باس آگر انشانی آپ کی ہمایت کرنے والا نہ ملے گا۔ باس آگر انشانی آپ کی ہمایت کرنے والا نہ ملے گا۔ باس آگر انشانی آپ کی ہمایت کرنے والا نہ ملے گا۔ باس آگر انشانی آپ کی ہمایت کرنے والا نہ ملے گا۔ باس آگر انشانی میں ہم انہ ہو واپس میں نہ لی تھی ہماں کا معنی ہے ''لیس ہم بہلی جا ہے'' اللا کر انسانی ہم بہلی ہم جا ہو گئر ہا تے ہیں اسٹناء مقطع ہماں کا معنی ہے ''لیس ہم بہلی جا جے'' اللا کر کھنا گیا۔ میں اسٹناء مقطع ہماں کا معنی ہم ''لیس ہم بہلی ہم جا ہم کہ وہ بھی مطاکبا۔ میں میں ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم بہلی ہم

اس کے بعد فرمایا فحل کمین المجتمعیت الونس و المبعن اس میں قرآن مجید کا عجاز بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ سارے انسان اور سارے جنات آپس میں لکر ایک دوسرے کے دوگارین کراگر میکوشش کریں کہ قرآن جیسی کوئی چیز منا کر لئے آپس کی تو ہر گزشیں لا کمیں گئے قرآن مجید ہجڑہ ہے اور سرایا ہجڑہ ہے اس کی تالف وظع میں بلاغت کا وہ کا ہم جس کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا قرآن کے عبد اول ہے تمام ضحا ہو بلغا ہو کہ بین ہے کہ اس جیسی ایک سورت بنا کرلے آؤ مرکز ہوں کہ ما مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا قرآن کے عبد اول ہے تا کہ لئے آپ کی امت آخر الاہم ہے اور قیامت تک آپ کی وعرت سارے انسانوں کے لئے ہاں گئے آپ کو بہت سے مجڑات جو آپ کی حیات طبیع میں کثیر تعداد میں ویک وعرت سارے انسانوں کے لئے ہاں گئے آپ کو بہت سے مجڑات جو آپ کی حیات طبیع میں کثیر تعداد میں ویک اس کے ان کے علاوہ واک ایسام جروبھی و سے دیاج بھیٹ کے لئے مجزہ ہے اور وہ قرآن کر بم ہے آف کلا یُسَدِّ بُونُ وَ الْفُواْلَقُ الْمُ عَلَّم اللّٰ مُنْ اللّٰ کہ اللّٰ کہ ہم نے قرآن میں ہر تم سے معدہ مضابین مختلف طریقوں سے بیان کئے ہیں۔

اس میں عبرتم بھی ہیں مواعظ بھی ہیں۔ادکام بھی ہیں۔وعدے بھی ہیں وعیدیں بھی ہیں۔فقص بھی ہیں ترغیب و تر ہیب بھی ہے اور امرونو اہی بھی ہیں معاشرت کا طریقہ بھی جایا ہے اور اخلاق وآ داب کا بیان بھی ہے مابعد الموت کی خبري بھى بين حفرنشر كى تفصيلات بھى أور مضاين كوبار بارد برايا كيا ہے۔ليكن أسب كے باوجودا كار لوگ اس كا نكار پر بھى ستالے ہوئے بيں۔ قبولله تبعماني من كل مثل قال صاحب الروح من كل معنى بديع هو فى المحسن و الغوابة و استجلاب النفوس كالمثار

# وَقَالُوْالَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَعْفُر لَنَامِنَ الْرُضِ يَنْبُوْعًا الْوَكُونَ لَكَ جَنَّاةً مِن

اوران اوکول نے کہا کہ ہم برگز آپ برایمان ہیں الم میں سے جب بھر اے اور میں سے کوئی چشہ جادی دکردیں۔ یا خاص کرآپ کے لئے

تَخِيلِ قُعِنَى فَتَعْظِير الْأَنْهُ رَخِلُهَ الْعَيْدِ الْأَنْهُ رَخِلُهَ الْعَيْدِ الْأَوْلُسُقِط الْسَمَاء كَمَا زَعَيْتُ مجدول ادر الخورول كاباغ مؤجرة بال باغ كورميان بهت كانمري جارى كردي يا آب ماديدادي آمان كوكرول ك

# عَلَيْنَا لِسَفًا أَوْتَا أَنَّ بِاللَّهِ وَالْمَلْبِكَةِ قِينِيلًا هَ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخُرُفٍ أَوْ

صورت بل گرادی جیسا کرآپ کابیان بے یا آپ الله کو اور فرشتوں کوسامے لے آئیں یا آپ کا محر موجو خوب زینت والا ہویا

تَرْقَى فِي السَّمَاءُ وَكُنْ تُومِن المُقتِكَ حَتَّى تُنزِل عَلَيْنَا كِتْبًا لَقُرُوهُ وَلَنْ سُفِيان

آب آسان ش يرحوا كوراد و يستري و يعين دري كريد كي بال كاك كماب والكالكور و الماري الماري الماري الماري الماري الماري كالماري الماري كالماري الماري الماري كالماري الماري كالماري كالماري كالماري الماري كالماري 
#### َدِينْ هَالَ كُنْتُ الاَبِئَةُ رَا رَيْمُولَافَ مُنِينَ هَالَ كُنْتُ الاَبِئَةُ رَا رَيْمُولَافَ

مرارب پاک ب عن قو مرف ایک بشر بول تغیر بول۔

# قريش مكه كى هث دهرمي اورفر مائثي معجزات كامطالبه

قسف مدین اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ نے اپی دعوت کا کام شروع کیا اور شرکین مکر کوتو حید کی دعوت دی اور بت پری چھوڑ نے کے لئے فرمایا تو وہ دشن ہو گئے متی تبول کرنے سے دور بھا گئے تھے اور رسول اللہ علیہ کوطر ح طرح سے
ستا تے تھے کہ ججتی پر تلے ہوئے تھے۔ النے النے سوال کرتے اور بے تکی فرمائیس کرتے تھے نیز جن میں سے چند
فر اکنس آیت بالا میں فدکور ہیں صاحب معالم النزیل نے لکھا ہے کہ قریش مکہ کے چند افراد جمع ہوئے انہوں نے
رسول اللہ علیہ تھے سے عرض کیا کہ میں جو آپ نے نئی ہا تیں شروع کی ہیں اگر ان کے ذریعہ آپ کو مال طلب کر نامقصود ہے تو بتا
و جبح ہم آپ کو مال دے دیں گئے ہم میں سب سے بڑے الحد اربوجا نیں گے اور اگر بڑا بنیا جا ہے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی جنون ہو گیا ہے تو وہ بتا
بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اگر بادشاہ بنا جا جے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی جنون ہو گیا ہے تو وہ بتا
د جبح ہم آپ اموال فرج کر کے آپ کا علمان کراد ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہو جب نہ میں ہو مورؤ بدني اسرآ ديل

مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور بھے پر کتاب نازل قرمائی ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ تمہیں اس کے قبول كرف يربشارتيل سناؤل أورخالفت كانجام س وراؤل عن فيتهين يبتجاد بااور خرخواي كساته مجهاد ياأكرتم اس کو قبول کرتے ہوتو بید دنیا و آخرت میں تمہارا نصیب ہوگا اور اگر اس کوئیس مانے تو میں صبر کرتا ہوں پہاں تک کہ اللہ پاک میرےاورتہارے درمیان فیصلہ فرما ئیں۔

وہ لوگ کہنے گئے تو پھرایسا کروکہ اپنے رب سے سوال کروکہ یہ پہاڑ کھی سرز مین سے ہٹ جا کیں جن کی وجہ سے ہماری جگہ تنگ ہور ہی ہے اور ہمارے شہروں میں وسعت ہو جائے۔ جیسے شام وعراق میں نہریں ہیں اس طرح کی نہریں ہمارے شہر میں جاری ہوجا کیں۔ اور ہمارے مردہ باپ دادول کو قبرول سے اٹھاؤ جن میں تصی بن کلاب بھی ہو۔ یہ لوگ قبروں سے اٹھ کرآپ کی تقدیق کردیں تو ہم مان لیس سے۔آپ نے فرمایا کہ بدمیرا کامنیس میں ایسا کرنے کے کے نہیں بھیجا گیا کا نے ہوتو مان لواورنیس مانے تو میں صبر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا ہو جائے گا۔

وہ کہنے لگے اگر ایمانیس کرتے تواہے رب سے بیسوال سیجئے کہ آپ کی تقمدیق کے لئے ایک فرشتہ بھیج دے۔اور ميموال كروكمآب كوباغات اورمحلات دے دے اور سونے جاندى كے خزائے دے دے ہن كى وجدے آپ فني ہو جا کیں اور بیآ ب کی ظاہری حالت (جو مال کی کی وجہ ہے ہے) ندرہے آپ تو ہماری طرح بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری طرح معاش تلاش کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میراید کا منبیں مجھے تو اللہ تعالی نے نذیر بنا کر بھیجا ہے كهنے لكے اچھاتم ايسا كروكہ بم برآسان كے كلزے كرادو۔آب كہتے بيں كماللدكواس برقدرت ہے أكر قدرت ہے واس كا مظاہرہ ہوجائے۔آپ نے فرمایا اللہ جا ہے تو وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرسکتا ہے اس پر ان میں ہے ایک مخص کہنے لگا كريم آب يراس وفت ايمان لاكي مح جب آب الله كوادراس كفرشتون كوجار بسامنے لاكيں ان باتوں كے بعد آب وہاں سے کھڑے ہومنے انہیں میں آپ کی چھوپھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابی امریبھی تھا۔ وہ بھی آپ كى ساتھ كھڑا ہو كيا۔اس نے كہاا ہے معظائے آپ كي قوم نے كى باتنى بيش كيس آپ نے كسى كو تول نه كيااب آپ الیا کریں کہایک سیرحی لیں اور میرے سامنے آسان پرج مرح جائیں اور ایک نوشتہ کھی ہوئی کتاب بھی لائیں اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی آئیں جوآپ کی تقدیق کریں رآپ نے ایسا کردیا تو میں آپ کی تقدیق کرلوں گا۔

ب با تیں من كررسول الله عليه علم عن دوئے اوراس حالت ميں منے كه الله تعالى شائد نے آيات بالا نازل فرماسي اوورآ پ کوظم دیا کرآپ لوگول کوجواب میں فرمادیں سب حسان رہے (کرمیرارب پاک ہے تبارے طلب کردہ معجزات ے عا برنبیں ہے )اللہ جا ہے قو فر مائٹی معجزات طا ہرفر ماد کے لیکن وہ کسی کا پابندنبیں ہے جولوگوں کے لئے فر مائشی معجزات فلا برفرمائے۔

خسل مُحنَّتُ إِلَّا بَشَوًا رُسُوكًا (مِن أَوَأَيك بشراى مول أيك انسان مول بال بدبات ضروري كدالله تعالى نے مجھ

لوگاس لئے ایمان نہیں لاتے کہ نبوت اور بشریت میں تصادیمجھتے ہیں' اگرز مین میں فرشتے رہتے ہوتے توان کے لئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجاجا تا قسصید: نوکوں کا پطریقہ ہائے کہ هرت انہاء کرام میم اصلا ہواللام جب دین تن کی وجوت دیے اور یہ جائے کہ ہم اللہ کے دسول ہیں تو ہوں کہ دیتے تھے کہ انسان کا دسول ہوتا ہجھ بین ڈین آتا۔ سور گاہراہیم بیں ہے کہ انہیا وسابھین علیم السلام کی امتوں نے اپنے دسولوں کی دسالت کا افکار کرنے کے لئے ہوں کہا مَنَ اَنْدُمُ اِلَّا ہَضَوَّ مِنْ فَلَمَا کہم تو ہوار کی دسالت کا افکار کرنے کے لئے ہوں کہا مَنَ اَنْدُمُ اِلَّا ہَضَوْ مِنْ فَلَمَا کہم تو ہوار کا انسان مواجع ہوں ہوار سولوں کا انسان ہوتا جو تکمت کے بالکل موافق ہوگوں کے لئے ہوارت ہے گریز کرنے اور ایمان تھول کرنے کا سب بن گیا۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے جواب بی فر مایا کہ ذریمن بی انسان ہے ہیں لہذا ان کے لئے انسانوں کو مبعوث کیا گیا اگر ذیمن بی فرشے کو فرشے بسے ہوئے ہوئے اور سکون واطمینان کے ساتھ میں دیتے اور اطمینان سے چلتے گیرتے تو ہم آسان سے کرشے کو درسول بیتا ہے۔ انسانوں کی طرف جورسول بیتا ہے کہ وہ بھی انسان ہیں کیونکہ ہم جنس سے دسول بینا کر سیجے نے دو بھی انسان ہیں کی طرف جورسول بیتا ہے کہ وہ بھی انسان ہیں کی کونکہ ہم جنس سے دسول بینا کر سیجے نے دو بھی انسان ہیں کی کی فرف ہوں کہ مواب ہوتا ہے وہ بھی انسان ہیں کی کونکہ ہم جنس سے استفادہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ انسانوں کی طرف انسانوں کا مبعوث ہوتا ہے تو میں عکمت ہا اور بچھ میں آنے والی بات ہوتا ہوگوں نے ای کوا بیمان سے دورو ہے کا ذریعہ بنا لیا۔

قُلُ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ؟ بَيْنِيُ وَبَيْنَكُمُ ﴿ آ بِفَرَهَا وَيَجِدُ كَاللّهُ تَعَالُى مِيرِ اورتبهار بورميان كالْ كواهبٍ ﴾ تمهار به ماشخ سے حقیقت نیس بدل جاتی۔ جھےاللہ تعالی نے رسول بنایا ہے وہ گواہ ہے کہ بیس اس کارسول ہوں تم مانویانہ مانو۔ ندمانو کے تو سزائجکٹو گے۔ إِنَّهُ کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرٌ البَّهِيسُوا اللّهِ تعالیٰ کوسب بندوں کے احوال وافعال کاعلم ہے وہ باخبر ہے دانا بینا ہے اینے علم و تعکمت کے موافق سزادےگا۔

وكمن يقب الله فهو المهتل ومن يضلل فكن يجب له ه أولياء من دونه الاست المالة فهو المهتل ومن يضلل فكن يجب له ه أولياء من دونه المست المالة في الله في الله في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في المالة في

<u> ٳڵڒڴڡ۬ۏڗؖٳ؈</u>

بس انکاری کیا۔

قیامت کے دن گراہ لوگ گونگے 'اندھے اور بہرے اٹھائے جائیں گے پھر دوزخ کی آگ میں داخل کیئے جائیں گے بیسزا اس لئے دی جائے گی کہ انہوں نے حشرنشر کی تکذیب کی

قضسيو: گذشة آبات بن سكرين كے عنادادرك بنى كائذ كرد تھاان آبات بن رسول الشقاف كے لئے لئى بكى اس اللہ اللہ اللہ اللہ كائد كرد تھاان آبات بنى رسول اللہ اللہ كے اللہ كائد كرد تھا ان كا ايك اللہ اور مشريخ كر تھے ان كا ايك احتراض تقل فر ايا ہے اور اس كا جواب بنى ديا ہے۔ احتراض تقل فر ايا ہے اور اس كا جواب بنى ديا ہے۔

ارشادفر مایا اللہ جے ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہوسکتا ہے اور اللہ جے کراہ کرد ہے تو وہ کمراہ ہی رہےگا۔ اللہ کی طرف سے جب تک ہدایت نہ ہوتو کوئی ہدایت یاب نیس ہوسکتا اور اللہ کے سوااس کا کوئی مددگار نیس ہوسکتا۔ پھر فر مایا کہ ان منکر وں کو قیامت کے دن ہم چبروں کے بل چلا کمیں گے۔ اس وقت اند ھے بھی ہو تئے اور بہرے بھی اور کو تئے بھی۔ بعثی عین حشر کے وقت ان کی بیرحالت ہوگی کو بعد میں و کھنے اور ہو لئے اور سننے کی قوشی دے دی جا کیں گی۔ دوسری آیات سے ان کا در گھنے اور ہولئا گاہت ہوگا اس فیصلہ کی اور میں اخلی ہونے کی قوشی دے دی جا کیں گی ہوئے ہوں کے جس میں دوز خ میں واخل ہونے کا فیصلہ ہوگا اس فیصلہ کی اوجہ سے دوز خ میں جا کیں گاہ اور وہ ان کا ٹیما کہ میں دوز خ میں جا کیں گاہ ہونا گا ہوں کہ کا دوز خ میں جا کیں گاہ ہوگا ہوں کو گاہ ہونا گاہ ہونا گاہ ہوگا ہوں گی گھنے گلے گی تو اللہ تعالی اس کو اور ذیا وہ پھڑ کا دے گا۔

پر قربایا ذلک بھے آئے گئے (الآیة) ان اوگوں کی برااس لئے ہوگی کا نہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور حشر شرکی بات من کرامتر اض اور تکذیب کے پیرائے میں یوں کہا کہ م قبروں میں گل جا کیں گے صرف فہ یاں رہ جا کیں گل اور ان کا بھی چورا بن جائے گا تو اس وقت کیا پھر نے سرے سے پیدا ہوں کے بیتو بھی میں آنے والی بات نیس! ان کے جواب میں فربایا کہ ان لوگوں کا انکار اور استہزاء بے کل ہے اس بات کا تو انہیں اقر ارہ کر اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو پیدا فربای جس نے اتنی بوی تلوق پیدا کروی وہ ان جسے آدی وہ بارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے ارواح تو باتی رہ تی اس بیر اجسام کا دوبارہ بیدا فرما و بینا اس میں کوئی بات نیس جو حقل یا فہم کے خلاف ہو بال اتنی بات ہے کہ قیامت کے وال کے ایک بیر جب وقت موجود آ جائے گا فو قیامت آ جائے گی مردے زیرہ ہو جا کی گا و قیامت آ جائے گی مردے زیرہ ہو جا کی گا وقیامت آ جائے گی مردے زیرہ ہو جا کیں گا دوبارہ بیدا فرا کی وجہ سے مقررہ وزیرہ وہا کی گا دیا میں افران کی وجہ سے مقررہ ویوجا کیں گا دوبارہ اور اعتراض وا لکار کی وجہ سے مقررہ ویوجا کیں گا دوبارہ اور اعتراض وا لکار کی وجہ سے مقررہ وی جو بول کے لوگوں کی تکذیب اور اعتراض وا لکار کی وجہ سے مقررہ

اجل سے پہلے تیامت واقع نہیں ہوگی اس بات کوندد پیکھیں کہ عرصد دراز ہوگیا قیامت نہیں آئی جود لائل پیش کئے جارہے میں ان میں غور کریں دلائل میں توغور کرتے نہیں تن کو مانے نہیں تفری پراڑے ہوئے اورای کواپنے لئے پیند کرتے ہیں فاَبَی الظّلِمُونَ اِلَّا کُفُورً السوظالموں نے بس اٹکاری کیا)

# قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تِنْفِيكُونَ خَزَايِنَ رَحْمَة رَبِّنَ إِذًا لَاصْتَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ

آب فرماد یجئے کدا گرتم میرے دب کی رصت کے فرانوں کے مالک ہوتے تو اس صورت میں فرج ہوجائے کے ڈرے ہاتھ روک لیتے اور

#### الْإِنْسَانُ تَكُورًاهُ

انسان فرج كرنے بي يوا كل ب

اگرتمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خزانے ہوتے تو خرچ ہوجانے کے ڈرسے ہاتھ روک لیتے 'انسان بڑا تنگ دل ہے

قضعه بين: مطلب بيه كذا تم بر روب كزانون كم الكه و تاوتهمين افقيار بوتاكد جي جا بوده اورجي والموده ورجي الفتوروك لية تمي كوند بين الفتون في رازق جا ورخالق ب الجي ظلوق كورزق عطافر ما تا به جس كا بعثنا رزق مقرر اور مقدوم فر ما يا به بورا كئ بغير موت شدائ في جب بي قلوق كو پيدافر ما يا به الله تعالى شاخه رزق و يتا به اور برق مقرراور مقدوم فر ما يا به بورا كئ بغير موت شدائ في جب بين الله تعالى براه وربي بها ورارزاق بهي براه وربي براه وربي براه وربي بها الله تعالى من براه وربي بها الله تعالى سب كوه طافر ما تا بها ورحاج تي بورى فرما تا به دوست اور دخمن سب كوديتا ب ايك حديث بين بها ارديت ما ما الفق صلد حلق المسموات و الارض فانه لم يغض مافي يلده (تم بي بتا واس في جب سن آسانوں اور زمين كر بيدافر ما يا به كراور الله الم يغض مافي يلده (تم بي بتا واس في جب سن آسانوں اور زمين كر بيدافر ما يا بي ورب الفاق به حاجت روائى بيدس اس كى رحمت كثر الوں ش ب به بيدافر اس كراس ك فران فر سن كريا تو الوں ش ب به بي الله الله بيد بيد الله تو الله قال كى وسيع رحمت به بحر الورا فاق به حاجت روائى بيدس اس كى رحمت كرانوں ش ب بيد بيدافر الله بيد بيد الله تو وه اس فر رست كريا تو الوں ش بيد بيدافوق كا نقيار مين بوت اور و و فرج كرنے والے بوتے تو وه اس فر رست كريا مين مين تا و الى الله بيد بيد تو وه اس فر رست كريا مين الوں على بيد بيدافوق كي اختيار مين بوت اور و و فرج كرنے والے بوتے تو وه اس فرت كريا تو كيا تو

موسی النظیلا کوہم نے تھلی ہوئی نونشانیاں دیں فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق کر دیا گیااور بنی اسرائیل کو تھم دیا گیا کہ زمین میں رہوسہو

ت معد بیس : ابتدائی سورت علی واقعه مرائ کے بعد بی امرائیل کے بعض واقعات بیان فرمائے اوران سے فرمایا

اِنَّ اَحْدَ مَنْ اَنْهُمُ اَحْدَ مَنْ مُعَالَقُهُ وَاِنْ اَسَائُوهُ فَلَهَا اس کے بعد شرکین کے انتمال واقوال اور عقید و شرک کی تر دید

فرمان میں بعض مامورات اور معیات بھی ذکر فرماد ہے پھر شرکین کے عناد اور تکذیب کا تذکر و فرمایا ابسورت

کے فتم ہونے کے قریب بھی تی اسرائیل اوران کے دشمن فرعون کا تذکر و فرمایا جس علی بنی اسرائیل بینی یہود کے لئے اور

تمام ہی محرین اور معاقدین کے لئے عبرت ہے اول قریف کا تذکر و فرمایا جس علی بنی اسرائیل بینی یہود کے لئے اور

ان فتا نیول سے کیا مراد ہے یہ بات ہم عنقریب ذکر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ محترت موی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم

فرمایا کہ فرعون کو ہم وہ کے وہ اس می تقوم کو تو حدی دو اور درب کا تنات بھی مجدہ کی عباوت کی طرف بلا واور

من اسرائیل کو اس کے چنگل سے چھڑا کر مصرے لے جاو 'فرعون بہت بڑا جابر تھا اپنے آپ کو معبود کہلوا تا اور منوا تا تھا

حضرت موی علیہ السلام نے جب اس سے بات کی اور داوج تی دعوت دی اور بنی اسرائیل کے بار جے جس فرمایا کہ آئیں

حضرت موی علیہ السلام نے جب اس سے بات کی اور داوج تی دعوت دی اور بنی اسرائیل کے بار جے جس فرمایا کہ آئیں

عبور دے میں ساتھ لے جاتا ہوں تو فرعون نے بری جا ہلانہ باتیں کیں اور حضرت مولیٰ علیہ السلام کو جادوگر بنایا پھر جادوگر

بلائے اور مقابلہ کرایا جادوگر ہار میے اور مسلمان ہو میے جس کا تفصیلی واقعہ سور ۃ انعام کے رکوع ۱۱ اور سور ۃ طرک دوسرے تیسرے رکوع میں خرکور ہے۔

حصرت موی علیه السلام کوفرعون نے ساحر مینی جاو وگر تو بتایا ہی تھامسحور بھی بتایا اور کینے نگا کہ اے موی میں تو بیر جھتا مول كرتھ برجادوكرويا كيا ہے اى جادوكى وجدے تواكى باتيل كرد باہے معالم النزيل شرائحدين جريرے محوركا ايك ترجمه معطسي علم المسحوفق كياب جس كامعنى بيب كريخي جادوكافن درد ياكيا بياس كذر يع بيرجانب تیرے ہاتھوں سے ظاہر مور ہے ہیں حضرت مویٰ علیہ السلام نے بری جراًت سے جواب دیا کہ تیرا دل جانتا ہے کہ بیہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور میرے ہاتھوں فلا ہر ہوری ہیں بیصرف اللہ تعالی نے نازل فر مائی ہیں اور بیا بھیرت کی چیزیں میں تو عناد کرتا ہے تن سے معا کتا ہے اس کابراانجام تیرے سامنے آنے والا ہے میں مجھتا ہوں کداب تیری شامت بی آگی اب تو بلاک ہی جو کرر ہے گا فرعون نے ساری ٹی اُن ٹی کردی اور سمندر میں ڈوب کر بلاک جوااور حصرت موسی علیدالسلام نے جو کچھ فرمایا تھا وہ چھ عابت ہوابعض اکابرنے فرمایا ہے کہ فرعون پہلے تو حضرت موی علید السلام کے تقاضے پر تل تی اسرائیل کومعرے نکلنے کی اجاز تنہیں دیتالیکن جباس نے بیدد کھا کرحفرت موی علیدالسلام کی طاقت بر ھاری ہے اورئى اسرائيل ان كى طرف متوجه بورى بين قوائد بيشم موسى كياكدان كى جماعت ذور كيور كهين مصرى توسى بربادى كاسبب ند ين جائي لبنداس نے بن اسرائيل كومعرى سرزين سے تكال دين كايروكرام بناياس بات كو فارّا ه أن يستيفور هم من بيان فرايا باورروح المعاني مي مِن الآؤض كي تغيير من ايك قول بيقل كياب كران سب كوايك ايك كر في المائي يہ جى زين سے بناوے كاليك مورت برورة اعراف ش فرمايا بر كرمون نے كما سنفقيل أبناء هم وفست نِسَاءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (كريم ال يحردول كوفوب كثرت كساتحال كرديس محاوران كي ورتول كوزنده چیوڑ دیں سے اور ہمیں ان پرغلبہ حاصل ہے) اس کے چیش نظریہ دوسرامعنی اظہر ہے فرعون اگر بنی اسرائیل کوجلا وظن كرف برراضى موتا توبى اسرائيل كوراتول رائ مصرے راه فرارا فتيار كرنے كى ضرورت نديزتى علامة قرطبى نے بھى أنَّ يَّسُتَفِيزُ هُمَّهُ مِنَ الْأَدُ صِ كَدومتن لَكِي إِن دونون مِن عِبِ جومعتي بِهِي ليا جائي ببرِ عال فرعون كاراده اور كمروتد بير سب کا الث ہوااللہ جل شاند نے فرعون کواوراس کے ساتھیوں کو سندر ہیں ڈبودیا اور بنی اسرائیل یار ہوکر دوسرے کنارہ پر تَنْتَحَ مَنْ حَسِ كَاوا قَدْ سورة بقره سورة أحراف مِن كَرْر جِكاہے۔

فرعون مصرے بھی لکلا حکومت بھی ہاتھ ہے گی اور زندگی ہے بھی ہاتھ وحوبیٹھا اور خرق ہونے کی ذکت میں جتا ہوا اس کوفر مایا کَانَّے وَ فَنَ مُعَةَ جَعِیْعًا (سوہم نے اسے اور اس کے ماتھیوں کوسپ کوفرق کر دیا) وَ فَلُنَا مِنُ \* بَعَدِهِ لِبَبِنَیْ اِسُسوَ اَیْسَلُ اسْکُنُوا الْاَرْ حَقَ (اور ہم نے بنی اسرائٹل ہے کہا کہ اس کے بعد زمین میں رہو ہو) علامہ قرطبی لکھتے بیں ای ارض النسام و مصو بعنی معراور شام کی زمین میں رہوجس کا مطلب ہے کے فرعون اور اس کی قوم کی ہربادی کے بعد بی اسرائیل کو انقیار دے دیا میا خواہ معرجی رہواور خواہ اپنی آبائی وطن لینی شام (فلسطین) میں جاکر آباد ہوجا کہ لیکن انہوں نے شام میں رہنا پند کیا 'لیند تو کرلیا لیکن انہی حرکتوں کی وجہ ہے میدان تدیمی گھومتے رہاور جالیس سال کے بعد فلسطین میں وافل ہو سکے (کمافی سورة المائدہ) فیارڈ انجاء وَعُدُ الاجورَةِ جِنْنَابِحُهُمْ لَفِیْفَا (پھر جب آخرت لینی قیامت کا وعدہ آپنچ گااور قیامت قائم ہوگی تو ہم تم کو اس حالت میں اٹھالیں سے کے سب لغیف ہوں ہے ایسی قیور سے اس حالت میں اٹھالیس سے کے سب لغیف ہوں ہے ایسی قیور سے اس حالت میں اٹھیں ہے کہ سب بلے جلے ہوں سے اور مختلف جہات سے اٹھ کر آپیس کے اور میدان میں جع کر لیئے جا کیں میں معرات نے اس کی تغییر میں فرمایا ہے کہ کافر قبروں سے اٹھ کر جب بدحالی دیکھیں گے تو مومنوں کی جاعتوں میں تھس جا کیں میں گئا ہو کہ انہوں گئا ہوگا فرمان ہوگا وَامُدَ سازُ وَا الْبُومَ اَبْھَ اللہ جَمْ مَوْنَ (کرائے پھر کی آپیک کے دن علیمہ وہ وہ وہ وہ کی کہ کافروں کی جماعتیں بن بن کردوز نے میں جا کیں گی اور مومنین کی ہماعتیں بن بن کردوز نے میں جا کیں گی اور مومنین کی ہماعتیں بن بن کردوز نے میں جا کیں گی اور مومنین کی جماعتیں جنت میں جا کیں گیا جا کیں گی ۔

فا سکدہ: اس رکوع کے شروع میں جو یہ فرمایا کہ ہم نے موی کو کھی ہوئی نوتشانیاں عطا کیں ان نشانیوں ہے کون سی نشانیاں مراد ہیں مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان سے بیٹ مجزات مراد ہیں (۱)عصا (۲) بد بیضاء (۳) سمندر سے نی اسرائیل کو لے کر پار ہو جانا (۳) فرعون اور اس کی توم کا قمط میں جتال ہوجانا (۵) اور پھلوں کا کم ہوجانا (۲۰۵) اور توم فرعون پرٹڈیوں کا اور جووں کا عذاب آجانا (۸) اور مینڈکوں کے عذاب میں جتال ہونا (۹) اور ان کے برخوں اور چینے کے یانی میں خون کا موجود ہوجانا۔

چونکہ حضرت موئی علیہ انسلام کے مجزات اور بھی ہیں اس لئے بعض حضرات نے ان کو بھی اس ذیل میں ذکر فر مایا ہے۔ مثلاً پھر سے چشموں کا جاری ہوجانا اور من وسلو کی نازل ہونا جو حضرات دوسر ہے ججزات کوان نوم جزات میں ثنار کرتے ہیں جن کا ذکر آیت بالا میں ہے وہ مذکورہ مجزات میں بعض کونوع مجزات والی گنتی میں نہیں لاتے ان کی جگہ دوسر ہے۔ مجزات کو شارمیں لے لینتے ہیں۔

وبالحق انزلنه وبالحق نزل وما الساند والامبقر وترانا وقرانا الامبقر ون الدارة وقرانا والمبقر الامبقر وقرانا والمرادة والمرادة والمدارة والمرادة وال

#### وَيَقُولُونَ سُبُعَى رَبِيّاً إِنْ كَانَ وَعَدُرَيِّنَا لَمَفَعُولُا۞ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبُكُونَ

اور کہتے ہیں کسمارارے پاک ب بادشہد مارے دب کاوعد و خروری پورا ہونے والا بوروه رونے کی صافت میں افور بول کے بل کر بڑتے ہیں

#### ؙ ۅؙؽڒۣڹؽؙۿؙڡٛڔڂۺؙۅؙڠٙٳ<u>؈</u>

ادر بيقر آن ان كاخشوع بزمادينا ي

ہم نے قرآن کوئ کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھم میں گریڑتے ہیں کھم کھم کھم کریڑتے ہیں کھم کھم کھم کی کا میں ایک کا اور سول اللہ میں کا میان نے این اور قرآن کی مناوے ساتھ کی صفات بیان فرمائی ہیں اور قرآن کی مناوے سے مناثر

ہونے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور بیفر مایا کہ ہم نے قرآن کوئق کے ساتھ تازل کیا ہے اور ووٹن ہی کے ساتھ تازل ہوا ہے بھیجنے والے نے ٹق کے ساتھ بھیجا جس کے پاس آیا تق ہی کے ساتھ پہنچا در میان میں کسی طرح کا تغیر اور تبدل نہیں ہوا'

محرنی اکرم می کانیک کوخطاب کرے فرمایا کہ ہم نے آپ کوصرف میشرادر نذیر بنا کر بھیجا ہے اہل ایمان کو جنت کی بشارت دینا اور

فَوقَنهُ كَابِهِ مِنْ جِوَبِعض مُسْرِين نَ اخْتَيَادِكِيا بِ ما حب روح المعانى في حضرت ابن عباس رضى الله على المحاسب المحاسب المحتى بول فقط على المعتى بول فقى المعتى بول فقى المعتى بول فقى كامعتى بول فقى كالمعتى بول فقى كالمعتى بول فقى المعتى والباطل ( بعن بم نے اس ش حق اور باطن كوجدا جدا كر كے على والمعلى والمعتى والمعالى والمعتى  واضح كرديا ب (هذا يوجع الى هاذ كو ناه اولا) ووَسَعَى الله عنها ورسى الله والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى والمعتمى وال

تقل كيا ہے كرتم أن مجيد اور محفوظ سے ماہ رمضان على شب قدر على آسان دنياج پورانازل كرديا كيا اور وہال بيت المعزت عيں ركاديا كم الجروہال سے تعوز اتھوڑا كر سے حسب مصالح العباد بواسط حضرت جرئيل عليه السلام تحيس (٢٣٠) سال على تحور اتھوڑا كر سے سيدالا ولين ولا آخر من علقة برنازل ہوا الفظ تنزيل تسفيل كاوزن ہاور بيوزن ائى بعض خاصيات كا عنبار ہے كى كام سے تحور اتھوڑا كرنے بردلالت كرتا ہاك المحتمد من كرام نوائد كائر جمہ يوں كرتے جي كرام في المحتمد المحتمد الله عدالين و ضوالنا تنزيكا شيا بعد شينى على حسب المحتمال (تفرير جلالين من ہا المين من ہا ورہم نے مسلحوں كر مطابق تحور اتھوڑا كر كے اتارا)

اس کے بعد فرمایا فل اجنوا بد او کلا نو مینوا (الآیة) اس شرائلدتعالی نے اپ نی علیقی و کھم دیا ہے کہ فاطعین عرف اس کے بعد فرمایا فل اجنوا بد او کلا نو مینوا (الآیة) اس شرائلا کا احتمال شہیں بہنچ گا اور تمہار سائمان شلائے سے میراکوئی ضروبیں اور یہ کی مجھلوکر قرآن کا بقا ماوراس کا دنیاجہان میں آ کے بڑھنا اور چھیلناکوئی تم پر موقوف نہیں جن او کول کو خوال اس میراکوئی ضروبیں اور یہ میں اور اس کے اسلام قبول کر ایاجب قرآن مجیدان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو تھوڑیوں کے تل مجدہ میں گریز تے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مارار ب یا کہ ہوہ عدہ خلافی نہیں کرسکان سے جودعدہ فرمایاضرور پوراہوکر و ہے گا۔

یاوگ جو تھوڑیوں کے بل سجدہ میں گرتے ہیں روتے ہوئے گرتے ہیں اور قرآن کا سناان کے ختوع کو اور ذیادہ کردیتا ہے صاحب معالم التر بل کھیے ہیں کہ اِنَّ اللَّهِ بَیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ ہے مو تین اہل کتاب مرادیں ہدہ لوگ ہیں جورسول اللہ علیا کے بعث ہیں ہوئی کی الاش میں سے اور آپ کی بعثت کے منتظر ہے جب آپ کی بعثت کا علم ہوگیا تو آپ پر ایمان لے آئے اور قرآن کو سنا اور پڑھا اس قرآن کو سنے جی تو اللہ کا شکر اوا کرتے ہوئے جدہ عمل کر پڑتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان سے اور قرآن سے نواز اہے دہ روتے ہوئے اللہ کا شکر اور ہے جہ اور بی قرآن ان کے اندراور زیادہ ختوع ہوئے کا سبب بن جاتا ہے لبطور مثال علامہ بغوی نے زید بن عمرہ بن نقیل اور سلمان فاری اور حضرت ابوذ روضی اللہ عنہ کا تا م کلھا ہے اور علامہ قرطی نے حضرت مجاہد سے قبل کیا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو پہلے میں دور ہے جو مسلمان ہوگئے احقر کے نزو کی آئی تھی اور اس کے حاضر بن بھی مراد ہو سے جی ہیں جن کے بارے بی میں جو وہ نقل کیا ہے گا تا آئو ل آئی الوصول کو کرد کے اس سے خواج کے ان الدّفع فرما ہے الفظاف قان وقن کی جو ہو کہ وہ کی اور اس کے حاضر بن بھی مراد ہو سے جی جی جس کا ترب ہو اللہ می خواد کی اس کے خواد کی انہ کے انہ معالی کرد ہیں جو جس کی اس کے خواد کی اس سے چہرے مراد ہیں جدہ جس کی جس کی اس کے خواد کی تعالی کہ اس سے چہرے مراد ہیں جدہ جس کی میں ایک کی جس کی میں ایک کی جس کی میں ایک کی ترب ہوجو آئی ہے اس کے خواد کی اس کے خواد کی کی تب جو سے کہا ہوں کی تعالی کرد ہیں تو می حسی کی تعالی کرد کرد سے تعیر فرمایا۔

 شائنۂ نے علاء کی بیصفت بیان فرمائی کہ کہ چبروں کے تل روتے ہوئے مجدہ بیس کر پڑتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آیت بالا علاوت فرمائی۔

اس کے بعد علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خوف سے آگر نمازیش روئے تو اس سے نماز فاسد ترمین ہوگی سن ابوداؤ دص مان ہوا کہ اللہ کے خوف سے آگر نمازیش روئے تو اس سے نماز فاسد ترمین ہوگی سن ابوداؤ دص مان ہوائی ایش کے نماز مان ہوئے ہیں ہوئے و یکھا کہ آپ کے سید مبارک سے ایک آ داز آ روئی تھی جیسے چکی چلنے کی آ داز موتی ہے نہیں میں ہوں ہے کہ آپ کے اعدر سے ایک آ داز آ روئی تھی جیسے ہائے ہیں ہے کہ آپ کے اعدر سے ایک آ داز آ روئی تھی جیسے ہائے کی تعدد ہے اعدر سے ایک آ داز آ روئی تھی جیسے ہائے کی تعدد ہے اور مورو کا ان آ ا

الله کنوف سے دوناالی ایمان کی خاص صفات میں سے بے صغرت عبداللہ بن مسعود میں اللہ عند سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر ملیا کہ جس کی بھی موئن بندہ کی آتھوں سے آنونکل جا تیں اگر چہ کھی کے سرکے برابر ہوں اور یہ آئر جہ کا کا کا نااللہ کے خوف ہے ہو چر ہی گرجا تیں آؤ اللہ اس کو آگ پر جرام فرماد سے گا (رواہ ابن ماہد) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ادشاد فرما یا کہ دوآ تکھیں اسی ہیں کہ ان کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں کہ ان کو جو تھے گی ایک تو وہ آ تھے جو اللہ کے وہ اللہ کے وہ اللہ کے وہ اللہ کے وہ اللہ کے وہ اللہ کے وہ اللہ کا اور دور کی دو آ کھی جس نے اللہ کی راہ میں گرانی کی بھنی جہاد کے موقع پر دوات کو جا گی رہا کہ کوئی وشن تو نہیں آ رہا ہے (رواہ التر نہی) حضرت عقبہ بن عامر دخی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ نیات کی چیز ہیں ہے آپ نے فرما یا کہ اپنی نوان کو (بری باتوں سے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ نیات کہ کی گھری میں رہ بلا ضرورت باہر نہ نکل) اور اپنے گنا ہوں پر دویا کر دیکھ وہ والے اللہ اللہ کا تھی جہاد کی ایک اور اپنے گھری میں رہ بلا ضرورت باہر نہ نکل) اور اپنے گنا ہوں پر دویا کر دیکھ وہ اللہ اللہ اللہ کا تھی کہ دیا ہے رکھ وہ نہ کی دورت باہر نہ نکل) اور اپنے گھری کی میں رہ بلا ضرورت باہر نہ نکل) اور اپنے گھری کی دورائی تھی دورائی کو ایکھ کی ایکھ کی ایکھ کی دورائی کی کرائی کا اورائی گھری کی میں رہ بلا ضرورت باہر نہ نکل) اور اپنے گھری کی دورائی کو ایکھ کیا کہ کہ کا مورائی کی دورائی کی کہ کی کی دورائی کو کہ کا دورائی کی کا دورائی کی کہ کی کا دورائی کی کہ کی کے دورائی کی کا دورائی کی کہ کی کی کر دورائی کی کو کہ کی کی دورائی کی کی کورائی کی کی کر دورائی کی کو کر کی کی کر دورائی کی کر دورائی کی کی کر دورائی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائی کر دورائی کر دورائی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کر

قُل ادْعُواالله أوادْعُواالرَّمْن اليَّا مَا تَنْعُوا فَلَهُ الْاسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلا بَعْهُدُ آب فرا دیج کراللہ کہ کر بارد یا رض کہ کر جس ام ہے بی بارد سواس کے لئے ایجے ایجے ام بین اور نازیں نہ و بچہ کلاتے کے وکلا تُعُمَافِق ربھا و ابتخ بین فالے سیدیگرہ زور کی آواز ہے بڑھے اور نہ بیج بیج بڑھے اور دونوں کے درمیان اختیار کر لیے

الله کهه کر بیکارویار حمٰن کهه کرجس نام سے بھی بیکاروا سکے اجھے اچھے نام بیں آپنماز میں قراکت کرتے وقت درمیانی آواز سے پڑھیئے قسفسید: درمنورس ۲۰۱۶ج میں حضرت عائشہ نئی اللہ تعالیم عماادر حضرت این عماس رض اللہ تعالیم عماسے سورا بنئ اسرآريل

نقل کیا ہے کہا یک دن رسول اللہ علی ہے اپنی دعامیں یا اللہ ادر بارحمٰن کہا تو مشرکین مکدنے کہا کہاں ہے دین والے کو و كيمو ميس ووسعبودول كى عبادت منع كرتاب واورخوودومعبودول كويكارد باب اس براللد تعالى في آيت كريمه فيل ادُعُوا اللهُ أو افتعو الرَّحْمانَ عزل فرماني جس كامطلب بيب كالشاور رحمٰن كهدكر يكارناه وسعودون كايكارنا تبيس معبودتو ا کیک بی جو و حدہ لا شریک فہ ہے بیدوٹوں اس کے نام ہیں اس کو جس نام ہے بھی پکارلیا تو کوئی شرک لازم نہیں آیا اورتم تو کئی معبودوں کو مانتے ہوتمہارے معبودا یے نہیں میں کہ ذات ایک ہواور نام کئی عدو ہوں تمہارے عقیدہ میں معبودول کی ذاتیں متعدد ہیں ادر میرا جومعبود ہے ایک ہی ہے وہ معبود حقیق ہے جس کا نام اللہ بھی ہے رحمٰن بھی ہے ان دونول المول کے علاوہ اور بھی اس کے بہت ہے اچھے اچھے تام بیں ان نامول میں ہے جو تام لے کربھی اے پکاراجائے گاھیجے ہوگا شرک نہ ہوگا کیونکہ بیسب ایک ذات پاک کے نام بیں سنن تر نہ ی میں اللہ تعالیٰ کے ننا نو <mark>99ے نا</mark>م مر وی بیں جو مفتلوة المصابيح مين ص99 ايرمنقول بين\_

وَلا مَسْجَهَا وَ بصَلا فِكَ (الأبية) سيح بخاري ص ١٨٦ ج٢ من ب حصرت ابن عباس رضي الله تعالى عنم افرمات میں رسول اللہ عظمہ علم معظمہ میں (ابتدائے اسلام میں) حبیب کرایے صحابہ ونماز پڑھاتے تھے جس میں قر آت زورے پڑھتے تھے جب مشرکین قرآن سنتے تھے تو قرآن کوادر قرآن کے نازل کرنے والے واور قرآن کے لانے والے کو ہرے الفاظ میں یاد کرتے تھے اللہ جل شائد نے اپنے نبی کو تھم دیا کہ آپ نماز میں زور سے قرائت نہ پڑھیں جے س کرمشر کین برے الفاظ میں ذکر کرنے کا موقع پالیں اور آپ نماز میں قر اُت کوآ ہتہ بھی نہ پڑھیں جس کی وجہ ہے آپ کے صحابہ ندین سكيس آپ ودنول كے درميان راسته اختيار كرليس اس معلوم ہوا كه جن نماز ول ميں قر أت جهرے بڑھي جاتي ہان میں اتناجبر کافی ہے کہاہیے مقتدی س سکیں استے زور ہے جہزنہ کیاجائے کہ کا فروں تک بھی آ واز پہنچے اور وہ متاثر ہونے کے ہجائے قرآ ن مجید کواوراس کے ا<sup>ی</sup> رنے والے اور لانے والے وہر لے نظون میں یا دکریں اور بوں بھی ج<sub>ی</sub>رمفرط کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام وَ واڑوں کوشتا ہے حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ بے بیان فر مایا کہ ایک مرتبہ سفر میں رسول الله عَيْنَةَ أيك نِها رُك كَانُ مِن جُرُ هرب شخاس وقت أيك مُخفس في بنندا واز سے لا الله الا الله و الله اكبوكهد ویا رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا کہتم لوگ بہرے کو اور عائب کوتبین بکار رہے ہو پھر آپ نے حضرت ابر مویٰ اشعرى رضى الشعند فرمايا لاحول ولا فوة الابالله جنت كفرانول ميس يرضي الشعند فرمايا لاحول ولا فوة الابالله جنت كفرانول رسول التدعيصة ايك وفرصه الت كوحضرت ابو بكراور حصرت عمر رضى التدعنهما بركز ريب بجمرهيم كوفر مايا كدابو بكر مين تمهار ب قریب سے گزراتو معلوم ہوا کہتم بہت آ واز میں قرآ ن شریف پڑھ رہے ہوانہوں نے عرض کیا کہ جس ذات پاک سے مناجات کررہا تھا اس کومیں نے سنادیا آپ نے فرمایا کی تھوڑی ہی آوازاو نجی کرے پڑھا کرو پھر حضرت عمرضی اللہ عنہ ہے فرمایا کہ میں تمہارے قریب سے گزراتم اونچی آ واز سے قرائت پڑھ رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی بلند آ واز ہے او تکھنے والے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں آپ نے فر مایا کہتم اپنی آواز کوتھوڑ اسابست کرو (رواہ التر غدی باب ماجاء فی القرار قابلین) اس کوفر مایا و ابْعَدَ بَیْنَ ذَالِکَ مَسِینًا لا (اور آپ اس کے درمیان راستداختیار کیجیے)

وَقُلِ الْمُنْ لِلْمِ الَّذِي لَمْ يَتَغِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنِّ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنَّ

اوراً پ یوں کہنے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے ہے کو کی اوا اوٹیس عالی اور زاس کے لئے ملک میں کوئی اثر یک ہے اور زار کی بات ہے کہ

لَهُ وَلِئَّ مِنَ الذُّلِّ وَكَيْرُهُ تَكُمْ يُرَّافً

كرورى كى وجد ساس كاكولى ولى مواور خوب المحل طرح ساس كى يرافى بيان يجي

اللہ کی حمد بیان سیجئے جس کا کوئی شریک اور معاون نہیں ہے اوراس کی بڑائی بیان سیجئے

قسف مدمین : درمنثورص ۲۰۸ ج به من معزت جمد بن کعب قرقی نظر کیا ہے کہ یہود ونصار کی اللہ کے لئے اولا وتجویز کرتے تھا در سے تھا ورمشر کین عرب اللہ کے ایول شریک تجویز کرتے تھے کہ جمیں جو تبدید پڑھا جا تا ہے اس میں لا مسویک لک کے ساتھ الا مسریکا ہو لک نملکہ و ما ملک بھی جوڑ دیے تھا درصائین اور بچوں ہوں کہتے تھے کہ آگر اللہ کی موقد کرنے والے نہوت تو وہ عاجز ہوکر دوجا تا ان سب کی تروید میں انتد تعالی شلنہ نے آیت بالا وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی لَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

نعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان فر مانے کا بھی تھم دیا تغییر ابن کیٹر میں مرسل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ تعلیقے بیآ یت اپنے کھریں ہے آت ہے۔ محر کے جرچھوٹے بڑے فردکو سکھایا کرتے تھے نیز بعض آثارے بیٹھی نقل کیا ہے کہ جس کسی رات کو کسی گھریں ہے آت سے پڑھ کی جائے تو چور کی کایا دوسری کسی مصیبت کا حادث جیش نہ آئے گا۔

حضرت جابروض الشرتعالى عند بروايت بكرسول التسطيطة في ارشادفر بايا الفضل الذكر الا الله الا الله الا الله الا الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد الله و المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعم

حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے دوایت ہے کدرسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب ہے پہلے جنت کی طرف وہ لوگ بلائے جا کیں گے جوخوشی میں اور دکھ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنها نے بیان کیا کہ درسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جمد اصل شکر ہے جس بندہ نے اللہ کاشکر اوائیس کیا جو اس کی حمد بیان ٹیس کرتا (رواہما المبیہ ہے ہی شعب الایمان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ واللہ فی ارشاد فر مایا کہ اگر میں ایک مرتبہ مسبحان اللہ والمحمد ملہ ولا الله الا الله والله الكه والله الكه والله الكمو كهدول تو جھے ان سب چيزوں سے زيادہ محبوب ہے جن پر سورج تكا ہے (رواہ سلم)

وهذا أخر سورة الاسراء بفضل الله ذى المجد والكبرياء والحمد لله خالق الارض والسماء والصلوة على صفوة الانبياء وعلى اله وصحبه البررة الاتقياء

| <del></del>                                                                                                    | ر البیان بلا <sup>پتر</sup> م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسيراللوالرعمن الرجسنيوه                                                                                       | المُعْتَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل |
| هار و الله كيام يه جويوام بان نهايت رخم والله كه ال                                                            | ع بي هر من الرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نَا عَلَى عَنْ وَالْكُتُ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ                                                                 | 1 3 ( 1 1 2 2 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . ترا جزید در کتاب: دار فرمانی اوران میساز در این کتاب ایران اس استان این می ایران ایران ایران ایران ایران ایر | Par 1 C 10 to 10 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أَنُّهُ وَيُبَدُّرُ الْهُؤُمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْ                                                   | الأعراب الأراقيان ألأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| یوں دران موسیوں کو مطاورت دیے جو نمک کل م                                                                      | 15 2 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ى فنه أندًا وُوَكُنُونَ الْكُونِينَ قَالُوا اتَّخَذُ اللَّهُ                                                   | 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| م ر حرادہ تا کی اور لوگون کوڈ رائے جنہوں کے کہا کہ اُلتہ اولا در تقد                                           | Aut of our                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آنف آيُّات كليَّةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِ إِ                                                                   | 11/1/2 3020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ر ان کے باپ دادوں و برا بول ہے جو اسطے موتبوں ۔                                                                | سی بھی علم نہیں ہے اور ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اِلاَكَذِبَّاه                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جھوٹ عی بول دہے ہیں                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

سوره كهف مكه منظمه بين نازل بوئى جس مين ١٢٠ آيات بين اور٣٣ اركوع بين البشرة بيت كريمه وَاصْبِوْ نَفُسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ كَلديد مِنوره ص مَرُول موااور بَحض مَسرين في آخرى جاراً بات إنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ مضم سورت ككر كومى مدنى بتاياب،

وجيد سميد : جونكداس سورت من احماب كبف كاتصر بيان فرمايا باس لئے سورہ كبف كے نام سے موسوم اور مشہور ب کہف غار کو کہتے ہیں پچھوالل ایمان اپنے زمانہ کے اہل کفر کے خوف سے غار میں جھپ میں بتھے اس لئے انہیں اصحاب كبف كهاجاتا باسورت من أيك قصد مضرت موى اور حضرت خضر عليها السلام كى ملاقات كااور دوسرا قصدذ والقرنمين کے مشرق اور مغرب کی طرف سنر کرنے اور باجوج ماجوج کے فساد سے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لئے ایک مضبوط و بوار بنانے کا قصہ بھی ندکورے۔

سبب نزول: بعض علا تفير نے لکھا ہے کہ يبود يوں نے مشركين سے كہا كہتم محمد علي سے سين چزي معلوم كرو اول بدكدروح كيا ميدوم بيكراصحاب كبف كاكيا واقعدب سوم بدكدذ والقرنين كاقصدكيا سي بهلي بات كاجواب توسورة الاسراء مي كذر چكا بادر باقى دوسوالوں كا جواب إس سورت من فدكور ب مشركين كا مقصد سيقا كرة ب كا استخان كري كيكن جواب ال جانے برشہ شرکین مکہ ایمان لائے اور شدیہ ورمدیند

سورہ کہف پڑھنے کے دنیاوی واخروی منافع: حضرت ابودرواءرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ جس نے سورہ کہف کی شروع کی دس آیات یاد کرلیس وہ د جال کے فتنہ سے مجفوظ رہے گا۔ (رواہ سلم صفح الاسم کی ایک حدیث میں بول ہے کہتم میں سے جو شخص د جال کو پالے تو اس پر سورہ کا۔ (رواہ سلم صفح الاسم کی ایک حدیث میں بول ہے کہتم میں سے جو شخص د جال کو پالے تو اس پر سورہ کیف کی شروع کی آیات پڑھ دے (ایک وجہ سے) وہ د جال سے محفوظ رہے گا۔ (صفحہ اسم منا کا)

آخرى آيات علامة وى خشرت مسلم عن الْفَحْسِبَ الَّذِينَ كَفُوُوْ آ أَنْ يَتَعِيدُوْ است بَالَيْ بِينِ ر

حضرت الوسعيد خدرى رضى القدعند سے روایت ہے کد سول الله علقط نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لی دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لئے نور روشن رہے گا ( کما فی المشکلاۃ صفحہ 2 اعن البیبتی فی الدعوات الکبیر) دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن رہنے کا مطلب ہیہ کہ اس کا دل روشن رہے گا اور بعض شراح حدیث نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن اسکے بڑھنے کی وجہ سے ایک ہفتہ کے بقد راسکی قبر میں روشنی رہے گی ۔

مفسراین کثیرنے امام پہنی کی سنن کبری سے حدیث نقل کی ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف ای طرح پڑھی جیسا کہ نازل ہوئی ہے وہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور ضیاء الدین مقدی کی کتاب الختارہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ قالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جعد کے دن سورہ کہف پڑھ کی وہ آٹھ دن تک ہر فقنہ ہے کہ فوظ رہے گااس عرصہ میں اگر دجال نکل آیا تو اس سے بھی تفاظت ہوگی۔

 قرمائی۔ قال الامام الجزری فی النشر باب السکت علی الساکن قبل الهمز وغیرہ ووجہ السکت فی عوجا قصد بیان ان قیما بعدہ لیس متصلا بما قبلہ فی الاعراب فیکون منصوبا بفعل مصمر تقدیرہ انزلہ قیما فیکون حالا من الهاء فی انزلہ (علامہزری آخر شرفرماتے ہیں ہمزہ فیرہ سے پہلے ساکن پر سکتہ کابیان اور عیما فیکون حالا من الهاء فی انزلہ (علامہزری آخر شرفرماتے ہیں ہمزہ فیمراس کے بیان کا ارادہ ہے کہ اس کے بعدوالا مضمون اعراب میں اس کے مال سے متصل نہیں سے لہذا ہے ہوں کی وجہ سے متصوب سے تقدیر عبارت ہوں ہے کہ انزلہ فیملی بید انزلہ کی مشمیر سے حال ہے)

قَیْسَمَا الله مُسْتَقِیْمَا کِمعْیٰ مِسْ ہے جس کا معنی ہے بالکل ٹھیک جی بعض دعرات نے تواس کا وہی ترجمہ کردیا جو پہلے جملے کا تھا بین لا حلل فی لفظه و لا فی معناہ اور بعض حضرات نے فرایا کیاس کا معنی ہے ہے کہ اس کے احکام میں افراط اور تقریباً نیس ہے صاحب دوح المعانی نے دوقول اور تکھے ہیں فراء کا قول ہے کہ قینے شاسے بیمراو ہے کہ اس میں اپنے سے پہلے نازل ہو نیوائی کتب اور کی تقد بی کی ہے اور ان کی صحت کی گوائی دی ہے اور ابوسلم نے قل کیا ہے کہ قیم کا معنی بی ہے کہ وہ بندوں کی مصالح کا تقیل ہے کہ قیم کا معنی بی ہے کہ وہ بندوں کی مصالح کا تقیل ہے اور وہ سب ہا تیں بتا تا ہے جن سے بندوں کی معاش ومعاود وقوں درست ہوجا کیں۔ ہے کہ فرایا یک نیکنی بنگر آئی گئی تاکہ وہ تر آئی کا فروں کو ایک سے دوائی کی طرف ہے ہوگا۔ کی کرفر بیا یک نیکنی بنگر آئی گئی کہ تاکہ وہ تر آئی گئی کہ نے کہ اور وہ کا کہ کرا حسن اور اور تاکہ ایمان والوں کو بیٹارت دے جو کئی تیکنی اللّذی نیک کی مقالون الفیل حیث آئی گئی آخر احسن اور اور تاکہ ایمان والوں کو بیٹارت دے جو

فلع کاف باخه نقس کے علی انگر جم ان کو کو فی نواید کا الحی پیش آسکا ان انکو کا الحکانا ماعلی الکرض رین ته کھا این کو کم کہ ایس کردید دائے ہیں اور یہ لاک کر میں ور ایمان نہ اور کا این ان کا باد ان کا باد فیر ماعلی الکرض رین ته کھا لین کو کھٹ ایک کم ایک کم ایک کم کے انکا کی ایک کے کون ماعلی ا دیمن پر ہو بچر ہے ہم نے اس کے گئے زیدت بلا ہا کہ کا کا کا کی کہ کان کا دارہ ہمائل کرنے والا ہمائد میں پر جو بھٹے ہمائے کا انجر کو کا انجر کا انجر کا انجر کا انجر کا انجر کا انجر کا انجر کا انجر کو کہ کا انجر کا انجر کو کہ کا انجر کا انجر کو کہ کا انجر کا انجر کا انجر کا انجر کا انجر کا انجر کا انجر کا انجر کا انجر کا انجر کا انجر کا انجر کی انجر کا انجر کی ان کے دور ان کے ہیں۔

#### رسول الله عليسة كوسلي دينا

قسفسين: ان آيات كر بعدا صحاب كهف كاقصة شروع بوندالا ب مشركين اوريبودرسول الله علي سي حرح طرح طرح كسوال كياكرت تصحيح جواب بات تع جوات بعى ديكية تضيكن ايمان پير بعي نيس لات تصاصحاب كهف كاقصه معلوم توكرلياليكن الله تعالى كومعلوم تفاكه بيرايمان پير بعى ندلائيس ك.

رسول الله علی الله علی و برخ مونا ظاہر تھا اس لئے قصد سنانے سے پہلے اللہ تعالی نے آپ کو لی وے دی کو آپ ان کے گرائی پرجع رہنے کی وجہ سے اپنی جان کو گلین کر کے ہلاک نہ کریں آپ کے ذمہ بہنچانا ہے منوانا آپ کے ذمہ ضمیں ہے اس لئے پہلے ہی فرما دیا کہ شاید آپ ان کے بیجھے اپنی جان می کو ہلاک کر دیں مے لیجنی آپ ایسا نہ کریں یہ استخبام انکاری کے طور پر ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے بیجھے اپنی جان کو ہلاک نہ کریں اس میں افظ شاید شک کے استخبام انکاری کے طور پر ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے بیجھے اپنی جان کو ہلاک نہ کریں اس میں افظ شاید شک کے لئے بات کی جاتی جاتی انداز کی بات ہے اللہ تعالی بیشد سے سب کھے جاتا ہے اسے کی بات میں شک نہیں ہے۔

آپ تسلی دینے کے بعد بیتایا کہ ہمنے دنیا میں جو کچھ پیدافر مایا ہے بیطا ہری زیب وزینت ہے اور ہمنے اسے
اس لئے پیدا کیا کہ لوگوں کو آ زما کمی اس زندگی میں کون اجھے سے اجھے گل کرتا ہے اگر دنیا میں کشش ندہوتی تو استحان ای
کیا ہوتا؟ لوگ دنیا میں لگ کراپنے خالتی کوجول کئے اور خالتی کا جو پیغام اس کے رسولوں نے پہنچایا اس کی طرف بڑھنے
میں چونکہ دنیا کا نقصان محسوس کرتے ہیں اس لئے حق جانے ہوئے حق کو تبول نہیں کرتے حالا تکہ بید نیا تھوڑی ہے
تھوڑے دن کی ہے اور حق کی جو دعوت دی جاری ہے اس کے قبول کرنے پر ہیشہ کی فتوں والی جاووانی زندگی ملے گیا اس
عارضی دنیا پر جان نددیں بیلہاتی ہوئی کھیتی کی طرح سے ہے تی ہری مجری ہے اور کل کو پچھ می نہیں کھیتوں کا انجام تو
ہمیشہ دیکھتے ہیں ایک دن وہ آنے والا ہے کہ زمین پر جو پچھ ہے گھی میں درے گا اور صاف میدان ہوجائیگا۔

سورة للا میں قربایا ہے وَیَسُسَلُونَکَ عَنِ الْحِبَالِ فَقُلْ یَنْسِفُهَا رَبِّیَ فَسُفًا فَیَدَرُهَاْ قَاعًا صَفَصَفًا لَّا قربی فِیَهَا عِوَجًا وَلا اَمْعًا (اوراوگ آپ ہے بہاڑوں کے بارے میں پوچھے ہیں ہوآ پ قربادیجے کے میرارب ان کو بالکل اڑادیگا مجرز مین کوایک ہموارمیدان کردیگا کہ جس میں تونہ ناہمواری دیکھے گااورنہ تو کوئی بلندی دیکھے گا)

اَمْرِ حَسِبْتَ اِنَّ اَصْعُبُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ الْمِنَاعِبُا ﴿ اَذَا وَى الْفِتْكُ الْكَ كِانَ بِ نَهِ فِي الْكِلَاكِهُ فِي فَقَالُوا لِكِبَا الْمِنَالَ لَكُنْ الْكَالْوَلِي مِن عَلَيْ الْمِنْ الْمَرْفَا لَوْلِ مِن الْمَالِمِينَ الْمُلَالُولِ اللَّهُ فِي فَقَالُوا لِكِبَا الْمِنَالُولِ اللَّهُ فَلَا الْمُلَالُولِ اللَّهُ فَلِي اللَّهُ فَي سِينَيْنَ عَلَى الْمُلَالُولِ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي سِينَيْنَ عَلَى الْمُلْفِي اللَّهُ فَي سِينَيْنَ عَلَى الْمُلْفِي اللَّهِ مَرِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي سِينَيْنَ عَلَى اللَّهِ مَلِي اللَّهِ مَلِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي سِينَيْنَ عَلَى الْمُلْفِي اللَّهِ مَلِي اللَّهِ مَلِي اللَّهُ فَي سِينَيْنَ عَلَى اللَّهِ مَلِي اللَّهِ مَلِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي سِينَيْنَ عَلَى اللَّهِ مَلْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي سِينَيْنَ عَلَى اللَّهِ مَلْ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِي اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِي اللَّهُ الْمُلْكُولِ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلِكُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ اللَّلِي الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّلِي الْمُلْكِلُولُ اللَّلِي الْمُلْكُولُ اللَّلِي الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّلِي الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللَّلِي الْمُلْكُولُ اللَّلِي الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّلِي الْمُلْكُولُ اللَّلِي الْمُلْكُلُكُولُ اللَّلِي الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ اللَّلِي الْمُلْكُولُ اللْمُلِكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلُ اللَّلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلُولُ اللَّلِي الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُو

#### اصحاب كهف اوراصحاب رقيم كون تص

قسف مدھیں: ہماں سے اصحاب کہف کا قصد شروع ہور ہا ہے کہف خارکو کہتے ہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا 'چند تو ہوان اینے زمانہ کے بادشاہ اور ویکر کا فرین سے اپنی جان اور دین واہران بچانے کے لئے ایک خاریش بناہ گزین ہوگئے تھاں لئے آہیں اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کا واقعد ان شاہ اللہ آئندہ آنے والے دور کوع میں بیان کیا جائیگا لیکن چونکہ فہ کورہ بالا آیت میں مصحاب الکھف و الموقیم فربایا ہے اس لئے رقیم کا معنی بھی جاننا چاہئے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیاصحاب کہف کے کئے کا نام ہے بی حضرت انس صحابی رضی اللہ عنداور حضرت علی تا بھی رحمت اللہ علیہ ہے معقول ہے اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ بیا کہ تی جو پھروں سے تراثی ہوئی تھی آس میں اصحاب کہف کا قصد کھا ہوا تھا جو غار کے درواز ہ پر رکھی ہوئی تھی اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہ کہا گا وہ مراقول سے آل بھی جس میں حضرت بیسی علیہ السلام کی شریعت کی یا تھی تھی ہوئی تھیں اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہ کا کا دو مراقول سے ہے کہ بیا بیادور فلسطین کے درمیان وادی کا نام ہے اورای وادی میں وہ چھا گیا تو فرمایا کہ بھے معلوم نہیں پھرفرمایا کہ میں نے تعب عباس سے یہ میں مروی ہے کہ جب ان سے رقیم کے بارے میں یو چھا گیا تو فرمایا کہ بھی معلوم نہیں پھرفرمایا کہ میں اسحاب کہف نے بناہ کی تھی میں ہوئی تھیں کے زمانہ میں اسلام آبول کیا ) کہ رقیم کے بارے بھی بات کے بوجھا (جو یہودیوں کے عالم سیار مورات سے ایک میں اللہ عنہ مول کیا ) کہ رقیم ائن بستی کانام ہے جس میں سے بید حضرات نکلے تقے صاحب روح المعائی (صفحہ ۴۰ ج۵۶) فرماتے ہیں کہ ان سب اقوال کوسا مینے رکھنے سے معلوم ہوا کہ اصحاب الکہف والرقیم کا مصداق ایک ہی جماعت ہے پھرایک قول نقل کیا ہے کہ اصحاب کہف اوراصحاب رقیم الگ الگ دو جماعتیں تھیں لیکن اس قول کی انہوں نے تا نکیٹیں کی اوراصحاب رقیم کے بارے میں اصادیت صحیحہ لمتی بھی نہیں ہیں واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

اصحاب کہف کا فرمانہ: اصحابہ کبف کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنھایہ (صفح ۱۱۱۳) میں اکھا ہے کہ بدلوگ وقیا نوس بادشاہ کے زمانہ میں شے اور بادشاہوں کی اولا دے شے ایک دن ایساہوا کرعید کے موقع پراپنی تو م کے ساتھ جمع ہو نیکا تفاق پڑ گیا انہوں نے دیکھا کہ ان کی تو م بتوں کو بحدہ کرری ہے اور بتوں کی تعظیم میں مشغول ہے ان کا یہ حال دیکھ کران سے نفرت ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے پردے اٹھا دیئے اور ان کے دلوں میں ہما بیت ڈال دی انہوں نے بحد کے اور انڈر تعالیٰ کی تو حید کو ایجا دین بنالیا چونکہ دو یہ بھوڑ کر بیلے گئے اور انڈر تعالیٰ کی تو حید کو ایجا دین بنالیا چونکہ دو یہ سے بھیجے تھے کہ اگر ہم ان لوگوں میں دہیں تو بیٹر برنہیں دہنے دیں میں ان کے انہوں نے غار میں بناہ لے بیان کے ماری کے اور انڈر بھی تھا دیا تھا۔

الله جل شاند نے پہلے تو رسول الله عظام کا تعجب دور فرمایا اور فرمایا کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے جماری نشانیوں میں سے بجیب چیز تھے یہ کوئی بجیب چیز نہیں ہے کیونکداس سے بڑھ کر دوسری بجائیات اور آبیات موجود ہیں مثلاً آسان وزیمن کو پیدا فرمانا وغیرہ و لک یہ چیزیں بالکل معدوم تیس ان کوانلہ تعالی نے بیدا فرمادیا اصحاب کہف کے قصہ میں آئی بات ہے کہ اللہ تعالی نے آبیس مدت دراز تک سلا دیا اور استے جم نہیں گلے خالفین ان کے واقعہ کوئو تعجب کی چیز میں اور اس کے حالفین ان کے واقعہ کوئو تعجب کی چیز میں اور اس سے بڑھ کر جو تجب کی چیز میں بیں ان میں فورنہیں کرتے اللہ تعالی شاخہ نے آب سے سوال کر دہے ہیں اور اس سے بڑھ کر جو تجب کی چیز میں بیں ان میں فورنہیں کرتے اللہ تعالی شاخہ نے آب سے سوال کر دے بی اور اس کے خالم میں دوسروں سے بھی خطاب ہوگیا اور ان کو بھی بتا

اصحاب کہف کا عار میں داخل ہوٹا: اس کے بعداصحاب کہف کے داقعہ کا بیان شروع فرمایا ارشاد فرمایا کہا کہ کا رفت کو یا دکر دہبکہ تو جو انوں کی جماعت نے کہف میں ٹھکانہ پاڑا اور ٹھکانہ پاڑتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہوں دعا کی دَبِّنَا آبِ مِن لَّذُنْکَ وَ خَعَةَ اے رب ہمیں اینے یاس سے رحمت عطافر ما وَ هَنِی ءُ لَنَا مِنُ اَهٰ وَمَا وَ هَنَی اُللہ مِن اللہ وَ اللہ اللہ وَ اللہ اللہ وَ اللہ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَ

فرارہوئے تصاورات علاقہ بیس ظبر کافروں تی کا تھااس لئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بیس رحمت کی اور خیروخو بی ک اور آجی صور تعالیٰ کی دعا کی اللہ تعالیٰ شانۂ بنے ان کی دعا تجول فرمائی کا فروں سے محفوظ فرماد یا اورائی قار میں آئیس سلا ویا جس میں انہوں نے بناہ کی تھی اور وہ اس میں آئی مدت دراز تک سوئے اور سوکر اشخف کے بعد آئیں میں بوں سوال کرنے میں کا کہ بھتی اس فار میں آپ لوگ کتنے دن تھرے ہیں؟ ای کوفر مایا فیم آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسؤ آئی المجسل کے انہوں المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے المجسل کے

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلے گردہ سے انہیں میں کی وہ جماعت مراد ہے جنہوں نے سوال کیا کہ کتنے وان دہ اور دوسرے گردہ سے ان کی وہ جماعت مراد ہے جنہوں نے جواب میں بول کہا دَائِم جُمُّمُ اَعْلَمُ بِمَا لَیْفَتُمُ (تمہارارب بی زیادہ جانتا ہے کہ کتنے وائ خم مرے)
زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنے وائ خم مرے)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے منقول ہے کہ ایک گروہ سے اصحاب کہف اور دوسر سے گروہ سے وہ بادشاہ مراد ہیں جو اس طویل مدت میں (جس میں سیصفرات سوتے رہے) کے بعد دیگر سے بادشاہ ہے (ذکرہ صاحب الروح صفح اسمان میں اللہ علی من اللہ جل شانہ نے اصحاب کہف پر جونیند مسلط قرمادی تھی اسے فیصف و بنکا علی اَذَائِهِمُ سے تعبیر قرما باانسان سوتا تو ہے آتھوں سے لیکن گہری نیندؤہ ہوتی ہے جبکہ سونے والا آواز منکر بھی بیدار نہ ہوسکے۔

صاحب روح المعانى لكيت بين والمسواد المساهم المامة تلقيلة لا تنبههم فيها الاصوات بان يجعل المضوب على الاذان كناية عن الانامة الثقيلة (صاحب روح المعانى فرمات بين مراديب كريم في النامة الثقيلة (صاحب روح المعانى فرمات بين مراديب كريم في النامة الثقيلة عن الإذان كوكرى فينوب على الآذان كوكرى فينوب كنايا بناياب)

#### وَمَا يَعُبُنُ وْنَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى النَّهُ فِي يَنْتُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ تَتَمْتِهُ وَيُحَيِّي لَكُمْ

اوران کے معبودوں سے جدا ہو گئے جواللہ کے مواہی تو غار کی طرف پناہ لے لؤ تمہارار بتم پراین رحمت کا میلا دے گا درتمہار ے مقعمد

#### مِّنُ آمَرُ كُمُ مِيرُ فَقًا ﴿

میں آسانی مہافرمائے گا۔

#### اصحاب كهف كأتفصيلي واقعه

قضعه بین : جیسا که دو تین صفح بی مین نظرتها که دید چندنو جوان ای بت پرست قوم سے بھاگ نظے عضان کا مقصود
اینا ایمان بچانا تھا اور جان بچانا بھی چین نظرتھا کیونکہ وہاں جو بادشاہ تھا وہ اہل ایمان کو بت پرسی پر مجبور کرتا تھا اور جوشنس
انکار کردے اے تی کردیتا تھا مضرابن کیر کھتے ہیں کہ بینو جوان روم کے بادشاہ اور سرداروں کی اولا دیس سے ہنے اس
زمانہ کابادشاہ جس کانا م دقیا نوس تھا ظالم آ دمی تھا اور وہ لوگوں کو بت پرسی کی وعوت دیتا تھا جب بینو جوان تہوار کے موقع پر
ایٹ این خاندان کے ساتھ فکلے تو بت پرسی کا ماحول اور ماجراد کھی کران کے قلوب میں بہت زیادہ تا گوار کی کی شان پیدا
ہوئی اور وہاں سے بھاگ فکلے ہوئی طیحہ وعلیحہ و فرارہ وا تھا لیکن اللہ تعالی کا کرنا ایما ہوا کہ سب ایک جگدا کھے ہوگئے پہلے
ایک خص ایک درخت کے سابیہ میں آ کر بیشا اور پھر دوسرا اور تیسرا آیا اور آتے جلے گئے قلوب کی وصدت ایمانیہ نے بہ
مصداتی المجنس یعیل المی المجنس سے کوایک جگہ جمع کردیا۔

#### اصحاب كهف كاايك جُكه جمع مونااورآ پس مين متعارف موكر بامم كفتگوكرنا

تمع تو ہو گئے کین آیک دوسرے سے ڈرجی رہے تھے کونکہ ہرایک کوایک دوسرے کے تقیدہ کا پیدنہ تھا ایسے ہی ہیٹھے بھائے
ان میں سے آیک نے کہا کہ ہرخص بہ بتائے کہ دہ اپنی قوم سے کیول جدا ہوا اور تباا کیا ہوجانا اس نے کیوں گوارا کیا اس پر ایک فخص بولا کہ میں تو اس لئے قوم سے جدا ہوا ہوں کہ میر سے زد یک میری قوم باطل پر ہے جو غیر اللہ کو تجدہ کر رہی ہے عبادت کا سختی صرف اللہ تعالیٰ بی ہے ہیں نے آسانوں کو زمین کو اور جو کھے ان کے دوسرے افراد نے بھی بی جواب دیا اس پر وہ آئیں میں سے ایمانی بھائی اور ایک دوسرے کے ہدر دیں گئے بود ویکرے دوسرے افراد نے بھی بی جواب دیا اس پر وہ آئیں میں سے ایمانی بھائی اور ایک دوسرے کے ہدر دیں گئے اور انہوں نے ان کر ایک عبادت کرتے تھے جب ان کی قوم کو صور تھال کا علم ہواتو بادشاہ کو بات پہنچا دی بادشاہ نے ان کو بلوایا اور ان سے دریا فت کیا کہتم ادا کیا حال ہوار کیا دین ہوا تا انہوں کے دائر کے شاہدہ کو انہوں کے بعد کا ان کے دل مضبوط کر دیے اور انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے غربہ کو رایا وہم کا یا اور ان کا لباس انزوا دیا ہے دوہ عمدہ و عوست دی بادشاہ نے ان کی دعوت تو حد تھول کرنے سے انکار کر دیا اور آئیس ڈرایا وہم کا یا اور ان کا لباس انزوا دیا ہے دوہ عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے اور انہیں مہلت دے دی کہ خور کراوا درائی تھی دین میں واپس آنہا ہوا۔

با دشاہ کو اور بوری قوم کو چھوڑ کر راہ فرارا فتر ارکر نا: یمبلت مانان کے لئے مبارک ہوائاں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور موقع یا کر فرار ہو سے اللہ تعالیٰ نے اٹکا دل بھی معنبوط کر دیا تھا انہوں نے بادشاہ تک کوتو حد ک وجوت دی اور قوحید کی دلیل بھی بتادی کہ مارارب وہ ہے جو آسان اور زمین کارب ہے اس میں بیتادیا کہ خاتی کا تنات بحل مجدہ کے علاوہ کسی کی عیادت کر ناتھ ندی کے خلاف ہا اور ساتھ میں گئی ندھو مین دونیہ اللها بھی کہ دیا یعنی ہم ہر کر بھی اپنے مرکز بھی اپنے کہ کہ دیا یعنی ہم ہر کر بھی اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت کر ناتھ ندی کے اور حرید یوں کہا گفت اُلگا اِلاَا شططا (اگر بالفرض ہم اپنے رب کے سواک کی معبود بنا کمیں تو یہ تو ہو نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہماری کو معبود بنا کمی تو ہو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہماری تو م کوگ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہماری تو م کوگ ہیں انہوں نے یا س اس کی صحت پر کوئی ویل جیس ہی ہو دوسرے معبود بنا گئے ہیں ان کے پاس اس کی صحت پر کوئی ویل جیس ہیں ہو گئی ہو ہوائوں نے یہ بھی کہا قمن اطفائم ہی جو تکہ مشرکیوں ہوں بھی کہا کہ تے ہیں کہا قمن اطفائم ہی ناتھ ہو کہا ہوائوں نے یہ بھی کہا قمن اطفائم ہی بھی ہو با ان ان وجوانوں نے یہ بھی کہا قمن اطفائم ہی بٹو بھی نو فقوری غلی مائٹ می خوانوں نے یہ بھی کہا قمن اطفائم ہو بھی بیا افتوری غلی ملٹھ می نوان (کر اس ہوں ہو انٹھ پرجوٹ بائد ھے)

با ہمی مشورہ کر کے غار میں واضل ہوجانا: اصحاب کہف جب اٹی توم سے جدا ہوئے اوران اوگوں کو چھوڑ کر بالکل علیمہ ہو گئے تو آپس میں کہنے گئے کہ تم نے اپنی قوم کو چھوڑ اان کے باطل معبودوں سے گریز کیا اور سے معلوم ہے کہ دوبارہ آئیس میں واپس ہونے اورائے گھروں کولو نے میں خرزیں ہے کہونکہ وولوگ پھراپنادین اختیار کرنے پر مجبود کریں گے لہٰذاا ب ہمیں کی غار میں ٹھکانہ پکڑلیا جائے آپس میں مشورہ سے یہ بات طبقہ ہوئی کین انسانی ضرور یا ہے۔ کا اس موال میں رہیں گئے تو کھانے پنے اور دیگر ضرور بات کا کیا ہے گا؟ اس موال کو مل کرنے کے لئے آپس میں ہوں کہ نے کہ ہم کو اللہ تعالی کا فسل ہوگا اوروہ ہم پر اپنی وی کہنے گئے جس اس کے واللہ تعالی کے طرف ہوری طرح متوجہ ہونے کے لئے تیں اس کے لئے آسانیاں پیدا فرمادے گا باہمی مشورہ سے غارش جانا ہے ہواوراللہ تعالی سے خبر کی امید باندھ کی اور غارش داخل ہو گئے۔

و ترى الشّهُ مَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُ وَرُعَن كَهُ فِهِ مُ ذَاتُ الْيَهِن وَإِذَا عَربَ تَعْمَ مُهُمُ مُهُمُ وَا وما ين عب وركيم كرب ورج للنا بقوده ان كفار عالى المراف كرف كرفار بها الله من يته لا الله فهو الله فهو المهمتي في الله من الميت الله من يته بالله فهو المهمتي الله فهو الله وكرف الله الله من الميت الله فهو الله في الله الله فهو الله في الله الله فهو الله في الله في الله فهو الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في

# وَنُقَلِيهُمُ ذَاتَ الْيُهِ يُنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكُلَّهُمْ بَالسِّطْ ذِرَاعَيْهُ وِبَالْوَصِيْدِ

اور ہم آئیں دائی کروٹ پر اور باکس کروٹ پر بدل دیتے تے اور ان کا کیا واپٹر پر اسپنے باتھ بچھائے ہوئے تھا

### لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مَ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَيْلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًاه

الروانيس جما ككردكم ليناتوان كاطرف يبغ بعيركر بماك جانا اوران كاوبست تيرسا عدد عب بحرجانا

# عاركي كيفيت سورج كاكتراكرجاناكة كاباته بجهاكر ببيضار بهنا

قصف بین : ان آیات میں اصحاب کبف کی حالت کا بیان فربا ہے جو عاد میں داخل ہونے کے بعد پیش آئی بوگ غار

کا عدرا کیک کشادہ جگہ میں بیٹی کر لیٹ کئے اس غار کی جائے دقوع اس طرح سے تھی کدروز اند سورج سرخ سی تھی اور محرب میں جب جا تھا ایکن اس کی دھوب ان پڑیس پڑتی تھی جب سورج لکل کر پڑھتا تھا اور دھوب بھیلی تھی تو غار کی

دائی جانب سے اس طرح آئی ہوئی رہ جاتی تھی اصحاب بھف کے اندر دہنے کی کیفیت بتا کرار شاد فر ایا کہ بیاللہ کی نشانیوں میں سے ہاللہ کی نشانیوں نے ہمت اور جرائت سے کا میں سے ہاللہ تھا ٹی شانہ نے ان کے دلوں کو مضوط کیا بابئ قوم سے جدا ہونے میں انہوں نے ہمت اور جرائت سے کا میں اللہ کو کل پر غار میں داخل ہو گئا اور اللہ سے رہمت کی امید با ندھ ئی اور اللہ کی طرف سے آسانی حاصل ہونے کی آر دو کرتے ہوئے عار میں جلے ہیں سب مجھ اللہ تعالٰ کی طرف سے ہاس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہاس آئر دھوب پڑتی ہوئے دوئی ہو سے اللہ تعالٰ نے انہیں بنا بھی وہ نصیب فر ایا جس میں دھوپ کا گذر تو نہ نہا تا کہ دھوب پڑتی ہوئی اور کئی تھا تا کہ دھوب پڑتی ہوئی ہوئی اند تعالٰ کہ دوئی میں دھوپ کا گذر تو نہ نہا تا کہ دوئی کا اند بیش تھا۔

تو کل کر کے غار میں دوخل ہو می اللہ تعالٰ نے انہیں بنا بھی وہ نصیب فر ایا جس میں دھوپ کا گذر تو نہ نہا تا کہ دوئی ہوئی اور کی تھا تا کہ دوئی نہ تھا۔

تو کل کر کے غار میں دوخل ہو می اللہ تعالٰ نے انہیں بنا بھی وہ نصیب فر ایا جس میں دھوپ کا گذر تو نہ نہا تا کہ دوئی کا اند بیش تھا۔

مَنْ يَهُدِى اللهُ فَهُوَ الْمُهُنَدِ (الله جَهِ بِهِ ایت دے وق بِه ایت پانے والا ہے) وَمَنْ یُصُلِلُ فَلَنُ تَجِدَ لَهُ وَلِیّا مُرْضِدًا (اورالله جَه مُراه کردے تو اے فاطب تواس کے لئے کوئی مددگار جابت دینے والانہ پایگا) اس میں ایک طرف تواصحاب کبف کی ہزایت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مشرک تو م میں سے سے الله تعالی نے انہیں ہدایت دی اور دوسری طرف یہود مدینہ اور مشرکین مکہ کی ہرائی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے آئے تخفرت علیہ ہے دی اور دوسری طرف یہود مدینہ اور مشرکین مکہ کی ہرائی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے آئے تخفرت علیہ ہوا ہے اس کے بعد اصحاب کہف کے بادے میں معلوم کیا اور جب آپ نے آئیں بتا دیا پھر بھی ایمان ندلائے اس کے بعد اصحاب کہف کے بقیدا حوال بیان فرمائے اول تو یہ فرمایا و قد تحسیب کہف کے بقیدا حوال بیان فرمائے اول تو یہ فرمایا و قد تحسیب کہف کے بادے میں مونے معلی ہوئی تھی اور بعض میں ہوئے سے اس کے بادے میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ وہ صور ہے تھے لیکن آئیکس کیل ہوئی تھی اور بعض ہوئے تھے اس کے بادے میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ کو وہ صور ہے تھے لیکن آئیکس کیل ہوئی تھی اور بعض

حضرات نے قرمایا کہ آسمیں تو ہند تھیں لیکن جسموں پر کوئی نیند کا اثر نیس تھا یعنی سونے کی بجہ سے جواعصا ویش فتوراور ڈ میلا پن جو آجا تا ہے ان میں سے کوئی چیز ظاہر نہ تھی۔

اصحاب کہف کی دوسری حالت اور کیفیت تناتے ہوئے ارشاد فرہایا و نُفَی لِبُھُم ذَاتَ الْیَمِیْنِ وَ ذَاتَ الْیَفَ مَالِ

(اور ہم انہیں پلٹ رہے تھے دائی جانب اور ہا کمی جانب ) چونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی مت تک سوتے رہے اور ان کے جہم زمین ہیں ہے گئے ہوئے تھے لہٰ اور ہیں کا اُر ہے محفوظ کرنے کے لئے اللہ تعالی ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زمین ہے کوئی چیز عرصہ در از تک گئی رہے (خاص کر گوشت پوست والاجم) تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالی کو یوں بھی قد رہ ہے کہ اللہ بیٹ کے بغیران کے اجسام کو محفوظ فرما تا کین حکمت کا نقاضا بیتھا کہ ان کی کروٹی بدلی جا تیں صاحب معالم المتر بل (صفح ہم 10 کا) حضرت این عباس نے نقل کرتے ہیں کہ ان کوسال میں ایک مرتبہ بدلی جانب ہے دوسری جانب بلید دیا جاتا تھا اور حضرت ابو ہر یوہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سال میں دوبار ان کو دہنی جانب ہے جانب ہے دوسری جانب بلید دیا جاتا تھا اور حضرت ابو ہر یوہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سال میں دوبار ان کو دہنی جانب سے با کمیں جانب اور با کمی جانب ہے دوسری جانب ہیں جانب ہیں دیا جاتا تھا دوس کی ہوتے کے مردی ہیں حضرات محاب ہے جو کروٹیس بھر لئے کی مدت کے بارے میں جو کھے مردی ہے بظاہر اسرائی کی دوایات ہیں۔ مردی ہیں حضرات محاب ہے جو کروٹیس بھر لئے کی مدت کے بارے میں جو کھے مردی ہے بظاہر اسرائی روایات ہیں۔

و کے لمبہ کم بنامیط فرزا عید بالو صید (اوران کا کاد بلیز پراہنے ہاتھ بچھائے ہوئے تھا) جب اصحاب ہف عاری طرف رواند ہوئے تھا کہ بساتھ ایک کا بھی لگ لیا تھائی کے بارے میں ایک تول بیہ کراسخاب ہف عاری طرف رواند ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ایک کا بھی لگ لیا تھائی کے بارے میں ایک تول بیہ کراسخاب ہف بی میں ایک فضی کا شکاری کیا تھائی تھا اورایک قول بیہ ہے کہ وہ باوٹ اور بھی باور چی کا کا کا تھائی مطاق اورایک قول بیہ ہے کہ وہ باوٹ اور بھی باور چی کا کا کا تھائی میں مختلف اقوال جی نہیں کی بات کا ایک فرد تھا اوراس کا کتا بھی اس کے ساتھ آ گیا تھائی کے کہ بارے میں مختلف اقوال جی نہیں کی بات کے بارے میں کوئی ویل تیں ہے اور نداس کے ذکر سے کوئی فائدہ ہے لفظ وصید کا ترجمہ کی نے دروازہ اور کسی نے مٹی اور کسی نے دروازہ اور کسی نے دروازہ اور کسی نے دروازہ اور کسی نے دروازہ اور کسی نے دروازہ اور کسی نے دروازہ بار نہیں تھی للبذا اس سے چوکھٹ کیا ہے چوکھٹ تو دہاں نہیں تھی للبذا اس سے چوکھٹ کیا ہے چوکھٹ تو دہاں نہیں تھی للبذا اس سے چوکھٹ کیا ہے گھر درولی جائے گی (ابن کشر صفح الاس سے معالم النور بل صفح بھی 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے 10 سے

اس کے بعد فربایا کو اطلقت علیہم کو گیت مِنَهُم اوران کی مجھ مُورادا وَکَمَلِنْتَ مِنْهُمُ دُعْبًا (اے مُحَاطب توانہیں جُھا تک کر وکھ لیتا توان کی طرف سے چیٹے پھیرکر بھاگ جاتا اوران کی وجہ سے تیرے اندر دعب بھرجاتا ان لوگوں کو دیکھنے سے دل میں رعب ساجانے اور بھاگ کھڑ ہے ہوئے کا سبب بیان کرتے ہوئے صاحب معالم النتز بل لکھتے ہیں کہ وہ جس غارش ستے وہ متوحش غارتھا اور بھش لوگوں نے کہاہے کہ ان کی آئیس کھلی ہوئی تھیں حالا تکہ وہ سورے تھے بیسب تھا خوف کا اور بھش نے کہا کہ ان کے بال بہت ذیا دہ تتھ اور ناخن بڑھے ہوئے تھے )

بیاصحاب کہف کی تفاظت کے انتظامات تھے ان کی کروٹوں کو بدلنامٹی سے تفاظت کرنے کے لئے تھا اور ان کے بیچھے کہ بھی لگ لیا تھا جو وہیں درواز و پر بیٹھا ہوا تھا کتے کی عادت ہے کہ ہرآنے والے اجنبی پر بھونکا ہے کا ہری اسباب

کے طور پر بیا کہا بھی حفاظت کا ذریعہ بنا اور مزید بیات تھی کہ اللہ تعالی نے ایک کیفیت اور صور تحال پیدا قربادی کہ اگر کوئی ھنحف ان کودیکھتا تو ان کے قریب تک جانے کی ہمت نہ کرتا تھا بلکہ واپس جانے میں ہی اچی خیر سمحتا۔

شرك الرف يجوالوده كي كرال شرك خلال شركة الداويا كروب الوديميد براس من عالما سلام الدكام رف عى فوشد برز عام سادر تهاد

بِكُفْرِ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُ مُ إِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُنُو كُوْ أَوْ يُعِيدُ وَكُوْ فِي مِلَّتِهِمْ وَكَنْ

بارے میں کی کو ہر گرخر شد سف مٹک و ت یہ سے کما گرائیس تمبر رایت بھی جائے تو تمبس پھر ماد در کر بلاک کریں کے یا ہے وین میں اورا کس کے اور تم ہر گز

تُفْلِعُوا إِذَا ابَكُانَ

کامیاب نہ ہو گے۔

 زیادہ سونے کی وجہ سے جود ماغ ہیں ایک تم کا بھاری پن ہوتا ہے وہ اسے محسوں کرد ہے تھا اس لئے ان بھی سے بعض نے سے مجھا کہ ایک دن کی عدت والی بات محمیک نہیں معلوم ہوتی لہذا ہمیں اپنے پاس سے پہتے ہوئیں کرنا چاہیے کیونکہ سیجھا کہ اللہ تعالیٰ عن کو ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ ان کے بال و ناخن زیادہ بوصے ہوئے تھے اس لئے میر محسوں ہوا کہ ہمارا یہ مونا ایک دن کی مدت سے زیادہ تھا۔

اس مفتلو کے بعد کہ کتنے دن سوتے رہے کھانے پینے کا سوال پیدا ہوا جب انسان سوکر اٹھتا ہے تو عام طور پر ہموک ملى بوتى ب مجران كاكيا عال بوكا جوعرمددرازتك سوتے دے بول كينے ككے كدائي مى سے أيك فخص كوجيجوجوشېريس جائے اور ہمادے یاس جوبیرچا تدی کے سکے بیں ان کو نے جائے اور کھا تالے کروایس آجائے و رااچھی طرح دھیان سے خریدے یا کیزواور طال کھانا لے کرآ مے شہری جوہتوں کے نام پرؤن کیا ہوا گوشت ملاہے اس میں سے ندالاے اور شمر میں جانے اور کھاناخریدنے میں مجھداری اورخوش تذبیری سے کام لے اور کمی کوبیٹ بتائے کہ ہم کون ہیں اور کہال ہیں۔جس وقت سیفار میں داخل ہوکرسوئے تنصاس وقت مشرکوں ادر بت پرستوں کی حکومت تھی اور با دشاہ جر أمشرک منا لیتا تھاا درالل تو حید کو جان ہے مارتا اور سز ائیس دیتا تھا'ان حضرات نے سیجھ کر کہشم میں ابھی اسی دین شرک کا چرجیا ہوگا اور بادشاہ بھی وہی بت برست ہوگا کھانا خریدتے کے لئے جانے دالے ہے کہا کہ حلال کھانا لانا اوراس کا دھیان رکھنا کہ لوگوں کو ہمارا پیدنہ چل جائے ورنہ شہروالے ہمیں بری طرح قتل کردیں مے اور سنگسار کردیں مے یا اپنے دین میں واپس کر لیں مے ایمان چھوڑ کر کفر میں چلا جانا سب سے بڑے خسارہ کی بات اور سب سے بڑکی ٹاکا کی ہے بہال میسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مخص کسی مومن کو کفر پر مجبور کرے اور طاہری طور پر کفر کا کلمہ کہدو ہے تو کا فرنیس ہوجا تا اگروہ لوگ کفر پر مجبور کرتے اور امحاب کہف کفر کا کلمہ کہدو ہے تو حقیقت میں کا فرنہ ہوجائے اور اس سے نا کا می اور تیا تا لازم نہیں آتی ا جب دل میں ایمان یا تی ہے تو اُخروی ناکا می کی کوئی ویٹیس لبنداانہوں نے وَلَنْ تُفَلِحُوٓ اَ اِذا اَ اَمَدَا سکول کہا؟ احترے خیال میں اس کا جواب بیہ ہے کہ وولوگ محقق نہیں تھے کسی نبی پاکسی فقیہ کی صحبت نہیں اٹھا کی تھی لہٰذا انہوں نے حالت آکراہ مى كلمدكفر كهددية كوجى تاى تعبيركيا بيسبان كابية خيال كيمطابق تقااس كانظيريد ي كحضرت حظاد رضى الله عند في رمول الله علي كل فديس يى عرض كيا كرحظله منافق موكيا آب في مايا كون؟ كين كل كديم آب كي خدمت میں ہوتے ہیں آ ب میں جنت دوزخ کی باتی سناتے ہیں توالیا معلوم ہوتا ہے کرسب چھ ہارے سامنے ہے مجرجب ہم اے محروں کو جاتے ہیں تو یوی بچوں میں کھل ال جاتے ہیں اور آپ کے بہت سے ارشادات مجول جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگرتم ہروقت ای حالت میں رہے جومیرے پاس تہاری حالت ہوتی ہے قرمے جونوں میں اور راستوں میں مصافی کرتے لیکن اے مظلم ایسام می مجی ہوتا ہے (بعنی جوترپاری حالت میرے پاس ہوتی ہے وہمیشہ باتی نہیں رہتی ) جس طرح معزت منظلہ نے اپنے خیال میں اپنے کو

مناقق خیال کرلیاای طرح امحاب کیف نے زبان سے کلد کفر کینے کوم کا مرتجدایا۔

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے فلاح کا ل مراد ہے اکراہ کے وقت کلہ کفر ذبان سے جاری کرنا جائز ہے
اور بید خصست ہے اور عزیمت بیہ ہے گئل ہو جائے اور کلہ کفر ذبان پر شدا ہے اس اعتبار سے ان کا مطلب بیتھا کہ اگر ہم حالت اکراہ بین کلہ کفر کہہ کرجان بیچا ہی لی تو عزیمت ہے حورم ہوجا کیں گئے اوھر تو آئیں بیس بید مشورہ ہوا کہ ہمیں جھپ مالت اکراہ بین کلہ کفر کہہ کرجان بیچا ہی تائی اور اوھران بیس سے جوایک فض کھانا خرید نے کے لئے رقم لے کر مالا اور ای بیس بھی اس کا چرچا شروع ہوگی اس کر دہنا ہے اور الل مدید کو این افراہ بھی تھی اور کو کھو تو یو گیا اور کو کو ان بیس بھی اس کا چرچا شروع ہوگی اس محصد در از میں حکومت بدل چکی تھی اور جو کھو نی اور اور این بیس بھی اس کا چرچا شروع ہوگی اس محصد در از میں حکومت بدل چکی تھی اور جو کھون اور کھون اور کھون کے آئیا تھا جس کا نام پہلیجا بتا ہا جا ہو ہو جو اول سے کہ ساتھ سوار ہوکر غاری طرف چلا وہ ایک فیص جو کھانا لینے کے لئے آئیا تھا جس کا نام پہلیجا بتا ہا جا موہ جو لوگ شہر میں کے اندر گیا اور اس کی جا در اس کو بیس اول سے کہ اعراض وقت جو لوگ شہر میں جو کہ دورہ ایت کئی چی ہون اور ان ہوں کہ جو کہ اس کی بہت بیس دہ مسلمان ہیں تی تریفر ما کر علام قرضی (صفحہ ۱۹۳۸ جو ۱۱) نے دورہ ایت کھی ہیں اول سے کہ امحاب کہنے کواس کی بہت بیس دہ مسلمان ہیں تی تریفر ما کر علام قرام میں وقت وہیں غار میں مرکم قرآن کر تم میں ان یا توں کا ذکر تیس ہے جس کی نے جس یہ بیس کی اورہ انہوں نے بوشاہ کا اکرام کیا اوروز میں دواسرا کئی روایات پر بیش ہوئی ہے۔

وكُنْ إِلَى اعْتُرَاعِلَيْهِمْ لِيعْلَمُوْ النَّ وعْدَاللهِ حَقَّ وَانَ السَّاعَة لَا رَبِينِ فِيهَا وَ السَّاعِ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ وَانَ السَّاعَة لَا رَبِينِ فِيهَا وَ السَّاعِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ وَاعْدَاللهِ عَلَيْهِمْ لِينَاكُمُ اعْلَمْ يَعِمُ وَالْكَالُو البُنُو اعْلَيْهِمْ لِينَاكُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاعْدَاللهِ اللهُ وَاعْدَاللهِ اللهُ وَاعْدَاللهُ اللهُ وَاعْدَاللهِ اللهُ وَاعْدَاللهُ اللهُ وَاعْدَاللهِ اللهُ وَاعْدَاللهُ وَاعْدَاللّهُ وَاعْدَاللّهُ وَاعْدَاللهُ وَاعْدَاللّهُ وَاعْدَاللهُ وَاعْدَاللهُ وَاعْدَاللّهُ وَاعْدَاللّهُ وَاعْدَاللهُ وَاعْدَاللّهُ وَاعْدَاللّهُ وَاعْدَاللهُ وَاعْدَاللهُ وَاعْدَاللهُ وَاعْدَاللّهُ وَاعْدَاللّهُ وَاعْدَاللّهُ وَاعْلِقُواعُوا اللهُ وَاعْدَاللهُ وَاعْدَاللّهُ وَاعْدَاللّهُ وَاعْدَاللّهُ وَاعْدَاللّهُ وَاعْدَاللّهُ وَاعْلِقُواعُواعُواعُواعُواعُ وَاعْدَاللهُ وَاعْدَاللّهُ وَاعْلِقُواعُواعُواعُواعُواعُواعُ وَاعْدَاللهُ

قضصی : علام قرطی نے کھا ہے کرد قیانوں بادشاہ مرکیا تھا (جس کے زمانہ ہیں بید عفرات کہف ہیں واقل ہوئے سے ) بینکر ول سال گذر گئے بادشاہ آئے جاتے رہے آخر ہیں ایک نیک خض اس علاقہ کا بادشاہ ہوا اور وہ اور اکی رعایا اس بات کو قو مائے تھے کہ موت کے بعد حشر نشر ہے گئی بچھلوگوں نے کہا کہ دوعیں محشور ہوگئی کیونکہ جم کو زمین کھا جاتی ہاں اور کو ل نے کہا کہ دوعیں محشور ہوگئی کیونکہ جم کو زمین کھا جاتی ہاں اختیا اور کھولوگوں نے بیکھا کہ جم اور دوح دونوں کو اضایا جائیگا بادشاہ کواس اختیا ف سے جمرانی ہوئی اور اصل حقیقت جانے کے لئے اس نے اتباہ تمام کیا کہ فیٹ کے کہڑے بین لئے اور داکھ پر جیٹھ کیا اور الله تعالی کے حضور میں وعاکرتا رہا کہ میں کوئی ایسی دلیل ال جائے جس سے بیرداضح ہوجائے کہ روح اورجہم دونوں کا حشر کوئی مستبعد نہیں اسی انتہاء میں اللہ تعالیٰ شاند نے اصحاب کہف کوظا ہر فریا دیا بادشاہ نے ان کو و کیے کرکہا کہ بیرتو وہی لوگ معلوم ہوتے ہیں جود قیانوس کے زماند میں شہرسے چلے محتے تھے میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھے ان کودکھا دے جب ان پلوگوں کے کئی سوسال سونے کے بعد اٹھ جانے کا واقعہ معلوم ہوا تو لوگوں کو بیقین ہوگیا کہ واقعی اللہ کا وعدہ فت سے قیامت فت

وَ سَحَدَدِكِكَ اَعْفَوْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْا أَنَّ وَعُدَ اللهِ حَقِّ شِلاسِ بات كُومَا با سَكُومَا با مطلع موے توانمیں قیامت كایفین آ گیااصحاب كرف با برنكل كروا پس غارش چلے سے موں اور بعد می انہیں موت آئی ہو یا یہ لینا کی خبر سننے کی وجہ ہے وہیں غارض آئیں موت آگئی ہوروایات میں اس كاذكر نمیں لما۔

قرآن مجید کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غار ہی میں اندر وفات یا مجئے میہ جوآ کی میں جھڑا ہوا کدان کے بارے میں کیا کیا جائے پھر پھے لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر ممارت بناؤ اور جو عالب عضے انہون نے کہا کہ ہم ان کے او پر مجد بنا دیں مے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے غار میں ہوتے ہوئے بن اس طرح کا اختلاف ہوا روح المعانی ص ۲۳۳ ج ایس تکھا ہے کہ جب با دشاہ کوان لوگوں کا پیتہ چلا تو اس نے دہاں جا کران لوگوں سے ملاقات کی اور دیکھا کہ ان کے چہرے روشن میں اور کیڑے بھی خراب نہیں میں انہوں نے بادشاہ کو وہ حالات سنائے جو دقیا نوس کے زمانہ پیش آئے تھا ہی باتی ہوی ری تھی کرا احماب کف نے کہا نستود عک اللہ نعالی والسلام علیک ورحمة الله تعالى حفظك الله تعالى وحفظ ملكك نعيذك بالله تعالى من شر الانس والجن (بم تَشِّي الله کے سپر دکرتے ہیں تھے پر اللہ کا سلام ہواوراس کی رحمت اللہ تیری حفاظت کرے اور تیرے ملک کی بھی حفاظت کرے اور ہم تھے انسانوں اور جنات کے شرے اللہ کی پناہ دیتے ہیں ) یہ کہا اور وہ واپس اندرا بی ابی جگہوں پر چلے گئے اور الله تعالى في ان يرموت طارى فرمادى محرباد شاه في أنبيل لكرى كة تابوتون شر وفن كرويا اور عالم كي منه برمسجد بناوى صاحب روح المعانى نے اس سے بعد ايك قول بيكھا ہے كہ جب بادشاہ كے پاس اس مخض كولا باعميا جوغار ميں سے كھانا لينے كے لئے آيا تھا تو باوشاہ نے اس سے يو چھاتم كون مو؟اس نے كہا كدش اس شهركار بنے والا موں اور بياتا يا كديس کل بی شہرے لکا تھااس نے اپنا گھر بھی بتایا اور پچھلوگوں کے نام بھی بتائے جنہیں کوئی بھی ند بیجان سکا باوشاہ نے س رکھاتھا کہ کچھلوگ پرانے زمانہ میں روبوش ہو گئے تھے اور پیمی سنا ہواتھا کدان کے نام سرکا ری فزانے ہیں ایک مختی پر کھسے ہوئے رکھے ہیں وہ مختی منگائی اور ان کے نام پڑھے تو دی نام <u>نکلے جوا</u>محاب کبغے کے نام تنے وہ جوا کیے مخص **کما**نا لینے کے لئے آیا تھا اس کے ساتھ ما دشاہ اور چندلوگ چلے جب غار کے دروازہ پرآئے تو وہ لوجوان اعدر کیا اور انہیں پوری صور تنمال بنا دی الله تعالیٰ نے ان کی روحوں کوتیض فر مالیا اور بادشاہ اوراس کے ساتھیوں کی آتھے وں پر پردہ ڈال دیا جس کی وج سے وہ اندر داخل شہو سکے لوگوں میں بیاختلاف ہوا کدان کے بارے میں کیا کیا جائے تو مجھے نوگوں نے کہا

کدان کے اوپر یعنی غار کے دروازہ پر تمارت بنا دی جائے اوروہ جماعت جوان کے معاملہ میں غالب ہوگئی یعنی بادشاہ اوراس کے ساتھی انہوں نے معاملہ میں غالب ہوگئی یعنی بادشاہ اوراس کے ساتھی انہوں نے مسابھی انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنا کہ ہم مسجد بنا دی ہے جنانچہ انہوں نے مسجد دنادی ہے مسجد دروازہ پر تھی مرنے والوں کی قبروں پر نہیں تھی اور قبروں کی طرف قبلہ بھی نہیں تھا اس لئے یہ اشکال نہیں ہوتا کہ قبرون پر مسجد دروازہ پر تھی مرنے والوں کی قبروں پر نہیں تھیا۔

ایک قریق نے کہا کہان پر تمارت بنادودوسرے فریق نے کہا کہ ہم سمجہ بنادیں گے ان دونوں کے درمیان جولفظ رَبِّی ہے فریق نے کہا کہ ہم سمجہ بنادیں گے ان دونوں کے درمیان جولفظ رَبِّی ہُم مُجہ بنادیں گے ان دونوں کے درمیان جولفظ رَبِّی ہُم اُعْلَم بِی ہِم اُعْلَم بِی اُلمِی ہِم ہُم مُحِد بنادی ہے کہ اور مطلب ہے ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے اس بارے بھی دورا کیں آ رہی تھیں بیکون لوگ بھے کن خاندانوں سے بھے بیکن اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوئے کا کوئی راستہ اور کے مامنل ہونے کا کوئی راستہ استعمال سے گذرے اور کتنے دن غاز بھی رہے کہ جب ان چیزوں کا سیجے علم نہ ہوسکا ادران کے حاصل ہونے کا کوئی راستہ بھی نہ طاق کہنے گئے کہ اے اللہ کے برد کرود و علام الغیوب ہے سب کوجا تنا ہے ان کا حال بھی ای کوجے معلوم ہے۔

## سَيَقُولُونَ ثَلَاثُ وَالِيعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيُقُولُونَ مُسَدُّ سَادِلُهُمْ كَلْبُهُ مُرْجًا إِلَا غَيْبُ وَيَعُولُونَ

كروك يول كبي كريد غن آدى يري وها الكاكت بدر كولوك كبيل كريد باني آدى بين جعناان كاكت بانكل كوفيب يرتقم الكارب بيرادر كولوك كبيل كر

#### سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُ مُرِكِلِهُمْ قُلُ لاَ إِنَّ اعْلَمُ بِعِلْ تِهِمْ كَايِغَلَمُهُمْ إِلاَّقَلِيْكَ فَهُارٍ

ووسات میں اورا خموال بان کا کا ہے آپ فرماد ہجے میراد سیان کی آفداد کوفرب جانے والا ہے ان کوئیں جائے محرقوں سے اور کا ہے گئے کے

#### فِيهِ مُ الْآمِرَ آءَ ظَاهِرًا وَلَا تَنْتَفْتِ فِي أَمْ مِنْهُ مُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلَّا

علاوہ زیاوہ بحث نہ سیجے اور ان کے بارے می کی ہے مجی سوال نہ سیجے

#### اصحاب كهف كى تعدا دمين اختلاف اوراسكا جواب

قسف معدون جمل طرح اصحاب کہف کی دہ قیام فی الکہف میں اختلاف ہوا کہ وہ کتنے دن رہے اورخود وہ بھی اختلاف کر بیٹے اور تھے اور تھے اور جو تھا انکا کیا تھا اور جو تھا انکا کیا تھا اور دوسرا قول یہ کہ وہ پارٹی تھے جھٹا انکا کیا تھا اور دوسرا قول یہ کہ وہ پارٹی تھے جھٹا انکا کیا تھا اور جو تھا انکا کیا تھا اور دوسرا قول یہ کہ وہ پارٹی تھے جھٹا انکا کیا تھا اور تیسرا قول یہ کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کیا تھا صب روح المعانی صفحہ مہم جے اور جو تھا انکا کیا تھا کہ دو تھا انکا کیا تھا کہ یہ یہ اور دوسرا قول نصار گا کا ہے کہ کہ یہ اور ان ان کا کہ تھے جھٹا انکا کیا ہے کہ یہ اور دوسرا قول نصار گا کا ہے کہ لوگ کہ یہ یہ اور ان کیا ہے اور دوسرا قول نصار گا کا ہے کہ لوگ کہ یہ ان کی سے ایک خوص عاقب اور نصار کی کے قرق ان میں سے لیک خوص عاقب اور نصار کی کے قرق اور ان کی سے ایک خوص سے اور اس کے ساتھیوں نے پہلے دوقولوں کے ایکی میں تیسرا قول بعض مسلمانوں کا ہے پہلے دوقولوں کے سطور یہ کا سردار تھا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے پہلے دوقولوں کے ساتھیوں نے پہلے دوقولوں کے ساتھیوں نے پہلے دوقولوں کے اور اس کے ساتھیوں نے پہلے دو تو اور اس کے ساتھیوں نے پہلے دوقولوں کے اس کے سے دونولوں کے اور اس کے ساتھیوں نے پہلے دو تو اور اس کے ساتھیوں نے پہلے دوقولوں کے بھوٹھی تیسرا قول بعض مسلمانوں کا ہے پہلے دوقولوں کے بھوٹھیا کی تھیں تیسرا قول بعض مسلمانوں کا ہے پہلے دوقولوں کے ساتھیوں نے پہلے دو تو اس کی تھیں تیسرا قول بعض مسلمانوں کا ہے پہلے دوقولوں کے بھوٹھی کی سے ساتھیوں کے بھوٹھی کے دور ان کی کی تھیں تیسرا قول بعض مسلمانوں کا ہے پہلے دوقولوں کے بھوٹھی کی دور باتھیں کی تھوٹھی کی دور باتھی کی کی دور باتھی کی دور ب

ے ذکر فرمانے کے بعد د جمعاً بالغیب فرمایا ( کمانکل بچو بات کرے ہیں) اور تیسرے ول کوعلیحدہ ذکر کیا اور ساتھ ہی يول فرمايا فَلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ (آبِقرماد يَحِيَّ كرميراربان كي تعداد كوفوب جانما بهان کو مرف تھوڑے سے نوگ جانتے ہیں)اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ اسحاب کہف کی تعداد ساتھی اللہ شانہ نے فرمایا کمان کی تعداد کوانلہ ہی خوب جانتا ہے اور ساتھ ہی ہی فرما دیا کہ آئیس صرف تھوڑے لوگ جانتے ہیں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے تھے کہ میں ہجی ان ہی میں ہے ہوں جن کوان کی تعداد کاعلم ہے وہ فرماتے تھے کہ ان کی تعدا دسات تھی اورآ مخواں ان کا کتا تھا عام طور ہے امت مسلمہ میں یہ بی قول مشہور ہے اور ان کے نام بھی تغییر کی کتابوں میں لکھتے ہیں معترت ابن عماس رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کے سینام منقول ہیں مکسلمینا الیملیخا مرطونس همیونس وردونس کفا هیطیطوس منطنو اسیس اور کتے کا نام قطمیر نقل کیا گیا ہے بطا ہر حضرت این عباس رضی اللہ عنہ نے اعلی کمآب سے ان کے نام نے ہو سکتے جن کوانہوں نے آ مےروایت کردیابیتام چوتکہ مجمی ہیں اور بہت پرانی کسی زبان کے الفاظ ہیں اس لئے الکا صحيح اعراب كماته يقيى طور يرتلفظ كرنا المرعلم يجمح مخفي بصاحب روح المعاني لكيت بين وذكسو المعسافط ابن حجر في شرح البخاري أن في النطق باسمائهم اختلافا كثيرا ولا يقع الوثوق من ضبطها وفي البحر ان اسماء اصحاب الكهف اعجمية لا تنضبط بشكل ولا نقط والسند في معرفتها ضعيف (عافظاتين حجر رحمة الله عليه نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ ان کے ناموں کے تلفظ میں بہت اختلاف ہے ان کے ضبط میں اعتاد نہیں ہےاور بحریں ہے کہ امحاب کہف کے نام مجمی ہیں اس لئے سی شکل اور نقطوں کے ساتھ صبط نہیں ہویا تے اور ان کی معرضة كاستد ضعيف ٢ أيت كآخرين دوياتون كاممانعة فرماني اولايون فرمايا فسكلا تُسمَاد فِيَهِمُ إلَّا مِوَاءً ظ اهوا جس کامطلب ہے کہ اصحاب کیف کے عدد وغیرہ کے بارے مرمری بحث سے زیادہ بات نہ سیجیے وحی کے موافق الیں قصد سنادین زیاده موال جواب نہرین اوردوسری ممانعت بیفر مائی وَلَا تَسْتَفُتِ فِيهُمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (كان كے بارے میں کسی ہے سوال نہ سیجیجے ) اللہ تعالیٰ شایۂ نے جو بتا دیا اس ہے آ گے بڑھنے کی ضرورے نہیں ان میں جولوگ بچھ با تم کرتے ہیں وہ انکل اور گمان اور قیاس ہے کہتے ہیں لبذاان ہے یو چھنے کی نہ کوئی ضرورت اور نداس ہے کوئی فائدہ۔

ۅۘڮڒؾڠٷڵؾٳؿٵؽ؞ٳڹٚٷٵ؏ڷڎٳڮۼڰٳڰٳؖڰٚٲؽؾؿٵؖ٤ڶڵۿۜۅٳڎؖڴۯڗڮڮڮٳڎٳڛٚؽ ڛڮڿڔڮڔڝؽ؞ٙڽڔڒڽ؈ڝؽڮؽ٤٤٤٤٤٨٤٤٩٩ڔ٢٥٤٤مه٥٤٤٢

وَقُلْ عَلَى اَنْ يَجُدُدِينِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَ ارْشَكُا<sup>®</sup>

ادرآب یول کهدیج کامید بے مرادب مجھید مات تادیکا جوہانت کے اعتبارے اس مے قریب ترہے۔

وعده كرتے وقت ان شاءاللدنه كہنے پرعماب

قبط مدیو: تغییراین کثیر میں لکھا ہے کہ قرایش مکہ نے نظر بن حارث اور عقبہ بن افی معیط کو مدینہ منورہ بھیجا (بیا جمرت سے پہلے کا واقعہ ہے ) کہ بہود کے علاء سے محمد علیقہ کے بارے میں دریافت کر داور ان سے کہو کہ نبی آخر الز مال کی صفات بتا دو میبودی میلی کتابوں سے واقف ہیں اور ہمارے پاس انبیاء کرام علیم السلام کے علوم میں ہے کچونیس ہے البذوجم جاؤان لوگوں لیں دریافت کرو قریش کے نمائندے مدینہ پہنچ اور رسول الشاہی کے بارے میں دریافت کیا اور ان سے كما كدتم توراة والع بوہم تم سے ال مخص كے بارے من دريافت كرتے بين اس پر يهوديوں نے كہا كدان سے تين باتس دریافت کرلواگرووان باتون کویتادین تووه دانعی نی مرسل بین ان سے ایک دات توبید دریافت کرو که زماند قدیم میں كيجينوجوان اين كعرباركومچور كريط مخ يتفاده كون لوگ يتفان كاقصه جيب سادران سديد بحي يوچهو كديركون مخض تغا جس نے مشرق مغرب کے بوے بوے سفر کے اور ان سے دوئ کے بارے میں دریافت کروکد و کیا ہے یہ باتیں س کر قریش کے دونوں نمائندے مکہ معظمہ واپس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے قریش کی جماعت ہم تمہارے یاس ایک فیصلہ کن بات کے کرآئے ہیں بہودیوں نے تمن ہا تیں بتائی ہیں اس کے بعد وہ لوگ رسول اللہ مکا کے کی خدمت میں حاضر ہوئے اوروہ نتیوں با تیں معلوم کیں جن کی یہودیوں نے پٹی پڑھائی تھی آپ نے فریایا میں کل کویتا دو نگا کیکن ان شاءاللہ نہیں کہادہ لوگ ملے محتے اور ادھر بیہ ہوا کہ پندرہ دن تک آپ برکوئی وی نہیں آئی اور اس وجہ سے اہل مکہ نے بید بات اڑ ائی شروع کردی کے تھڑنے بیدکہا تھا کہ کل کو ہتا دو نگا لیکن بندرہ دن گذرے ہیں ابھی تک پھی بھی بنیں بنایارسول اللہ متلاقے کودی کے رک جانے سے اور اہل مکد کے باتمی بنانے سے بخت دکھ ہوا چر جر تیل علید السلام حاضر خدمت ہوئے اور سور و کہف كرآئة يجسيس الله تعالى كى طرف على المراب مى ب (كدان شاء الله كون بس كما) اوراسحاب كبف كي خرجى ب اور مشرق اور مغرب كے سفركرنے والے كى خربھي ب( يعنى ذوالقرنين كائذكره ) اور سوره اسراء كي آيت وَ يَسْفَلُو لَكَ عَنِ الوَّوْحِ مِن روح كاذ كر مِن آحما بـ

ندکورہ بالاتنصیل سے معلوم ہوا کہ یہود ہوں کے سکھانے پر جو قریش مکدنے آنخضرت میں ہے ہے۔ تین باتوں کا سوال
کیا ان کا جواب دینے کیلئے ارشاد قرباد یا کہ کل کو بنا دو لگا لیکن پندرہ دن تک و تی نیس آئی آپ اس سے بہت زیادہ قملین
ہوئے اور مشرکین کو ہنے کا موقع مل کیا چرجب و تی آئی تو مشرکین کے سوالات کے جوابات کے ساتھا اللہ تعالیٰ کی طرف
سے سعید بھی نازل ہوئی اور دعدہ کرتے وقت ان شاہ اللہ چھوڑ نے پر عماب ہوا مقربین بارگاہ اللہ کا بعض الی باتوں پر
مجمع عماب ہوجا تا ہے جو فرض واجب کے درجہ بھی نیس ہوتی اور رسول اللہ میں تھا تھیں سے زیادہ اللہ کے مقرب ہیں
مب پھھاللہ کی مشیت اور ارادہ بی سے ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو چاہئے کہ جب کی سے دعدہ کریں یا کی کمل کو کرنے کا
اظہار کریں تو ان شاہ اللہ بھی ساتھ بیس ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو یہ معلوم نیس ہوتا کہ ہماری زندگی کب تک ہے جس دن کا
وعدہ یا ارادہ کر رہا ہوں اس دن تک زندہ رہوںگا یا تیس اور زندہ بھی رہا تو ارادہ اور وعدہ کے مطابق عمل ہو سے گایا نہیں اور زبان
وعدہ یا ارادہ کر رہا ہوں اس دن تک زندہ رہوںگا یا تیس اور زندہ بھی رہا تو ارادہ اور وعدہ کے مطابق عمل ہو سے گایا نہیں اور زبان
ای جس بہتری اور خوبی ہے کہ جب کی کام کا وعدہ یا ارادہ کر بے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بجروس کرے اور زبان
سے بھی ان شاہ اللہ کہنا چاہئے جو بھی کوئی دعدہ کرے جا ور لیکا دعدہ کرے اور لیکا ان شاہ اللہ اس لئے نہ لگائے کہ ش

قصد آخلاف ورزی کرونگا اور کہددونگا کہ میں نے تو ان شاءائلہ کہددیا تھا ایس غلط نیت کرنے سے وعدہ کی خلاف ورزی کا مناہ ہوگا۔ وعدہ کے ساتھ الناشاء اللہ کہنے کا تھم دیتے کے بعد فرمایا وَاذْکُورُ دَّبُکُ اِذَا مَسِیْتَ ﴿ (اورآب این رب کو یا دکر لیجتے جب آپ بھول جا کمیں ) اس کا مطلب بعض ا کابرعلاء ہے بیقل کیا گیا ہے کہ جب وعدہ کرتے وقت ان شاء الله كهنا بحول جائے تو جب بھى بادآ جائے۔ان شاءاللہ كہدلے بيانيا ہى ہوگا جيسا وعدہ كے ساتھ مصلاً كہد ديا صاحب روح المعاني نے حضرت ابن عباس رضي الله عنهما اور بعض تابعين سے بير مطلب نقل كيا ہے آيت كے طاہري سياق سے اس مفہوم کی سمجھنا سیر بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ آیت اس معنی میں صرت جہیں ہے جوحصرت ابن عباس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس لئے اہام ابوعنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بعد میں ان شاء اللہ کہد لیمنا تیرک اور تلانی ما فات کے طور پر ہوگا اگر ان شاءالله تعلق بالشرط اورعماق اوريمين كے ساتھ مصلاً ندكها تو بعد من منفصلاً كهدد ينے سے سابقه اثر اور تيجه كا ابطال مند موگا كيونكه آيت مين صرف اتى بات ب كه جب ياد آجائے اسے رب كا ذكر كر ليجة آيت كريمه سابقدار كے ابطال سے ساکت ہے دوسرے دلائل سے اہام صاحب کے سلک کی تائید ہوتی ہے اور دیگرائمہ بھی ان کے موافق ہیں۔ قبال صباحب البروح وعيامة الفقهباء على اشتراط اتصال الاستثناء في عدم المحنث ولو صبح جواذ المضصيل وعبدم تباتيره في الاحكام لاسيما الى الغاية المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما لما تقور القرار ولا طلاق ولا عناق ولم يعلم صدق ولا كذب (صحّه ١٥٥، ١٥٥)وفي روح المعاني ايضايحكي انه بسلخ المنصور ان ابا حنيقة رضي الله تعالى عنه خالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه المسئلة فاستحضره ليمكر عليه فقال له ابوحنيفة هذا يرجع اليك انك تاخذ البيعة بالايعان افتوضي ان يخرجوا من عندك مسيتنونه عليك فيخرجوا عنك فاستحسن كلامه (صاحب،و٦العاني فرات میں اکثر فقہاء کے ہاں حد سے بہتنے کے لئے استنائے متعمل کی شرط ہے اگر چہ بالفصل استنام بھی جائز ہے اور احکام میں اس کاموٹر ندہونا خصوصاً عابیت میں جو کے حضرت این عماس رضی اللہ تعالیٰ عنبراے مروی ہے اس مجہ سے کہ اقرار نابت نہیں اور نه طلاق اور شآزادی اور ند بی سیائی معلوم بوتی ہے شجھوٹ روح المعانی بی میں بید کا بہت ہے کہ منصور کو یت چلا کہ امام ایو حنیقهٔ اس مسئلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنها ہے مختلف میں تو اس نے امام صاحب کو بلوایا تا کہ ان پر تغییر كرے امام ابوصنيف نے قرمايا اس مسئله كا تيجي توبيہ كيتم لوگول سے ايمان كے ساتھ بيعت لو پيمر كياتم پسند كرو مے كدورة پ ے دربازے نکل کر جا کمی تواسی ہیعت پراشٹنا *وکر سے تیری ہیعت سے نکل جا کیں منصور نے آپ* کی دکیل کو تیول کیا )

وَقُلُ عَسنى أَنْ يَهُدِينِنَى رَبِّى لِأَقُوبَ مِنْ هلاً رَضَدًا (اوراً پين كهدويجة كماميد بيميرارب جمحه وه بات بناوے كاجو جايت كے اعتبارے اس سے قريب ترب

صاحب روح المعالي كليح بين اي لشمنسي اقرب و اظهر من نساء اصحباب الكهف من الآيات

والسد لائسل السدالة على نبوتى لينى بجصرب اميد ب كه بجصاصاب كهف كواقعه بروه كرالسي واضح ترين چيزي بتائے گا جوميري نبوت پر دلالت كرنے والى مول كى چنانچه الله تعالى كابياندنام موا كه اصحاب كهف سے بھى زياده قديم واقعات كاعلم آنخفرت عليه كوديا كيا اور آپ نے ان چيزوں كى خاطبين كونبريں ويں بن كاوى كے بغير علم نبيں موسك تفاور جوا خبار بالغيب كے اعتبارے اصحاب كهف كے قصہ ہے بھى زيادہ واضح تعمیں ۔

# وكينوافي كَنفهم تلك مائي سيني والدادواليد الدواليد الدواليد الدوالي الله اعلم بهاليثوا له الدوالوك الله اعلم بهاليثوا له الدوالوك المناه الله اعلم بهاليثوا له الدوالوك المناه الله المالوت والانتمالية والمناه المناه الم

#### اصحاب کہف کتنے عرصہ غار میں رہے

قشف میں: میملی آیت شی غار فرکورہ میں اصحاب کبف کے رہنے کی مرت بیان فر مائی اور فر بایا کہ وہ اپنے غار میں تین سونو سال رہے چردوسری آیت میں فر مایا کہ اللہ تعالی ان کی مدت اقامت کو خوب زیادہ جانے والا ہے وہ آسانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے اس کاعلم ہر چیز کو محیط ہے اصحاب کبف کا غار بھی زمین ہی میں ہے اور وہ لوگ بھی زمین ہی میں شقے چھران کا اور ان کے غار کا اے کیوں علم نہ ہوگا؟ مزید توضیح اور تاکید کیلئے فر بایا اَئم صِورُ بد و اسسمع عربی زبان میں یہ دونوں تعجب کے صیغہ میں اور مطلب ہیہ ہے کہ اللہ ہے ہر وہ کرکوئی دیکھنے والا یا سنے والانہیں ہے اسکی صفت مع وبصر کا ہندوں سے بیان نہیں ہوسکتا وہ سب سے ہزائمین اور بھیر ہے۔ (ان دونوں لفظوں کا جو او پر ترجمہ کیا گیا ہے تقریبی ترجمہ ہے حقیقت میں ان کا ترجمہ اور دونیان میں اور نہیں ہوسکتا)

مَسَالَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَٰلِي وَ لَا يُشُوِكُ فِي حُكْمِهَ أَحَدًا (اس كَعلاده ان كَ لِيَ كُولَى مِد كارتيس اوروه اسپئظم مِن كَن كُوشر يك مُبين فرماتا) الله كاكوئى شريك اور مزاحم نبيس - وه جو چاہے فيصله فرمائے سب پر لازم ہے كہ اس سے مدد مائلیں اور اس کے علادہ کسی کوابناد لی اور مددگار نہ بنائمیں ۔

فا كغده تمسرا: قرآن مجيد كسياق بيمي طاهر موتاب كدالله جل شائد في اصحاب كهف كى غاريس، بين كى مدديان فرمائى كدوه تين سونوسال ب حضرات مضرين كرام في اى كوتر جح دى بيكن اين عباس رضى الله عنها سے منقول ب كديد

# واتال ما آؤجی إليك من كتاب رتيك كامبيل لكيمت وكان ميكان دوراب كريد المناس المركزاب العراد المركزاب العراد المركزاب العراد من كان اكر ما والم يكان المركزاب العراد من كان المركزاب العراد من كان المركزاب العراد من كان المركزاب العراد كان المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب المركزاب ا

رسول الله عليظة كوكتاب الله كى تلأت كرنے اور الله سے لولگانے والوں كے ساتھ بيٹھے رہنے كا حكم

خر ضعه بیر: ورمنثور صفیه ۱۱ جسم می حضرت سلمان فاری رضی الله عند سے قبل کیا ہے کہ عیدیدین بدراورا قرع بن حابس جوموُلفۃ القلوب میں سے تصر سول اللہ علیقے کی خدمت میں عاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیقے اگر آپ مدر بھل میں بیٹے اور بیلوگ بینی سلمان اور ایوذ را وردیگر تقرائے سلمین سے دور رہے تاکیا کے اونی کیڑوں کی بو

خدا تی توہم آ کی ساتھ بیٹے اور آپ سے باتمی کرتے اور آپ سے بی حصاصل کرتے اس پر اللہ تعالیٰ نے وَ اَتُسلُ مَسَ اَوْجِی اِلَیْکَ مِنْ کِشَابِ رَبِّکَ سے اَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِینَ نَاوَا کَلُ اَیاسَتْم یفدنا زل فرما کی اور دعترت ہمل بن

منیف رضی اللہ عند سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ صفورا قدی تھا تھا اپنے ایک کھریں ہے آپ پر اللہ تعالیٰ نے آپ یہ کریہ و اَلْعَیْ بِالْمُعَدُوقِ وَ الْعَیْسِی تازل فرمائی اس پرآپ با ہرتشریف لائے اور ان

و احتیب و نسف سک منے اللّٰهِ بینی یَدُعُونَ وَبَقِیْ ہِلْعُدُوقِ وَ الْعَیْسِی تازل فرمائی اس پرآپ با ہرتشریف لائے اور ان

لوگول کو تلاش کیا جن کا آپ سے کریم شی و کر کے لینی جولوگ می مولی تھی اور مرف ایک بی گرا ہے ہوت ہے جب آپ نے وولوگ ہے جن کے بال بھرے میں اور ساتھ بی بول کھا کہ سرب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ اور میں جن میں ایسے لوگ

قوموں کے سرواروں اور مالداروں کو اپنی سرواری اور مالداری پر جوغرور اور محمنڈ ہوتا ہے آگی وجہ ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کو تقبر بچھتے ہیں حالا تک بیچزیں عارض ہیں اور غانی ہیں اور ایمان اور اعمال صالح آخرے ہیں کام آنے والی چیزی ہیں جو آئی ہیں فانی پرغرور کر کے اعمال صالح کی مشغولیت چیزی ہیں ہوئی جو تم ہونے والی ہیں فانی پرغرور کر کے اعمال صالح کی مشغولیت رکھتے والوں کو حقیر جاندا بہت بری حافت ہے جولوگ چور حری تم ہے ہے اور پری طرح اسلام تجول نہیں کیا تھا تالیف قلب کے لئے انہیں رسول اللہ عظیاتی کی حدید ہے ہے ایسے تو گوں کو حقی لفظ المقلوب کہا جاتا تھا ان بیل ہے ہونے والوں کو حقی اور پری طرح اسلام تجول اللہ عظیاتی ہے ہوئی ہے جن کا اور پری کیا تھا تھا۔

اکھی ہے جن کا اور پر کر ہوا انہوں نے رسول اللہ عظیاتی ہے عرض کیا کہ بیغریب لوگ آپ کے پاس ہیشے رہے ہیں اکھی تھے جن کا اور پر قرار انہوں نے رسول اللہ عظیاتی ہے ساتھ آپ نہیں اگر بینے کی الگ جگہ ہوتو ہم آپ کی خدمت انسان میں صافر ہو جایا کریں اس کی اگر جا ہوتو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں گی ہے۔

میں حاضر ہو جایا کریں گے اللہ جس شائل کی تا ہوتو اسے آبی ظاورت کیا کریں اس کتاب کا علوت کرنا لوگوں کو پہنچا تا ہیآ ہے کہ میں جولوگ دنیاوی اعتبار ہے بڑے لوگ ہیں اگر ایمان نہ لائمی اور آپ کے پاس جینے کے لئے کوئی ایک شرط کی ہے۔

میں جولوگ دنیاوی اعتبار ہے بڑے لوگ ہیں آگر ایمان نہ لائمی اور آپ کے پاس جینے کے کوئی بدلے والانہیں اعتبانی نے جولوگ ہیں جولوگ دنیاوی اعتبان کوئی بدلے والانہیں اعتبانی نے جولوگ ہیں۔ کوئی بدلے والانہیں اعتبان کوئی بدلے والانہیں اعتبانی نے جولوگ ہیں۔ کا عمامت کوئی بدلے والانہیں اعتبان کے اس سے وعدے کئے ہیں وہ پورے ہوگر ہیں گے آپ اللہ تھی اگر کیا تھی جولوگ ہیں جولوگ کے جولوگ کے جولوگ ہوگر ہیں۔ کوئی بدلے والانہیں اعتبان کی گوئی بدلے والانہیں اعتبان کوئی بدلے والانہیں اعتبان کی گوئی بدلے والانہیں اعتبان کے انسان کی گوئی بدلے والوئی کی گوئی بدلے والوئی کی گوئی ہوئی کوئی بدلے والوئی کی گوئی ہوئی کوئی بدلے والوئی کی گوئی ہوئی کے کوئی ہوئی کے دور کوئی ہوئی کوئی ہوئی کے دور کوئی ہوئی کی کر کے دور کوئی ہوئی کے دور کوئی ہوئی کے دور کوئی ہوئی کی کے دور کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کے دور کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی ک

وَاصْبِورُ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ لِعِن جُولُوگُ مَعَ وَثَام اَبِي رَبِ كُولِكَارِ عَبِينَ آبِ الْظَيَم اَتَه بِينْ جُولُوگُ مَعَ وَثَام اَبِي رَبِ كُولِكَارِ عَبِينَ آبِ الظّيمَ الله يَعَلَى وَاللّه عَنْ اللّه  عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

اَمُواُ اَ اُورُاسِكَا عالَ عدے بڑھ كيا)اس ميں بيفر مايا ہے كہ جن لوگوں كو جارى ياد كا دھيان فيس ہے اپنی خواہش ك يجھيے چلتے جيں اور اس سلسلہ ميں آ مے بڑھ مجھ جيں انكااجاع نہ سجيح ان سے رؤسائے كفار مراوجيں۔

ہے ہیں اوران سنسکہ میں اسے جو تھ سے ہیں، تعامیات مدینے ان سے دوس سے تعام مردویات اور یہ جو فرمایا کد آپ ایسا ند کریں کد دنیاوی زینت کا خیال کرتے ہوئے ان لوگوں ہے آپ کی آ تکھیں ہٹ

اور یہ بوہر مایا کہ اپ ایسانہ سرین کہ دیواوں ریف کا طیاب کرتے ہوئے ہی دول ہے، پ ک است ما کہ است میں جوستے میں جا کمیں جوستے شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس میں یہ بنادیا کہ دنیا کی ظاہری زینت کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسکے لئے ماریک کے اسکار کی اسکار کی اسکار کی اسکار کی ساتھ کے اسکار کی کہ اسکار کی کہ اسکار کی کہ کہ اسکار کی ساتھ کے ا

ایمانی تقاضوں کو ندچھوڑا جائے احمال تھا کہ آنخضرت علیقے کو بیخیال ہو جائے کہ میسردارمسلمان ہو جا نمیں تواسلام اور اہل اسلام کوقوت حاصل ہو جائے ارشاد فر مایا کہ اسلام کا جمال باطنی بینی اخلاص اور اطاعت بی ایکی زینت اس کے لئے میں مرموں میں مرموں کے اسلام کا جمال کے اسلام کا جمال باطنی بینی اخلاص اور اطاعت بی ایکی زینت اس کے لئے

اہل اسلام بولوٹ عامل ہوجائے ارساوہ رہا ہے دامل ہو جمان ہوئے والی دنیا کونے در مکھا جائے۔ کافی ہے تفصین کومجلس سے ہٹا کراملحاب دنیا کے ذریعہ حاصل ہونے والی دنیا کونے دیکھا جائے۔

# وَقُلِ الْعَقُ مِنْ رَبِلُقَ فَمَنْ شَآءً فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءً فَلْيَكُفُرْ إِنَّا اَعْتَدُمَا

غالموں كے لئے آگ تيدكر كى سائيں اكى ديدى كمير مدور يوگوك الدائر يادكري كوا سے إلى سان كافراندى كى جائے كى جوتل كى جمسٹ كى افراق دوگادہ

الْوَجُويُ بِشُ النَّهُ رَابُ وسَاءَتُ مُرْتَعَقَّا اللَّهُ رَبَّعَا اللَّهُ رَبَّعَا اللَّهُ رَبَّعَا اللَّهُ اللَّهُ رَبَّعَا اللَّهُ مُرْتَعَقَّا اللَّهُ مُرْتَعَقَّا اللَّهُ مُرْتَعَقَّا

موتبول كوبمون دالے اور بينے كى برى چيز بيادرود خ آ رام كى برك جكسب

حق واصح ہے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفراختیار کرے اہل کفر دوزخ میں اوراہل ایمان جنت میں ہوں گے

قسط مدمیو: اس آیت میں اول آوی فرما یا کراللہ تعالی نے کسی کواہمان یا کفراختیار کرنے پر مجبور ہیں کیا ہندوں کے سامنے
اپنی کتابوں اور نہیوں کے ذریعہ بی واضح فرما دیا ہے اب جس کا بی جا ہے ایمان کواختیار کرے اور جس کا بی جا ہے کفر پر
رہے جوابمان لائے گا بنا ہملا کر بگا آخرت کی نعمتوں ہے سرفراز ہوگا اور جوشن کفراختیار کرے گا وہ آگی سزا ہمگت لے گا
جو دوز خ جس آگ کے واکی عذاب کی صورت جس ہوگی کوئی جالی اپنی جان کا دشمن آیت کا مطلب بیر نہ بجھ لے کہ کفر
اختیار کرنے کی اجازت دیدی گئی ہے بیا جازت نہیں ہے بلکہ بندوں کو جوابمان اور کفر دونوں صور تبس اپنے ادادہ سے
اختیار کرنے کی قدرت دی گئی ہے اسکا بیان ہا ہی لئے مصل ہی اہل کفر کی سزا اور اہل ایمان کی جزائنا دی آگر کفراغتیار
کرنے کی اجازت ہوتی تو مشرکوں کوکا فروں کو دوز خ جس داخل کیوں کیا جاتا ہیا بیا ہی ہے جیسے کوئی فض اپنے ماحقوں سے
کے کہ کرلوجو جا ہونا فرمانی کی سزائل ہی جائے گ

ظالموں بعنی کا فردن کی سزایتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے لئے دوزخ کی آگ تیار کی ہوئی ہے اسکی د یواری انبیر ، گیرے ہول گی جوداغل ہوگا کہیں بھاگ کرنہ جاسکے گااور لگلنے کی کوئی راہ نہ یائے گا۔ آگ میں جلنے کے عذاب محاده وأنبين بياس بهى منظم كبالي جب پاني طلب كرين كيتو بهت زياده تيزگرم پاني ديا جائيگايه پاني بهتا بهواخو شكوار ند مورًا باكتيل عليمات كى طرح سے كا رُحايانى موكا بيا تو ندجا سكے كالكين بياس كى شدت كى وجه سے بينا بريكا يديان انا كرم ہوگا کہ جیسے ہی مند کے قریب آئے گا چبرول کو بھون ڈالے گاریو الکے پینے کی چیز ہوگی اور کھانے کے لئے زقوم کا درخت بوگا حبیسا که دوسری آیات میں دارد ہواہے مور والصافات رکوع نمبر ۲ ادرسور و رخان رکوع نمبر تین ادرسور و واقعہ رکوع تمبر ۲ میں نہ کور ہے زقوم کا درخت کھا ئیں گے اور اوپر ہے کھولتا ہوا گرم پائی تئیں گے جوا نے مونہوں کو بھون دیگا اور آئتوں کو کاٹ ڈالے گا ( کمانی سورہ محمدٌ ) اور یہ پانی بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ اس طرح پیس سے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ بِسُسَ الشَّوَابُ لِيحِيَّهِ وهِ إِلْى بِينِ كَا بِرَى جِيرِ بَآخُرِ شِى فَرَمَا يا وَسَسَاء تُ مُسرُ تَفَقَا اوردوزخ آ رام كى برى عِكر بـ يهال بيسوال بدا بوتاب كدات بزي عضت عذاب يل آرام كهال جوكا؟ جواب بيري كديد لفظ الفور تحكم لاياحمي بده لوگ و نیامیں اپنی مستوں میں تکے رہے دنیاوی آ رام کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف بالکل توجینیں دیتے تھاونیا کے آرام کود کیھتے ہوئے انہوں نے ایمان تبول نہیں کیا کیونکہ ایمان قبول کرنے پرتکلیفیں بینچنے کا اندیشہ تھا اور انہوں نے وغیدی سننے کے باوجود وزخ بی کے کامول کواختیار کیا اور گویا کفری کواہیے لئے آرام کا ذریعے مجھا لہذاعذاب کی جگہ کو ان کے لئے آرام کی جگفر مایا کیونکد نیائے آرام ہی کی وجہ سے انہوں نے اس تکلیف کو اسپنے سرلیا اور بیسمجھا کہ آخرت مُنْ بِحِي بَمِ آرام بَن حرين كے ثم هو على سبيل المشاكلة في مقابلة قوله تعالى (وَحَسُنَتُ مُوْتَفَقًا) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ دوز رج کو جار دیواریں تھیرے ہوئے ہیں جن میں ہرد بوار کا عرض جالیس سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے (رواہ انٹر ندی) یعنی اسکی د بواریں اتنی مونی میں کہ صرف ایک دیواری چوڑ ائی مطے کرنے کے لئے کوئی جلنے والا مطے تو جالیس سال خرچ ہوں۔

اِنَ الْمَانِ الْمُوْا وَعِلُوا الْصَلِيْ اِنَّا لَا نَصِيبُهُ اَجُرُ مَنْ اَحْسَنَ عَمَالًا اَ اُولِيكَ لَهُ مُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّمُ الْمُلْفَا وَعَلَيْ الْمُولِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### وَحَسنتُ مُرْتَفَقًا

اورآ رام کی انجھی جگہ ہے

#### ابل ایمان کا جروثواب ٔ جنت کے لباس اور زیورمسہر یوں کا تذکرہ

قسف مدین : اہل کفری سزامیان کرنے کے بعد اہل ایمان کے ایمان اورا عمال صالحہ کی جزا وکا تذکرہ فرماتے ہوئے ہوں فرمایا کہ ہم نیک عمل کرنے والوں کا جرضا کو نہیں کرتے نیک عمل وہی ہے جوابمان اورا خلاص کے ساتھ ہواور شریعت کے مطابق ہو فرمایا کہ بیلوگ ہمیٹ رہنے کے باغوں میں رہیں گے ان باغوں کے بینچ نہریں جاری ہو نگی اور ساتھ ہی انظے زیوراورلباس کا تذکرہ بھی فرمایا اور فرمایا کہ انہیں سومنے کے نگن بہنائے جاکمیں کے اور وہ وہال مبز کیڑے ہیں ہے جو سندی اور استری کے دوروہ وہال مبز کیڑے ہیں ہے جو سندی اور استری کے دورے کے بیٹھی ہوئے ۔ یہ بیٹھنا آھے ساستے ہوگا ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔

آخر می فرمایا یَعْمَ الفُوّابُ (این این الکالچهابدله) وَحَسْنَتُ مُوْتَفَقًا (اوربید جنت آرام کی ایمی جگه ہے) (وہاں دکھن اور بھکن ندہوگی آرام بن آرام ہوگا)

یہ جوفر مایا کہ سونے کے نتن پہنائے جا کیں مجے اس میں بظاہر یہ اشکال ہوتا ہے کہ زیورتو عورتیں پہنتی ہیں مردوں پر کیا اچھا گئے گا بھراس کے پہننے کی ممانعت بھی ہے۔ اسکایہ جواب ہے کہ آخرت کے عالات کو دنیا پر قیاس کرتا ہے نہیں اول تو وہاں دنیا والے شرقی احکام نافذ نہ ہوئے ۔ وہاں مردوں کوسونا پہننا جا کز ہوگا دوم مردوہاں کنگن پہننے میں خوفی اور خوثی محسوس کریں ہے' دنیا میں بھی ہرجگہ کارواج الگ الگ ہے بعض علاقوں میں مرد بھی زیور پہننے رہے ہیں اور خاص کر بادشا ہوں کے یارے میں تو زیور پہننا معردف بی ہے۔

کٹروں کے بارے میں فرمایا کہ اہل جنت کے کپڑے سبزرنگ کے ہو ننگے سبزرنگ چونکہ نظروں کو بہت بھلالگنا ہے اسلنے ان کے کپڑوں کا پیرنگ ہوگا' یہ کپڑے سندی اور استبرق کے ہو ننگے۔

مورہ فج میں فرمایا وَلِنَاسُهُ مُ فِیُهَا حَرِیُو (اوران کالباس ریٹم ہوگا) معلوم ہواکہ سند س اوراستہرق ریٹم ہوگا سندس کے بارے یٹس مفسرین کرام نکھتے ہیں کہ اس ہار یک ریٹم سراد ہے اوراستبرق کے بارے یس نکھتے ہیں کہ اس سے دبیز بعنی موناریٹم سراد ہے مفسراین کیٹر فرماتے ہیں کہ استبرق سے وہ سوٹاریٹم سراد ہے جس میں چک ہوستر کورت کے لئے تو دبیز بی کپڑے کی ضرورت ہوگی اور آیت میں تفصیل نہیں بنائی کہ سندس کا کونسا کپڑا ہوگا اور استبرق کا کونسا کپڑا ہوگا معلوم ہونا ہے کہ نیچ کے کپڑے استبرق کے ہوئے اور سندس کے کپڑے اور پہننے کے ہوں سمے جسے کر تاوغیرہ مفسراین کیٹر فرماتے ہیں فالسندس ٹیاب رقاع رقاق کالقعصان و ما جری مجواها و اما الاستبرق فغلیظ المدیباج و فید ہویق۔ (پس سندس تو اور کے باریک کپڑے ہیں جیے تیمی وغیرہ اوراستبرق مونے ریٹم کو کہتے ہیں جس میں چک ہو)

اَللَّهِ ۚ إِنْ تَرَنِ اَنَا اَكُلَّ مِنْكَ مَالَا وَوَلِكُمْ اَفَافَعُنَا مِي رَبِّنَ إَنْ يُؤْتِي نے کی کوشش ندکر سکت کھوا سے جلول کا خت سے تحمیرہ یا گیا سودہ اس مال میں ہوگیا کہ تر پھیاں میں ترج ن کیا تھا ب پر کف فسوس منے لگا اور حال میٹھا کہ کاباغ ای مکیون پر گراہ واقع اور و کرنہ ہاتھا کہ بائے کاش شرائے ہے کاش کے

# لَّذُونَاهُ يَتُصُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَحِمَّا اللَّهُ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِ مُعُوخَيْرٌ

ابياكوتي كروه ندفها جواسكي مدوكرتا اور نده وخود بدلد لينغ والاقعا اليسموقيد برالله كسواش الله اي كدوموتي بهجوت بوح بهرب

ؿؙٵٵٷڂؽڗ*ڰۊ*ٵۿ

تواب كانتبار ساور بهتر بانجام كالقباري

### عبرت کے لئے دوشخصوں کی مثال ان میں ایک باغ والا اور دوسر اغریب تھا

قفسمين: ان آيات من ايك واقعدكا تذكره فراياب بس من ايك باغ والے كافرومشرك اور دومرے نومن مؤقد كى مفتكوفتل فرمائى بــ

علامہ بنوی معالم المتو یل صغی ۱۲۱ج ۳ بی لکھتے ہیں کہ یہ آبیات الل کمہ بی ہے دوفعصوں کے بارے بیں نازل ہو کیں دونوں بی بخروم بیل ہے تھے۔ آبک تو حضرت ابوسلمہ رضی انشر عذبتے جورسول ملک ہے ہے پہلے حضرت ام سلم ہے شوہر تھے اور دوسر المحفق جو کا فرتھا وہ اسود بن عبدالاسد تھا یہ آبکہ قول ہے۔ دوسرا قول یہ قل کیا ہے کہ یہ واقعہ بی اسرائنل بیس ہے دو شخصوں کا ہے جو آبس بیل دونوں بھا کی سفے ایک موس تھا اور آیک کا فرتھا اس واقعہ کو بطور مثال فریق اول عیب نہیں میں دونوں بھا کی سفے ایک موس تھا اور ایک کا فرتھا اس واقعہ کو بطور مثال فریق اول عیب نہیں میں دوم حضرت سلمان فاری اور ان کے ساتھیوں (رضی اللہ عنہ می کے بارے جس فرکھا فرکھا رہے کہ ان خریبوں اور مرسی نور کو ان اللہ عنہ کہ ان ان خریبوں اور مسکینوں کو فرمایا ہوں جس سے تھا جنہوں نے رسول اللہ علی کہا تھا کہ آب ان غریبوں اور مسکینوں کو اسے یاس جنہ ہوں ہے ہاں جنہوں نے رسول اللہ علی کہا تھا کہ آب ان غریبوں اور مسکینوں کو اسے یاس جنہ کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کو سے ہاد چیسے تا کہ ہم آپ کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کو ساتھا کہ ہانے کہ ہوں کہا تھا کہ ہم آپ کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کے ہاں جنہوں کی ہان جنہوں کی ہوں کہا کہ ہوں کھا کہ کا کہ ہوں کھا کہ کو تعریب کو بھا کہ ہوں کو کی ہوں کہا کہ ہوں کہا کہ کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کے بات کی ہوں کی تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کے بات کہ ہوں کہا تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب کو تعریب

ماحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنجمائے قال کیا ہے کہ آبات بالا بھی جن و دھھنوں کا ذکر فر مایا ہے یہ آبات بالا بھی جن و دھھنوں کا ذکر فر مایا ہے یہ بنی اسرائیل بھی ہے ایک بادشاہ کے بیٹے بیٹے ایک اللہ کی راہ بھی خرج کر دیا اور دوسر ہے خص نے کفر افتتیار کیا اور وہ دنیا کی زینت بھی مشغول ہو گیا اور مال کو بڑھائے بھی لگ کیا واقعہ کی تفصیل یوں ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا اس کے انگور کے دو باغ بھے اور ان دونوں باغوں کے چارد ل طرف تھجوروں کے درخت تھے۔ جنہوں نے باڑکی طرح سے ان دونوں باغوں کو گھررکھا تھا۔ ان دونوں باغوں بھی تھی بھی تھی کا

ا درختوں کے مجلوں اور کھیتی کی پیدادار سے وہ برا

مالدار برناہوا تھا ان باغوں کے درمیان نہر بھی جاری تھی دونوں باغ بھر پور بھل دیے تھے ذرای بھی کی نہ ہوتی تھی۔ بیرتو باغ والے کا حال تھا (جواد پر نہ کور ہوا) اس کے احوال کے برخلاف ایک دوسر افخص تھا' وہ مال ادر آل واولا د کے اختبار سے زیادہ حیثیت والا نہ تھا' جس شخص کے باغ تھے اسے بڑا تمرور تھا اس نے اپنے اس کم حیثیت والے ساتھی سے کہا کہ عمی مال کے اعتبار سے تھے سے زیادہ ہوں اور افراد کے اعتبار سے تھے سے بڑھ کر ہوں کیونکہ میری جماعت ز بروست ہے اول تو اس نے اس کم حیثیت والے ساتھی ہے تجبر اور تفاخر ہے خطاب کیا اور دوسرا کام بیکیا کہ وہ اپنے باخ میں اپنے تفسی برظم کرنے کی حالت میں لین کفر برقائم ہوتے ہوئے واغل ہوا وہاں بھی اس نے وہی کفر کی اور کفر ان فحت کی با تھی کیس کہنے لگا کہ میں تو بیٹیس بھتا کہ میر اپ باغ بھی ہم بر باوہ وگا اور بیر جو تیا مت قائم ہونے والی با تھی کر ہتے ہو یہ یوں بن کہنے کی با تیں ہیں میرے خیال میں تو قیامت قائم ہونے والی نیس فرض کر و کدا گر قیامت آبی گئی اور میں اپنے ورب کی طرف لوٹا و یا گیا تو اس دنیا میں جو میر ایاغ ہے جھے وہاں اس سے بر حد کر بہت زیادہ انھی جگہ لے گی۔ و نیاوالوں کا میطر بیقہ ہم کہ کوہ کا فر اور فاجر ہوتے ہوئے یوں بیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں جب اس نے ہمیں یہاں دولت دی ہے تو وہاں بھی ہمیں خوب زیادہ فتحت و دولت کے گئی ہوگ قیامت کو بائے تو نہیں ہیں کہاں ایمان سے تیا مت کی با تمیں ن کر یوں کہد دیتے ہیں کدا گر بالفرض قیامت آبی گئی تو وہاں بھی ہماری نوازش میں کوئی کی نہ ہوگی بنیس جائے کہ وہاں جو کچھ کے گا ایمان اور اعمال صالحہ کی ویہ ہے ہے گئی خوالت انہاء کرام علیم الصلو قو والسلام کی تعلیم اور تبلیغ کی عرف دھیاں نہیں دیتے اس کئے روز جزاء میں جو تعتیں میں گا ان نعتوں کے ملئے کے قانون سے واقع نہیں ہوتے اور مرف دھیاں نہیں دیتے اس کئے روز جزاء میں جو تعتیں میں میں گی ان نعتوں کے ملئے کے قانون سے واقع نہیں ہوتے ہوں بہت کی مرتبہ ھیقت جانے ہوئے بھی اہل ایمان کے ہیں کہ میں بہتر ہیں وہاں بھی بہتر ہوں گے۔

پر قبضہ دیا ہے جب وہ جا ہے کا اسے بر بادکردے گا اور تو دیکھارہ جائے گا اربی ہیر بات کدیس تھے ہے مال اور اولا دیش کم ہوں تو یہ بات میرے لئے کوئی ممکنین اور شکار ہونے کی نہیں ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عنقریب تیرے باغ سے بهتر باغ عطافر مادے كا دنيايش مويا آخرت ميں يا دونوں ميں اوروه وقت بھي دورنبيں معلوم موتا جبكه الله تعالى تيرے باغ يرآ سان ہے كوئى آفت بھيج و ئے اور تيرا باغ أيك صاف ميدان ہوكررہ جائے 'يااس كايانی زمين ميں اتر جائے پھرتواس بانی کوطلب کرنے کی کوشش بھی ندکر سے مطلب بہے کرتو جور کہتا ہے کہ میراباخ بمیشدد ہے گا۔ بیاس لئے کہتا ہے کہ اسباب ظاہرہ موجود ہیں سیراب کرنے کے لئے یانی ہے باغ کی سینجائی کے لئے آ دمی موجود ہیں۔ یہ تیری بھول ہے جس ذات باك نے تھے يہ باغ ديا ہے وہ اس پرقادر ہے كرة سان سے اس پركوئى آفت بھيج دے۔ بھرندكوكى ورخت رہے نہ طبنی نه برگ دے نه بارا سے اس بات پر بھی قدرت ہے کہ جس بانی پر تجھے محمنڈ ہے دواس یانی کواندرز مین سے دورتک بہنچا دے اور یہ پائی آئی دور چلا جائے کہ تواہے محنت اور کوشش کر کے دوبارہ اپنی کھیتی کی سطح تک لانے کی حت نہ کرسکے۔ مومن وموحد بندہ نے جو کا فرومشرک ناشکزے کوشرک جھوڑنے اور تو حید اختیار کرنے اور اللہ تعالٰی کی قدرت ماننے اور اسکی کرفت ہے بیچنے کی تلقین کی تھی اس پراس کا فرنے دھیان نددیا عذاب آئی گیا۔اوراس کے یاس جو مال تھا اور مالدار بنے کے جواسباب تھان سب کوایک آفت نے محیرلیا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بیا یک آگ بھی جس نے اسکی مالیت کو حلاكررا كدكاؤ ميربناه ياراب توفيخض حيران كعراره مميا أوراب بإغ يرجو يجحض كياتفااس يراب باتعد كوالتها بلنتاره مميا اس کا باغ اپنی ٹھیوں برگرا ہوا تھا (بیعن جن ٹھیوں پرانگور دغیرہ کی بیلیں چڑ معاتے ہیں وہ جل کرکر گئے تھیں پھراو پر سے پورا باغ بی جل کران ٹیوں پرگر ممیا ) وہنم افسوں کرر ہاتھا بہمی یوں ہاتھ پیٹیا تھا اور بھی یوں اور کہتا تھا کہ ہائے افسوں میں اس باغ پر مال خرج ندكرتا جيسا تعاويسے ي بوهتار بتا۔ اگراس پر مال نفرج كرتا توباغ جل جا تامكر مال تورہ جاتا 'باغ محمی بلاك بوااورجو بجهاس برلكاياتهاوه بحى كميااب اساسية مؤمن سأتفى كي تعيمت يادا في اوركين لكا يساليُهُ بني لم أشرك بِوَبِينَى أَحَدًا ( إِن كَاش كيابى اجهابوتاك ين اين رب كماته كى كوشر يك ندكرتا) -

یاغ کی بربادی اورصاحب باغ کی صرت بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالی شائد نے اسکی عاجزی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَمْ مَدُّی لَلَهُ فِلْعَهُ لِیْنُطُو وَلَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ (اوروہ بدلہ کینے والا شقا) اتنی بری آفت کی برنازل ہوجائے تو وہ تو مخلوق سے بھی بدلہ لینے سے عاجز ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے تو کوئی مخص بدلہ لے بی نہیں سکتا۔ اللہ سنے اس پر کفر وشرک کی وجہ سے عذاب بھیجا اوروہ اس حال میں ہوگیا کہ کی طرح کہیں ہے بھی کوئی مدد پاکر کی طرح کا بدلہ لینے کے تابی ندر ہا۔

یا در ہے کہ رکوع کے شروع میں دوباغوں کا تذکرہ فرمایا تھا کین بعد میں ایک بی باغ کا ذکر فرمایا بہلور جنس کے ہے جو دونوں باغوں کو شائل ہے اور جب باغ برباد ہوئے تو کھیتی بھی ختم ہوئی اور جن افراد پر اسے محمد اُن تھا ان کی توت اور جو دونوں باغوں کو شائل ہے اور جب باغ برباد ہوئے تو کھیتی بھی ختم ہوئی اور جن افراد پر اسے محمد اُن تا اس موجود ہو آخر موکرت کرنے کے مال موجود ہو آخر

یمی فرمایا خنالیک الْوَ لَایَهُ لِلْهِ الْمَحَقُ الیسے موقعہ برعد کرنا اللہ نگا کام ہے جوتن ہے (وہ بندوں کے اموال کو جاہ کر کے پھرے عطافر ماسکتا ہے) خسو خینو فو آبا و خینو شخب (وہ تواب کے اعتبار سے مبتر ہے اور انجام کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے ) مطلب بدہ کہ اپنے اموال کو اللہ پاک کی رضامندی کے لئے خرج کریں وہ اجھے سے اچھا بدلہ و سے گا اور جو بچھا کی رضامندی کے لئے خرج کیا جائے گائی کا انجام بھی سب سے اچھا ہوگا۔ اس میں بدینا دیا کہ موکن بندوں کا اگر کوئی نقصان ہو بھی جائے تو انجام کے اعتبار سے اسے کوئی خمارہ یا نقصان نہیں کیونکہ وہ دونوں جہان میں یا کم از کم آخرت میں اس کا بدلہ یا لے گا اور آخرت میں جو بچھے ملے گائی کا اس دنیا میں حساب ٹیس لگایا جا سکتا۔

حضرت الا ہر یہ وضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ مقالیۃ نے ارشاوفر مایا کہ موس مرواور موس مورت کواس کے جان ہیں اور مال ہیں اور اولا دھی تکلیف ہینی رہتی ہے بہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر ہے گا تواس کا ایک گناہ بھی باتی شدہے گا ( تکلیفوں کی جب سب گناہ دھل چکے ہوں گے ) ( رواہ التر ندی کمانی المشکل قصفی ۱۳۱۱)

فا کم اہ : مگذشتہ رکوع میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے و نیاوی اموال پر فخر کرتے ہوئے اور بڑائی جماتے ہوئے اگرم ملک تھا کہ کہ منظم اسلمین کوانے پاس سے ہنادیں تو ہم آپ کی خدمت میں جائے ہوئے اور بڑائی جماتے ہوئے اس کے کہم تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ منظم اور فرمائش کا تذکرہ کر نے کے بعد اول تو دوزخ کا جائے ہے کہ دورائیں اس لاگوں کی اس خواہش اور فرمائش کا تذکرہ کرنے کے بعد اول تو دوزخ کا جائے ہیں جم میں کا فرمائی ہوں کے بعر جنت کی تعییں ذکر فرمائی کی جومومنوں کو لیس گی ۔ اس کے بعد باغ والے کا فرکا قصہ بیان فرمایا جس میں کا فرجنا ہوں سے بھر جنت کی تعییں دکا فرمائی ہو جومومنوں کو لیس گی ۔ اس کے بعد باغ والے اس قصہ میں بہت بڑی عبرت ہے کوئی محقم اپنے مالی پر محمند شرکہ کا اللہ کا موس بید ہوں موس میں بہت بڑی عبرت ہوئی تھی اپنے مالی پر محمند شرکہ کا اللہ کا موس بید ہوئی جون موس کوئی جن کوئی بندہ اس کے بعد باغ ہوں ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں گھرا ہے باس مال نہیں ہوئی گھری ہوئی ہوئی ہیں گھرا ہے باس مال نہیں ہوئی گھری ہوئیں ہوئی ہوئی ہیں گھرا ہے باس مال نہیں ہوئی گھری ہوئیں ہوئی۔

 وي مركز الم الكور الم الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور ا

ونیا کی بے ثباتی کی ایک مثال اور قیامت میں مجرمین کی حیرت کا منظر

تفصیع : بیرکوع پائی آبیات پر شمل ہاس میں اول آو دنیا کی ظاہر کی چندون کی زیب وزینت کو بیان فر مایا اور ساتھ ی یوس فر مایا کہ اتال صالحی باقی رہنے والے ہیں اور تو اب اور امید کے اعتبارے بہتر ہیں مجر تا اور تھیاں تے دن اللہ تعالی کے حضور میں ہیں ہونے اور اعمال نا مے سائے آنے کا تذکر وفر مایا بیرسب یا تمی عبرت اور تھیں ہے لئے ہیں۔ و نیا کی حالت بناتے ہوئ ارشاد فر مایا تک مائے آئے وَ اُلْمَا ہَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللله

ہے نہ تھلوق میں زمین کا کوئی ما لک ہوگا نہ وہ ہری بحری ہوگی نہ اس میں پیدا دار ہوگی اس عارضی ذرای چہل پہل پر بحروسہ کرنا اوراس میں دل لگا نا اور خالق جل بجد ہ کو بھول جانا اور آخرے کے لئے فکر مند نہ ہوتا ہیا نسان کی تا تمجی ہے۔

حضرت الوسعيد خدري رضى الله عندنے بيان كيا كدرسول الله علي نے ارشاد فرمايا كدد نيا بيشى ہے ہرى بجرى ہاور بلاشبہ الله نے اس ميں حميس اپنا خليفه بنايا ہے سووہ ديكھے كا كذتم كيا عمل كرتے ہوالهذا دنيا (ميں دل ركانے) سے بجواور عورتوں (كے فتنہ) سے بچو۔ بن امرائيل ميں جوسب سے مبلا فتنہ طاہر ہوا وہ عورتوں بى كا فتنہ تھا (رواہ سلم)

و کان الله علی کُلِ هَی و مُفْتَدِرًا اورالله برجز برقادرب (جب جاہد وجود بخشے اور جن چیزوں کو جاہے ترقی دے اور جب جاہے فتا کردے )

آلَمَ اللَّهُ وَالْبُنُونَ زِيْمَةُ الْحَيَاةِ الْلُمُنِيَا (مَالَ اور بِينَهُ وَاوَى مُدَّى كَانِينَ ان بِراتِ الاوران مِن ول لَكَانَا وَمُنَا وَلَيْهُ الْحَيَاةِ الْلُمُنَا (مَالَ اور بِينَهُ وَابِّلَا وَحَيْدٌ الْمَلَا ( باقى رہنے والے اعمال موقی مند بندوں کو اعمال صالحہ آپ کے رب کے زویک ثواب کے اعتبارے بہتر ہیں اور امید کے اعتبارے بھی ) لینی ہوش مند بندوں کو اعمال صالحہ میں ما لحری لگارہت بڑا صالحہ میں اور اسلامی اللہ تعالی کے زویک اعمال صالحہ کا بہت بڑا صالحہ میں اللہ تعالی کے زویک اعمال صالحہ کا بہت بڑا واب ملے کا اللہ تعالی سے بہتر ہے۔

اکاسورت کے تم پرفر مایا فیمن کان ہو جُوا لِفَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعُمَلُ عَمَلا صَالِحًا وَّلا یُشُوک بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَلَا (سوجِوْض اپنے رب کی ملاقات کی امیدر کھتا ہوسوہ نیک عمل کرے اوراپنے رب کی عبادت میں کسی کوشر یک ندینائے ) با قیات کو جوصافحات کے ساتھ متصف فر مایا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جوا محال صالح نیس یا جن اعمال صالحہ کو دوسرے اعمال کی وجہ سے حظ کر دیا یا ارتداد کی وجہ سے باطل کر دیا وہ باقی رہنے والے نیس میں بینی آخرت میں ان کا ٹوئی تو اب نہ ملے گا'اور ان پر تو اب ملنے کی امیدر کھنا عہدے۔

 گی مفیں بنائے ہوئے رب ذوالحلال کے حضور کھڑے ہوں گئے ارشاد ہوگا کے قد جِنْتُمُوفَا نحمَا حَلَفَنَا تُحَمَّ اَوْلَ مَرَّةِ (تم جارے پاس ای حالت میں آ گئے جیسا ہم نے تہیں پہلی بار پیدا کیا تھا) سارا مال دھن و دولت وہیں دنیا میں چھوڑ آئے یہاں اس حال میں آئے ہو نہ باؤں میں جونا ہے نہیں پر کیڑا ہے۔( کمافی سورۃ الانعام) وَسَرَ تُحَتُمُ مَا حَوَّلْنَا شُمْ وَزَاءَ ظُهُورِ کُمُ (اور جو کِھیہم نے تم کودیا اسے تم اپ ٹیٹھے چھوڑ آئے)

ر بالمهيد المسلم الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

حفزات اخیاء کرام میں السلام اوران کے ٹائیین کی تعلیم اور ٹبلیغ سے جو تہمیں وقوع قیامت کا بچھ دھیان آجا تا تھا تو تم اسے یوں کہد کر دفع کر دیتے تھے کہ اب نہ دو ہارہ اٹھٹا ہے اور نہ حساب کتاب کا موقعہ آتا ہے۔

ا سے یوں جد روں سورے سے سوری میں اور ایک تو ایک کے ایک ایک انتخاب جب در بارخداوندی میں عاضری ہوجائے گی اور وال و وُجِت قائم کر کے مزا دیاں جو الدی تاہم کی اور دیاں جو اللہ تعالیٰ کہ جست قائم کر کے مزا دیاں جساب ہو گا اور چیتی ہو گی تو اگر چہ اللہ تعالیٰ کو جمت قائم کر کے مزا دیا ہے گا اور چیتی ہو گی تو اگر چہ اللہ تعالیٰ کا موں کے ذریعے بھی اور انسانوں کے اعضاء کی گواہی ہے بھی قائم ہو گی اور بھش دوسری چیزیں بھی مواہی دیں گی اعمال نا مدکھا ہو گا جو اس کے اتھ میں دے دیا جائے گا۔اجھے لوگوں کا اعمال نا مدکھا ہو گا جو اس کے اتھ میں دے دیا جائے گا۔اجھے لوگوں کا اعمال نامہ دا بنے ہاتھ میں دیے جائیں ہے۔

ا پندائی انگال نامے دیکھیں گے ان میں ہر چھوٹا ہوا گھل کھا ہوگا نافر مان اسے دیکھ کرڈریں گے اور یوں کہیں گے کہ کاش سے انتخاب است ندیج علیہ میں ہر چھوٹا ہوا گھا ہوگا نافر مان است دیکھ کے است ندیج علیہ میں انتخاب انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کاش کے اکٹر نامید کا کہ انتخاب کا انتخاب کا کہ انتخاب کا کہ انتخاب کا کہ انتخاب کا کہ انتخاب کا کہ انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کا کہ انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب

ان اعمال ناموں میں سب بچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کس پرکوئی ظلم نہ ہوگا۔ جو گناہ نہ کیا ہوگاہ ہوگاہ والیا ا نہ ہوگا اور جو نیکی کسی نے کی ہوچھوٹی یا بزی وہ اعمال نامہ میں موجود ہوگی۔ نہ کوئی گناہ لکھنے ہے رہا ہوا ہوگا اور نہ کوئی ہے کیا ہوا گناہ لکھا ہوا ہوگا اور نہ کوئی نیکی چھوٹی ہوئی ہوگی۔ (جوگناہ تو ہواستغفار یا نیکیوں کی دجہ سے کفارہ ہونے کے باعث درج نہوں محان کے بارے میں اشکال نیس ہوتا کیونکہ و دگناہ کے ذیل میں آتے ہی نیس)

وَاذْ قُلْنَا لِلْمُلِيكَةِ الْمُحُدُو الِادْمُ فَسَجَدُ وَاللَّا اللَّهِ اللَّهِ عَنْ كَانَ مِنَ الْجِينَ فَفَسَقَ عَنْ

اور جب ہم نے فرشتول سے کہا کہ تم آ وم کو بحدہ کروتو ان سب نے بجدہ کر ایا مگر ابلیس نے ند کیا وہ جنات ہیں سے تھا سووہ

ٱمُورَيِّةُ ٱفَتَكَيِّنُ وَفَهُ وَذُرِيَّتَكَا فَلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمُ مُلِكُفُوعِكُ وَيَٰ بِثَلَ لِلظَلِينَ بِكَالَاهِ

البيندىك فراغردادكا وفك كيا كيام بالركى فيحيمون كراس اكرادرية كودمت مات موروانك وتبدار سوتن مي بدهالمول كرات برابدل ب

مَا آلتُهُ دُتُهُمْ خَلْقَ التَمُولِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ الْفُيرِهُمْ وَمَا لَكُنْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ

میں نے انہیں آ سانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت جیس بالیا اور شان کے پیدا کرنے کے وقت اور می گراہ کرنے والوں کو اپنامہ دگار بنانے والل

عَضُكُ الْ وَيُومُ يَقُولُ نَادُوا شُرِكا إِي الَّذِينَ رَعَنَمُ فَلَكُومُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا

بيَّنَاكُمْ مَّوْنِقًا ﴿ وَرَا الْجُومُونَ النَّارَ فَظُنُواۤ اللَّهُ مُوا قِعُوهَا وَلَهُ يَجِدُ وَاعَنْهَا مَصْرِقًا ﴿

ایک آ زینادی کے اور جوم اوگ دونے کودیکسی مح جو یقین کریس مے کدواں ش کرنے والے ہیں۔ اوراس سے نیخے کی کو گی داونہ یا کمیں کے۔

 یات مانتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں ای کو فرہایا اَفْتَ جُدُوُنَ فَی وَ دُرِّیْتَ اَوْلِیا آءَ عِنُ دُونِی اِللّهِ اَلْمُوں کے لئے یہ بہت برابدل ہے اللّه تعالیٰ کو ولی بنا ٹالازم تھا اپنے ما لک اور خالق کو چھوڈ کر انہوں نے ابلیس اور ( ظالموں کے لئے یہ بہت برابدل ہے ) اللّه تعالیٰ کو ولی بنا ٹالازم تھا اپنے ما لک اور خالق کو چھوڈ کر انہوں نے ابلیس اور اس کی ذریت کو ولی بنالیا بیانہوں نے اپنے لئے بہت برابدل تجویز کیا۔ مَا اَشَهَدُ تُنَهُمْ حَلْقَ السَّمَعُونِ بَو اَلَا وَرُخِي اس کی ذریت کو ولی بنالیا بیانہوں نے اپنے کئے بہت برابدل تجویز کرائے میں ایک اور اسکی ذریت کا امتباع کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کی جبالت اور صلالت پر سجیے فرمانی ہے الله تعالیٰ شائمۂ نے ارشاوفر ما یا کہ جس نے جب آسان وز جن کو پیدا کیا اور جب ان اوگوں کو پیدا کیا تو ان کو پی عدویا مورے کے لئے نہیں بنا یا تھا جب آسان وز جن کی تخلیق اور خودان کی تخلیق جس میرا کوئی شریک نیوں تھی ہوا ہے ہیں ہوتوں اس کے درغلانے سے غیراللہ تعالیٰ کا شریک کیوں تھی ہوا ہے ہیں ہوتوں اس کے درغلانے سے غیراللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں تھی ہوں کے ہیں ہوتوں اس کے درغلانے سے غیراللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں تھی ہوتے ہیں ہوتوں اس کے درغلانے سے غیراللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں تھی ہوتے ہیں ہوتوں اس کے درغلانے سے غیراللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں تھی اس میں ہوتوں کیا ہوتوں اس کے درغلانے سے فیراللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں کھی ہوتے ہیں ہوتوں کیوں کھی ہوتے ہیں ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کیوں کھی ہوتوں کی ہوتوں کیوں کھی ہوتوں کی می ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں

مزید فرمایا و مَسَا مُحَدُثُ مُتَعِدَ الْمُصِلِیْنَ عَصُدًا (اور ش گمراه کرنے والوں کو مددگار بنانے والانیس) مشرکین نے اللہ تعالی کے لئے شریک فمبرائے ہیں آیک حماقت اور صلاات توبیہ ہے اور دوسری صلالت اور حماقت یہ ہے کہ دوسری صلالت اور حماقت یہ ہے کہ جن کا مشغلہ گمراه کرنے اور اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری سے جٹانے اور اس کے لئے شریک مفہرانے کا ہے ان کے بارے میں بیعقیدہ بنالیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ (العیاذ باللہ)

سوره سبای فرمایا قبل ادُعُوا الَّذِیْنَ زَعَمُتُمُ مِنُ دُوْنِ اللهِ لَا یَمُلِکُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِی السَّماؤُ تِ وَلَا فِی الْاَرْضِ فَسَمَا لَهُمْ فِیْهِمَا مِنْ شِوْکِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِیْرِ ﴿ آبِفْرِماویَجَ کَرِجْنَ کُومْ اللّٰدِ سَهامجود جَعَدَ ہِ جوان کو پکارووہ وَرویزابراضیار نیس کھتے نہ آ سانوں اور نہزین میں اور نہان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہان میں سے کوئی اللّٰد کامدوگارہے )۔

اس کے بعد قرمان ہوگا کہ آئیں بھار وجنہ سے آئے کی المذین وَعَمَنُمُ فَدَعَوْهُمُ اوراس دن کویاد کر وجب اللہ تعالی کامٹر کین سے فرمان ہوگا کہ آئیں بھار وجنہ سے آئے کے بیار کھا تھا۔ اس پروہ آئیں بھار ہیں گے بھی ان سے کہیں گار کے بیار کا جواب نددیں گے کہ جماری مدوکر ف ف لَمْ یَسْتَجِیْبُوْا لَهُمْ (سودہ ان کا جواب نددیں گے ) بیٹی مدوکر ف کے لئے ہال ندکریں گے۔ وہ خودا بی بی مصیبت میں بہتا ہوں گے کسی کی مدوکر نے کی کیا مجال ہوگا۔ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ مُوْبِقًا اور ہم ان کے درمیان ایک آئینادی کے جس کی وجہ سے ایک دوسرے تک بھی نہیں گے مددکر تا تو در کنار وَدَائ الْسُمْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُواقِعُوْهَا (سودہ یقین کر اس کے کردہ اس میں گرنے والے ہیں) وَلَسْمُ مَدُوا عَنْهُا مَضْوِفًا (اوروہ اس سے نیخ کی کوئی راہ نہ یا تھی گے کہ دہ اس میں کرنے والوں اور شرک کرانے والوں کا نجام ہیہ ہوگا کہ بیسب دور رخ بھی گر جا تھی گے اور کوئی کی عدد نہ کرسے گا۔

فا مکرہ: لفظ مُوبِفا و بق بیق سے ظرف کا صیفہ بس کا معنی ہے بلاک ہونے کی جگہ اگر انفوی معنی ایا جائے تو مطلب ہیں وگا کہ شرکین ان اوگوں کو بگاریں کے جنہیں اللہ کا شرکی بنایا تھا ان کے بگارنے پروہ انہیں جواب نددیں کے اور دہیں ان کے درمیان بلاکت کی جگہ ہوگی بینی دوزخ موجود ہوگی جس میں دونوں جماحتیں گرجا کی گی موبی کا ترجہ جو آڑے کیا گیا ہے۔ بدائن الاحرابی سے محقول ہے صاحب معالم النظر بل این الاحرابی سے نقل کرتے ہیں کل حاجز بین شدیدین فلھو موبق انہوں نے حضرت ائن عماس رضی اللہ منہا کا بدقول بھی نقل کرتے ہیں کل حاجز بین شدیدین فلھو موبق انہوں نے حضرت ائن عماس رضی اللہ منہا کا بدقول بھی نقل کے کموبی دوزخ میں ایک دادی کا نام ہے اور دھزت عکر مرکا بیان ہے کہ موبی دوزخ میں ایک دادی کا نام ہے اور دھزت عکر مرکا بیان ہے کہ موبی دوزخ میں آیک آگری نہرہے جو اس کے کنار سے پر بہتی ہے اس میں بڑے جو اس کے کنار سے پر بہتی ہے اس میں بڑے جو اس کے کنار سے کہ موبی دوزخ میں ایک آگری نام ہے اور دھزت بیں جسے کا لے دیک کے جو ہوں۔

وَلَقَتُ مَتَرَفِنَا فِي هَٰذَا الْقُوْالِي لِلنَّاشِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانَ ٱلْأَرْشَى عِجَدَلُا او لوکیل کے لئے ہم نے ہی قرآن ہی طرح طرح کے محد مضافین بیان کیے ۔ اور انسان چھڑے ہی بہت زیادہ بندھ کر ہے ردارت البارة كالمتاكز والمناه المتارية دب منفرة طلب كرن سيم وف الربات من مكان كم اتحار كالحاكو كال البرام والمراويل وجائ الن کے آ ہے ساسنے عذاب آ جائے اور ہم پیٹیمروں کو صرف بٹادیت دینے دالا اورڈ رانے والا بی بنا کر بیمینز رہے ہیں۔ اور جن انُن كَفُرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُنْجِصُوا بِهِ الْعَقُّ وَاتَّعَنْ وَالْإِنِّي وَمَا أَنْذِرُوا هُزُوا الْوَمَن ول نے کو انتہا کی میں اور چھڑا کرتے ہیں تا کہ ان سکار ہوتی کورادی اور اوکون نے مرکمة یا شکار جمہ رہے سے کہ اوا کہ کہ انتہا کہ کہ بیان کے انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا کہ انتہا طُلُوُ مِنْ أَنْ ذُكُرُ بِاللَّهِ رَبِّهِ فَاغْرُضَ عَنْهَ أَوْ نَسِي مَا قَدُّ مِتْ يَلَا أَوْ أَيْ الْجَعَلْنَا عَلَى ور مرکون منافی و گاجے اس کے مسیکی آجوں کے ذریع ہوسے کی گئی ہوس نے ان سے در دائی کا درجہ کھاس نے آھے ہوا ہا ہے وال کے اور جہ کھار نے آھے ہوں کے مِ الْكِنَّةُ أَنْ يَقَفَّهُوهُ وَ فِي أَذَا نُومُ وَقُرًّا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى قَلْنَ يُمَّدُونً دلول پراس كے بچھنے سے پردے ڈال دیتے ہیں۔ اور ان كے كانوں يس ڈاٹ دے دمى ہے اگر آپ ان كو ہدايت كى طرف بلا كمي تو الكاه وريك الغفورذ والرحمة لؤيؤاخذ أغريما تسبوا لعبل لهم العذاب ے بھی چرکز جارے پرندآ کی کے اور آ پہارے بہت منفرے کرنے وہا ہے واحدت والدین آگروہ اوکول کو ان کے افتال کی ویرے گرفت فروا تا آن کے لئے جلد می عذاب مجج ویا

#### وَجَعَلْنَالِيهُ لِيكِهِ مُقِوْعِدًا ﴿

اورہم نے ان کے بلاک ہونے کے لئے وقت مقرر کرر کھاتھا۔

### انسان بڑا جھگڑالوہے باطل کولیکر حجت بازی کرتاہے اللّٰدکی آیات سے اعراض کرنے والے بڑے خلالم ہیں

قفسه بين: ان آيات مين توانسان كايك فاص حزاج كاقذ كروفر مايا يتى انسان كاجمگز الوبونا بتايا كهراس بمكر كري يجونفسل بتائى ارشادفر مايا كه بهم في انسانوں كے لئے ايك قرآن ميں برطرح كے مضامين بيان فرماد يك اور طرح طرح سے بيان كرد يكاب انسان أنيس تبول نہيں كرنا اور جمگز كان يازى كام ليتا ہا اور جمگز في ميں سب سے زياده مرح سے بيان كرد يكاب انسان أنيس تبول نہيں كرنا اور جمگز في دالے مزاج كوبيان فرماتے ہوئے ارشاد فرمايا اَوَلَمْ فَرَ اَلْإِنْسَانُ اَوْسُونَ فَا هُوَ خَصِيمَ مَّنِينُ اور سوره زخوف شرفرمايا مَناحَسُونُونَ اَلْهَ خَذَلا بَلُ هُمُ قَوْمُ اَنْسَانَ كايم مزاج كام كرنا رہنا ہا درموقعہ جمگز تارہنا جا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فر بایا کہ ایک رات کورسول اللہ علی ہے اور اپنی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فر بایا کیا تم نماز نیس پڑھتے ۔ ( تبجہ کے لئے جگانا مقصود تھا) میں نے عرض کیایا رسول اللہ علیف ہماری جا نیس اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں جی وہ جب چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے بیس کر آپ نے کوئی جواب نہیں ویا اور والیس ہوتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مار کر بیآ یہ پڑھی و تکسان الانسسان انکشو شنیء جند لا (اور انسان سب سے زیادہ جھڑا الوہ ہے) انسان کی جھڑے ہوئے ہاری کی باتیں بیان کرتے ہوئے مزید فر مایا کہ ان کے پاس ہدا ہوئے آپئی گمرائی پرجے ہوئے جی اب تو ایس نہیں لاتے اور اپنی رہ سے معافی نہیں ما تکتے (یعنی کفر ہے قربیس کرتے) اپنی گمرائی پرجے ہوئے جی اب تو ایس کی انتظار ہے کہ جی کہ بیس کی انتظار ہے کہ بیسے پہلے لوگوں یعنی گذشتہ امتوں کے ساتھ معالمہ ہوا ( یعنی عذاب نے ان کو آکر وہا لیا) ای طرح ان کے ساتھ معالمہ کردیا جائے اور یا بیا تظار ہے کہ ان کے شعم ساتھ عذاب آ کھڑا ہو۔ جی واضح ہوجانے کے بعد ان کے ساتھ معالمہ کردیا جائے اور یا بیا تظار ہے کہ ان کے شعم ساتھ عذاب آ کھڑا ہو۔ جی واضح ہوجانے کے بعد قبول نہ کرنا اور حالة یا مقالاً عذاب کے آنے کا انتظار کرنا بیعی جھڑا کرنے کی ایک صورت ہے۔

مزید فرمایا کہ ہم بیغبروں کو صرف ڈرانے والا اور بیٹارت دینے والا بنا کر بھیجے رہے ہیں ان کے بیخزات اور والاک و کھے
کرایمان قبول کر تالا زم ہے کیکن مخاطبین ایمان قبول نہیں کرتے اور طرح طرح کے فرمائشی مجزے طلب کرتے ہیں طرح
طرح سے تاخق با تیں نکال کر جھکڑرہے ہیں تا کہ باطل کے ذریع جن کو ہٹا دیں اور محض جھکڑنے پربی اکتفانہیں کرتے بلکہ
الٹہ کی آیات کو اور جن چیزوں سے ڈرایا گیا (یعن عذاب کو اور یوم آخرت کو ) انہوں نے دل گئی نداتی اور تسخر بنار کھاہے۔

پر فرمایا و مَنُ اَظَلَمُ مِمْنُ ذُبِّوَ بِایّاتِ رَبِّهِ فَاغُو صَ عُنْهَا وَلَسِی مَا فَدُمْتُ یَدَاهُ (اوراس سے بڑھ

کرکون طالم ہوگا جے اس کے رہ کی آیات کے ذریع هیوت کی گئ قواس نے ان سے روگر دانی کی اور جواعمال اس نے

آگے جیجے ہیں ان کو بھول کیا) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کے وقت چونکہ شرکین کہ مخاطبین

اولین جے اس لئے اولا بیم منمون شرکین مکہ کواور ٹانیا دیگر تم شرکین اور کا فرین کوشائل ہے جن لوگوں کو ایمان لا تانمین

ان کا بیکی شخل ہے کہ آیات سنتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں اور جواعمال پہلے بھیج چکے ہیں لیمن کفروشرک ان کوانہوں نے

فراموش کر رکھا ہے وہ اس کا لیقین نہیں رکھتے کہ ان کی وجہ سے عذاب ہی جبالہ ہوں کے جن لوگوں کو ایمان لا تانمین ان

کر بارے ہی فرمایا اِنْ جَعَلْمَا عَلَی فَلُو بِھِمُ اکِنَدُ (بلاشبہم نے ان کے دلوں پر پروے ڈال دیے ہیں) وہ ان

کی وجہ سے قرآن کونیس بجھتے وَ فِی اَ ذَائِھِم وَ فُورًا (اور ہم نے ان کے کانوں میں یو جو کردیا) لینی وہ چن کے سنے سے

ور بھا گئے ہیں (وقراعر بی میں یو چوکو کہتے ہیں ای لئے بہرے پی گؤش ساحت سے قبیر کیا جاتا ہا و پر جوکانوں میں ور بھا گئے ہیں۔

وَإِنْ لَدَهُ عُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يُهُمَّدُوآ إِذَا اَبَدُا (اوراگراَ پِانِسِ مِایت کی طرف بلا کس کے لواس وقت وہ مِرگز ہدایت پرندا کمیں گے) وہ آیات کا خدائی مائے بناتے اوران سے احراض کرتے کرتے اس صد تک کی گئے جی کہ اب ان کے ہدایت پرآنے کی آپ کوئی امید شرکیس۔

وَرَبُکَ الْفَفُوْرُ دُو الرَّحْمَةِ (اورآپ کارب بہت مغفرت کرنے والا اور بہت دحمت والاہ ) وہ وَحَمِلُ ویتا ہے عذا ب دینے میں جلدی ٹیمن فرما تا۔ جب بھی کوئی فض کفراور شرک سے توبہ کرے وہ اسے بخش دے گا اور اپنی رحمت کے دامن میں لے لے گا لَوَ يُوَاحِدُهُمْ بِمَا تَحَسَبُوا لَعَجُلَ نَهُمُ الْعَذَابَ (اگر الله تعالی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کاموا خذہ فرمائے تو ان کے لئے جلدی عذاب بھیج وے )

بَسْلُ أَنْهُمْ مُوْعِدُ لَنْ يُعِدُوا مِنْ دُوْنِهِ مَوْنِلًا (بَلَدان كے لئے ایک دن مقررے كراس بورے برگر پناه كى جگدنہ پائيں ہے ) بيلوگ كيسى بى عذاب كى جلدى كريں اوركيما بى عذاب ما تكسى اللہ تعالى نے جو وقت مقرد كر ركھا ہے اسى وقت كرفت كى جائے كى اور عذاب ميں جتلا ہوں كے بينيں ہوسكن كراس وقت كة نے سے پہلے كہيں چلے جائيں اور جہب جائيں اور عذاب ہے بج جائيں صاحب دوح المعانى كھتے ہيں كہ مِنْ دُوْنِهِ كَامْمِر مَوْعِدَة كى طرف ہاورايك قول بيرے كراس كامر جى عذاب ہاور تيسرا قول بيرے كردب كى طرف راجح ہے كين وہ بظاہر خلاف ہے۔ (مغور ٢٠٠٤ ج ١٥)

وَقِلْکَ الْفُرِی اَهُلَکُنَا هُمْ لَمَّا طَلَمُوا (اوران بستیون کوہم نے ہاک کردیا جب کدانہوں نے ظلم کیا) اس سے سابقہ استیں مراد بین جومعزوت انبیا علیم السلام کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کردی گئیں چونکہ قرآن مجیدیس جگہ جگ ان کا ذکر آیا ہے اور اہل مکدان میں ہے بعض اقوام ہے واقف بھی تھے شام کوجاتے ہوئے ہلاک شدہ بستیوں پر گذرتے۔ تھے اس لئے جِلْکَ الْقُوی فرمایا جس میں عہد وہنی کے طور پران بستیوں کی طرف اشارہ فرمادیا۔

وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا (اورجم نے ان كى ہلاكت كے لئے دنت معين مقرد كرد كھاتھا) دواى كے مطابق ہلاك ہوئے پس جس طرح دوائے اپنے دنت پر بلاك ہوئے اے الل كمة تم مجى اپنے مقررہ وفت پر جتلائے عذاب ہو ہے۔ تمہار ہے جلدى مي نے سے عذاب جلدن آئے گااور جب اپنے مقرد دفت پرآئے گاتو موٹرنہ ہوگا۔ چنا نچے غروہ بدر كے موقعہ بر بيلوگ مقتول ہوئے قيدى ہوئے ذليل ہوئے اور آ ٹرت كاعذاب تو بہر حال بركافر كے لئے ضرورى بى ہے۔

وَلِذْقَالَ مُوْمِنِي لِفَتْنَهُ لِآ اَيُرَحُ حَتَّى آئِلُةً يَجْمَعُ الْغَرِيْنِ لَوْ أَمْضِي حُتُبًا وَفَلْتَالِكُمَّا جَمْعُ على إلى المعلى ا بِمَا نَسِيَا خُوْتُهُمُا فَا تُغَذَّ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبُا ۞ فَلَتَاجَا وَزَا قَالَ لِفَتُ لُهُ التأ مندر عن داستها كرجل في سوجب دوآ مع بزد محلة موى علي السلام في جوان عيكما كردور المع كالحمانالاة عَنَ آمِنَا ۚ يَقَدُ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبُا ۞قَالَ آرَءِيْتَ إِذْ أَوْيَنَاۤ إِلَى الظَّنْفَرَ قَوْفَاتِيْ نَسِيْتُ ں بیں شک نہیں کہ اس مزی دجہ سے ہم کو بوی تکلیف بھٹی کئی جوان نے کہا کیا آپ کوٹیرٹیں جب ہم نے پھڑ کے پاس ٹھکانہ لیا تھا تھ بے فشک میر الْعُوْتُ وَمَا آنَسْنِيهُ إِلَّا الشَّيْطِ فُ آنَ أَذَكُرُهُ وَاتَّعَنَ سَبِينَكُ فِي الْبَعْرَ عَجَبًا هَ قَالَ ذَلِكَ محلی کوجول میاندر محل کویادر کمنا محص شیطان می نے بعدادیا موراس محلی نے سندر می مجیب طور برانداست بنالیا موی علیدالسلام نے کیا کی در موقعہ مَا كُتُانَبُغِ فَأَرْبَدُ اعَلَى الْأَرْهِمَا قَصَصَا ﴿ فَوَجَدَاعَيْكُ الْمِنْ عِبَادِنَا الْتَيْنَا هُ رَحْمَةً جسکی ممیں طاق کی سروورداول این قد مول کیفتالوں پروائی او فیسونہوں نے امارے بندول شی سے ایک بندویا ہے ہم نے اپنے اس سے دعت مدکی گی بِنْ عِنْدِ نَاوَعَلَنْنَادُ مِنْ لَانَّاعِلْهَا ﴿ قَالَ لَهُ مُولِمِي هَلْ أَنَّهُ عُكَ عَلَى أَنْ تَعْكِمُن مِنَّا في السائية إلى المام محمليا في موكما على المام في الديند الماكم المرار المرار المام المعاد والمراكز المراج المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز الم نَتُ رُشِّلُ اهِ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَنْرًا هُوَكَيْفَ تَصْيِرُ عَلَى مَا لَهُرَّيِّ طُرِيهِ وه آب مجمع تحماد برسال بنده نے کہالا شیم میرے ساتھ رہتے ہوئے میزئیں کر کتے ادرال چزیرتم کیسی مرکز دھے جن چرتمبارے علی اصاط فُبْرُاهِ قَالَ سَتَعِدُ نَيْ إِنْ شَأَءُ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِىٰ لَكَ آمُرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ الْبَعْتَيْنَ نر آئیں ہے اس کا نے کہاں ٹا مانٹ کے بھے مار یا کیں سے اس کی اس کی افریانی ٹیس کردار گانگ کی مصرف کہا ہوا گرتم ہر سے اتھ دو تا جا ہو

مُعْلَىٰ عَنْ شَيْءِ حَتَّى أَحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَعَا سَحَقِّ إِذَا رَكِيا فِي السَّفِينِينَا اَ قُالُ اَخْرَفِتِهَا لِتُغُرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقُلْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرُا ﴿ قَالَ الْهُ اقُلُ إِلَكَ لَرَّ أس عصلة تشي عمد يحاف كرديا وقاف كما كيام في الحافظ المان كالماكمة في العن أفرق نَمْتَطِيْعَ مَعِي صَدْرًا ®قالَ لَا تُؤَاخِذُ نِي بِمَانِسِيْتُ وَلَا تُزْهِ قَنِيْ مِنْ إَمْرِي عُسُرًا ® بمري ساتعد سبت موسية تم مرتبس كريك مؤك في كم يريعول جاني كاجبت ميرامواخذونه يجيح ادرمير بمعامله بي مجعد يرتقل سذالي فَانْطُلُقَا الْحُتِّي إِذَالَقِيَاغُلُمَّا فَقَتَالُهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَنْ جِمُّتَ مجروال الله ي يمان كل كما يك ك سالة است وكل موال بندا ضاف السال المال المال المال المال المال كالمال المال مَّيْنَا لَكُرُاهِ قَالَ ٱلْمُراقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا هِ قَالَ إِنْ سَالْتُكَ ہت بی دیا جا کام کیا۔ اس بندہ خدانے کہا کیا ہی نے تم سے ندکہاتھا کہ تم میرے ساتھ دہے ہوئے مرتبیں کر سکتے موک نے کہا اگر ہم تم سے عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ مَا فَلَا تُصْعِبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۞ فَانْطَلَقَا اس کے بعد کی چیز کے بارے بنی دریافت کروں او تھے اپ ساتھ نند کئے بے ٹنگ آپ میری طرف سے عذر کو کائی بچکے ہیں مجرد وہ اس ال حَكُّى إِذَّا آتَيُّا أَهُلُ قُرْيَةِ إِسْتَطَعَهَا أَهْلَهَا فَأَبُوْا آنْ يُضَيِّقُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا يهال تك كراكيكاؤى كدين والول يوكذو يندولول في الن أوكول سيكون طلب كياسونهول في الأيماني كريف سيا فكوكرد إساس كجعدا كربتي عمال دوار في حِدَارًا يُبِرِيْدُ أَنْ يَنْفَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَخَذَتَ عَلَيْهِ آجُرًا ﴿ قَالَ ایک بورکوپایا جوگرنے بی کوبوری می اس بندہ خدانے اے سیدھا کردیا موی نے کہا گرا پ جا جاؤ حروری کے طور پر س محل پر کھے لیے اس بندہ خدات کہا هْذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكُ سَأَنَيْعُكَ بِتَأْوِيل مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبُرًاهِ ک بیرمیرے اور تعبارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ علی تنہیں الناچیزوں کی تقیقت انجی بتادوں گاجن رہم میرند کر سکے۔

## حضرت موسى اورحضرت خصرعليهاالسلام كامفصل واقعه

قسف معسیس : نموره بالا آیات میں اللہ جل شاند نے حضرت موئ اور حضرت خضر علیهم السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان فرمایا ہے میدواقعہ حدیث کی کمابول میں ذرائنصیل سے نمور ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کماب العلم میں دوجگہ کھا ہے مہلی جگہ صفحہ ۲۸۷ج ۲۲ تا ۲۹۰ پر مختصراور پھر صفحہ ۲۲۳ج اپر تفصیل کے ساتھ کھا ہے پھر کماب النفیر (صفحہ ۲۸۸ج ۲۹۰۲۲)

میں سورہ کہف کی تغییر میں مفصل روایت کی ہے نیز اور بھی کی جگد ذکر قربایا ہے۔ صحیح مسلم میں سفحہ ۲۰۲۹ میں ارکور ہے امام نسائی نے سنن کبری میں سنور ۱۹۸ج۲ تام خوا ۱۹۹ میں ذکر کیا ہے امام ترفدی بھی اس واقعہ کو ابواب بالنفیر (سورہ کہف) میں لائے ہیں بدواقعہ بہت ی مکتول عرول اور بہت سے علوم بر مشتل ہے۔ ہم سمج بخاری کماب النفسر سے واقعة فل كرتے میں اس سے واقعہ کی تنصیل بھی معلوم ہوگی اور آیات کی تغییر جھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عند نے بیان کیا کدرسول الله علي في ارشاد فرمايا كه ايك دن موى عليه السلام في امرائيل من كمرت موت ادران كووعظ فرمايا ال وعظ كي وجه الوكول كي أتحمول سے أسوجارى موسكے اور داول شرينى بيدا موكى جب وعظ فرما كروايس جل ويت تو ايك محص في دريافت كرايا كرايدالله كرسول! كياز عن من كوئي أيه فخص ب جوهم من آب سندياده موموى عليدالسلام في جواب من فرمايا ك كوكى نبيس اوراك روايت يس بكدان عدريافت كيا كمياك لوكول عسسب عديد اعالمكون ب؟ بنبول فرادياك میں ہوں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عماب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ اعلم نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ باا شہر جارا ایک بنده جمع البحرين ميں ہے وہتم سے زيادہ علم ر كھنے والا ہے۔ موئ عليه السلام نے عرض كيا هيں آپ كے اس بندہ سے كس طرح ملاقات كرون من اسے جان أبيس بول ميں اس كى الأش ميل فكال أو جھے كينے بند يطيحًا كرد و آب كاس بندو تك يا كا كيا-الله تغالى نے فرمایا كه ويك مجھلى لے لواسے توكري ميں ركھ لويد مجھلى مرده ہو كارجس جكداس ميں جان وال دك جائے سمجدلوكده وصاحب اس جكمليس محجن سيتم ملنا جاست بوريجهلي زنده بوكرتم سيرجدا بوجائي حرجنا نجيموى عليدالسلام نے ایک مچھلی کی اورٹو کری بیس رکھ کی اور اینے ایک نوجوان خادم کوساتھ لیا جس کا نام بیشع بن نون تھا اور اپنے خادم سے فرمایا کہ بس تمہارے ذمدا تا کام کرتا ہوں کہ جہاں یہ مجھلی جدا ہوجائے اس وقت ہمیں بتا دیتا۔ پوشع نے کہا کہ بیق آپ ئے کوئی ہوی یا ہے کی ذرور و نہیں سونی (ش ان شاء اللہ تعالی ضرور آب کے فرمان سے مطابق عمل کروں گا)۔ حصرت موی علیدانسلام اوران کے خادم معزت بیشع بن نون دونوں ساتھ ساتھ حلتے رہے دن کا جو حصہ باتی تھاوہ بعى مغريس كذرااور رات بعى راسته يس ايك جكدابك بقرآيااى يرمر ركاكرسو مجع يتصاى انتاه يس جيلى تؤب كرنوكرى ے نکلی اور اس نے سندر میں اپنی راو بنالی اللہ تعالی شائد نے یانی بی میں ایک طاقیہ بنا دیا اور اس مجملی کواس جگہ معمراویا اس منظر كوحطرت يوشع في و يكها تو تعامم موى عليه السلام كوبتانا مجول محتة - حب اس جكر كوچهوز كراً مح سطية اورا محك وان ک صبح ہوئی تو موئی علیہ السلام نے فر مایا کہ جارامنع کا کھانا تو لاؤاس سفر میں ہوی تکلیف کیٹی ہے موک علیہ السلام برابرط جارب عدر جب اس جكسة حريره ك جهال تك كنها تمايين معرت معز عليه السلام ك طفى جكتى ال خوب زیادہ مخصک محسوس کی اس وقت اسینے خادم سے کھانا طلب کیا خادم نے جواب دیا کیا آپ کوعلم نہیں جب ہم نے پھر ك ياس شكانه كرا تقااس وقت مجلى مندر ش يلى كي تعى جب بم وبال سے چلنے كي تو جمع بديا و ضربا كمآ ب كو بتا دول ا یک روایت میں ہے کہ جب مجھلی زندہ ہوکر سمندر میں چلی گئی تو حضرت ہوشع نے حضرت موکی علیہ السلام کو قصداس لئے

نہیں بتایا کہ وہ اس وقت ہوئے ہوئے سے انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں بیدارنہیں کرتا خودی جاگ جا کیں مے قبتا دونگا۔ جب روانہ ہونے گئے تو بتانا بھول میں۔ یہ بھول شیطان بی کے بھلانے سے بوٹی کوئی بھولنے والی بات نہیں تھی بلکہ یا در کھنے اور یا در بنے کی بات تھی چھلی جو سمندر میں گئی اور سوکی علیہ السلام اور ان کے خادم کو اس سے بڑا تجب ہوا۔ حضرت مولی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم چلے تھے چھلی کا ہم سے جدا ہوجانا ہی اس بات کی نشانی تھی کہ ہم جن صاحب کی تلاش میں نظم جیں وہ وجیں جیں۔ اب کیا ہوسکتا ہے اب تو واپس بی ہونا پڑے گالبندا جیجے یا وی لوٹے اور یہ د کیمنے نہیں کہ کہ جھر مصرائے تھے۔

حضرت خضرعلیہ السلام سے ملاقات کرنا اور بیدرخواست کرنا کہ مجھے اپنے ساتھ لے لیں

جب واپس ہوکرای پھرکے پاس پنچ جس پرمرد کھ کرمو گئے تھاتو وہاں آیک صاحب کودیکھا کہ مندر کے درمیان پانی پرکٹرا اور اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں (بیصاحب حفرت فعنرعلیہ السلام تھے) مولی علیہ السلام نے انہیں سلام کیا انہوں نے منہ کھولا اور فرمایا کہ اس مرز بین بھی سلام کہاں ہے آ محیا۔ آپ کون ہیں مولی علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھی مولی ہوں انہوں نے دریافت کیا کہ بنی امرائیل والے مولی ہو؟ مولی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی وہی ہوں انہوں نے سوال کیا کیسے تشریف لانا ہوا؟ فرمایا تا کہ آپ جھے اسپنے اس علم بھی سے سکھا دیں جو آپ کو علم مفید سکھایا گیا ہے انہوں نے جواب بھی کہا کیا تہ ہیں تورات کانی نہیں ہے جو تہارے ہاتھوں بھی ہے اور آپ کوانڈ نے وہ علم دیا ہے جے بی نہیں جو نا۔

بدباتنی ہوئی ری تھیں کہ آیک چڑیا آئی جس نے سندر سے اٹی چوٹی میں بچھ یائی لے لیاح مغرت خعز علیہ السلام نے قرمایا کیا ہے موٹی اللہ کے علم کے سامنے تہا راہلم اور میراعلم اتنا بھی تیس ہے بعث نااس پر عدو نے سندر سے اپنی چوٹی جس یائی بجرایا۔

حضرت خضر التنظیم کا فر ما نا کہم میر ہے ساتھ رہ کرصبر ہیں کر سکتے '
حضرت مولی التنظیم کا فاموش رہنے کا وعدہ کرکان کے ساتھ روانہ ہوجانا
حضرت مولی طیداللام نے جوہ ن سے درخواست کی تھی کہ جھے کم سکمادیں اس پرانہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر
حضرت مولی علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان شاہ اللہ آپ جھے صابہ پائیں کے ادر جس آ کی کوئی نافر ہائی نیس
کرونگا۔ جب مولی علیہ السلام نے وعدہ کر لیا تو دونوں ساتھ ساتھ سمندر کے کنارے کنارے جل دیئے جی کہ ایک شتی
پر پنچ دہ کشتی سواریوں کوائی کنارہ سے دومرے کنارہ کے پہنچایا کرتی تھی دونوں نے کشتی دانوں سے کہا کہ میں مجی سوار کر

لين ان نوكون في حضرت خصر عليه السلام كويجيان ليا اورجان يجيان كي وجه عدمفت من بشماليا-

### حضرت خضرالقلیکا کاشتی ہے ایک تختہ نکال دینااور حضرت موکیالقلیکا کامغترض ہونا

حضرت خضرعلیہ السلام نے ایک کلباڑالیا اور کشتی کے ایک تختہ کوا کھاڑ دیا مضرت موئی علیہ السلام سے شدہ اس کیا اور قرمایا کہ

ایک تو ان لوگوں نے ہمیں بغیرا جرت کے سوار کرلیا اور اوپر سے آپ نے بیا کیا کہ ان کی کشتی جی شکاف کر دیا اب اس
شکاف سے پانی بجرے گا تو کشتی ڈو بے گی کشتی کے ساتھ وہ سب لوگ بھی ڈو جی سے جو کشتی جی سوار جی تمہارا ڈو صنگ تو

ایس ہی کہ ان لوگوں کو ڈیودو۔ لِنَّ غُوِق آفل لَهَا جو فرمایا اس جی حضرت خضر علیہ السلام کی نیت بر حملہ کرنا مقصود نہیں تھا اس
جی جو لام ہے بیدلام عاقبت ہے اس کا مطلب ہیں ہے کہ آپ نے ایسا کام کیا جو ہلا کت خیزی کے اعتبار سے بڑا بھاری کام
ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا جی لئے اس کام کیا جو ہلا کت خیزی کے اعتبار سے بڑا بھاری کام
ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا جی لئے اس کے میں مار علی انہ میں خوالے السلام نے درمیرے معاملہ جی گئی نہ دہتے۔
نے جواب جی فرمایا کہ جی بھول گیا آپ بھولئے پرمیر اموا فذہ نہ فرما ہے اور میرے معاملہ جی تھی نہ برہتے۔

## ایک لڑ سے کے تل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کرنا

اس کے بعد (کشتی ہے اترکر) آگے بزھے دونوں ساتھ ساتھ جارہ سے کہ چندلڑکوں پر گذر ہوا جو کھیل رہے تھے۔
حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں ہے ایک لڑکے کو پکڑا اوراس کے سرکوم وڈکر تن ہے جدا کردیا (اورایک روایت میں ہے کہ اے چیری ہے ذیح کردیا) حضرت موئی علیہ السلام ہے پھر شد دہا گیا اور فر مایا کیا تم نے ایک پاکیزہ جان کو آل کردیا جس نے کسی کو آئی تیا ہے اس کو آل کی با کیزہ جان کو آل کردیا جس نے کسی کو آئی تیا ہے اس کو آل کرنا تو بالکل بجائے ) آپ نے بیو و بڑا تی مشکر کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بچھ لیا کہ فرمایا کیا ہیں۔
ور نہ بی اور ان کا جو رفید س بچھ بین کہ انہ اس کا میں ہو انہ ہوں کہ بین اس کے بعد انہ السلام ہے بھولیا کہ میں اس کے بعد آپ بھے جدا کر دیں گے تو میرے لئے میں کہ بعد آپ بھے جدا کر دیں گے تو میرے لئے نا کواری کی کوئی بات نہ ہوگی کوئی آپ ایسے مرحلہ پر بین ہو تھے ہیں کہ آپ میرے بارے میں معذور میں اور آپ کا بے معذور میں اور آپ کا بے معذور میں اور آپ کا بے معذور میں اور آپ کا بے معذور میں اور آپ کا بے معذور میں اور آپ کا بے معذور میں اور آپ کا بیا کہ معذور میں اور آپ کا بید معذور میں اور آپ کا بید معذور میں اور آپ کا بید معذور میں اور آپ کا بید معذور میں اور آپ کا بید معذور میں اور آپ کی بی کہ آپ میرے بارے میں معذور میں اور آپ کا بے معذور میں اور آپ کا بید معذور میں اور آپ کا بید معذور میں اور آپ کا بید معذور میں اور آپ کا بید معذور میں اور آپ کا بید معذور میں اور آپ کا بید معذور میں اور آپ کا بید معذور میں اور آپ کا بید ان کی کوئی آپ کی کوئی آپ کوئی آپ کی کوئی آپ کے میں کوئی آپ کیا کوئی آپ کی کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کیا کوئی کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کیا کوئی آپ کیا کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی ک

ایک گرتی ہوئی د بوار کے کھڑے کردینے پراعتراض پھرآ پس میں جدائی اس کے بعد پر جلے اور جلتے جلتے ایک بنی شرائے ۔ کھانے کی ضرورے بھوں ہوری تنی بھوک کی ہو اُن تنی استی والوں

۲

سے کھانے کے لئے بچوطلب کیاان لوگول نے مہمان کرنے سے انکار کردیا (مہمائی تو کیا کرتے طلب کرنے ہے جی شددیا)

ابھی ذیادہ دیرتین گذری تھی کہ دہاں ایک دیوار کودیکھا جو جھی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ گریز سے معزت خصر علیہ السلام نے مرایا کہ بدایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہ ہمیں بچو کھلا یا نہ ہمائی کی آپ نے ان کا کام مغت میں کردیا اگر آپ چا ہے تو ان لوگوں سے اپنے اس عمل کی پچو منرودری نے لیتے۔ تا کہ ہمائی کی آپ نے ان کا کام جل جاتا۔ معزت خصر علیہ السلام نے فرمایا کہ بدمیر سے اور تہمارے درمیان مزودری نے لیتے۔ تا کہ ہمارے کھانے کا کام جل جاتا۔ معزت خصر علیہ السلام نے فرمایا کہ بدمیر سے اور تہمارے درمیان عبدائی (کا وقت) ہے۔ بان اتی بات مروری ہے کہ جن باتوں پرتم نے مہزئیس کیا تہمیں ان کی حقیقت بتائے دیتا ہوں۔ عبدائی (کا وقت) ہے۔ بان اتی بات مروری ہے کہ جن باتوں پرتم نے مہزئیس کیا تہمیں ان کی حقیقت بتائے دیتا ہوں۔ یہ پورا واقعہ ہم نے سمج بخوری کردی ہے۔ (روایات میں بچھ کی بیش ہے)۔

نتخ الباری مغیرہ ۲۲ ج۸ میں نظیمی نے تقل کیا ہے کہ حضرت خصر علیہ السلام نے حضرت موی علیہ السلام ہے کہا کیا آپ مجھے کشتی کے مجاڑنے اور غلام کے قل کرنے اور دیوار قائم کرنے پر ملامت کرتے ہیں اور آپ اپنا حال بھول مجھے آپ کوسمندر میں ڈال دیا ممیااور آپ نے ایک قبطی کوئل کیا اور آپ نے شعیب علیہ السلام کی دوبیٹیوں کی بکریوں کوثو اب کے لئے پانی چلایا۔

آمنا السيفينية فكانت ليسليكين يَعْلُون في الْبَعْرِفَارَدْتُ أَنْ اَعِيْبِهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَنْ كَامِ المديهة مُده بِهِ مُعَيْنِ كَنِّى جَمِيْدِ مِن الْمُعْلِقِ فَكَانَ الْمُعْلِقِ مُؤْمِنَيْنِ فَنَوْتُنَا أَلْفُلُو فَكَانَ اَبُوهُ مُؤْمِنَيْنِ فَنَوْتُنِنَا أَلْفُلُو فَكَانَ اَبُوهُ مُؤْمِنَيْنِ فَنَوْتُنَا أَلْفُلُو فَكَانَ اَبُوهُ مُؤْمِنَيْنِ فَنَوْتُنَا أَلْفُ

ایک بادشاہ تنا جو برکشی کو جمین لیا کرنا تما اور دہائے کا معالمہ موبات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ مون تقیقہ جمیں اعربیث بوا کہ ایر هوقه ما اطفیاناً وکفر القبار دنا آن یُبارِ لَهما رہے ما تخیراً مِنْ لَهُ زُکُورَةً وَ اَفْرِبَ رُحْمُ اَقَ پُرهِ قَهُما طَفِیاناً وَکُفُرا فَ فَارِدُنا آن یُبارِ لَهما رہے ما تخیراً مِنْ لَهُ زُکُورَةً وَ اَفْرِبَ رُحْمُ اَق

معلى مدورة مركى عراد من منظر ورام من منظ كال كالمدينة والمراك كالمدار من المراك والدورة والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمرك وَامْنَا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَغْتَهُ كُنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبْفِهُمَا

اس سے بڑھ کر ہو۔اور دی دیوارتو اس کی صورتحال ہے ہے کہ وہ اس شمر میں دولینم کوکول کی تھی اوراس کے بیچےان دونو ل کاخز اند تھا اوران کا باپ میں

صَالِعًا ۚ فَأَرَادَ رَبُّكَ آنَ يَبْلُغَاۤ أَشُكُ هُمَا وَيَسْتَغُرِجَا لَكَنْ هُمَا وَرُحُمَةً مِّنْ رَبِّكَ

ئيك آوي تعاسوتير سدب في اداد فرمايا كديد واول التي جوفل كون جانس اورائي خزائے كونكال ليس يرتبر سدب كى مهر يانى كى ويد سے ہے۔

وَمَا فَعُلْتُهُ عَنْ آمُرِي وَإِلَّ تَأْوِيلُ مَالَمْ تِنْطِعُ عَلَيْهِ صَبُرًا اللهِ

اور بدكام ش في الني وائ مي مين كي بدان إنول كي هينسد جن برتم صرة كر سكد

### حضرت خضر التلييلا كانتيون باتول كي حقيقت بتانا

من المنظمة المنظمة المنظم المنظم المنطب المنظمة المنظمة المرائد من الكيان المنظمة المنظمة المنطقة المن بتائے دیتا ہوں جن برآ ب مبرنہ کر سکے مفرت خضرعابدالسلام نے تین کام کے تھے جن میں سے دولتو مفرت موکی علیہ السلام كے نزد يك ببت بى زياد و قابل اعتراض تھاورتيسرى جوبات تھى وه كوئى شرى مكرندتھالىكىن بىتى والول نے چونك طلب كرنے برہمي كھانے كو كچونيس ويابس لئے حالت اور ضرورت كے پیش نظريوں فرماديا كدا كرآب جاہتے توان لوكوں سے کچے مردوری لے لیتے جس کے ذریعہ ہم کچے خرید کر کھا لیتے۔ ( فی سیح ابغاری قال سعیدا جرآنا کلم سخب ۲۸۹ج۲) مشتی کا شخته کیول نکالا: معرت نصرعایه السلام نے تینوں باتوں کی حقیقت بیان فرمادی اور فرمایا کی مشتی کا معامله ہے ہے کہ بیغریب او کول کی کشتی تھی جو سمندر میں کشتی کو جااتے اور سواریاں بٹھا کر محنت سردور کی کرے بیبے حاصل کرتے يتع ليكن ساتعه ي أيك دش مجي لكا مواقعا جوايك ظالم بادشاه تعاجس كشتى كواجهي حالت ميں ويكمنا تعانب جيمين ليتا تعامجم اندازہ تھا کہ بینوگ آ مے برحیس مے تو ان کے ساتھ بھی سعاملہ ہوگا لہٰذا میں نے ابیاعمل کیا جس سے تشتی میں عیب پیدا ہو صمیا وقتی طور پروہ عیب کی دجہ سے خطرہ ہے آ سے نکل گئی اس سے بعد انہوں نے اسے درست کردیا اور آ سے بڑھ مے ہے۔ کڑے کو کیوں قبل کیا: اب رہی اڑے کی بات تواس کا معاملہ یہ ہے کدوہ کا فرتھا اور کفریر ڈالدیا کیا تھا۔ یا نغ ہو کر مجمعی ہو ہ مسلمان ہونے والا ندتھا ( فی صحیح مسلم وا ماالغلا مفطیع پوم طبع کا فراصفحہ اے۲ ج۲)اس کے ماں باپ کواس ہے بہت زیادہ محبت تھی اندیشہ تھا کہ برا ہوکراہے ماں باپ کوبھی کفر پر ندڈال دے۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کے جوش میں وہ اس کے کفر کے ساتھی بن جا کیں۔ پیاری اولا د کا مال باپ پر جوز در چاتا ہے اس ز در کواستعمال کر کے مید انہیں سرکش اور کا فرنہ بنادے کہذااس کوتو تخل کر دیا اور اسکے بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کود وسری اولا دعطا فرما دی جو پا کیزہ ہونے کے اعتبار ہے بھی اس اڑ کے ہے بہتر تھی ( کیونکہ بیاولا دمومن تھی ) اور والدین کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ كرنے من بھى اس سے بہت زيادہ بمتر تھى۔

و پوارکوسپدها کرو پینے کی وجہ: اب رہی دیوارک بات تواسکی حقیقت یہ ہے کدہ دود بچوں کی دیوارتھی ہے بیتی ہے۔
ہے اور دیوار کے بینچ ٹز اند تھا اگر دیوار کر پڑتی تو شہروالے ان کا ٹز اند لے اڑتے اور وہ دونوں اپ باپ کی میراث ہے
محروم ہوجاتے اور تنگذی کا شکار ہوجاتے اول تو یہ بیچ بیٹیم تھے دوسرے نیک آ دی کی اولا دیتھے تو یوں بھی ان کے ساتھ
من سلوک کی ضرورت تھی لہذا ہم نے دیوار کو کھڑا کر دیا تا کہ بالغ ہوجا کیں تو اپنا ٹرز اند نکال لیس اللہ تعالی شانہ نے ان
دونوں تیموں پر رحم فر بایا اور گرنے والی دیوار کوسیدھا کھڑا کروا دیا۔ اگر شہر کے بالغ لوگوں نے ہمیں کھانے کے لئے تو کھنہ
دیا تواس کا بدلدان تیموں ہے تو نہیں لیزا چاہئے تھا۔ ان کا کام تو بغیرا جرت لئے ہوئے کی کرنا تھا۔

تنول باتوں کی حقیقت بتا کر حفرت خفر علیہ السلام نے فرا الا وَ مَا فَعَلَنْهُ عَنَ اَهُو ی سیج پی حش نے کیا ہے ای رائے سے نیس کیا (اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھے سے بیکام لئے گئے)۔ خلیک تناویشل مَسالَمُ مَسْطِعُ عَلَيْهِ صَهُو أَ (ب حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ مبرند کر سے)

#### فوأئدومسائل

ا- حضرت موئی علیہ السلام نے جو مائل کے جواب میں یوں فرمادیا کہ جھے بڑھ کرکوئی عالم نہیں اور اس اعتبار ے ان کا فرمانا سے بھی تھا کہ دہ صاحب شریعت سے ایک بہت بڑی قوم کے نبی سے ان پرتو رات شریف نازل ہوئی تھی لیکن الفاظ میں چونکہ ایک تئم کا دعوی ہا ہاں لئے اللہ تعالی نے عماب فرمایا اس معلوم ہوا کہ کوئی مخض کتابی برداعالم ہو اکرمانا تا میں جونکہ ایک تئم کا دو کوئی دو سراجا نے والانہ ہو تب بھی اسے بید کہنا جائے کہ میں سب سے بڑا اور حالات طاہرہ کے اعتبار سے ایک شان کے خلاف ہے دوسرے ہو سکتا ہے کہ اور شخص بھی اتنا بڑا یا اس سے بڑا عالم ہوجس کی اسے فرزنہ ہو۔ (خواہ اس کے ایسے علوم کے علاوہ دوسرے بی علوم کا ماہر ہو)۔

الم المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المر

سا - طلب علم کے لئے کوئی عمر مخصوص نہیں کو بچین اور جوائی جس علم اچھی طرح حاصل ہوتا ہے لیکن بر حاب میں بھی اس سے بے خارجی ہوتا ہے لیکن بر حاب بیاب اس سے بے نیاز نہیں ہونا چاہئے علم سے خاری ہاب اس سے بے نیاز نہیں ہونا چاہئے علم سے علم اور جس سے طے حاصل کرنا چاہئے ۔ امام بخاری ہاب الاعتباد فی العلم والحد کممة کے ذیل جس لکھتے ہیں۔ وقد تدعلم اصحاب النبی المنظم اللہ بعد كبوسنهم الاعتباد في العلم والحد كما برى عربى بوجانے كے بور علم حاصل كيا ہے)

0- اگر کسی کوکسی ہی اعتبارے کوئی نضیات حاصل ہواوراے اپنے سے کم نضیات والے کے پاس کوئی علم کی بات ملق ہوتو اس جس عاد ند ہوئی جا ہے۔ جیسا کہ حضرت موٹی علیہ السلام حضرت قضر ملیہ السلام سے پاس اس علم کے حاصل

كرنے كے لئے تشريف لے محتے جوان كے اپنے علم كے علاوہ تھا۔

۲- طلب علم کے لیے سرکر نے مرسس اور کوتا کی افتیار نہ کی جائے جتنا بھی ہوا سفر ہو پر داشت کیا جائے اور اس پر چونکلیف پنچا ہے ہر داشت کیا جائے ایس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عمرا ورحضرت ابو ہر پر ہ رضی انڈ عنم سے نقل کیا ہے کہ پیلفظ ان سال کی مدت کے لئے بولا جاتا ہے اور حضرت جس سے نقل ہے کہ پیلفظ ان سال کی مدت کے لئے بولا جاتا ہے اور حضرت جس سے نقل ہے کہ پیلفظ سٹر سال کی مدت کے لئے آتا ہے اور خضرت ہوں گافت میں ایک مدت کے لئے آتا ہے اور خضرت ہوں گافت میں ایک سال کے لئے استعال ہوتا ہے اور حضرت ابن عبال سے مردی ہے کہ مطابق دہر کے لئے استعال ہوتا ہے ہیں سب اتو ال تو سے مال کے لئے استعال ہوتا ہے اور حضرت ابن عبال کے سے مردی ہے کہ ایمی ذا ما بلو غی المعجمع اوا مضی صاحب و المد عنی حتی یقع اما بلوغی المعجمع اوا مضی حقیا ای صبح کے استعال ہوتا ہے ہیں اور اردیا ہے کہ یامی ذا ندروا تک جان ہودگا۔

حقیا ای صبوی و مانا طویلا ہم نے بھی اس کے مطابق یول ترجمہ کردیا ہے کہ یامی ذا ندروا تک جواب میں یول فرمادیا کہ میں ہور کے سے ارشادہ وا بلی عبد نا المحضو (ہال ہماد ابندہ فضر کے سے نیادہ ہو سے خوالا ہے ) اس ہمعلوم ہوا کہ حضرت خضر علیا اسلام کا تام موئی علیوالسلام کو پہلے ہی بتادیا کہ یا تھا۔

۸ سے نظر اس لئے دکھا کیا کہ دو آگی جگہ بیٹھ جو خشک جیشل میدان پڑی ہوئی تھی دو اس پر بیٹھ کے تو ان کے چھے ذیمن بر سے بین رسول اللہ علیفی ان کے چھے ذیمن بر بریٹھ کے تو ان کے چھے ذیمن بر بریکھ کے تو ان کے چھے ذیمن بر بریکھ کے تو ان کے چھے ذیمن بریکھ کے تو ان کے چھے ذیمن بریکھ کے تو ان کے چھے ذیمن بریکھ کے تو ان کے درخ بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری صفح بھاری سے ساتھ ہوں سے سفح بھاری صفح بھاری سے سکتھ بھاری صفح بھاری سے سفح بھاری سے ساتھ ہو سے سفح بھاری سے سفح

9- الله تعالى شاند نے فرمایا تھا كہ جارابير بنده مجتمع البحرين من ملے گارمفسرين نے لكھا ہے كداس سے بحرفارس اور

ا بحرروم کے ملنے کی جگدمراد ہے۔

11 چونکہ سفر کی مزید تکلیف اٹھانا مقدرتھا اس لئے حضرت یوشع بن نون یہ کیفنے کے باوجود کہ چھلی پانی ہیں چلی گئی حضرت موٹ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے شیطان تو پیچھ دگائی رہتا ہے اس نے آئیس بھلاد یا۔ مقصد ہے آگے ہوجہ کر جوز انکہ سفرتھا اسکو قطع کرتا بھروہاں ہے واہیں ہونے کی تکلیف اٹھانا نقد رہیں تھالیکن اس پراجر واٹو اب بھی ہل گیا۔ مخلص نیک نیت موٹن کا نقصان نہیں ہوتا موٹن بندہ کو نعمت ادر آرام ہیں بھی نقع ہے اور دکھ تکلیف ہیں بھی فائدہ ہے مخلص نیک نیت موٹن کا نقصان نہیں ہوتا موٹن بندہ کو نعمت ادر آرام ہیں بھی نقع ہے اور دکھ تکلیف ہیں بھی فائدہ ہے اللہ کی رضا کا خواہاں ہو۔ تو اب کی نبیت رکھتا ہو۔ جب حضرت یوشع بین نون علیہ السلام نے بتایا کہ دریا ہیں چلے جائے والی بات بتانا بھول گیا تو حضرت موٹی علیہ السلام نے ان کو ملامت نہیں کی کہ دیکھو تمہاری وجہ سے جمیس تکلیف بہنچ والی بات بتانا بھول گیا تو حضرت موٹی علیہ السلام نے ان کو ملامت نہیں کی کہ دیکھو تمہاری وجہ سے جمیس تکلیف بہنچ گی ۔ چونکہ بھول ہوگئ تھی اس لئے درگذر فرمایا۔

11- بب واہیں ہوکر پھرای جگر آئے جہاں چھی دریا جس جگی گئی تھی تو ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ چاوراوڑ ھے ہوئے لیٹے ہیں۔ یہ حضرت خضر علیدالسلام متھے۔ حضرت موئی علیدالسلام نے سلام کیا اس سے معلوم ہوا کہ جب کی موئی بندہ سے ملاقات ہوا درا پی طرف متوجہ کرنا ہوتو پہلے سلام کرے حدیث جس ہے السلام قبل الکلام (منگلو ق صفحہ ۴۹) معلوا۔ جب خضر علید السلام سے تعارف ہوگیا تو موئی علیدالسلام نے اپنا مطلب فلاہر کیا کہ جس آب کے ساتھ رہنا جا استان موں تا کہ بچھے ان علوم کا بچھے حصہ معلوم ہو جائے جو آپ کو عطائے گئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جس سے بعنا علم سلے لے لینا چاہئے ضروری تبیل کہ کی شئے کے سار سے نام کی جس سے معلوم ہوا کہ جس سے معلوم ہوا کہ جس سے معلوم ہوا کہ جس سے معلوم ہوا کہ جس سے معلوم ہوا کہ جس المرب تھے مطم الاسراد کے جائے نے سفر کیا اور اس کے سیجنے کی خواہش فلاہر کی معلوم ہوا کہ علم امراز بھی لائق توجہ ہے اگر چہ مدار خواست کر سے قوالی میں ادب کا خار سے ادراس انداز جس بات کرے کرتے کو ایک جس استاد سے علم طامل کرنے کی درخواست کر سے قوائی قبل آئیفک نے خواہ ان خار سے اوراس انداز جس بات کرے کرتے کو رہوں نہ ہو کہ ہے تھی کھا د بیتے اور جس بہت دور سے چل کر آیا ہوں آئی ور مول آئیفک کے فرایا ( کیا جس تھی بری طرف میں بہت دور سے چل کر آیا ہوں آئی سے کومری طرف متوجہ ہونا ہی ہرے گا۔

مها- شخ کو چاہئے کہ دہ آنے والے کو پہلے میہ بتادے کیمکن ہے بھاراتمہارانباہ نہ ہوسکے تھارا طریق اور بھارا سراج میہ ہے اسکی موافقت کرسکو گے بانمیں اس پراگر طالب علم شخ کے ماحول اور مزاج کے مطابق چلنے کا وعدہ کرے (جوشر عا درست ہو) تو ساتھ رکھ لے۔ اور شاگر و جب وعدہ کرے کہ میں آپ کے مزاج اور مرضی کے مطابق رہوں گا تو خود احتادی نہ کرے بلکہ خدااعتادی کرے لینی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور ان شاماللہ بھی ساتھ لگا دے جیسا کہ موئی علیہ السلام نے کیا (شخ شریعت ہو بیاصا حب طریقت بیآ واب دونوں کے لئے ہیں )۔

اھٹے کو انعتیار ہے کہ طالب سے کوئی شرط لگائے اور جب طالب اس شرط کے مطابق چلنے کا اقرار کرنے تو اسے پوری کرے ہاں اگر بھول جائے تو دوسری بات ہے اور جب بھولنے سے کوئی خلاف ورزی ہوجائے تو عذر بیان کروے پوری کرے ہاں اگر بھول جائے تو عذر بیان کروے پارٹی کروے ہے۔

الم المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المر

ہے کوئی بد گمانی اور بدفنجی سے جمعیں کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا عامیۃ السلمین کی خیرخواہی کے خلاف ہے۔ مسابات کے خیری میٹر نشار میں میں میں اس معمل میں سر میں اس میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں

مسلمانوں كى خيرخواى چين نظرةى جائے ابناحال بھى درست ہوا در دوسروں كو بھى غيبت سے بچائے۔

ال- استُطْعَمَا اَهْلَهُا عيمعلوم مواكر مجوري كوفت كي عاناطلب كرنامجي جائز ب-

۲۲- حضرت موی علیه السلام نے جو بیفر مایا که آپ جا ہے تو کچھا جرت لے لیتے اس سے معلوم ہوا کہ کی ممل پر اجرت لیما بھی ورست ہے۔

سوال - حفرت خفرعلیه السلام نے جوہتی والوں کی دیوار کھڑی کردی حالانکہ انہوں نے کھانے تک کونہ یو چھااور نہ سوال کرنے ہوئی اور نہ ہوں کے اور نہ ہوں کے خوالوں کے خوالوں کی دھا تھت پیش نظر تھی وہاں اخلاق عالیہ کاا ختیار کرنا ہی میں اسلامی میں ہے کہ وہ کمینے لوگ نتے (حتی اذااتیا اعل قریبة لھام صفحہ اسلامی کمینوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا اللہ خیر کا طریقہ ہے۔ اللہ خیر کا طریقہ ہے۔

یدی را بدی سبل باشد جزاء اگر مردی احسن الی سمن اساء ۱۲۰۰ میری احسن الی سمن اساء ۱۲۰۰ میری معلوم ہوا کہ آگر کوئی ۴۲۰ میری معلوم ہوا کہ آگر کوئی الم مسکنت سے محض سکین ہوا کہ آگر کوئی مسکنت سے محض سکین ہوا کہ آگر کوئی آلہ ہویا کوئی آلہ ہویا کوئی تھی چیز ہوجو اسکی ضروریات کے لئے کافی نہ ہوتو وہ سکنت سے مہیں تکلیا لیننی اسے سکین بی کہا جائے گامسکین بی مانا جائے گا۔

۲۵ − معلوم ہوا کہ کسی کا مال غصب کرنا ترام ہے اور جس کسی ظالم سے خطرہ ہو کہ و وغریب آ دمی کا مال چھین لے گاتو
 اس کے شرکود فع کرنے کے لئے تدبیر کرنا تواہ کا کام ہے۔

۲۷- میمی معلوم ہوا کہ نیک آ دمی کی اولا د کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خیال رکھنا چاہئے۔(اس وجہ سے حضرات مشارکتی اسپنے مشارکتی کی اولا د کے ساتھ انچھا سلوک کرنے کے لئے فکر مندر ہے ہیں اگر چداولا د کے وہ احوال نہیں ہوتے جوان کے آباد احداد کے تھے)

کا - حضرت خفر علیدالسلام نے جو تین کام کے ان میں لاک وقی کر دینا سب سے زیادہ تھین تھااس لئے حضرت مولی علید السلام فز عد منکرہ ) اور جب مولی علید السلام فز عد منکرہ ) اور جب ان کے اعتراض کرنے پر حضرت خضر علیدالسلام نے عبید فرمائی تو مجھ لیا کہ جاراان کے ساتھ ہونا مشکل ہے اور صاف کہد دیا کہ اگر آ ب ہے آ کندہ مجھ لیج جو ل تھے مناکہ منائے ہاں بیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خصر علیدالسلام نے جو لاک کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کا کہا ہے کہ اس میں کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تل کو تا ہے ہو در تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا

ے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے فرمان سے ہے تو ہرا شکال ختم ہو کیا۔

قمال النووي في شرح صحيح مسلم و منها بيان اصل عظيم من اصول الاسلام وهو وجوب التسليم فكل ما جاء به الشرع وان كأن بعضه لا تظهر حكمة للعقول ولا يفهمه اكثر الناس وقدلا يفهمونه كلهم كالقدر موضع الدلالة قسل الغلام وخرق السفينة فان صورتهما صورة المنكر وكان صحيحا فينفس الامرله حكم مبينية لكنها لا تظهر لَـلَـحَلقَ فَاذَا اعلمهم أفَّ تعالَى بها علمواها ولهذا قال وما فعلته عن امرى يعني بل يامو الله تعالى اهــ وقال الحافظ في التفتيح فلا يسوغ الاقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفسا كثيرة قبل أن يتعاطى شيئًا من ذلك لا طـلاع الله تـعالى عليه. وقال ابن بطال: قول الخضر واما الغلام فكان كافرًا هو باعتبار ما ينول اليه امره ان لو عاش حتى يسلخ واستيجاب مشل هذا القسل لا يعلمه إلا الله وقد أن يمحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده انتھی. (علامہ نووی سی مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں اوران میں اصول اسلام کی ایک اصل کا بیان ہے اور دویہ ہے کہ جو بھی شریعت علم اے اس كوتول كياجائ أكريدان مي يعن كاعكت عقاول يرطابرنه واورنداكم الوك المسجعة وول اكرج سب عيسب والسي فيجمت بوں جیسا کہ تقدر بی کال کرنا محتی کا تو ڈ تا کیونکہ ان کی صور تی تو ممنوعہ کا می ایس کیلن مقیقت میں درست حکست پری تھے لیکن مخلوق پر اس کی محلت ظاہر کیں تھی حب الشانعائی نے آئیں بٹلا یا تو انہوں نے جان لیں۔ ای لئے فرمایا میں نے بیکام انجی مرضی سے ٹیس سے بلکے اللہ تعالی کے عم سے کتے ہیں اور حافظ این مجر فتح الباری شر فرماتے ہیں جس آ دی سے بہت ہے آدی کا قتل کرما متوقع ہواس کے اقدام سے قل كرناجا ترنيس معزية معزمليالسلام في الله تعالى كاطلاح ديني وجها بها كما تعالى في كياب معزمة معزمليالسلام كابير كمناكية كافرتها يستنقل وانجام كالخاط يهاكه أكروه زنده وبالواى انجام كوينج كاوراليج معورت بل كل كاستخب بونا الله تعالى ك سواكونى بيس جانيا اورالله تعالى كوافتيار بكراتي تلوق كے بارے بيس جوچائے تھم دے . جائے كسى كے جرم كرتے سے يہلے العديس) حضرت موی علیدالسلام نے جوبیفر مایا کہ آپ نے ایک جان کوسی جان کے موض کے بغیر قبل کرویا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ کمی کونل کردے تو اس سے قصاص واجب ہوتا ہے حالا تک بالغ پر قصاص نہیں ہے علامہ نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ محمل ہے کہ ان کی شریعت میں بے پر بھی تصاص وا جب ہوتا ہو۔

علیدالسلام اگر صرکر لینے تو اور بھیب چیزیں و کیمنے لیکن مولی علیدالسلام اپنے صاحب بعنی حفزت خفز علید السلام سے سوال کرتے ہوئے شرما گئے ۔ آ مے سوال کرنا کوئی مناسب نہ جاتا ہ

اسا - کافر کابدیہ تبول کرنا جائز ہے جیسا کے کشتی دالوں کی پیشکش پر دونوں حضرات کشتی بیں سوار ہو گئے اور بہتی والوں سے کھانے کوطلب کیا۔

۳۳۴ - اگرکوئی تکلیف بیجی جائے تو بطور حکایت اور خاص کراہے ووستوں سے اس کا بیان کرنا بے مبری نہیں ہے جیسا کہ حضرت موئی علیہ السلام نے لَقَدُ لَقِینَا مِنْ مَسْفَر فَا هذَا نَصْباً فرمایا۔

ساسا - سمسی کا کام کرنے اور مدد بہنچانے کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں حضرت خصر علیہ السلام نے بغیر اجازت کشتی کا تختہ نکال ویا اور گرنے والی دیوار کو کھڑا کر دیا۔ (ہاں اگر وہ بہت ہی ہے تکا اور تاقیم ضدی ہوجس کی مدد کی جائے اور شرکا اندیشہ ہوتو دوسری بات ہے )

۱۹۳۳ - اَفَسَوَبَ رُحُسَمَ کَ ایک تغییر تووی ہے جو پہلفتل کی گئی کہ متول اڑے کے بدلہ میں جواولا دوی جائے گی وہ والدین کی خدمت اورصلہ رحی میں بہت زیادہ ہز ھکر ہوگی اور دوسری تغییر یہ ہے کہ اس مقول اڑے کے بدلہ میں ملنے والی اولا وسے ماں باپ کو بہت زیادہ رحمت اور محبت کا تعلق ہوگا۔

۳۵- بعمل الاے سے تیک صالح لاک بہتر ہے۔

۱۳۷۹ - جو کھے ہوتا ہے اللہ تعالی کی مشیت اور ارادہ سے وجودیں آتا ہے لیکن اوب کھوظ رہے اللہ تعالی کی طرف تروراور عبوب کی نسبت ندگی جائے حصرت خصر علیہ السلام نے کشتی میں جوشگاف کیا تو فَارَ ذَبُّ اَنْ اَعِیْبَهَا فَر مایا اور کشتی میں عیب ڈالنے کی نسبت اپنی طرف کی اور مقتول اڑے کے بارے بیر افسار ذیب آئی اُسٹید اَلْهُمَا رَبُّهُمَا فَر مایا اور پیتیم از کوں کے بارے میں فَارَادَة رَبُّکَ اَنْ بَیْکُفَا اَشْدُهُمَا فَر مایا۔

ے سا سے استر بھت کے احکام کا مدار طاہر پر ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اوران کے نائب علاء اور حکام طاہر کے پابند ہیں آگر کوئی شخص کسی کوئل کرکے کہددے کہ ہیں نے فلال مصلحت کی وجہ سے قبل کیا تو اس کی وجہ سے وہ قصاص سے نہیں چک سکے گار ہا معاملہ حضرت خصر علیہ السلام کا تو وہ چونکہ اللہ کے تئم سے تعالی لئے اس سے کوئی شخص بیاستدلال نہیں کرسکا کہ میراعمل یافلال میں کاعمل فلال تھمت پر منی ہے اور ہم نے جوخلاف شرع کیا ہے اس پر بھارامؤ اخذہ و ندکیا جائے۔

۳۸ - اگرعبارت کے سیاق ہے بعض الفاظ کے ذکر کئے بغیر مغہوم داضح ہوجاتا ہوتو انتصار کرنا بھی درست ہے جیسا کہ یک نے لگ کے فکالم کے سیاقت کے ساتھ مقید نہیں کیا کیونکہ سیاق کلام سے بیداضح ہور ہاہے کہ ظالم بادشاہ انجھی تکی کشتوں کو لیتا تھا ای لئے تغییر کرتے ہوئے حضرت این عباس رضی اللہ عنمایوں پڑھا کرتے تھے و محسان احدام ہم ملک یا حدد کل صفیعة صالحة غصباً (کمانی سیح ابخاری)

٣٩٠٠ حفرت موئى وخفر عليها السلام كے قصد ہے معلوم ہوا كہ جيسا كه شريعت كا نظام ہے اى طرح اللہ تعالى كا يحوينى فظام ہى ہے اللہ تعالى كا يحوينى ہوتے ہيں جنكائكو بى نظام ہى ہوتا ہے اتن مجمل بات تو قرآن مجيد ہے تابت ہوگئى اوران احادیث شريفہ ہے ہى جوقصہ فہ كورہ كے بيان ش صحيحين وغيدها ميں منقول ہيں مفرات صوفيہ كرام فرماتے ہيں شخ عبدالعز بزد باغ كى كمات تمريز فرماتے ہيں شخ عبدالعز بزد باغ كى كمات تمريز ابر بزش ان كے بارے ہيں بہت كا تفصيل ہى كئى ہے۔ علامہ جال اللہ بن رحمۃ الله عليہ نے آيک سنقل رسالہ كھا ہے جس كا مام الحجم الدال على وجود القطب والا وتاد والنجا ووالا بدال ہان جس انہوں نے رجال الكو بن كا وجود تابت كرنے كى كوشش كى ہے بعض احاد بن مرفوعہ ہيں منداحمہ سے حد بدنقل كى ہے كہ حضرت على جب عراق ميں شخوان ميں سے قوان كى كوشش كى ہے بعض احاد برے مرفوعہ ہيں منداحمہ سے حد بدنقل كى ہے كہ حضرت على جب عراق ميں شخوان

پر قربایا میں نے رسول اللہ علیانی کو میدارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شام میں ابدال ہوں سے میدجالیس افراد ہول کے جب بھی ان میں ہے کوئی مختص فوت ہو جائے گا آئی جگہ اللہ تعالی دوسر مے خص کو بدل دیں ھے ان کے ذریعہ الل شام کو بارش عطائ جاتی ہاوران کی وجہ سے وشمنوں کے مقابلہ میں اہل شام کی مدد کی جاتی ہے اور اہل شام سے عذاب مثادیا جاتا ہے) حدیث تقل کر کے علامہ بیوطی لکھتے ہیں کہ رجالہ رجال الصحیح غیر شریع بن عبیدہ وهو ثقاف ۳۹ جس بستی میں حضرت موی اور خضر علیهم السلام نے بیٹی کر کھانے کے لئے پچے طلب کیا یہ کوئی بستی تھی؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال میں بعض حضرات نے اسلا کیداور بعض نے ایلیا وربعض نے جزیرہ الاندلس اور بعض نے تاصرہ اور بعض نے بوقہ بنایا ہے اس کے بارے میں کوئی قطعی فیصلنبیں کیا جاسکتا عشہوریہ ہے کربیستی اطا کیتھی جوشام کی سرحد پر واقعہ ہے۔ آیک قصر سی بزرگ سے سناتھا یا کہیں الکھاد یکھاتھا کہ اضافا کیدوالے معزرت عمروضی اللہ عندے باس حاضر ہوے اور انہوں نے كهااتى اتى رقم في الوادر قرآن مجيد من فَابَوْا أَنْ يُضَيَّقُوهُمَا كَ جَلَد فَاتَوْا أَنْ يُضَيَّقُوهُمَا لَكُود كَوَلَد بير مارى بدناى ب جب تك قرآن مجدد نياش رب كابهار ك بني ك بدناى بوتى ربى أبوا ك جد أنسوا بوجان سيمنى مل جاتا باورمطلب بيهوجانا ہے كدوه لوگ مبمانى كرنے كے لئے مجھ لے كرآئے حضرت مردضى الله عندنے فرمايا اب تو مجونيس ہوسکتاجب دہ حضرات تمہاری بستی میں پہنچے تھے اگرای وقت دوجار پنیے کے چنے پیش کردیتے تو قرآن بی میں بیشمون بھی نازل ہوجاتا کہوواوگ مہمانی کے لئے کھولائے اس سے بعدروح المعانی صفحہ البلداميں واقعہ كاذكرال كيا صاحب روح المعاني لكست بين كبستي واليا تخضرت علية كي خدمت من سوناليكرة ئي تتصاور بعض معزات فرمايا كدهفرت على ك زماند من يقصه بيش آياس ك بعد لكية بين كراس قصر كي كولي اصل بين مجركك بين وعلى فوض الصحة يعلم منه قلة عـقـول اهــل الـقرية في الاسلام كما علم لؤمهم من القرآن والسنة من قبل (ليمن) *الرقصيح بوتوال ـــــ* ند کورہ بستی والوں کی معقلی کا پید چلنا ہے جدیہا کہ قرآن وحدیث کی تصریح سے ان کا کمینہ ہونا معلوم ہوتا ہے )۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا حضرت خضرعلیہ السلام نے کشتی میں جوشگاف کردیا تھادہ دقتی ضرورت کے لئے تھا مقصد ميقا كديدلوگ كى طرح ظالم بادشاه كى حدود يفل جائيں اوراس كظلم سے فكا جائيں چنانچدايداى مواجب آ مي بوج سے توكشتى والول نے ایک لکزی لگادی جس سے شتی کا شگاف درست ہوگیا۔ وفعی صحصح البحداری فعاذا جماور واہا اصلحوا فانتفعوابها صاا وعشد مسلم فاذاجاء الذي ياخلها وجدها منخرقة فتجاوزها فاصلحوها بسخشبة صامحاج (اور سيح بخاري مي بي جب وهاس سي كزر مي تو كشي كودرست كرايااوراس كوكام من الليم إورسلم میں ہے چرجب اے بکڑنے والا آیا تواس نے اسٹوٹا ہوایا یا تواسے چھوڑ گیا بعد میں انہوں نے لکڑی ہے کشتی کوچھ کرلیا) اس من سیا شکال ہوتا ہے کہ طالم یادشاہ کی صدود ہے آ گے ہوئے تک کشتی میں یانی کیوں ندمجرز۔اس کا جواب ہے کہ الله تعالى في حضرت موكى اور حضرت خضر عليها السلام كاكرام من است ياني مجرف سي حضوظ ركها - فتح الباري صفحه الهوج ٨ میں ہے کہ بعد میں حضرت خصرعلیہ السلام نے کشتی وا**لوں کوشگاف پیدا کرنے کا سبب بنا دیا اور سی**ھی بنا دیا کہ میں نے جو بیہ کام کیا ہے اس میں نبیت خیرتھی اس پران لوگوں نے ان کی رائے کو پسند کیا اور تحریف کی نیز یہ بھی لکھا ہے کہ اس عمل کو صرف موی علیدالسلام نے ویکھااگر دوسرےلوگ ویکھ لیتے تو بظاہراً ڑے آ جاتے اورابیانہ کرنے دیتے۔ الهام جت شرى نبيل باسكى وجد سے فلاف شرع كوئى كام كرنا جائز نبيس بيضے جامل تصوف كے دعويدار جويد كہتے ہیں کہ مجھے فلاں بات کا العام ہوااور میں نے اس کے مطابق عمل کرایا حالاتکہ و عمل شریعت کے خلاف ہوتا ہے بیسرا یا عمراہی ب بلك كفرب مساحب روح المعاني صفحه ان ١٥ علامة مرانى فقل كرتي بي وقد صل في هذا الباب خلق كثير فضلوا واصلوا حضرت خضرعايدالسلام في جو يجه كيا تقاده الله تعالى كي طرف عظم با كرتها الهام كي وجد ينبي تها-سوام - بہت سے جال صوفی میر بھی سیجتے ہیں کہ طریقت شریعت کے علادہ کوئی دوسری چیز ہے اور صاحب طریقت کے کتے شریعت پر چلنالا زمنییں بیابھی ممران اور کفر کی بات ہے طریقت شریعت کے علاوہ اور کوئی چیز مبیں ہے وہ تو شریعت کی خادم بنفس کواحکام شریعت پرڈالنے اور بشاشت کے ساتھ احکام شریعت کوادا کرنے کی محنت کے لئے معزات ضوفیا ، کرام نے پچھا عمال واشغال بتائے ہیں مریدوں سے ان کی محنت کرائے ہیں کو کی کتنا ہی ہزا درولیش اور صاحب تصوف ہوا دیا م شرعید کی یا بندی اس پربھی فرض دوا جب ہے جوخص فرائض دوا جہات کا تارک ہوگا وہ فاسق ہوگا اور جوخص یوں کیے کہ میں یا میراشخ شریعت کا مکلف نہیں دہ کا فر ہوگا کا فراور قاس سی طرح بھی پیر بنانے کا اہل نہیں ہوتا۔ جو محص بید وی کرتا ہے کہ جوطر یقے انبیاء کرام علیم السلام ہے آئے ہیں ان کے علادہ بھی کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعہ وہ مامورات اور منهمیات کو بہجان لیما ہے اور اے رسول اللہ علیہ کی اتباع کی عاجت ہیں ایں فخص کا فرے اے قبل کر دیا جائے اور میمی شکہاجائے گا کہ توبہ کر لے تو تیر نے آل ے درگذر کرویں مے۔ مهم - ب جوبعض جابل كت بين كمشر بعيت عامة الناس اوركم فيم لوكون ك لئ ب اورخواص كونصوص شرعيدكى صرورت میں ان کے ول صاف بیں ان برعلوم البیدوارد موتے ہیں لبذاو واس کے یابند ہیں جوان کے قلوب بروارد ہوں بررا پاکفرے حافظ این جرفتح الباری صفح ۲۲۱ج ۸علام قرطبی سے قبل کرتے ہیں و هدف القول زندقة و کفو لانه انکار لما علم من الشوائع الغ. (بيقول زندقد اور کفرے كيونكديشريعت كا تكارب)

٣٥ - حفرت بوشع عليه السلام جوموى عليه السلام كم ما تحسفر من كئے تھے قرآن مجدى تفرق سے معلوم ہوتا ہے كر حفرت خفر عليه السلام بحث بنچا و دونوں تھے (فَوَ جَدَا عَبُدًا فِنَ عِبَادِفَا )اس كے بعد آخرتك ان كاكو كى ذكر بيس ہے كر حفرت خفر عليه السلام كل بنچا و دونوں تھے (فَوَ جَدَا عَبُدًا فِنَ عِبَادِفَا )اس كے بعد آخرتك ان كاكو كى ذكر بيس كه و وحضرت موكى عليه السلام كے ماتھ د به ي شق ش مواری نبيس ہوئے؟ حافظ اين مجرف البارى صفح ۲۲٠ جاس كھے مول ميں كہ يا تو ان كا دون الله كا مورد كا بحول ميں كہ يا تو ان كا و كر اس لئے نبيس فر مايا كه وہ تائع تھے اور يہ بھى احتمال ہے كه دوان كے ماتھ موارئى نبيس ہوئے ہول - لاند لم يقع له ذكر بعد ذلك -

احداد المجار على المجار في البارى صفح ا ۲۲ قام المحاسب كد بعض جائل يول كية إلى كه حضرت خضر حدار موئ علي السلام على المسلام على المسلام إلى المحاسب أن المحمد على المسلام المحاسب أن المحمد على المسلام المسلام الله المرسول الله الوركام الله من الله تقالل في الناكوتورات عطافر ما في جس مي مرجيز كاعلم تفا اوران لوكول في المسلام كي المرابع الله المرابع المسلام كي شريعت المسلام كي شريعت المسلام كي شريعت المسلام كي شريعت المسلام كي شريعت المسلام كي المرابع المسلام كي شريعت المسلام كي المرابع المسلام كي المرابع المسلام كي المرابع المسلام كي المرابع المسلام كي المرابع المسلام كي المرابع المسلام كي المرابع المسلام كي المرابع المسلام كي المرابع المسلام كي المرابع المسلام كي المرابع المسلام كي المرابع المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم ا

کے تالع بیں اوران کی نبوت کے توسط سے جواحکام پنچے ہیں دیگر انبیاء ٹی اسرائیل بھی ان کے خاطب ہیں جن میں حضرت عیسی علیه السلام بھی داخل ہیں۔ اور خضر علیہ السلام اگر نبی تھے تو رسول نہیں تھے ( لیٹی مستقل کتاب اور مستقل شریعت ان کوعطانیس کی گئی) اور جونی رسول بھی ہووہ اس نی سے افضل ہے جورسول نبیں اور اگر ہم ذرا در کو مان لیس کہ معرت خعردسول متع تب بھی موی علیہ السلام ان ہے افغل میں کیونکہ ان کی رسالت اعظم ہے اور ان کی امت اکثر ہے حعزت دُعزعلیہ السلام کے بارے میں بہت ہے بہت اتنی ہات کئی جاسکتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انہیا وہیں ہے ایک نبی تھے اور حضرت موی علید السلام ان سب سے افعنل ہیں اور اگروہ یوں کہیں کہ خضر نجی نہیں تھے بلکہ ولی تھے پھر تو حضرت موی علیدالسلام کا اصل مونا طاہری ہے کیونکد ہرنی ہرولی ہے اصل ہے اور عقلاً ونقلا سے بات یقی ہے اور اس کے خلاف جو خص کے گا وہ کا فرب کیونکہ بینمرور یات شرعیہ میں سے ہے۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالی نے موی علیہ السلام کو خصر علیہ السلام كے باس بعیجاتھا (اورعمومآمففول على جاياكرتا ہے تواسكا جواب ہے كديہ بعیجنا امتحان كے لئے تھا تا كدموى عليه السلام عبرت حاصل كرين كديس في جواي كوسب سي براعالم بناديا اليانبين كبناجا بين تفا) (فتح الباري سفي ١٢١ج١) وم – اب میہ بات رہ جاتی ہے کہ حضرت خضرعلیہ السلام کی وفات ہوگئی یا زندہ بین اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمة الشعليد في الأصابه من ستره الماره مفات حرج كئي بين اول توان حفرات كاقول كلما بجنبون نے فرمایا ہے کہ وہ وفات یا محتے ہیں اور ان لوگوں کے دلائل لکھے ہیں۔ان میں قوی ترین دلیل یہ ہے کہ رسول الله علق نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک دن عشاء کی نماز بڑھائی اس کے بعد سلام چھر کرفر مایا کہ جولوگ زمین کی پشت پر میں ان میں سے کوئی بھی سوسال کے نتم ہونے تک باقی ندرہے گا۔ بدحدیث امام بخاری نے کتاب العلم (باب السمر فی أعلم) اوركمّا بالصلُّوة (باب ذكر العشاء والعنمة ومن راه واسعاً ) اور باب السمر في الفقه والخير بعد المسعشهاء میں نقل کی ہے۔اس مدیث ہے داشح طور پرمعلوم ہوا کہ آنخضرت میں ہے فرمان کے ذات ہے کیکر سوسال پورے ہونے تک جو بھی کوئی مخص زیمن پر موجود ہوگا زندہ نہیں رہے گا۔ حافظ این مجررحمة الله عليہ فتح الباري صفحه 20 ج٢ شارح مسلم علامہ نووی سے نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور وہ حضرات جو حضرت محضر کی موت کے قائل ہیں انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور جمہوراس رائے کے خلاف بین اور حدیث سے استدلال کرنے والوں کو انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت سندر کے رہنے والوں میں سے تقے لبذا حدیث کے عموم میں داخل نہیں ہوئے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کا چاخبرالا رض سے حضرات ملا تکدا ور حضرت عیسی علیہ السلام کا استثناء مقصود ہے کیونکہ فرشتے اور عیسی علیہ السلام زمین نیز میں ہے حدیث بالا کے علاوہ حضرت خضر ﷺ کی موت کے بارے میں حافظ ابن جررهمة الشعليد في حافظ ابن الجوزي سالك دليل اورلقل كي باوروه بيب كم فرزوه بدر كرموقع برآ مخضرت مرورعالم عَلِيْنَةً نِهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ بِاركاهِ مِنْ رَعَاكر يَتْ موت يول كُوش كِياتِها السّلهم ان شنت لم تعبد بعد اليوم ال

الله اكرة ب جابي تو آج كے بعد آپ كى عبادت ندكى جائے اور سيح مسلم (صفيم ٨ج٢) من يول ب كرآب نے يول وعاكى اللهم انك ان نشا لا تعبد في الارض (اسالله اكرآب عامين توزين ش آب كاعباوت ندك جاسة) حافظ ابن الجوزي نے اس سے استدلال كيا ہے كه اگر حضرت خصر عليه السلام اس وقت زندہ ہوتے تو وہ بھي اس عموم على آ جاتے کیونکہ وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی عبادت گذاروں میں سے تھے اگروہ زندورہ جائیں اور پوری امت بلاک ہوجائے توب كهنا كيي مج بوكاكرا بالله أكرية جماعت بلاك بوكي توزين بن آب كى كوئى عبادت كرفي والاندر بكا-اورايك دلیل وفات خضر الفیج کے قاملین میں پیش کرتے ہیں کہ اگر خضر الفلیج آنخضرت علی کے وقت میں زندہ ہوتے تو آ تخضرت الله كى خدمت من ضروراً تے اورا برايمان لاتے اورا بكا اتباع كرتے (ليكن بيدليل كوئى زياده وزنى نہیں کیونکہ اگر مضبوط دلائل ہے اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ خدمت عالی میں حاضر ہوئے تو اس کا بھی ثبوت نہیں کہ وہ آپ كى خدمت ميں حاضر نبيں ہوئے ) ( فان عدم جوت الحضور لا يستلوم وجوب عدم الحضور ) اس كے بعد حافظ ابن حجر رحمة الله عليه نے الاصاب میں چندایسی روایات درج کی جین جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیدالسلام نبی اکرم علیہ کے زماند میں موجود تھے اور آپ کے بعد بھی وہ زندہ ہیں ان میں کوئی صدیث اس کے بعد مرفوع نیس ہے اور جنٹی بھی روایات لقل کی من سب كرواة من ؟ مري به اوربعض كوتو موضوع بتايا بيء الى روايات من الويكرو فيورى كى كماب المجالسة فل كيا ہے کہ حضرت عمر بن عبد امزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے خضر علیہ السلام کودیکھا وہ جلدی جلدی جارہے تھے۔ پھر يعقوب بن سفيان كي تاريخ في كيام كدرباح بن عبيده معضرت عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في أما كم يس في مجائی خصرے ملاقات کی انہوں نے مجھے بشارت وی کدیش ولی الامر بنوں گا اور انصاف کرونگا اس کففل کرے حافظ این حجررهمة الشمليد لكعة بين كمد هذا اصبح اسناد وقفت عليه في هذا الباب (كدبيصالح ترين اسنادب جو بحصاس بارے میں معلوم ہوا) (الا صابه منحه ۲۵ من ج) بحث کے تتم ہونے پر حافظ این جررهمة الله علیہ لکھتے ہیں کہ ابو حیان فرماتے تھے کہ ہمارے حدیث کے بعض شیوخ لینی عبدالواحدالعہائ الخبلی کے بارے بیں ان کے اصحاب سیعقیدہ رکھتے تھے کہ ان ے حضرت خضرعلیہ السلام کی ملا قات ہوتی ہے پھرفر ماتے ہیں ہمارے شخ حافظ ابوالفضل العراقی نے بیخ عبداللہ بن اسعد یافتی نے قبل کیا ہے کدوہ حیات خصر الطاقا کاعقیدہ رکھتے تھے جب انہوں نے ریفر مایا تو ہم نے امام بخار کارحمة الله علیداور حربی وغیرها کاا نکار ذکر کردیا کدوه ان کی موت کے قائل تنے بین کروہ غصر ہو سکے اس کے بعد حافظ لکھتے ہیں کہ ہم نے مجى بعض ايسے صفرات كا زمانه بايا ب جو خضر عليه السلام سے ملاقات ہونے كا دعوى كرتے بيں ان ميں سے قاضى علم الدين بساطي بهي جي جو ملك فا ہر برقوق كے زبانديس قاضي تنے رحصرت امام يمثل رحمة القدعليد في ولاكن المنو وصفحه ٢٦٨ج ير مين حضرت زين العابدين يفل كيا ب كه جب رسول الله عظيمة كي وفات بوگئي تو حاضرين في محرك ايك كوشرك يرة والكن بالسلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركاته ان في الله عزاء من كل مصيبة

و محلفاً من كل هالك و دركا من كل فائت فبافة فضوا واباه فارجوا فائما المصاب من حوم المتواب و ملفاً اب المحدود المتواب من حوم المتواب المحدود المتواب المحدود المتواب المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد ا

بی واز کر کھرت اللہ اللہ علیہ اللہ عزیہ عاصری نے فرایا کیام جائے ہوریون صاحب ہیں؟ پھر قربایہ تصر الفیادی ہیں۔

اس کے بعدام م بھی نے ایک دوسری سند سے مضمون قل کیا ہے گھر فربایا ہے حدادان الاست ادان و ان کانا عند عید معلوں فاحد حدا بنا لا عور و بدلک علی اند فد اصلاً من حلیت جعفو و افذ اعلم لیخی یہ دونوں مندی اگر چرضیف ہیں کیکن ایک کو دوسری سے تقویت کی ہواداس سے بید چاہ ہے کہ مغربین کی کو درے کی پھر امل ہے جو صدیف کی بھر امل ہے جو صدیف کی بھر امل ہے جو صدیف کی بھر اسل ہے جو صدیف کی دونوں قول ہیں اور یہ و کی ایسا سمالہ کی وفات اور دیات کے بارے میں دونوں قول ہیں اور یہ و کی ایسا سمالہ کی مند سے مندی ہوئے کے مغربی کوئی تھم شرکی موقوف ہوادران کی حیات و ممات کا عقیدہ در کھنا موس ہوئے کے لئے مغروری ہو ہزے ہز کے فہیں جس پر کوئی تھم شرکی موقوف ہوادران کی حیات و ممات کا عقیدہ در کھنا موس ہوئے کے لئے مغروری ہو ہز سے ہز سے اکا ہر میں ادام بخاری دعم النہ علیہ تعلیم اللہ میں اور دیگر محدثین ان کی حیات کا آئار کرتے ہیں اور دیگر محدثین ان کی حیات کا آئار کرتے ہیں اور دیگر محدثین ان کی حیات کا آئل ہیں ہوئی ہیں ہوتا البتہ بعنم محاب اور تا بھین ان کی حیات کا آئی ہیں ہوئی دیں محدثیت سے قائل ہیں ہوئی میں محاب اور تا بھین ان کی حیات کا آئی ہیں ہوئی دیں ہیں۔

وين الكراف عن في القرنين فل سأتلوا عليكم في الكراف الكامكناله في الكرف المسائلة والمراف الكامكناله في الكرف المدين المسائلة والمسائلة و

نَخِنَ فِيْهِمْ كُنْنَا ﴿ قَالَ أَمَّا مَنْ ظُلَمَ فَسُوْفَ نُعَلِّي أَنَّا ۔اور جوابیان لا مااور نیک عمل کئتاس کے لئے بدلے جس بھلائی ہے اور ہماس کے بارے جس اسینے کام عمل مر جروه كيد دويردون وكيا يهال مك كروب وولك الجديرة بي الماس طلوع موف كي مجلتي أواس ف و كما كرس من المصاوكا بوطلوط لِّهُ بَغِعُلْ لَهُنْهُ مِّنْ دُوْنِهَا سِتُرَّا ۞ كَذَٰ إِلَىٰ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَ يُوخُبُرُك ہے جن کے لئے ہم نے آفاب سے در سے وئی ہر دہیں رکھا۔ یہ بات ہوں ای ہادہ ہم کھان سب چیز دل کی تجربے جواس کے پاس تھی مَنُّا ﴿ حَتَىٰ إِذَا بِلَغَ بَيْنَ التَكَيْنِ وَجَكَ مِنْ دُونِهِمَا وہ مجرا یک راہ پر جلا بہاں تک کدائی مجگہ پر بیٹی عمیا جود دیماڑوں کے درمیان گی۔ان پ بات سمجھنے کے قریب بھی نہ بینے وہ سمبنے لگھ کہ اے ذوالفرنین بلا شبہ ایوج ماجوج زمین میں نساد مجانے میں۔ و کمیا ہے ہوسکا ہے کہ ہم آپ کے لئے اس شرط پر بچھ مال جع کردیں کہ آپ ہمارے اوران کے درمیان ایک آٹرینا دیں۔ وداخر ٹین نے جواب دیا کہ نِيْ فِيْدِرَ بِي خَيْرٌ فَالْمِينُونِ بِقُوقِ آجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُرَدِ مَّاهُ اتُونِي نُسُرالُهُ نے ہوکچیات پارداقتہ اوعطافر بلاے ہوہ ہتر ہے ہوتم قرت کرماتھ میر کیا ہوگر کے ساتھ کے دمیان کیا مولی دیاد دافکہ بھرے ہار اوپ سے گاڑے لے آؤ حَتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ الصَّكَ فَيْنِ قَالَ انْفُغُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا <sup>ال</sup>ْقَالَ اتَّوُ فَيَ ک جب دونوں سروں کے درمیان کو برابر کردیا قریحم دیا کہا س کو دھوکٹو بہاں تک کہ جب اسکوآ محک بنادیاتوان سے کہا کہ میرے یا س طَاعُوَا أَنْ يَكُلُهُرُوهُ وَمَ تجھلا ہوا تانبالاؤ تا کہ میں اس پر ڈال دول۔ سووہ لوگ نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ذوالقر تین نے کہا لى طرف سے ايك دحت ب وجب مير سدر بكاوعدة آجائ كاتوان كوچودا يودا كرد سكا اور مير سدر ب كاوعدو حق ب-

### ذ والقرنین کامفصل قصہ مغرب دمشرق کاسفر کرنا یا جوج ماجوج سے حفاظت کے لئے دیوار بنانا

قسف مع بین : ندکورہ بالا آیات میں ذوالقر نین کی شخصیت اوران کے مغرب اور شرق کے اسفارا ورا کیک تو م کی درخواست

کرنے پر یا جون ماجون سے حفاظت کرنے کے لئے دیوار بنا ویے کا تذکرہ قرمایا ہے بیہ ہم پہلے لکھے بچکے ہیں کہ علاء یہود
نے قریش کمہ سے کہا تھا تم محمد رسول الشفائی ہے تین با نمی دریافت کروا گروہ ان کا جواب دیدیں تو سمجھ لینا کہ وہ اپ
دوکی میں سے ہیں اور نبی مرسل ہیں وہ تین با تیں جن کا سوال کرنے کی تلقین کی تھی ان میں ایک سوال روح کے بارے
میں تھا اور دومراسوال اصحاب کبف کے بارے میں اور تیمراسوال ذوالقر نمین کے بارے میں تھا سورۃ الا مراء میں روح
کے بارے میں سوال و جواب گذر چکا ہے اور سورہ کہف کے رکوع نمیر الور نمیر میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہو چکا ہے
ذوالقر نمین کے بارے میں جوسوال کیا تھا یہاں اس کا جواب ذکور ہے۔ ذوالقر نمین کون تھے اور یا جوج ماجوج کہاں تھے
اور جود یواریا جوج نا جوج کے فساد سے بچانے کے لئے بنائی تھی وہ کہاں ہے بیسوال دلوں میں انجرتے ہیں اورا کیس موسون
آ دی کے لئے قر آن کا اجمانی بیان بی کانی ہے لئے بنائی تھی وہ کہاں ہے بیسوال دلوں میں انجرتے ہیں اورا کیس موسون

### ذوالقرنين كون يتصان كانام كياتهااورذ والقرنين كيول كهاجا تاتها

پہلاسوال کر ذوالقر نین کون تھادران کانام کیا تھا اوران کو ذوالقر نین کیوں کہا جاتا تھا؟اس کے بارے میں اول تو یہ بھیے لیما چاہیے کہ بعض او کون نے ذوالقر نین کواسکندرمقد و فی بتایا ہے جس کاوز برارسطو ( فلسفی ) تھا محققین کے زویک بدیات درست نیس ہے۔اورائکی وجہ سے کہ قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقر نین (جنہوں نے یا جوج ماجوج کی حفاظت کے لئے دیوار بنائی تھی) دہ ایک موس صالح آدی تھے (اور بعض حضرات نے انہیں نبی بھی مانا ہے) اور سکندر مقد ونی کے بارے بیں مشہور ہے کہ دہ جابراور طالم بادشاہ تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سکندر مقد ونی کے بارے میں لکھا ہے کہ دہ اسکندر بیشہر کا بانی تھا (جومعر بیں ایک مشہور شہر ہے) اور وہ فو دالقر نین اول (جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے) ہے بہت متا خرتھا بیخض (بانی اسکندریہ) حضرت سے علیہ انسلام سے تقریباً تین سوسال پہلے تھا اس نے دارا کوئی کی اور شابان فارس کوذلیل کیا اس کے بعد حافظ ابن کثیر تحریفر ماتے ہیں۔

وانها نبهنا عليه لان كثيرا من الناس يعتقد انهما واحد وان المذكور في القرآن هو الذي كان ارطاط السس وزيره فيقع بسبب ذلك خطاء كبير وفساد عريض طويل كثير فان الاول كان عبدا مومنا صالحا وملكا عادلا وكان وزيره الخضر وقد كان نبيا على ماقررنا قبل هذا واما الثاني فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفا وقد كان بين زمانيهما ازيد من الف سنة قان هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان الا على غبى لا يعرف حقائق الامور (البراية والنهابية ١٠٠٠)

(ترجمه) ہم نے اس بات براس لئے تعبدی ہے کہ بہت ہے لوگ بول بچھتے ہیں کہ قرآن مجید ہیں جس ذوالقر نمین کا ذکر ہے دووری ذوالقر نمین ہے۔ کہ ارسطوتھا اور اس کی دجہ ہے بہت بری غلطی اور بہت بزی خرائی بیدا ہوجاتی ہے کیونکہ ذوالقر نمین اول (جس کا ذکر قرآن مجید ہیں ہے) وہ عبدموس تھے صالح انسان تھے اور ملک عادل تھے اور ان کے دور پر حضرت خصر تھے اور خور بھی می تھے جیسا کہ ہم نے پہلے ابت کیا ہے اور دوسرا ذوالقر نمین شرک تھا اور اس کا در برارے زائد مدت کا فصل تھا سو یہ کہاں اور وہ کہاں؟ دونوں میں ایسے بی وزیر ایک فلسفی تھا اور ان دونوں کے درمیان دو ہزارے زائد مدت کا فصل تھا سو یہ کہاں اور وہ کہاں؟ دونوں میں ایسے بی کوڑ چہنز آ دی کواشعہا وہ ہوسکتا ہے جو تھا کن الامور کو نہ جاتا ہو۔

یہ بات معلوم ہونے کے بعد کر ذوائقر مین کون سے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے افظ این کثیر نے ان کے نام کے بارے میں چندا تو النقل کئے ہیں(۱) عبداللہ بن ضحاک بن معد (۲) مصعب بن عبداللہ بن قان (۳) مرز و بان بن مرز بہ (۳) صعب بن ڈمی مراکد (۵) ہر میں (۱) ہر دلیں کچر تکھا ہے کہ وہ سام بن فوح علیہ السلام کی نسل میں نے شے اور یہ بحی کھا ہے کہ وہ شام بن فوح علیہ السلام کی نسل میں نے شے اور یہ بحی کھا ہے کہ وہ بنی حمید بین فرکر کیا ہے نام اور نسل کا تذکر ہو ہیں فرمایا اس لئے اتفازیا دہ اختلاف ہوا اور اصل مقصود میں اس اختلاف سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

۔ حافظا بن کیرنے مصرت ابن عمرض اللہ عنہما ہے میں تھی تقل کیا ہے کہ ذوالقر نین نبی شے اور ایخی بن بشر سے تقل کیا ہے کہ ان کے وزیر اور مشیر مصرت خصر علیہ السلام ان کے فشکر کے سب سے اسکلے مصد کے امیر شے۔ پھر ہیمی لکھا ہے کہ ازر تی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ذوالقر نین نے مصرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور مصرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اساعیل کے ساتھ کھیہ مکرمہ کا طواف کیا (علیمما انسلام) اور یہ بھی لکھا ہے کہ مصرت ذوالمقرنين نے بيدل جج كيا اور حضرت ابرائيم عليه السلام كوان كآنے كاعلم ہواتو ان كا استقبال كيا اور ان كے لئے دعا فرمائی - اور يہ بھی نکھا ہے كہ اللہ تعالى نے ذوالقرنين كے لئے باول كومخر كرديا تھا وہ جہاں جا ہے تھے ان كولے جاتے تنے - واللہ اعلم -

ذوالقرنین کابیلقب کیوں معروف ہوا؟ اس سوال کے جواب میں اول تو یہ جھتا چاہئے کہ قرنین شنیہ ہے قرن کا اور قرن کو استعمال کیا جاتا ہے اور سوسال کی مدت کے لئے بھی افظ قرن کا اطلاق ہوتا ہے۔ ساحب روح المعانی نے ان کی وجہ سمیہ بتاتے ہوئے (جام ۲۹س) بر گیارہ تول نقل کئے ہیں اور ایکے تکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ المعانی نے ان کی وجہ سمیہ بتاتے ہوئے (جام ۲۹س) بر جوجہ ہونے کے قریب بھی نہیں ہیں ) ان گیارہ وجوہ ہیں بعض یا تھی ول کو تقی ہیں اور ایکے تکھنے کے اور ان کی حکومت رہی۔ ول کو تقی ہیں ایک تو یہ کہ ان کے زمانہ سلطنت میں دو قرنیل ختم ہوئی تھیں لیکن دوسوسال سے زیادہ ان کی حکومت رہی۔ وصراب کہ ان کے مریس دوسینگ تھے جیسے بحری کے کھر ہوتے ہیں اور یہ پہلے ختم ہیں جنہوں نے عمامہ استعمال کیا تا کہ دوسراب کہ ان کے مریس دوسینگ تھے جیسے بحری کے کھر ہوتے ہیں اور یہ پہلے ختم ہیں جنہوں نے عمامہ استعمال کیا تھا ہر انہیں جھیا کرد کھا جائے تیسراب کہ ان کے تاج میں دوسینگ تھے اور چوتھا یہ کہ انہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا ہر جانب کو ایک قرن سے تجیر کیا حمل ا

مغرب کا سفر: قریش مکہ کے سوال کرنے پر ذوالقر نین کے بارے ش اللہ جل شانہ نے ارشاد فر مایا کہ ذوالقر نین کو زمین میں عکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر ہم کا سامان دیا تھا ہو حکومت کی ضرورت پورا کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہوئے دوا لیک راہ پر چل دینے جو آئی مغرب کی طرف سفر کرتا شروع کر دیا سفر کرتے کرتے (درمیان شہروں کو فتح کرتے ہوئے کہ بھٹے ہو آئی سباہ نمی و بھٹی مغرب کی جانب میں آبادی کی اشتہاء پر چنج ہو آئی سباہ نمی والے چشہ میں آفی ہوئے جانہ وانظر آبا۔ اس سے مندرکا پائی مراد ہے۔ عین عربی میں چشہ کواور حدیث کالے دیگ کی مجرز اور دلدل کو کہا جاتا ہے صاحب دی وی المعانی (صفح اس کا کی میں جمشہ میں کوئی ایسا چشہ مراد ہے جو سندر میں تھا یا ہی سے سندرئی مراد لیا ہے اور سندرکو میں لیمی چشہ میں کوئی ایسا چشہ مراد ہے جو سندر میں تھا یا ہی سے سمندرئی مراد لیا ہے اور سندرکو میں لیمی والے چشے میں آباد میں کوئی دو اللہ تعانی کی مختل میں دور دراز دوسرے کتارے پر آئی تھوڑ ابوتا ہے)

آ فقاب حقیقت میں سمندر میں غروب نہیں ہوتا گر سمندر ہے آ گے نگاہ نہ پہنچے کی وجہ ہے سمندر ہی میں ڈو بتا ہوا معلوم ہوتا ہے جن حضرات نے سمندری سفر کئے میں انہوں نے بار ہایانی کے جہاز میں یہ منظرد بکھا ہوگا۔

وہاں جو پہنچ تو دیکھا کہ ایک توم آباد ہاللہ جل شاند نے فرمایا کہ اے ذوالفر نین تہمیں انتیار ہے خواہ ان کوعذ اب دولین ابتد اُتی ( ان کے نفر کی وجہ سے ) قل کر دویاان کے بارے میں زمی کا معاملہ اختیار کرولینی ان کوابیان کی وعوت دو پھر نہ مانیں تو قبل کر دینا۔ (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان اوگوں کو پہلے وجوت ایمان پہنچ بھی تھی وہ اس کے باوجود بھی کافریخے اس لیے مستقل طور پر وجوت و ئے بغیر بھی قبل کرنے کا اختیار عطافر ما دیا) ذوالقر نین نے عرض کیا کہ ہم پہلے انہیں ایمان کی وجوت دیں ہے (وجوت دینے کے بعد) جس شخص نے ظلم کی راہ اختیار کی لینی تفریر عی برقر ار رہا تو ہم اسے سزادیں ہے (قبل کریں یا اور کوئی صورت اختیار کریں اور بیسزاد نیاوی ہوگی) بھر جب وہ اپنے دب کے باس والیس لونایا جائے گا یعنی موت کے بعد بارگاہ خدادندی میں عاضر ہوگا تو وہ اسے بری سزاد ہوشخص دعوت تی کو قبول کرے گا اور ایمان لے موت کے بعد بارگاہ خدادندی میں عاضر ہوگا تو وہ اسے بری سزادے گا اور جوشخص دعوت تی کو قبول کرے گا اور ایمان لے آئے گا اور ایمان کے بدلہ بھلائی ملے گی (بعنی جنت بیس واخل ہوگا تو اور نیک عمل کر بھی جنت بیس واخل ہوگا تھی سور و قیونس لِلَّذِیْنَ اُخْسَنُوا الْحُسَنَى وَذِیَادَةً کی اور ہم بھی اپنے برتاؤیس اس کو آسان بات کہیں سے بعنی میں اس کے ایمان طرف سے اس پرکوئی عملی یا زم نی شہوگا۔ حاری طرف سے اس پرکوئی عملی یا زم نی شہوگا۔

مشرق کاسفر: فَهُ أَدُنَعَ مَبَنَا مَرِبَ كَسنر كَ بعدة والقرنمن في شرق كيما لك كارخ كيااورشرتی جانب کی راه پر چل ديئ چلتے جلت بہاں آفاب طلوع ہونے کی جگہتی (بعنی جانب شرق میں آباوی کی انتہا م پر پہنچ مجھے) تو دیکھا کہ سورج الی قوم پر طلوع ہورہا ہے کہ آفاب کے اوران کے درمیان الله تعالی نے کوئی افریس رکھی لینی سے قوم الی تھی جود ہوں ہے بہتے کے لئے کوئی مکان یا خیر نہیں بڑتے تھے میدان میں رہتے تھے (ممکن ہے کہ الن کے پہل وہ جو کی مور ہے جو اور دھوب میں رہنے کی عادت بڑگی ہوئے ہوئی جانوراس دھوپ میں گزارہ کرتے ہیں اور ہارش بھی کم ہوتی ہواور تھوئی ہواور تھوئی ہیں۔ بیان ورد جو سیتے ہیں) اور ہارش بھی کم ہوتی ہواور تھوئی کی عادت بڑگی ہوئے ہود تھے بناہ کے لیتے ہوں۔

حضرت ذوالقرنين نے جس قوم کوشرق کے آخری جصے میں پایا قرآن مجید میں ان کے بارے میں پنہیں بتایا کدوہ مومن ضے یا کافر اور ندید بتایا کدان کے ساتھ ذوالقرنین نے کیا معاملہ کیا۔ اگر میلوگ کافر تھے تو بظاہروہی معاملہ کیا ہوگا جو مغرب کی جانب رہنے والوں کے ساتھ کیا۔ واللہ تعالی اعلم۔

تغیسر اسفر: فَمَّ أَنْبَعَ سَبَنَا جَانِ مشرق مِن مطلع الشهد مِن رہنے والی قوم سے قارع بوکر ذوالقرنین آ مے برح چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ جودو پہاڑوں کے درمیان تھا۔ (یہ بیسن المسدین کا ترجمہ ہے۔ اورسدین سے دو پہاڑمراویں ان کے درمیان خالی جگھی۔ ان دونوں کے درمیانی درہ جہاں یا جوج تملم آور جو تھے)

ان پہاڑوں ہے درے ایک ایسی تو م کود یکھا جوکوئی بات بجھنے کے قریب بھی نتھی۔ ( ذوالقر نین کی زبان تو کیا بجھتے 'جیٹو لفت جانے کی بات ہے بچھ یو جو بھی بس یونمی تھوڑی بہت تھی لیکن دشمنوں کی وجہ سے پریٹان بہت زیادہ تھے ) بیا جوج ما جوج سے حقاظت کے لئے و ایوار کی تعمیر: ﴿ وَالقر نِین کَاافْتَدَارُو کِیمَتْ ہوۓ اپنی مصیبت ے چھٹکارہ کے لئے (اشارہ دغیرہ کے ذریعہ)انہوں نے حرض کیا کدا نے دوالقر نین یا جوج ہا جوج زمین بیل فساد مجاتے ہیں ( گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں بیلوگ ہم پرحملہ آور ہو کر قل دغارے گری کرتے ہیں اور ہم ان کے مقابلہ کی طاقت خمیں رکھتے ) سوکیا اپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے چندہ کر کے مال جمع کردیں اور اس شرط پر آپ کو دیدیں کہ آپ ہمارے اوران کے درمیان رو کئے والی ایک آڑینا دیں۔ (تاکہ وہ ہماری طرف ندآ سکیں )۔

و بوارکوکس طرح اورکس چیزے بنایا گیا: ذوالفرنین نے جواب دیا کدمال جع کرنے کی ضرورے میں مجھے میرے رب نے جوافتیار وافتر ارعطافر مایا ہے جس میں مالی تصرفات بھی شامل ہیں دہ بہتر ہے یاں اتنی بات ضرور ے کہتم اپنے ہاتھ یاؤں کی طاقت یعنی محنت وہمت کے ذریعہ میری مدوکرو میں تمہارے اوران کے درمیان ایک مضبوط آثر ہنا دو ڈگائے تم ایسا کرد کہ نو ہے کے نکڑے لاؤ ( چنانچے نکڑے لائے کئے اوران کواپنٹوں کی جگہ استعمال کمیا اوراس طرح ان کی چنائی کی کسان کے درمیان نکڑی اور کو کلے رکھتے چلے مکئے ) یہاں تک کہ جب بہاڑوں کے درمیان والے خالی جھے کو بہاڑوں کے برابر کردیا تو تھم دیا کہ اب وحوگو (صاحب جالین لکھتے ہیں کہ پھو تکنے کے آلات رکھ دیئے مجنے اور جاروں طرف آمم ڪجلادي گئي ) چنانچيان لوگوں نے دھونکنا شروع کيا اورا تنادھونکا تنادھونکا کيده لوہا آمک بن گيا۔اندر کي لکڙياں اوركوكلية جل مي اورلوب كفر ي المحرك الله وكرا يس من جر مي مضوط ديوار كي التي ويكي كافي تفاليكن انہوں نے مزیدمضوطی کے لئے بیکیا کہ تا نباطلب کیا اور ان لوگوں سے فرمایا کہ میرے پاس تا نبالے آؤ تا کہ میں تا نباکو اس پر ڈال دول چنانچہ بچھلا ہوا تا نبااس لوہ بیں ڈال دیا جوخوب زیادہ گرم تھااول تو وہ خود ہی آپس بیں ٹل کرجام ہو چکا تھا پھراس کے ادیر بچھلا ہوا تا نباذ ال دیا گیا جولو ہے کے گلز وں کے اندر پچک چھی جگہوں میں داخل ہو گیا۔اوراس طرح سے ا یک مضبوط د بوار بن گئی۔ اس د بوار کی بلندی اور پختگی اور مکینے بن کی وجہ سے یا جوج ماجوج نداس پر چڑھ سکے اور نداس میں نفنب لگا سکے۔جب ذوالقرنین دیوار بنا کرفارغ ہوئے تو کہنے گلے ہندا زُخمة قِبِ رُبِّنی کہ بیمیرے دب کی طرف سے بوی رحمت ہے اور دیوار کا تیار ہوجانا بھے پراللہ تعالی کی بوی رحمت ہے جھے اس نے اس کام میں لگایا اور ان لوگوں کے لئے بھی رحمت ہے جن کو یا جوج ماجوج د کھ دیتے تھے اور غارت گری کرتے تھے اب دیوار کے ادھررہنے والوں كوالله تعالىٰ نے ياجوج ماجوج ہے محفوظ فرماديا۔

 اور چورا چورا ہو کر زمین کے برابر ہوجائے گی بیقول اس اعتبار سے زیادہ دائے ہے کداس کے بعد ای آیت میں (ایک قول کے مطابق) یا جوج کا تھنا ہوج کا نگلنا ہوئے کے نگلنے کا ذکر ہے اور پھراس کے بعد نفخ صود کا تذکرہ ہے۔ یا جوج ما جوج کا نگلنا تیا مت کی علامات میں سے ہے۔ جیسا کہ سورۃ انجیاء کی آیت حَسَّی اِذَا فَیْبَحَثُ یَا جُوجُ وَ مَا جُوجُ وَ هُمْ مِّنُ کُلِّ تَا مِن مَا مُنْ کُلِّ حَدَبِ یَنْسِلُونَ کَ سے اورا حادیث شریفہ سے تابت ہورہا ہے۔ یا جوج ما جوج کے نگلنے کا جن کاروایات حدیث میں ذکر ہے وہ ان شاء اللہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اورصور بِعونك وياجائ كَاسُوبُم ان سبكوح كري ع وَعَرَضُنَا حَهَنَم يَوُمَئِلَا لِلكَّافِرِيْنَ عَرْضًا (اورال ون بَم كافرول كسامند ووزح كوپش كردي ع) اللّذِينَ كَانَتُ أَعْيَنهُمْ فِي عِطَاءً عَنْ ذِيْحُومُ (جن كَى آنكھوں پر بر كى بادے پر وہ پڑا ہواتھا) وَكَانُوا الا يَسْتَطِيْعُونَ سَمُعًا (اوروہ من كئي نہ سكتے ہے) چونك ذو القرنين كاواقعة قريش كمه كے سوال پر بيان كيا كيا تھا اور بيسوال أنهيں بهوديوں نے سجھا يا تھا اور جواب ملنے پر بھى نه شركين كمدنے اسلام قبول كيا اور نه بهود مدينہ تے اس لئے آخرش ان كوقيامت كاون يا دولا يا اور بتايا كہ بم سب كو ايك ايك كرے جمع كريس عے اوركو كى تحريف كا كافر دور خ ش جا كي گائوں نے اپنی آنكھوں پر پردہ ڈال ركھا تھا اور حق سنتے كوتيار نہ تھا بِی قوت سامعہ اور باصرہ دونوں كومعطل كرد كھا تھا لاہذا أنبيس حق مدموڑ نے كى مزاطے گا۔

## قيامت كے قريب ياجوج ماجوج كانكلنا

سورةَ انبياء كَا آيت شريف جوہم نے اوپُرقل كى ہے اسے دوبارہ پڑھيئے اور ترجمد ذہمن شين كيجئے۔ حَتَّى إِذَا فَعِحَتُ عَاجُوءُ جُ وَمَا جُوءُ جُوهُ مَ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ بِهِال مَك كرجب ياجوج ماجوج كھول ديے جائيں مے اوروہ ہراو چي جگہ سے جلدى جلدى نكل پڑيں ہے۔

اس آیت میں قیامت کے قریب یا جوج کے نظنے اور پھیل پڑنے کا ذکر ہے۔ سیح مسلم صفحہ ۳۹۳ج۲ میں ہے کہ رسول اللہ علقے نے ارشاد فر مایا کہ بلاشہہ قیامت اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک کدوں علامات کاظہور نہ ہوجائے۔ ا۔ مشرق میں لوگوں کے زمین میں جنس جانے کا واقعہ چش آنا۔ . ۲- ای طرح مغرب بین زمین مین هنس جانے کا واقعہ پیش آیا۔

۳- بزیره عرب می دهنس جانے کا داقعہ چیش آنا۔

۳- دهوال مَاهِر بوتا\_

۵- وجال كا ثكانار

۲- وابة الارض كا ظاهر موتا\_ (بيخاص متم كاجويابيه وكاجوز مين من الكي كاجس كاذ كرسورة ممل من ب)

4- ياجوج ماجوج كانكانا\_

۸- سېچېتم کې جانب ہے سورج کا نکلنا۔

9- عدن کے درمیان سے ایک آگ کا ٹکلنا (جولوگوں کوان کے محشر کی طرف جمع کرے گی)

ا- عيى عليه السلام كانا زل بونا\_

صحیح مسلم صنحہ اوسی میں وجال کے آتی ہوجائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے پاس پہنچ کر چیروں پر

ہاتھ پھیمرنے کا ذکر کرنے کے بعد یا جوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے جس کی تفصیل ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے ارشاد فر مایا

کر تعیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ( یعنی آل وجال کے بعد لوگوں ہے منے جلنے میں ) ہوں سے کہ ان کی طرف اللہ پاک کی

وتی آئے گی کہ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو نکا لنے والا ہوں کہ کسی کو ان سے لانے کی طاقت نہیں ہے لہذا تم میر سے

وتی آئے گی کہ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو نکا لنے والا ہوں کہ کسی کو ان سے لانے کی طاقت نہیں ہے لہذا تم میر سے

( موکن ) بندوں کو طور پر لے جا کر محفوظ کر دو۔ ( جنانچ حضرت میسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو ساتھ لے کر طور پر تشریف لیے

جا تمیں سے ) اور اللہ تو الی یا جوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ ووڑ پڑیں گے۔ ( ان کی کئر سے

کا یہ عالم ہوگا کہ ) جب الگلاگروہ تجیم و لفظ بجرہ بجرہ کی تھنچر ہے اور طبر بیارون کے قصبات میں سے ایک قصبہ ہو ہاں

ایک نہر ہے ای کو بچیرہ سے تعیمر کیا جا تا ہے )۔

سنج مسلم میں یہ جوروایت ہے کہ یا جوج ما جوج کی جماعت کا پہلاحصہ بحیرہ طبریہ پر گذرجائیگا تو سارا پانی بی لے گا یہاں تک کہ بیجھے آنے والی آنہیں کی جماعتوں کے لوگ اسے دیکھیں گے تو یوں کہیں گے کہ یہاں بھی پانی تھا۔اس سے اردن والا بحیرہ طبریہ مراد ہے۔ (ملائے یا توت عموی نے علاساز ہری نے تقش کمیا ہے کہ یہ بحیرہ دی میں لمبااور چھ میل چوڑا ہے ) کے اس پانی پر جب ان کا انگلاگروہ گذرے گا تو تمام پانی پی جائے گا (اورائے خٹک کروے گا) ان کے پیچھلے لوگ اس تالا ب پرگذریں گے تو کمیں گے کہ اس میں بھی یانی ضرورتھا۔

اس کے بعد چلتے چلتے نمر پہاڑ تک پہنچیں گے جو بنیت المقدس کا ایک بہاڑے یہاں پہنچ کر کہیں گے ہم زمین والوں کوتو قبل کر چکے آؤاب آسمان والوں کوتل کریں چنانچاہے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیس سے جنہیں اللہ تعالیٰ (اپنی قدرت سے )خون میں ڈوبا ہواوالی فرمادے گا۔ (یا جوج ماجوج زمین میں شروفساد مچارہے ہوں گے )اوراللہ کے نبی

( حضرت عیسیٰ علیه السلام) اینے ساتھیوں کے ساتھ ( کوہ طوریر ) محمرے ہوئے ہوں محتیٰ کہ (اس قدر حاجت مند ہوں سے کہ )ان میں ہے ایک فخص کے لئے بتل کی سری ان سود بیناروں سے بہتر ہوگی جو آج تم میں سے کسی کے پاس موں (پریشانی دور کرنے کے لئے ) اللہ کے تی میسی علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جناب بیں گڑ گڑا کمیں سمے (اور یا جوج ماجوج کی ہلاکت کے لئے دعا کریں ہے ) چنانچے اللہ تعالی یاجوج ماجوج پر ( بحریوں اور اونٹوں کی ناک میں تکلنے والی ) بیاری بھیج دے گا جے الل عرب نفف کہتے ہیں۔ یہ بیاری ان کی گرونوں میں نکل آئے گی اوروہ سب سے سب ایک ہی وقت میں مرجا کیں مے جیسے ایک بی فخص کوموت آئی ہواورسب ایسے پڑے ہوئے ہوں سے جیسے کسی جانور نے مجاڑ ڈالے موں ان کے مرجانے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیشی علیہ انسلام اور ان کے ساتھی ( کوہ طور سے ) اتر کرز مین پر آئیں کے اور زمین پر بالشت بحر میک بھی الیمی نہ یا کمی سے جوان کی چربی اور بد ہوسے خالی ہو لہذا اللہ کے نبی علیه السلام اوران کے ساتھی اللہ کی جناب میں گڑ گڑا کمیں مے اور دعا کریں سے کدا ہے اللہ ان کی چربی اور بدہو ہے ہمین محفوظ فرما وے لہذا اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیج وے گاجو لیے لیے اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہوں سے یہ پرندے یاجوج ماجوج كى لاشوں كواشما كر جبال اللہ تعالىٰ جا ہے گا كھينك ديں سے مجراللہ تعالى بارش بھيج دے گا جس ہے كوئى مثى كا كھراور کوئی خیمہ نہ بیچے گا اور بارش ساری زمین کو دھو کرآ ئینہ کی طرح کردے گی .. (للبذا حضرت میسٹی علیہ السلام اورآپ کے ساتھی آ رام سے زمین پرر بے لگیں کے اور اللہ تعالی کاان پر بر افضل وکرم ہوگا ) اور اس وقت زمین کو (اللہ تعالی کی جانب سے ) تھم دیا جائے گا کہا ہے پھل ام کا وے اور اپنی برکت واپس کروے چنا نچے زمین خوب پھل امکائے گی اور وہ اپنی برکتیں باہر مچینک وے گی (جس کا بتیجہ بیہ وگا کہ ) ایک جماعت ایک انار کو کھایا کرے گی ( کیونکہ انار بہت برا ہوگا ) اور انار کے تھلکے کی چھتی بنا کر چلا کریں گے اور دود ھیں بھی برکت دیدی جائے گی حتی کہ ایک اوثنی کا دودھ بہت بڑی جماعت کے (پیٹ بعرنے کے لئے) کافی ہوگا اورایک گائے کارودھ ایک بوے قبلے کے لئے اورایک بمری کارودھ ایک چھوٹے قبیلہ کے لئے کانی ہوگا مسلمان ای عیش وآ رام اور خیر و برکت میں زندگی گذارر ہے ہوں کے کہ ( قیامت بہت ہی قریب ہو جائے کی اور چونکہ قیاست کا فروں ہی برقائم ہوگی اس لئے ) اجا تک اللہ تعالیٰ آبک عمدہ ہوا تیسیج گا جومسلمانوں کی بغلوں جیں لگ کر ہرموس اورمسلم کی روح قبض کر لے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں سے جو گدھوں کی طرح (سب سے سامنے بے حیائی کے ساتھ ) عورتوں سے زنا کریں مے انہیں پر قیاست قائم ہوگی۔

سورۃ الانبیاء کی آیت کے سیاق ہے اور سی مسلم کی احادیث ہے معلوم ہوا کہ یا جوج ما جوج کا نگلنا اور دنیا ہیں پھیل پڑتا یہ قیامت کے قریب ہوگا میں مسلم کی روایت ہے معلوم ہوا کہ پہلے حضرت میسی علیہ السلام کا نزول ہوگا پھر د جال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اے کمل کردیں محماس کے بعد یا جوج ما جوج طاہر ہوں محم اس ترتیب کے خلاف جوش کوئی بات کے گاوہ جموٹا ہے۔ جب سے دنیا والوں نے تاریخ کی دنیا ہی قدم رکھا ہے اور اپنے طور پر پھی کتبات د کھے کر کھی کھدائیاں کرکے اور پچھ میہود یوں کی کتابیں پڑھ کراور پچھٹی ہوئی بالوں پرایمان لاکر تاریخ پر کتابیں ککھودی ہیں اس وقت ہے لوگ تجھالی باتیں کہنے گئے ہیں کہ یاجوج ماجوج کاخروج ہوچکا ہے بیلوگ تا تاریوں اورمغربی اقوام کو یاجوج ماجوج کہنے مکے جیں بلاشہاتا تاریوں کا فقند بہت بڑا فقند تھا اور پورچین اقوام نے جوافریقد اور ایشیا کے مختلف مما لک پر قبضہ کرنے کے لئے خون کے دریا بہائے ہیں اوراب آ کئی اور قانونی رنگ میں فساد ہریا کرد ہے ہیں ان کا فقد بھی بہت بروا ہے مکن ہے کہ ان میں سے پچھ لوگ یا جوج ما جوج میں ہے ہول کیونکہ بعض علائے سلف نے ان کے بہت سے تقبیلے بتائے ہیں۔ وفسسی عبىدالرزاق عن قشاشة أن يباجوج ماجوج النتان وعشرون قبيلة بني ذوالقرنين السدعلي احدى وعشىريين وكنانت واحملية منهم خارجة للغزو وفيبقيت خارجه وسميت الترك لذالك وقيل يساجعوج من التوك وما جوج من الديلم (روح المعاني ص ١٦٥ عـ ١٢) ليكن ووخروج جن كاقر آن وصديث من ذ کر ہے ابھی نہیں ہواوہ قرب قیامت ہیں ہوگا۔ قرب قیامت کی دوصور تیں ہیں ایک بیہے کہ قیامت کے بالکل ہی قریب سمسى علامت كاظهور مواور دومرى صورت يه ب كداس ونت سے پہلے بوابعي ليني قيامت كے واقع مونے يس وير مو علامات قیامت تو عرصه دراز سے شروع میں خود آنخضرت علیقہ کی بعثت بھی قیامت آنے کی خبر دیتا ہے آپ نے فرمایا كمين ادر قيامت الطرح بينج مح اورآب في شهادت كي اورج كي أفكي كو ظاكر بتايا\_ (مشكوة المعالي صغيره ١٨٨) ادرآب کے بعد بھی بہت ساری نشانیاں طاہر ہو چکی جی اور طاہر ہوری جی یاجوج ماجوج کا خروج بہت دیر میں ہوگا جیسا کہ دنیا کے احوال بتارہے ہیں سیجے مسلم کی روایت سے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو ان کا اول حصہ بھیرہ طبر پیاکا سارا یانی بی جائے گا۔اوروہ لوگ آسان پر بھی تیر کھینکیں کے اور پھروہ نفٹ بیاری بھیج کر ہلاک کردیئے جا کیں مے اور ان کے بعد حضرت عیسی علیدالسلام دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ اس وا مان سے دہیں گے اور زمین اپنی بر متیں فکال دے گ محلول میں اور دود ه هی خوب زیادہ برکت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں انجمی وجود میں نہیں آئیں لہذایا جوج یاجوج کا وہ ظہور بھی ابھی نہیں ہواجس کا ذکر قیامت کے قریب ترین علامتوں کے ذیل میں کیا گیا ہے سنن این ماہیں ہے کہ رسول الله علية بي شب معراج مي حضرت عيس عليه السلام في بيان كياكه يا جوج ماجوج كي ملاكمت ك بعد ان كي لاشول كو سمندوش والدياجات كاراس كرريب عل تياست آئي والى موكى وعهد الى منى كان ذالك كانت السماعة من المنساس كمالمحامل التي لا يلوي اهلها متى تضجؤهم بولادتها (سنن أبن لمبهاب يُتهُ الدجال وخروج عیسیٰ بن مریم وخرون یا جوج ما جوج ) ( مجھے بتایا گیا ہے کہ جب ایسا ہو گا لوگوں سے قیامت ایسے قریب ہوگی جیسے کوئی ممل دالي عورت موجس كدن لورس موسيك مول بيتيس كدده كب اجا تك بي جن دس)

قال صاحب مصباح الزجاجة هذا اسناد صحيح ورجاله ثقات (صفي ١٠٠٣ج ٢٠)

یا جوج ماجوج کی تعداد: پرمیح بناری کی روایت معلوم موتا بر رویج ماجرج کی تعداد بهداریاده ب

یا جوج ما جوج کون میں اور کہال میں: مورخ این طلدون پانچ یں اقلیم کے تویں حصہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس حصہ میں ترکی قبائل کے شہر ہیں جوغز کے شہروں کے پہتم میں اور کیمیا کے شہروں کے مشرق میں ہیں۔ اور مشرق کی جانب ہے جبل قو قیا اسکو گھیر ہے ہوئے ہیں جو یا جوج کا اعاظہ کتے ہوئے ہیں۔ پھر چند مطروں کے بعد ایسے ہیں کہ یہ جز وجھٹی اقلیم کے تویی حصہ تک چلا میں ہے اور وہیں پر سد ( ذوالقرنین ) ہے جبیا کہ ہم ذکر کریں مجاور اس میں ہے آیک گلزاباتی رہ میں جانوں ہیں ہوئے ہیں جزور کے زاویہ شرقیہ شالیہ کے قریب ہاور جنوب کی طرف درازی میں چلا کیا اور یا جوج ما جوج کے بلاد ہیں گھر کھا ہے کہائی پانچ میں اقلیم کے دسویں حصہ شمل جو اس می معل ہے (صفحہ اس کی کرکھا ہے کہائی پانچ میں اقلیم کے دسویں حصہ شمل کے نویں حصہ شمل کے جزار کی اس کے تویں اقلیم کے اجزاء ہتا تے ہوئے لکھتے ہیں کہائی کے تویں حصہ شمل کی ہوئے کی سرز مین ہے جو اس می معل ہے (صفحہ اس کہا جا تا ہے۔ اور اس کے درمیان میں باجوج کا جوج کی سرز مین ہے جو اس کے تعلق ہیں کا عرف کی سرز مین ہے جو سندر کے کنارے کوہ قو فیا کے بیچھے ہے اس کا عرض کم ہورازی زیادہ ہے۔ جبل قو قیا کا مشرق اور شال کی جانب سے اعاظہ کر رکھا ہے این طلدون کی تصریح سے باجوج کی اجوج کی اعلاقہ اور سرد دوالقرنین کی تھریج سے باجوج کی اجوج کی موجوج کی موجوج کی سرز میں ہے جو سندر کے کنارے کوہ قو فیا کے بیچھے ہے اس کا عرض کم کا علاقہ اور سدد دوالقرنین کا کی کھوا تا با لگ جاتا ہے۔

سورة الكعف

سنڌ قروالقر نيمن كہال جيل مور يون نے لكھا ہيد ياجون ماجون كے نساد اور شرارتوں اور ديكرا توام برحمله

کرنے كے واقعات برابر چيش آتے رہتے تھان كر سے بينے كے لئے ايك سے زياد و ديوار بربائي ممين ان جن سے زياد و مشہور ديوار جين ہيں ہے جوذ والقر نيمن سے زياد و مشہور ديوار چين وہ ديوار نيس ہے جوذ والقر نيمن سے نيائی تھی اس كے بارے بين جي تقور جين كابا وشاہ بتايا جاتا ہے ليكن ديوار چين جي بيات نيس ہے ۔ دوسری سے بتائی تھی اس كے بارے بين جن تقور كے كہا وہ تا ہے سينائي تي اور ديوار چين جي بيات نيس ہے ۔ دوسری ديوار وسط ايشيا جين بخار ااور تر مدہ كے قريب واقع ہاں كے كل وقوع كانام در بند ہے ۔ تيسرى ويوار داختان جي واقع ہے بيود بنداور باب الا بواب كے نام سے مشہور ہے ۔ چوتی ديوار اس واقع ہوا بحق دو بہاڑوں ہے بيود بنداور باب الا بواب كے نام سے مشہور ہے ۔ چوتی ديوار اس معلوم ہوا بحق الى تارت كا كا در ميان ہے بيون سے معلوم ہوا بحق الى تارت كا كا در ميان سے معلوم ہوا بحق الى تارت كا كا در ميان سے معلوم ہوا بحق الى تارت كا كا در ميان سے معلوم ہوا بحق الى تارت كا كا در ميان سے معلوم ہوا بحق الى تارت كا كا در ميان سے معلوم ہوا بحق الى بول ہو كے در ميان سے معلوم ہوا بحق الى بول كے بيان سے معلوم ہوا بحق الى تارت كا كا در بخول ہوں كے بيان سے معلوم ہوا بحق الى بول ہوں كے بيان سے معلوم ہوا بحق الى بول ہو كے الى الى الى بول كے بيان سے معلوم ہوا بحق كا كا در بخول الى دول كے بيان سے معلوم ہوا بحق كا كا میں كے در ميان اس طرف ہے كہ يہى ذوالقر نيوں كى بيان كى بول كى بول كى بول كے بول كا دول كا كا دول كے بول كے در ميان ہو كے دول كا كا دول كے بول كے دول كے

یہ قابرے کہ جود یوارلو ہے تا ہے کی بی ہوئی ہیں ہوہ مبر حال دھرت ذوالقر نین کی بنائی ہوئی ہیں ہے یا قوت
حوی نے جم البلدان ہیں سدیا جورج ہا جورج کا عنوان قائم کیا ہے اور اس ہیں تین صفحات فرج کے ہیں اور بہت ہی جیب
ہاتیں لکھی ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ واقق ہاللہ نے سلام کو اور پچاس آ دھیوں کو اس کے ہمراہ بھیجا اور پچاس بڑار دینار بھی
د سے راستے ہیں فلک الحزر نے پانچ رہبر ساتھ کر و ہے۔ چلتے چلتے الی جگہ پر پہنچ جہاں ایک چکنا بہاڑ تھا اور اس کے
درمیان آیک الی دادگ کا درہ تھا جس کا چوڑا وایک سو پچاس ہاتھ و اور کی جوئی تھی اس کے دونوں
درمیان آیک الی دادگ کا درہ تھا جس کا چوڑا وایک سو پچاس ہاتھ تھی اس کی ہوئی تھی اس نے وادی کے دونوں
جانب کو طار کھا تھا اور یہ یوارلو ہے کی اینٹوں کی تھی جو تا ہے کے اندر غائب کی ہوئی تھی اس کی اور نہاں ہاتھ تھی اور دہاں
ایک لو ہے کا درواز و بھی تھا جس پر قبل پڑا ہوا تھا وہاں سے بیلوگ شہر سر کن رای تک واپس آگئے یہ ان کا آ ٹھ ماہ کا سفر تھا۔
بیساری ہا تیں لکھنے کے بعد علامہ یا قوت لکھتے ہیں (ہیں نے سد ذوالقر بین کے بارے ہیں وہ لکھ دیا ہے جو کتابوں ہیں لکھا
ہوا پایا اور اس میں سے ہیں کسی چیز کے بارے ہی صحیح ہونے کا بھیں نہیں کرتا کیونکہ روایا ہے تعنظ ہیں اور صحیح علم اللہ تھا گ

مفرائن کیرے بھی وائق باللہ کے بھیج ہوئے اس وفد کا ذکر کیا ہے اور مورخ ابن ظدون نے سنو ہ کے بیں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن صاحب روح المعانی سنو ۲۲ ج ۱۲ فرماتے ہیں کہ شقات المعور خین علی تضعیفه محرکستے ہیں واضع عندی کلاب لما فیہ معا تاہی عنه الآیة کھا لا ینخفی علی المواقف علیہ تفصیلا مرسے ترزد یک بیدت مجموث ہے کوئکہ اس میں وہ باتیں ہیں جو آیت کر بمہ کی تفریخ کے موافق نہیں ہیں جیسا کہ تفصیلی طور پر واقفیت رکھنے والے پر پوشیدہ نہیں) دور عاضر کے غیر مسلم مولفین جور بسرچ کے نام سے کچھ نہ کھے تکھیلی طور پر واقفیت رکھنے والے پر پوشیدہ نہیں) دور عاضر کے غیر مسلم مولفین جور بسرچ کے نام سے کچھ نہ کھے گوتا ہے کا بیدی طور پر واقفیت کی اور جنام مولوں کی جہالت ہے ان کا بیکھنا کہ ہم براور بحر میں سب جگہ بھر بچھے ہیں بید بوار نہیں کی اس سے دیوار نہ کورکا موجود نہ بونالازم نہیں آتا ہوان

لوگوں کا عدم العلم ہے جوعلم العدم کوستاز مہیں۔ ہر جگہ پینے جانے کا دعویٰ ہی نا قابل قبول ہے امریکہ آسریلیا کے ظاہر ہونے سے میں العدم کوستاز مہیں۔ ہر جگہ پینے جانے کا دعویٰ ہی نا قابل قبول ہے امریکہ آسریلیا کے ظاہر ہونے سے میں انسان بھی سجھتا تھا کہ ایشیا' افریقہ اور یورپ کے علاوہ کوئی براعظم ہیں ہے۔ پھر تھلی سے کولمبس امریکہ کے کنارے پر پہنچ کیا تو اسے ہندوستان میں بلکہ بیا یک مستقل امریکہ کے کنارے پر چھڑے کیا تو اسے ہندوستان میں بلکہ بیا کا ظہور ہووائی طرح سے یا جوج ما جوج کا علاقہ اور دیوار ذوالقرنیمن کا ان منتقل منتقل منتقل نہیونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کا وجود بی نہیں ہے۔

دیوار نہ کورکہاں ہے اور یا جوج ماجوج کا کونساعلاقہ ہے اس کے جانے پرکوئی اسلامی عقیدہ موتوف نہیں اور قران کی اس کسی آیت کا سمحصنا بھی اس پرموقوف نہیں ہے مومن کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علقے کی خبر پرایمان لائ (واللہ الهادی اللی سبیل الموشاد)

یا چوج ما چوج غیر عرفی کلمات ہیں: یا جوج ماجوج کے بارے میں صاحب روح المحانی اوردیگر منسرین مورضین نے لکھا ہے کہ پیدھنرے نوح علیہ السلام کے بیٹے بافٹ کی اولا دہیں ہے جی الفظ یا جوج ماجوج کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض محتلف کا فرمانا ہے کہ کوہ قفقاز کے جیجے بید دنوں قبیلے رہتے ہیں ایک کانام اقوق اور دوسرے کانام ماقوق ہے۔ اہل عرب نے اس کومعرب کرایا ہے پہلے لفظ کو یا جوج اور دوسرے لفظ کو ماجوج بنالیا ہے اصل جمی لفظ کیا تھا اس بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں۔ کسی نے گاگ اور میگاگ کا معرب بتایا ہے اور کسی ہے گاگ اور میگاگ کا معرب بتایا ہے اور کسی ہے گہا ہے کہ کاس اور میکن کی اصلاح کے بید دنوں کلمات معرب ہیں جو بین اور ماجین کو اصل لفظ بتایا ہے۔ جو بھی صورت حال ہواتنا تو واضح ہے کہ بید دنوں کلمات معرب ہیں جو بین ہیں ان میں جو عدم الفراف ہے وہ مجمیت اور عالم کی دجہ ہے۔ اور میہ میں بعض مورضین نے احتال معرب ہیں جو بین ہیں ان میں جو عدم الفراف ہو وہ محمیت اور تا نہے دوسیب مان لئے اور یوں فرمادیا کہ ہیں جب اس نے غیر منصر ف ہونے کے قائل جب جولوگ ان دونوں کلمات کے جولی ہونے کے قائل جب جب اس نے عیر منصر ف ہونے کی موال آیا تو انہوں نے علیت اور تا نہے دوسیب مان لئے اور یوں فرمادیا کہ جب بین علیہ السواب۔

فا کرو: ضبح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوا کہ یا جوج بھی حضرت آ وم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور سب سے زیادہ دور خ میں جانے والے بھی ہیں اس پر حافظ ابن کشرر حمۃ اللہ علیہ نے البلہ ایہ و السہایہ میں بیاشکال کیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نی نیس آ یا تو وہ دور زخ میں کسے جا کیں گے بھراس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعانی کا درشاد ہے۔ وَ مَعا شُختَ مُعَ فَرِینَ حَتَّی نَبُعْتُ وَسُولُ لا اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی فی من اللہ تعانی کا درشاد ہے۔ وَ مَعا شُختَ مُعَ فَرِینَ حَتَّی نَبُعْتُ وَسُولُ لا اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی فی من اللہ تعانی عذاب میں جتالہ ہوگی سب کے پاس کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا کیا ہے (البتہ اس رسول کے معنی میں مموم ہے خواہ اللہ تعانی کا بھیجا ہوا تا صداً یا ہے ) اور کسی عِگه رسول کا بینجنا یا ان سے کسی کا بھیجا ہوا تا صداً یا ہے ) اور کسی عِگه رسول کا بینجنا یا ان سے کسی کا بھیجا ہوا تا صداً یا ہے ) اور کسی عِگه رسول کا بینجنا یا ان سے کسی کا میں ہونا ضروری نہیں۔ اللہ تعالی کی گلوت کہاں کہاں ہے اسے ابنی گلوت کا علم ہے اور ابنی گلوت کہاں کہاں ہے اسے ابنی گلوت کہاں کہاں ہو اسے اور ابنی گلوت کہاں کہاں ہے اسے ابنی گلوت کی کا میں میں مورا نے وہ اس کو جا دیا ہے۔

بَ الَّذِيْنَ كَغَرُوْ آَنُ يُكَتَّخِذُوا عِبَادِي صِنْ دُونِيَّ آوْلِيكَ أَوْ إِنَّا أَعْتَدُنَا و کیا پھر بھی کافروں کو یہ خیال ہے کہ جھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کار ساز بنا کیں بلا شہر ہم نے کافروں کے . مُّمُ لِلْكَفِرِيْنَ نُزُلِاهِ قُلْ مَلْ نُنَكِئُكُمْ بِإِلْالْخُسَرِيْنَ اعْمَالًاهُ الَّذِيْنَ صَل دوزخ كومبماني طورتیاد كرد كهاب آپ فرماد بجئه كمیابهم مبس ایسیاوگ بنادی جوا امال سیامتهارے بالک خسارہ بیں جن بی سَعْيُهُ مْرِ فِي الْحَيْوِ قِوْ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ الْهُنْمَ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا هَ أُولِكَ الْمِينِين کوشش دنیادی زندگی جس ضائع ہو گئ اور دہ بچھ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ نوگ ہیں جنبوں نے ہے رب کی آ بہت کا اور اس کی ملاقات کا اٹکارکیا سوان کے اعمال جدا ہو گئے سوہم آیا مت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نے کریں مے ذلِكَ جَزَاكُوهُ مُرْجَعُكُمُ مِهِ مَاكَمُهُ أَوَالْتَهَا فَإِلَيْنَ وَرُسُلِنَ هُرُواْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمُوّا یان کی سراہو کی بینی دوزے اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آجوں کا اور میر سے دسولوں کا غداق بناليا باد شہر جولوگ ایمان لائے لواالطيلت كانت له مُرجَنتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَاهُ عَلِيدِيْنَ فِيهَا لَاسَبْغُوْرَ اور نیک کام سے ان کی مبانی فردوں کے بائ ہیں، وہ ان عمل معطد رہیں مے وہاں ہے وہ مجل جاتا نہ

کا فرسب سے بڑے خسارہ میں ہیں ان کی سعی بریار ہے اعمال حبط ہیں اور بےوزن ہیں

قسف معیو: سورہ کبف ختم ہونے کے قریب ہے آیات بالا میں اولا کافرون کوان کے تفریبا عمال پر تنبید فرمائی اور آخرت میں ان کے عذاب سے باخبر کیا۔ پھرائل ایمان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔

کافروں کے بارے بیل فر مایا کہ انہیں پہلے ہے بتادیا گیا ہے کہ کفر کا انجام برا ہے ان کے لئے دوز ن ہے چربھی کفر پر جے ہوئے بیں اور شرک اختیار کئے ہوئے بیل میرے بندوں کو اپنا کارساز بنار کھا ہے اور اس کو اپنے لئے بہتر سجھتے ہیں۔ کفرادر شرک کو بہتر مجمنا جمافت اور جہالت ہے۔ کافروں کے لئے ہم نے جہنم کو تیاد کر رکھا ہے۔ اس سے ان کی مہمانی ہوگی۔ کافروں کی کئی قسمیں بیں ان بھی سے بہت ہے تو ایسے بیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود بی کے قائل نہیں اور دنیا کمانے میں لگے ہوئے بیں ادرای کوسب بچھ بچھتے بیں اور بچھ لوگ ایسے بین کہ اللہ تعالیٰ کو بائے بیں لیکن شرک میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جودین بھیجا ہے اسے نہیں مانے دوسرے دینوں کو اختیار کئے ہوئے ہیں ان میں بعض وہ بھی ہیں جو عبادت کے عنوان سے بڑی بڑی مختیں اور ریاضتیں کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جودنیا ہی پر پلے بڑے ہیں ان لوگوں کی ونیاوی مختیں اور غذہیں ریاضتیں سب برباد ہیں بیلوگ اعمال کے اعتبار سے بدترین خسارہ میں ہیں کیونکہ آخرت میں ان اعمال پر پھیٹیں مانا 'متیجہ تو بیہ ہوگا کہ ندھرف انعامات سے تحروم ہوں کے ملکہ عنداب میں پڑیں کے اور وہ مجھ ایوں رہے ہیں کہ ہم الاجھے کام کردہے ہیں۔

حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علقے نے ارشاد فرمایا کہ (قیامت کے دن) بعض اوگ ہوئے (اور) مریخ تاز نظر آئیں ہے جن کا وزن اللہ کے نزویک مجھر کے پر کے برا پر بھی نہ ہوگا۔ سیدعالم علیقے نے ارشاد فرمایا کہ (میری تائید کے لئے) تم چاہوتو یہ آئیت کے نزویک مجھر کے پر کے برا پر بھی نہ ہوگا۔ سیدعالم علیقے نے ارشاد فرمایا کہ (میری تائید کے لئے) تم چاہوتو یہ آئیت کے باری صفحہ اللہ کے باری صفحہ اس کوئی تقدرو منزلت نہ ہوگا اور بعض حضرات نے بیہ مطلب ترام نے اس کا ایک مطلب تو بیتا یا ہے کہ ان لوگوں کی اللہ کے باری کوئی تقدرو منزلت نہ تھیں جا کیں مجمال اور کا فردو فرخ میں جا اس کے بارے بعیر حساب چلے جا کمیں سے اعرام ان کے بارے بعیر حساب چلے جا کمیں سے اعراف کی آئیت و الکوؤڈ ڈوڈ مُنیڈ والم موس شخصاور جوریا کا راور منافق بھے اُن اعمال کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہم سورہ اعراف کی آئیت و الکوؤڈ گؤ مُنیڈ والم حق کی تفسیر میں کھھ آئے ہیں مراجعت کر کی جائے۔

صدیث شریف میں لفظ السعطیم السمین واردہوائے اس کا ظاہری ترجہ تووی ہے جو ظاہری الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ بڑے اور موٹے تا تر ہے لوگ آئمی سے جن کا وزن اللہ کے زدیکے چھرکے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اس میں جو لفظ العظیم ہے اس سے دنیاوی پوزیش اور عہدہ اور مرتبہ مراد ہے بڑے بڑے عہدوں والے بادشاہ صدر مالدار جائیداد والے میدان تیا مت میں آئمیں سے وہاں ان کی حیثیت مجھرکے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔

صدرصاحب دنیا ہے سدھارے منصف صاحب ابنی زندگی ہے ارے وزیرصاحب جل بسے لوگ وقعیوں پرجمع میں یعش پر ہوائی جہاز ہے بھول برسائے جارہ جیں۔ اخبارات میں سیاہ کالم جیپ رہے ہیں۔ ریڈیواور فی اوئی ہے موت کی خبر بین نشر ہورہی ہیں لوگ بھورے ہیں کہ ان کی موت بردی قابل رشک ہے دنیا کا تو بیرحال ہے لیکن بیدکوئی نیس سوچنا کہ مرنے والاموئن ہے یا کا فرصالح ہے یا فاسق و فا ہزا اگر کفر پر مراہ تو بھیشہ کے لئے بڑے وروناک عذاب میں جارہ ہے۔ تیا مت تک برزخ میں جتالے عذاب رہے گا۔ پھر قیامت کے دن جو بچاس ہزارسال کا ہوگا مصیبتوں میں جتال ہوگا جس کی آگ دنیاوی آگ ہے۔ انہتر گناہ زیادہ گرم ہے اس میں ہے بھی بھی نگلان نہ ہو جا بہدی کے دونا جو بھی ان میں ہے بھی بھی نگلان نہ ہو جا ہے۔ بیر جو اور اخبارات کے ادار ہے نیز فی وگی اور احبارات کے ادار ہے نیز فی وگی اور احبارات کے ادار ہے نیز فی وگی اور سے بیروائی جہازوں کے بھول برزخ کے جتالے عذاب کوکیا نفع دیں سے؟ اور اخبارات کے ادار ہے نیز فی وگی اور

رید ہو کے اعلامات کیا فائدہ مند ہوں میں جوب خور کرنے کی بات ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو نہ مانا اسکی آئے وں کا انکار کیا قیامت کے دن کی حاضری کو جنلا یا بھن دنیا کی ترقیات اور مادی کامیا بی کو ہوئی معراج سیمنے رہے بیلوگ جب قیامت کے دن حاضر ہوں میں کو کفراور حب دنیا اور دنیا کی کوششیں ہی ان کے اعمال ناموں میں ہوں گی وہاں یہ چیزیں بےوز ن ہول کی اور دوز خ میں جانا پڑے گا۔ اس وقت آئے تھیں تھلیں گی اور مجھ لیس می کے کہر اسریا کام رہے۔

یہود ونساری اور مشرکین و کفار جود نیا کی زندگی میں اپنے خیال میں نیک کا م کرتے ہیں مثلاً بانی پلانے کی جگہ کا
انتظام کرتے ہیں اور مجبور کی عدو کر گزرتے ہیں یا اللہ کے ناموں کا ورور کھتے ہیں الی غیر ذلک اس شم کے کام نجات نہ
ولا نمیں ہے۔ ہندوؤال کے ساد تو جو بڑی بڑی ریاضیں کرتے ہیں اور جابدہ کر کے نشس کو مارتے ہیں اور نساری کے راہب
اور پاوری جو نیک کے خیال سے شادی نہیں کرتے ان کے تمام افعال بے سود ہیں ہ خرت میں کفری ویہ ہے کھ نہ یا کمیں
ہے۔ کا فرکی نیکیاں مردود ہیں وہ قیامت کے دوز نیکیوں سے خالی ہا تھ ہوں ہے۔

فَلِکَ جَوَآ اَعُهُمُ جَهَنَمُ مِمَا تَكَفَرُوا وَاتَعُفَدُوا اِيَاتِي وَرُسُلِي هُوُوا ﴿ رِيانِ كَ مِزا إِلِي ووزحَ جِوانِ كَ مَرَى وجد سے بِ ) انہوں نے دین حق قبول نیس كيا اور تفريس مزيد ترق كر مے (كرانبوں نے اللہ كى آيات كا اور اس كے رسولوں كانداق بنايا)

ایمان اور اعمال صالحہ والے جست الفروس میں ہوں گے: کافروں کر اہتائے کے بعد الل ایمان کا نفروں کی مزاہتائے کے بعد الل ایمان کے انعامات کا تذکرہ فرمائے ہوئے ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِیْنَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ بَکَانَتُ لَهُمْ جَنَاتُ الْمُعْوَدُونِ کَ اِنْ اللّهِ الْمُعْلِمُ جَنَاتُ اللّهِ الْمُعْلِمُ جَنَاتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

قُلْ لَوْكَانَ الْبَعْرُ مِيلَ الْمُلِمْ وَيَرَ مَن الْعَدُ فَيْلَ ان تَنفَلَ كِلَمْتُ رَبِّ وَلَوَ الْبَعْرُ فَيْلَ ان تَنفَلَ كِلَمْتُ رَبِّ وَلَوَ الْبَعْرُ فَيْلَ ان تَنفَلَ كِلَمْتُ رَبِّ وَلَا الْبَعْرُ فَيْلَ اللّهُ وَيَرِ عَرب كَا إِنْ الْمُلْفَيْ وَيَ اللّهُ وَيَر عَرب كَا إِنْ اللّهُ وَيَوْلُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ و

## الله تعالى كے اوصاف اور كمالات غير متناہى ہيں

قف مدینی: سورت کے ختم پرتو حیداور رسالت اور معاد کا اجهالی تذکر وفر مایا اورایسے کا موں کی ترغیب دی جوآخرت میں مفیدا ورکا میا بی کا فرر بید ہوں ہے۔ اول تو بیفر مایا کہ اللہ جل شاخہ کے اوصاف اور کما لات ہے انتہا ہیں اگر ان کمان کو تکھنے کے لئے ایک سمندر کوروشنائی کی جگہ استعال کیا جائے تو ان اوصاف و کما لات کا بیان ختم نہ ہوگا اس سمندر کے ساتھ اگر ایک اور سمندر ہمی ملالیا جائے اور اسکو بھی تبطور روشنائی استعال کیا جائے تب بھی اسکے اوصاف الہیداور کما لات فیر متابید ختم نہ ہوں ہے۔ جی کہ اگر ساتوں سمندروں کو بھی روشنائی کی جگہ استعال کرلیا جائے اور دنیا

یں جینے بھی درخت ہیں ان سب کے تلم بنالئے جائی اور ایک سندر بی سانق سندر ملادیے جائی تو ان قلوں سے اور ان سندر ملادیے جائی تو ان قلوں سے اور ان سندروں کی روشنائی سے اور ان سندروں کی روشنائی سے اور ان سندروں کی روشنائی سے اللہ جل شاندے کمالات واوصاف کا اوالے آئ مَا فِی اُلاَرُضِ مِنْ هَسَجَوَةِ اَلْفَلامُ والْبَحْرُ يَصَدُّهُ اللّهِ اللّهَ اور بیساتھ سندر بھی بطور فرش کے ہیں فیر شنائی افلام اور فیر شنائی سندر ہوں تب بھی خالی کا کا ساجل بجدہ کے اوصاف و کمالات کا احالمہ خیس ہوسکا۔ شنائی فیر شنائی کا احالمہ کری فیس سکا۔

اس مضمون بی الله جل شلط کی قوحید بران فر الی جب الله تعالی کے اوسا ف اور کمالات غیر متابی ہیں اور کسی وصف میں اس کا کوئی شریکے نہیں قواس کے سواکسی دوسرے کو معبود بنانا سرا یا معنل کے خلاف ہے۔

بشریت رسالت و تبوت کے منافی تمین : پر فرمایا فیل آنسهٔ آنا بَسَر مِنافیم آپ فرماد بیج که شی تبهارای جیما بشر بول (کولی فرشیزین بول تم ی بی ربتا سبتا بول کوئی ایمی بات تین کبتا جس ہے حبیر وضف بو) البتہ یہ بات خرود کبتا بول کر بحرے پاس اللہ پاک کی طرف سے وقی آتی ہے۔ جس بی جھے یہ بتایا گیا ہے اور حبیں بھی بتا تا بول کہ تبها را معبود برق ایک ہی معبود ہے۔ یہ بات کوئی ناراض ہوتے تنفر ہونے کی نیس ہے اللہ تعالی نے جھے رسالت سے سرفراز فرما دیا اور میرے ذریعے تبہیں بھی بتا دیا کہ مرف معبود عیقی کی مبادت کرو (اس

جسےاپنے رب سے ملنے کی آرز وہووہ نیک کام کرے اوراپنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ تھمرائے

چرفر مایا فسمنٹ تحانَ مَوْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَیْعُمَلُ عَمَلا صَائِعًا سوچوض این رب سے ملنے کی آرزور کھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کامحیوب مقرب بن کرمیدان قیامت عمل حاضر ہوتو نیک کام کرے جس میں سارے نیوں اور خاص کر خاتم انتھان میں کا کے ایمان لانا اور ان کی شرایعت کے مطابق عمل کرنا بھی شائل ہے۔

وَلَا يُشُوكُ بِعِنَادَةِ رِبِهِ أَحَدًا (اورائ رب كامادت على كالحي شرك درك)

مشرک اور کا فری نجات نیس وہ اپنے خیال میں کیے ہی نیک کام کرے اس آخری آیت میں وقوع تیامت کے عقیدہ کی بھی تلفین فرمادی اور میر بھی بتا دیا کہ وہاں وہ اعمال صالحہ کام دیں میے جن میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔

والحمد فة على ان تم تفسير سورة الكهف بحمد فة تعالى وحسن توقيقه في العشر الاواخر من شوال المكرم ٣ أ ٣ اهـ من هجرة حاتم الانبياء عليه العشر الاواخر من شوال المكرم ٣ أ ٣ اهـ من هجرة حاتم الانبياء عليه المكرم ٣ أخر ال ظاهرا وباطنا